

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

انشائیه جون ایلی

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

### راكميادموان

''ابھی کی بات ہے کہ میں آسان کی نیلکوئی میں کھویا ہوا تھااور میں اور میرا نیال، دونوں شالِ زمرویں کی طرف پر واز کرر ہے تھے۔ہم دھول اور دعومیں کی نامہر بانی ہے بہت او پر، بہت او پر تیرر ہے ہتھے۔'' ''بچر چج!''

" ہاں ہاں، سچ مچے۔ کیا میں تجھ سے جھوٹ بولول گا اپنے آپ سے۔اپنے اندر کے بارسے،اپنے اندر کے جوڑی دارسے؟ حد کردی تونے بھی۔"

''اچھا تو پھر ہوا کیا؟ تواور تیرا خیال شال زمر دیں کی طرف پر واز کررہے تیے تو پھر ۔۔۔۔؟'' ''میں نے ایک آواز کو کنگناتے ہوئے سنا۔ نہ جانے وہ مغرب کی آواز تھی یا مشرق کی ، شال کی تھی یا جنوب کی۔وہ کنگناری تھی۔ ''ہم محبت میں سائس لیتے ہیں تو فیضا میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ہم محبت سے دیکھتے ہیں تو پیڑوں کے پہلے ہے تا ہرے ہوجاتے ہیں اور اپنی چونج سے اپنے بال ویر کو تھجاتے ہوئے پرندے دھوپ جلی منڈیروں سے اڑتے ہیں اور تھنے پیڑوں کی شہنیوں پر جھول کراور جھوم کرچھچانے گئتے ہیں۔

" وہ آواز گنگناری تھی ۔ محبت موسم بدل دی ہے، لوچل رہی ہوتو کیا ہوتا ہے؟ بیہ ہوتا ہے کداحساس اور خیال کی حبلسی ہوئی ستوں میں بھیکی ہوئی ہوا بہنے گئی ہے۔"

" بركياء ايساموتا بعي ٢٠٠٠

" تواور کیا! ایسای تو ہوتا ہے اورای کو بھلادیا گیا ہے۔" در سری ہ"

'' محبت کو یحبت کو پسر بھلادیا تھیا ہے۔ کہانہیں بھلایا تھیا ہے؟ دلوں میں کھوٹ ہےاورکیسی! کینے ہیں اور کتنے! میں کہتا ہوں کہا گرایسانی رہاتو سب کے سب یارا کھ ہوجا تھیں مے یا دھوال میں مہال میں کہتا ہوں گرتم سب را کھ ہوجاؤ کے یا دھوال تم یچ کا بھی کھانا نظیر و کے اور اویر کا بھی۔

''تم کتے بڑے بولنے والے اور کتنے بڑے سنے والے ہوتم زہر بولتے ہواور زہر سنتے ہوتم سے تو زبان بھی پناہ مائٹی ہے اور کان بھی تمہاری زبان دلداری سے اور تمہارے کان ثم گساری سے محروم ہیں۔ تم تو اب بس وہی کچھ کہتے ہوجو کہنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ سواہ تم بس وہی کچھ سنتے ہوجو سننے کے لیے ہے ہی نہیں۔ وائے ہوتم پر کہ تمہاری مبحیس اور دو پہریں بدائد کئی کی ہوں میں جوتے چڑاتی ہیں۔ تمہاری شامیں بے حسی کوآ کھ مارتی ہیں اور تمہاری راتیں بدانجا می کا پہلوگرم کرتی ہیں۔

'' پھراییا آخر کب تک ہوتارے گا؟ ایسا آخر کب تک ہوتارے گا ہم آخر کب تک دلوں کی ویرانی اور خیالوں کی گرال جانی میں دن گزارتے رہو مے؟ کیااس طرح دن گزار کے تمہاری الجھنیں دور ہوجا کیں گی؟ کیااس طرح زندگی بسر کر کے تہمیں سکون ملتا ہے، کیاتم چین سے ہو؟ ہاں، یہ موال آلو مجھے خوب موجھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیاتم کچ کچے چین سے ہو؟

''''جوٹ بولنے کی تہیں تغیری اور پھراس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہے۔جھوٹ بول کراور پھرخودا ہے آپ سے جھوٹ بول کرند اپ حلق سے لقے اتارے جاسکتے ہیں، ندا چھو گلے بغیر پانی کے کھونٹ لیے جاسکتے ہیں اور نہ کہری نیندسویا جاسکتا ہے۔سنو،جھینو مت! میں تمہارے اندر سے بول رہا ہوں۔ مجھ سے جھینومت۔ میں،تم ہوں۔ میں تم سب کے اندر کا تم ہوں۔تم چین سے نہیں ہو۔ میں چین سے نہیں ہوں۔ہم چین سے نہیں ہیں۔''

思思思

سىپنسددانجست ح

ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0



محرّ م قار تين!

W

Ш

ρ

a

k

S

C

8

t

Ų

C

m

ستمبر 2014ء کا دلچیپ شارہ آپ کے زیر تظرے۔ اس ماہ کی 6اور 7 ٹاریخ اپنے تاریخی واقعات کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ یوم وفاع اور يوم فضائية نتوكسي ايك ذات كاكارنامد سهاورندي كس فردوا حديد وابت بلكساس كي بس منظر من حت الوضي كاجوجذ بهكار فرياتها آج المجى برنسل کے لیے متعلی راہ ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت اپنے مقاصد اور نتائج کے حوالے سے ذہنویں میں محفوظ رکھنے کے لیے کنسل ورنسل ان یاروں کی منتلی کی فتے داری والدین کے ساتھ ساتھ اسا تذہ کی مجی ہے جوا پے مثبت روتوں سے توی بھیجتی ، اتحادوا تفاق کا درس دیے ہیں اور جن ك ترات ايك ون يرينيس محت بك بيايك كارسكسل ب جس ك ليايك عمروركار بوتى ب ورنالسطين كانتشاكي بعي سرز شن ير كمينيا جاسكا ے کو یا جنہیں اے بن معرض سکون شد ملے وہ ونیا مس کہیں بھی چلے جا کیں بے جس عن عی رہتے ہیں اور یہ سوال بھی ایک کمئ فکریہ ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب عوام اطبینان سے تعلیم حاصل کریں ، بے روزگاری کا خاتمہ اور مہنگائی شرمند ہوجائے ، اسپتالوں کا نظام اور ڈاکٹروں کا قبلہ درست ہوجائے، دواؤل سے ایک تمبراور دونمبر کا شارفتم ہوجائے۔ ماؤل کی گودویران شہونے یائے۔شہر کی گلیال بے خوف وخطر پارونق ر ہیں۔ دہشت کردی ،خوف وہراس کا خاتمہ ہوجائے۔ کیا بھی ایسا دفت بھی آئے گا ....کیا کوئی کسل آنے والی کسل کو بھی مامنی کے پھی خوشکوار وا تعات مجی سنائے کی سے کیا کسی سنہرے دور کا ذکر میں ہوگا سے انشارت مارے وطن شی ایسا وقت مجی آئے گا جب برزبان پر ہوگا کہ یا کستان امن کا کہوارہ ہے اللہ رب العزت جارے وطن کوسلامت اوروطن میں رہتے والوں کوا پٹی حفظ والان میں رکتے آمین .....اوراس کےساتھ ہی ہم ل چلتے ہیں اپنی پُرخلوس محفل کی جانب جہاں پیار ہے، امن اور شانتی کے ترانے ہیں۔

Æ محر قدرت الله نیازی بحیم ناؤن خانوال مے ممثل کی زینت ہے ویں 'اگست 2014 ، کا نائش مید کی مناسبت ہے بہترین رہا۔ دوشیزہ تیارشارہوکے پیاجی کومیدمبارک کہتی نظر آئی۔ اس منظر میں ایک تا کا م عاشق کھڑی میں سے بیمنظرا داس الوکی طرح ملاحظہ کرتا نظر آیا۔ ا داریہ بھی اگست کے حوالے سے زبر دست رہا اور شارہ میں آرادی کے حوالے ہے صرف انٹائیے ہی شامل تھا۔ ایک آ دھ کہانی بھی ہوجاتی تومزہ آ جا تا۔ جون ایلیا کے نمیال ہے متنق ہوتا پڑتا ہے کہ یاک دوندا کے دویعے سے نہیں خودا ہے ہی دھمن ہیں۔ شارے کی دلہن'' ستاروں پر کمنڈ'' مغیری۔ تدیم روایا ہے، جذباتیت بلکن اور نامکن کا حصول تحریر کی خولی وو پھی بڑھائے میں مددگار عناصر مغیرے۔ ملک صاحب کی"افتاب عدامت "في بعد معملين كيا- كاشف زيركي ورآيد" خاندان وررست دين رشتول كاتحفظ يقينا شرط انسانيت ب-ريك ساص بهتر اور تاریخی کہانی فقیر دوست بس ابوریج ٹابت ہو میں۔ "کیرول کے اسیر" قدرے پہتر تھی مضرورت اور مطلب کے وقت ہم وین کی آڑلیا بہت بہتر طور پر جانے ہیں۔ شعیب اور رونی نے بھی اپنی فلطیوں کو ندہب کے پردے میں جیپایا۔ احمر اور مصباح کے طمین کی خوشی ہوئی۔ شعیب احمد کے ساتھ شیک ہی ہوا۔ شمر عباس کی جال میں ڈرامائی صورت حال پیدا کر کے جیرالڈ اور کیرن کے طن کی راہ ہموار کی مخی ۔ انجیلا اپنی پر فطرت کی وجہ سے برے انجام سے دو جارہوئی۔ ڈاکٹرشیرشاہ سید کی ریک ساحل تمام دوسری سہولتوں کی عدم دستیانی کی طرح طبی سہولیات کی عدم قراہی کے اس منظر میں گئے۔ اداس ترین تحریر می ۔ ادار یہ یا کتان کو در چین ڈھیروں ڈھیر سائل کا تذکرہ اور مید کی مبارک سے مزین تھا۔ کری صدارت پرهکیل حیدر واصو مختر وجامع تبعرے کے ساتھ برا جمان تھے ، مبارک یا د قبول ہو۔اشوک کمار! ہم بھی توک جمونک کے زبر دست عامی الله اوراس مم عن آب كساته إلى كداس فيعيد عن ترميم كالنوائش بيداك جائد مهرين نازا آب كي وعا برلب ب ساعد آمين كهدا شح ك واتعی آج کے دور میں سیایک جامع دعا ہے۔ جنیداحمرا آپ خوش قسست وی کوشریک حیات نے است بند حالی اور آپ محفل میں آگئے۔ امارا تو ہر کزرتا دن مسینس خریدنے پر یابندی کےمطالبے سے شروع ہوتا ہے۔احسان بحرا آپ کی محت یابی کے لیے دعا کو ہیں۔بزرگ تبعر ونکار تکیم ر مناشاه کی والیسی مجی خوش کن رہی۔"

Æ العم ریاض، نیوی کالونی زالمیاں، کرا بی ے حاضر ہیں' اس بار سیلس کافی تا خیرے ملا۔ اب تو گنتی بھی نہیں یا و جتنے چکرہم نے دكان ك لكائ من المسين واتحدات بى سرورق كوبالكل نظرانداز كرك بم نطوط ك محفل مي جاميني -سب سے يہلے تمام دوستوں كو بهارا عنوس بمراالسلام عليم ..... بشري انضل ، اعجاز احمد راحيل ،مظهر سليم ،مهرين ناز اورزويا اعجاز كالتبعره پيندآيا - كهانيول مين سب سے پہلے ماروي والع كباني من واكثر عديد اعديل كالترى كافي وليب ربى -ايك وفعه جركبانى كي بيرومرا وكوموت كاسامنا كرنا يزر باتفا-اب يعين ع ہے انگی قسط کے منتظر ہیں۔ ملک مغدر حیات کی افتک بمدا مت کوئی خاص دلیسی نہیں لیے ہوئے تھی اور سب سے زیادہ پہندآنے والی کہائی ڈاکٹر و عبدالرب بعثی کی تھی۔ کہانی کے اختیام تک بمیں رولی پہ بے صد خصر آرہ تھا۔ طاہر جاوید مغن کی ستاروں پیکند بے صداح تھی جارہی ہے۔ طاہر جاوید كى كېانيول كيتو ہم بہت فين بيرا در مخفل شعرو يخن تو جارا وژهنا چيونا بي-"

سلينس د انجست ﴿ 8 ﴾ يتمبر 2014ع

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

W

W

ρ

a

k

S

0

C

O

🗗 سيد كلي العدين اشفاق ، فتح يور، ليه ي تبعره كرد به بين 'جون ايليا آزادي كامنبوم اورمني واسح كرد ب تتے - مديراعليٰ ایک حقیقی مسئلے کی طرف توجہ دلوارے متے۔ ستاروں بر کمندلاز وال مصنف کی لاز وال تحریر طاہر جاوید مغل کے کہانی میں تانے باتے بنتے کا تدا ز کمال ہے۔ عادل مرسرید، جایوں اورکرشل کے ساتھ برقانی ونیا جل کڑر ہاہے۔منظر نگاری کا کمال ہے۔ نواب انگل کا جادواہمی تک نظر میں آیا، ماروی کا یاد داشت بھول جانا بور کررہا ہے۔ ایک انارسو نیار والی صورت حال ہے۔ کچھ تیزی پلیز ۔ ضافتیم بگرامی جہانیاں جہاں گفت ولی کال ہے ملا قات کروا مجے ۔منظرامام پہلی ہوی کے ساتھ نظراً نے تغیس کی خیرت انگیز ملاحیتوں نے متاثر کیا۔ پہلی محبت ہی پہلی بوی ٹابت ہوئی محد تکلیل میدرواموا چھے تبرے کے ساتھ موجود تھے۔البیلی صاحبہآپ کوئوک جھونک سے کون روک سکتا ہے۔احسان محراور كبيرهاى كرساته عمران على كاتبره شاندارلك"

🗗 طلحہ رحمان ،سندیلیا نوال ہے یطے آرہے ہیں 'میں کانی عرصے ہے سسینس اور جاسوی ڈانجسٹ کا خاموش قاری ہوں لیکن اس 🥰 وفع میرے مبر کا متانے لبریز ہو گیا چنا نجے میں نے مبھی دوستوں کی مفل میں شرکت کرنے کی ٹھائی۔ یوں توسرور ق بہت خوب مورت تھا لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ اچھی کی وہ درامس ہارے قومی پر ہم کی شان لین چانداور ستارہ کی موجود کی تھی ۔ نہرست بھی دیدہ زیب تھی ۔ جون ایلیا کے انٹائیآ زادی کواس دفعہ نظرانداز کیااور چیکے سے محفل آپ کے خط کے بین کیٹ لین اداریے پروستک دی۔اداریواس دفعہ بہترین سے مجی زیادہ اچھا تھا۔ اوارے کی طرف سے اس دفعہ تمام قار تمین کو جسر پور طریقے سے عید کی مبارک یاد دی گئی۔ کہانیوں جس سے جملے اپنے پندیدہ مصنف رو مان کی ونیا کے بے تاج باوشاہ جناب طاہر جاوید مغل صاحب کی تاز وترین سلسلے وارکہائی کا بڑی دمجمعی سے مطالعہ کیا۔ مغل انگل حقیقت میں ستاروں پر کمند ڈالنے والے ہیں۔ ابتدائی سوغات فقیر دوست زیادہ دلچے نہیں تھی محبوب مصنف کاشف زبیر کی مغربی کہائی 🔁 خاندان نے کھم مزونیس دیا۔ البتہ ملک صفدر حیات کی خوب صورت تغیش نے کسی انڈین جاسوی ڈرا سے حیسا مزو دیا۔ استفادہ ایکشن سے بجر پوردلیب کہانی تھی۔ ڈاکٹرشیرشا سیدے ریک ساحل کی صورت میں ایک مرتبہ ہمارے رونے کا نظام کردیا محفل شعروش بھی بھر پورتھی۔ سلیم انور نے مانوس امنی کی صورت میں اچھی کہائی لکسی۔ دوسری سلسلے وارطویل کہائی ماروی پڑھی جو کہاس مرتبہ خاصی تیز کلی۔منظرا مام نے اس وفعه معول سے خامیں ہٹ کے نسبتا بڑی اور عمر و کہانی مملی ہوی کی صورت میں کسی۔ آخری صفحات کی زینت ڈاکٹر عبد الرب بھٹی کی شاہ کاریکیروں کے اسر بہت اچھی گلی۔ اگست میرے لیے بہت اہم مہینا ہے کیونکہ اس ماہ کی بیس تاریخ کو بیس نے اپنی چودھویں سائکرہ منافی ہیں۔'' (ارے تو تجرعيد كے ساتھ ساتھ سانگرہ كى جمي ڈھيروں سار كياد)

H شوکت شہر یار ، اوکا زوے محفل بی شریک ہوئے ہیں "موسم ہو برسات کا اور ساتھ بیں افطاری کے پکوڑے سموے ،توسسینس ا پڑھنے کا مزہ بی اور ب مرورق کی حدیثہ ویوں لگتا ہے کہ جیسے کی مہندی کی نقریب سے ہو کے آئی ہے۔ محفل میں ما ضروع نے مہنے کچھ کہنا عاموں کا کہ جذبات میں کیے گئے چھ نعلے بہت نقصان دو ہوتے اللہ لیکن ان کے لیے جن کاخمیر زندہ ہو، وہی و کھتاتے الداور میں نے اپنیا ایک عزیز از جان مستی کا دل دکھایا ہے اے تکلیف دی ہے اور آج آپ سب قار کین اور تمام لوگوں کے سامنے اس سے معانی ما تک رہا ہوں ، اسلام میں فصدای کیے حرام ہے۔ میری مسلم والوں سے گزارش ہے کہ یتحر پر مغرور چھاپ ویں۔ ( کیجے جناب آپ کی خواہش پوری ہوئی ) کی محقل میں واض ہوئے۔ اشوک کماری ورخواست سے اتفاق کرتا ہوں کیمفل میں مجمطنز ومزاح ہونا چاہیے لیکن ایک حدیثی رو کے۔ آئی مهرین نازسب کودعائمیں دین نظرآئمیں۔احسان بھائی اللہ آپ کومحبت عطافر ہائے۔ حکیم رضاشاہ صاحب اللہ آپ کودو ہارہ اپنے محمروں میں آباد كرے \_كيرعماى قربہت خوب صورت الفاظ ش اپناند عابيان كميا كه نامناسب الفاظ كوئتم كر كوك جمونك دوبارہ بحال كى جائے - تدرت الح الله بمائی اہمی تو آغاز ہے، آپ دیکمنا کم خل صاحب اس دفعہ مجی اپنی میروئن کی شادی کسی کے ساتھ ضرور کروادیں مجے ۔ کہانیوں میں سب سے م میلے فقیر دوست پڑھی ۔ امش واقعی ایک اچھا بادشاہ تھا۔ اللہ نے اتن کامیا بیاں عطا کیں ، خاندان میں جی اور کی کے ملاب نے کہانی کالطف ہی دوبالاكرد يااور بارتي اسينا انجام كويتها مستارول يركندكي اس قسط نے باختيارد يوي كي يادد لادي مرستم كيساته يمي كرا ايس بن وا تعات بيش آتے تھے۔استفادہ میں کیرول کے باڈی گارڈ نے اپنافرض خوب نہمایا اور آخر میں اس کواس کا صلیمی ل کیا۔ ملک معدر حیات کی افکاب تدامت اچھی تحریرتھی کسی نے سوبیا بھی نہ تھا کہ کیڈی کا ایک چھ قتل کا باعث بن جائے گا۔ مانوس اجنی بٹی ڈورس اورآ رکن رچرڈ کا ملاپ خوب رہا۔ پہلی بوی ایک پراسرارعلم پرسٹنل کہانی تھی بنیس نے شاید اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہوجواس کے لیے اتناا چھا صله الا اسے۔خرم کی محبت بچیزنے کا انسوس ہوا۔ آخری صفحات بہلکیروں کے اسیرنے دل کوخون کے آنسور لا دیا۔ رونی کی اسدے خود غرضانہ محبت اور شعیب کی ب حسى افسروه كركتي كر تين اس وفعدا جمي تعين الله ماشعار بمي پيندآ ع-"

Æ افتخار حسین اعوان مظفرآ باد، آزاد تشمیرے حاضر ہوئے ہیں 'ما واکست کا مسینس 18 تاریخ کو ملا۔ تاشل حسینہ کو کو انظار یا یا۔ ٹائل دھش لگا۔ ڈاکٹر ساجد انجدنے تاریخ کے جمروکوں سے ایک خوب صورت تحریر ہماری نذر کی ، ذبانت کس طرح فرش سے اٹھا کرعوش پر پان ہے۔ بھوم کو جاتم بنانی ہے۔ ماروی میں تی الدین صاحب کوجیسا ہم دیکمنا چاہ رہے تھے، ویسانی دکھانا شروع کردیا ہے۔ ہماری مایوی جو آئے زشتہ اتساملہ میں چھاتی جارہی تھی ، اب وکچیں میں برلتی جارہی ہے۔ طاہر جاوید منن کے چاہئے والے کتنے ہیں اگر نام تحریر کیے جا کیں تو گئے۔ سینس میں کہانیوں کی جگہ ایک ماہ صرف نام ہی پڑھنے کولیس کے۔منحات پھر بھی کم پڑجا کیں گے۔ ستاروں پر کمند کی تعریف میر ہے کہاس کی گئے وہ نہیں ہے۔ ساروں پر کمند کی تعریف میر ہے کہاس کی گئے وہ نہیں ہے۔ ساروں پر کمند کی تعریف میر ہے کہاس کی گئے وہ نہیں ہے۔ ساروں پر کمند کی تعریف میر ہے کہاس کی گئے وہ نہیں۔ پنیاتی ہے۔ مخلوم کو حاکم بناتی ہے۔ ماروی میں محی الدین صاحب کوجیسا ہم دیکھنا چاہ رہے تھے، ویسابی و کھانا شروع کردیا ہے۔ ہماری مایوی جو مر شنہ اتساط میں جھاتی جاری تھی، اب ولچیں میں برلتی جارہی ہے۔ طاہر جادید منٹل کے جائے والے کتنے ہیں اگر نام تحریر کیے جائیں تو کونی تعریف میں۔ بمیشہ کاطرح مغلِ اعظم صاحب بہت ہے دلوں پرداج کرمنے ہیں منفل صاحب بردلعز پر تکھاری ہیں۔ ان کے لیے اتنابی

دُانحت و کستمبر 2014ء۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

المال بجٹ کے اعداد وشار کی گرواڑا کرآ تھوں کی بیٹائی معطل کرویتے ہیں۔اللہ پاک ان کو ہدایت وے۔خطوط میں محد خواجہ کا تہمرہ اعزازی قرار پایا، بہت بہت مبارک ہوتی۔ باتی تہمرہ نگاروں میں زویا ہی زنے اچھا لکھا۔ کہانیوں میں سب پہلے آخری صفحات کی کہانی ڈاکٹر ساجد اس کے جبوئی اٹا اور دویتے بین کی بھینٹ چڑھ گائیں، بہت اچھی کہائی تھی۔ درخشاں کی خواہشات ماں کی جبوئی اٹا اور دویتے بین کی بھینٹ چڑھ گئیں، بہت اچھی کہائی تھی۔ ماروی میں ایک سنے کردار ڈاکٹر عدیلہ کی انٹری ہوئی۔ مجموئی طور پر کہائی بہت دلچیس ہے تا ہم بعض جگہوں پر کائی بہت ہوئی تھی۔ دراحیلہ اور اس کے شوہر کے درمیان آنے والاحمٰ میں اپنیا بیار کرتے۔ ڈاکٹر شرشاہ کی کہائی جا کہائی تھی۔ دراحیلہ اور اس کے شوہر کے درمیان آنے والاحمٰ میں اپنیا کہ اس سے بہترین تحریر گئی۔ با قرک بے وقت موت پہایک مال میں جب کی جدائی میں میں بیتا بوری صاحب نے بے جا طوالت بھی کی جدائی میں کرب داذیت میں جنائی کے واقعات نے آتھیوں کے کوشے تم کردیے۔ الیاس میتا بوری صاحب نے بے جا طوالت

کے سے کریز کرتے ہوئے صاب دوستاں کو منطق انجام تک پہنچایا۔ بہت تا تا انگیز کہائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ڈائجسٹ بٹس ٹائل ہونے والی تق قبط دار کہائی '' ستاروں پر کمنڈ' کی۔ طاہر جاوید منفل صاحب کی کہائی بیں ایساسحر ہوتا ہے کہ ہم خود کو کو یا محبت گلرکا ہای بیجھنے لگتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ہرموسم کے رنگ ہوتے ہیں ، ان کی کہانیوں کے کروار سکراتے ہیں تو ہم بھی بٹس پڑتے ہیں۔کردار پریشان ہوں تو ہم بھی مضطرب

م ہوجاتے ہیں۔ مغل صاحب قاری کواور کردار کوساتھ لے کر جلتے ہیں۔ ستاروں پر کمند مملی قسط سے ہی جدا گانہ پہچان بناتے میں کامیاب رہی ہے۔ اب دیکھنامیہ ہے کہ عادل شہزادی کے حصول کے لیے تا یا کودیا کیا چیلنج پوراکر تا ہے یانہیں۔''

الله محد خواجه، کورنی براجی سے تبره کرد بین است کا شاره 15 تاریخ کوبی موسول بو کمیا برورق پر حسیندی مسکرا به اور آنکسول کی جك جوآئ كل كى چرے برنظرنبيس آل، دور كمزك ميس كى جنك ديكي كرسين كے چرب برآن ہے۔ جون ايليا جب بلى ... كيا خوب لكية ایں ۔اس دفعہ آزادی پران کی تحریر ہیشہ یادر کھنے وال ہے۔آخری ہیرے میں کیاد اسور بات ماسی ہے۔واقعی ہم آزادی کی سزا بھکت رہے ہیں۔خطوط كى مقل بهت عده بحق ب- ايديشرصاحب في توك جويك يريابندى لكاكرا جها كام كيا لوك عد سيتجاوكر في لكت بين شاروتو دوتين ون ش يرحه ڈ الا۔ خط ککھنے پیٹھوں تو بجل غائب ۔اس بور ہے رمضان شریف میں استے فالٹ ہوئے کہ لوڈ شیڈنگ کو ملا کر چند کھنٹے دن میں بجلی رستیا ہے رہی ۔ مدیر علیٰ اور دیگرادارے سے دابستہ حضرات کواور تمام قارعین کوعید کی دبی مبارک باد تبول ہو۔ ستاروں پر کمند، طاہر جاوید مثل کے قلم نے ایک بار پھراپنا جادو چلا یا ہوا ہے۔ سد کہانی ایک جستو، جنون اور جذبے پر جن ہے۔ اس دفعہ کہانی کاکل وقوع یا کستان ہے۔ ایک انتہائی معلوماتی اور ولیسپ شب وروز کی داستان جوساری توجه می طرف مینی رکھتی ہے۔ فقیردوست، ڈاکٹرساجد ... زرفیز تاریخی کہانیاں بڑی عرق ریزی ہے جمع کرتے ہیں۔ انتقل حاکم بدایوں کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ سازشوں ،خوتریزی اور جنگوں پر محیط ہے۔ شاید ہی کسی بادشاہ کوسکون کی زندگی میسر ہوئی ہو۔ فاندان ، كاشف زبيرة اس ونعدا يك عمده اور تحير خيز كهانى تحريرك - يج نبلت علمى عن برى طرح يمس عمياليكن موتين بمال كما ب اتخركار يج نع حمیا۔ استفادہ ،مغرب کی محروفر بیمال ، جمت بازیاں ، دولت کی خاطر منعوبہ بندیاں لیکن مس کیرول کے منعوبے مجیب طرح سے وسعرے کے وهرے رہ مجنے ۔ افتک ندامت ، ملک صفدر حیات ایک بڑام حرکہ سرکیا۔ ایک ایما ندار اور فرض شاس تھا نیدار جو بمیٹ شبت سب میں تغییش کرتا ہے اور کامیانی اس کے قدم چوتی ہے۔ ریک ساحل ڈاکٹرشیرشاہ مکتی دروناک کہانیاں جو ہمارے مبذب کبلانے والے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وو معصوم ماں باپ جن کی تبسری اولا دکوہمی بے پروامعاشرے نے کل کردیا۔ ماتوس اجنی سلیم انور کی اچھوتی تحریر ، ڈورس دواجنیوں کے درمیان پیش سمن ۔ آیک قاتل دوسرامیجا۔ اپنا تھر ہنو برریاض نے بدیسی کہانی کا چناؤ کیا۔ کہانی مجمد سکی پسکی رہی ۔ سونیا ۔ ایک سراب سےساتھ رور ہی تھی۔ پہلی بوی ، کھ پراسرار کھیفیں طاقتوں کے اثر میں آنے والی کہانی جس کا امیرایک مخص تھا۔ جادوئی داستان میں دمچیں کا بہت سامان ہے۔ واستان کے آخر میں ایک حقیقی اور لطیف جائی سامنے آئی ۔ لکیروں کے اسیر ، ایک عمر و کہائی دل کوچھو لینے والی تحریر ، ایک عورت کا عجیب کردارجس نے دل کی خاطم ایک المنكرا دين والمصحص كوكتني قرباني وي كروالي ياياليكن وه تجريمي جيت نديكي روه تو اپني زندكي اورادهوري جيت سے مجموتا كرتي ربي مضياسنيم ع بگرای کی یاک وہند کے اولیاؤں کے متعلق بہت معلوماتی اور روحانی تحریریں پڑھ کرایمان تاز وہوجا تاہے۔ شار جتم ہونے کا حساس بڑا مبرآ زماہوتا ﴿ ﴾ - چلو پھرایک ماہ کی جدائی کین انتظار کا اپنامزہ ہے۔''

شفينس ذائجست (10 مستمبر 1400ع

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

**≫** PA

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

Ш

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

ا وليدنت، امجد اقبال محى، ساميوال مع مخفل عن شركت كرد به بن" أكست كا يرجه 20 جولا في كاميّ روش كونو بين السية موصول ہوا۔اس مرجہ ٹائٹل بہت عمدہ طرز سے مزین کیا حمیا ہے، جوول کولبھارہا ہے۔روشن خیال انسان جون ایلیا مرحوم کا انشا سے آزادی بر ما۔ اگست کے لیے میں فوسوغات خاص ہے۔ اپنے علاقے کے ان دیکھے شاعر اعجاز احمر راحیل کا خطاجب بھی دیکھتا ہوں ، ول عمل 🙀 مسرت کی لہری اٹھتی ہے۔اس کے بعد محفل شعرو بخن میں ہنچے۔ محمد اعجاز ،رشید سیال ، زاہد چودھری ،البیلی اور بالخصوص جناب اعجاز راحل کا ذوق حسین طلب ہے۔ ستاروں پر کمندی قبط بچوعذاب جال ضرور بن لیکن اس کی ڈیفیشنسی دوسری قبط نے پوری کردی۔ ریک ساحل شارے کی بہترین کہانی ہے۔ مال کے کردارنے غزد و کرویا۔ ملک صفور حیات کی افک ندامت جس سے بعر بور پر بٹ کہانی ہے۔ آخری صفحات پر کلیرول کے اسر ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کی حمدہ اور قابل محسین کہانی ہے۔ڈاکٹر بھٹی ہیشہ جاذب نظر فقرات ومکالمات ہے آراستہ کہانی چی کرتے ایں۔ڈاکٹر 🔁 ساجدامجد کی فقیر دوست تاریخی کمانی تھی ، ماضی کے جنگ وامن کی شورشوں میں لے گئی ۔سب قارئین اورتمام الل وطن کود لی عیدمبارک۔''

Æ احمد خان توحیدی، پاکستان استیل، کراچی سے حاضر ہیں ''انٹائیے جون ایٹیا، آزادی، خدائے بڑے بایرکت مبارک دن جمیل آزادی کی نعت سے مالا مال کیا۔ اف ہائے ہم خود کو تا حال آزاد نہ کر سکے۔ادھراسرائیل ... - مظلوم فلسطینیوں کے قبل وغارت میں معروف ہے۔ بڑے شیطان کاعمل سکوت جبکہ افغانستان اور عراق میں ایک لحد تاخیر نہ کی جومسلمانوں کی نااتفاق کا متیجہ ہے۔ ادھر ظالم سفاک نے 10 سال معصوم ہے کودونوں بازوے محروم کردیا۔اف ریومی بان کے بیج نے بورے ملک میں میٹرک ٹاپ کیا توسموے فروخت کرنے والے یجے نے ووسری بوزیش حاصل کی۔وطن کی زرخیر مٹی کی رکھوالی کے مالی ناکارہ ہیں۔ستاروں پر کمند ڈالنے کے لیے چھلانگ لگا گی۔ عاول کی شیزادی ہے شادی کے بجائے مغل صاحب کوہ بیائی ودھینگامشی میں مصروف رہے اور جاسوی والے باروندا جیک کی یاد تاز وکردی۔میم کی گروش میں ماروی ہے کے .....مرد کی ظاہری شافت چرے پر ڈازمی موقعہ کے بال، کیاعدیل کے چرے پر بال نہیں ہیں؟ تواب صاحب ماروی کی شاوی جلد کرا کراہے از دواجی زندگی ہے لفف اندوز کر کے ہاں کی ممتا کی بھیل کریں۔ ملک صاحب افکک ندامت بل قاتل تک جا منجے۔ زندہ دلوں کا کام خامیاں دورکر کے آ مے بڑھنا ہوتا ہے۔ ایٹا تھر، سونیا خونی رشتوں سے ان کئی۔ منظرصا حب کی پہلی بوی اسٹوری تواجعی ہے۔ ڈاکٹر ساجداور الیاس میتا یوری صاحب سے بچوں کی خواہش پر التیاہے کددورک تاریخ کے بچائے قائد اعظم محد علی جناع علامہ سرڈ اکٹر محمد ا قیال شہنشاہ خطابت مولا تا عطاالششاہ صاحب بخاری مولا حافی ودیگر برصغیر کے راہتما دُن کے حالات زندگی ود بارہ لاکس سکیروں کے اسیرہ طلاق کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے شادی اتھا تیہ ہوسکتی ہے۔ دوسرا خاوندخور مجھوڑ دے یا فوت ہوجائے۔سب ساتھیوں کوعیدمبارک قبول ہو۔ با آیا کهانیان باعث مصرو نیت رمضان السارک پڑھ نہ سکا۔'

Æ اعجاز احدراهیل ماهی مسامیدال مے مفل میں شریک ہیں 'جب اداسیاں حدے بر درجا میں اور تنہائیوں کے امتما بی سلسلے ہوں تو ا ہے ہی دل جاہتا ہے۔ کوئی اپنا ہوجس کے ساتھ کچھے مل سکون سے گزر جائمیں تو اس پُر آشوب دور میں دور دور تک مسینس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا بمرورق پر ہونٹوں پرمسکان سجائے خوب مسورت آتھموں والی مجوبہ دلنواز بہت مجلی فلی۔ فہرست کی ترتیب کومراہتے ہوئے جون ایلیا کی کڑوی باتوں کو قابل توجہ سمجھا پھتر م آزادی کی قدر تو مکمنام شہید جانے ہیں جنہوں نے خاک وطن کو بوسہ دینے کے لیے اپنی جانیں تک نچھاور کر دیں۔ تشت خاص یہ اس دفعہ محکیل حیدر واصوصاحب تھے محبوں کے سغیر کی گہندید کی کاشکر سے مفل صاحب اور آپ سب کے لیے وَجرول وعائمين محترم بعائي تبيرعياى مظهرسليم اورقدرت الله نيازي صاحب نيجي خوب لكعابه ببرحال محفل شي سيرتكيل مسين كاللي إتنسيرعماس بابره آغا فریداحدخان اور بابر مباس کی محسوس ہوئی۔عزیز از جان طاہر جاوید مغل صاحب کی ستاروں پر کمندتحریر دمجس سے بھر بوررودادمر کزنگاہ تھمری۔ سرسرید کے بارے میں بڑھ کر خاصی خوشی ہو کی کہ وہ بارونداجیلی جیے لازوال کروار کے راہنا ہیں۔منظر نگاری ایک ہے کہ کیا کہنے ....و بلندن مغل اعظم صاحب \_ واكثر عبدالرب بعثى صاحب نے تو كوياحق قلم اداكرويا ـ ول اور ول والوں كى واستان الفت خوب تر رہى ..... اسد كى محبت قابل ر طل ہے۔ محی الدین تواب صاحب خدارا ماروی پہ توجہ ویں، بالکل مز ہنیں وے رہی ہے۔ ڈاکٹر ساجدا محد کی فقیر دوست المش کے حالات و واقعات زندگی برسے کو ملے ، اللہ کے ولی کے منہ سے لکے الفاظ بمیشے علی ثابت ہوتے ہیں۔ احمش ایک ذبانت سے غلام سے باوشاہ بینا اور کامیابی ہے امور سلطنت کوسنبالا .... کاشف زبیر کی خاندان منفرداسٹوری ثابت ہو گی۔ بے شک اے اے بی ہوتے ہیں جن کے بغیرانسان ممل نہیں ہوتا۔ ریک ساحل پُر قرتحریر ثابت ہوئی اور پر حقیقت ہی ہے کہ ملک عن ایسے استال اور انظامیہ موجود ہیں۔ افک ندامت على ملک صفور حیات ایک آل کی متنی عل کرتے نظرا ئے۔حیدرعلی کواپے کیے پر پچھتا تا پڑا۔ پہلی ہوی بھی خوب رعی مجرعماس کی جال میں ہید بات واستح ہوگی۔ انسان اپنی ذہانت ہے بوی ہے بڑی مشکل نے نکل سکتا ہے ....ولی کامل جہانیاں جہاں گشت کی روداوحیات دلی سکون کا سبب بنی .... محفل شعرو تحن ميں مهرين تاز كاائتخاب زبروست رہا۔''

Æ صوبيها قبال مراد ليندي تريف لا في إلى "كرميون كاموسم اليناهروج ير باور رحمول بحرا ماوسيام الينة آخرى عشر على واظل ہو چکا ہے۔ہم ایک ما ہ کی غیر حاضری کے بعد پھر محفل میں حاضر ہور ہے ایں۔اگست کا شارہ بروقت ل کیا۔ اگست تو ویسے بھی خوشیوں کا مہینا ہا در جمعی ہی بیم بینا بہت بیندے کیونکہ جمیں میں کوئی خوش اگست میں ہی تائی ۔ سرور ت کی لڑکی کوسکراتے نظرا نداز کر کے انگل کی عید مبارک کا

منسب فانصب 11 کستمبر 2014

FOR PAKISTAN

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

m

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

جواب نیر مبارک سے دیا اور ایک نظر فیرست پر ڈال کرانشا ئیے آزادی پڑھا۔ بقیقا ہم ایک دوسرے کے دخمن ہیں یا پھر فودا ہے ۔ کیسر

عبانی بعد فی اور تعدرت بھائی کے تبعرے بیٹ گئے۔ قیصر بھائی کو بہت مس کیا۔ سب سے پہلے ستاروں پر کمند پڑھی۔ مرید صاحب

عادوی کی اس قبط میں ماردی کے چاہنے والے پہلے کیا کم سے جواب معریل عرف مدیلہ کا اضافہ ہوگیا۔ منظر وام کی پہلی بیوی کی توبات ہی الگ

ہے۔ عبت کے موضوع پر کئی راز کھل کرسا ہے آئے۔ مخدوم جہاتیاں جہاں گئت پڑھر کی جا چا کہ اللہ تعالی جن کو نواز تا ہے تو وہ بیدا ہوتے ہی ولی اور معنا کے اور بین کی بہتر من کہائی تھی۔ اسد کا کروارا چھا لگا۔ پہلی کہائی فقیر دوست میں اس کے واقعات کے موسوع پر کئی کی بہتر من کہائی تھی۔ اسد کا کروارا چھا لگا۔ پہلی کہائی فقیر دوست میں اس کے واقعات کی اور حضرت بختیار کا گئی وصیت پر اس کی نیک میرت ول میں گھر کر گئی۔ اسد کا کروارا چھا لگا۔ پہلی کہائی فقیر دوست میں اس کے واقعات کو اور حضرت بختیار کا گئی کی وصیت پر اس کی نیک میرت ول میں گھر کر گئی۔ اسد کا کروارا چھا لگا۔ پہلی کہائی فقیر دوست میں اس کے واقعات کہا تیوں میں کا شخت زمیر کی چال جیٹ رہتی ۔ اب کی بار چھل اور مراسلات نے خوب مخلوظ کیا۔ محفل میں بھی پہلی تو کے جمو کے منز ور ہوئی کی اس میں کہائی تھی۔ اس کی اس بھی پہلی تو کے جمو کے منز ور ہوئی ہی ہی کہائی تو کے جمو کے منز ور ہوئی کی جا ہے۔ آخر میں سب کو عید کی ڈو میں مراس کی اس کی اور ایک کا انتخاب کا جارام مورہ ہوئی میں بھی پہلی تو کے جموری منز ور ہوئی کی جا ہے۔ آخر میں سب کو عید کی ڈو میروں مبارک باد کے ساتھ صرف اتنا کہوں گی کہا واگست کا شارہ بہت پیندا یا۔ '' (بہت شکریہ)

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

الا المح بنارس خان تعطوی، انک سے پلے آرہ ہیں' آپ کا تمام کلداگر چہتھ سے ناوا تف ہے لیکن میں تقریباً چیدہ استاف
کو جا نتا ہوں۔ چاروں رسالے بڑے اجھے چارہے ہیں۔ ہی رسالے اور تاریخی کتب بہت پڑھتا ہوں لیکن لکھنے میں بہت ما خاہوں۔ 1975ء
کو جا سامی اور سینس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تاریخی کتب جو بڑی بڑی لائجر پر یوں سے سکتی ہیں پڑھ کی ہیں، آپ سسینس ڈائجسٹ ہیں پہلے منظوں پر تاریخی واقعات کلمواقع ہیں اور سب بی رائٹراہ ہے لیعنے والے ہیں کیکن تمام رائٹر کسی تاریخی واقعے کو کمل طور پڑھیں لکھتے ، کیوں؟ اگر کہا تاریخی واقعہ میں واقعہ میں اور سب بی رائٹراہ ہے تھے والے ہیں کیکن تمام رائٹر کسی تاریخی والے کو کمل طور پڑھیں لکھتے ، کیوں؟ اگر ایک ہو ہو اور کی ہوئی اور استان کی جو اور کہا تیاں کھوایا کریں۔ آپ کے رسالوں کی والوں میں اول نمبر کی الدین تو اب اور طاہر جا و معل کو ووں گا اس کے بعد کا شف زہیرا ورمنز مربم کے خان۔ ان کے بعد ڈاکٹر ساجد کی جو میں سافر قابل ذکرتی اثر ن، جنت وغیرہ تو کی بہت وغیرہ تو کہا تیاں آخری اثر ن، جنت وغیرہ تو کہا بہت کی کہا تیاں آخری اثر ن، جنت وغیرہ تو کہا بہت کی کہا تیاں آخری اثر ن، جنت وغیرہ تو کیں سافر قابل ذکرتی۔''

🗗 محمصفدر معاوید، خانیوال سے شریک محفل ایل " شارہ کا سرورت بہت ہی ویدہ زیب ہے جہاں پرخوب مورت استحموں ستوال کا تاک خوب صورت بالوں کے ساتھ ویہاتی ووثیز واپنے ساجن کا انظار کر دہی ہے کہ عید آنے کو ہے تو بھی محر آ جاتا۔ آھے بڑھے جون ایلیا کی آزادی بڑی ۔ جناب بالک شیک فرمارے بیں کہ آزادی ایک تیں موتی کہ ہم بروسیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہی اور تے رہیں۔ آج کے ع نوجوانوں کے لیے لحد قریب کے ہم کیے حقیق آزادی حاصل کریں جہاں امن وسکون سکھٹانتی نصیب ہو۔ آپ کا اداریہ پڑھا۔ آپ بالکل بجا فرمارے ایس کرمیڈیا کوا بناحق اداکرنا جا ہے اور ہرصاحب شروت کو جاہیے کدووا ہے یاس فریب غربا ، کا خیال رکھیں۔ یہاں توبیطال ہے کہ و المعنول رسموں پر لا کھوں خرج ہوجاتے ہیں۔ ایک مفل میں انٹری ماری تو تھر شکیل حیدرصدارے کی کری پر ہرا جمان نظرا کے ، مبارک ہوجی مختر محر ا چھا تبعرہ تھا۔ تولی صاحب اچھے لفظوں کا استعمال کرتے نظر آئے۔ اشوک کمار ، البیلی ، بشر کی انفل بھی مختفر کمرا چھا تبعر وکرتے نظر آئے۔ بھائی و اعباز راحیل ہی استھ مواد کے ساتھ موجود مرچیل مرتبہ والے تبعرے پرخصوص مبار کباد الله مظہر ہم آپ کی بات ہے سو فیعد منتق ہیں کوئی طبتہ اس وقت تک زوال پذیر نبیل موتاجب تک اویب موجود الل اور بات کرسیاست کرنا کوئی بری بات نبیل مفرت سیدنا امیر معاویه نے 196 سال تک حکومت کی اور دشمنان اسلام بھی آپ کی سیاست کو ہائے تھے۔ آج کے سیاستدان اپنے پیٹ کوآ محر کھتے ہیں وہ اللہ کا خوف ول الله رکھتے تھے۔ کہا نیوں میں انٹری ماری ققیر دوست واکٹر ساجدا مجد تاریخ کی ایک اچھی کاوٹن سامنے لائے محس الدین اسٹ نے کیا حکومت کی ہے اس کی تاریخ پڑھ کے عزہ آسمیا۔ کاش ایک ایسالیڈرا مت مسلمہ کو اب ال جائے تو کیا کہنے۔ کا شف ڈبیر کی خاندان بھی اچھی اسٹوری تھی۔ م بری دلیری کے پیاتھ بارٹی تک پہنچا۔ ستارول پر کمند کیا کہنے تی ، مزہ آگیا پڑھ کر۔ استفاد وہمی کافی اچھی اسٹوری تھی۔ ملک صاحب کی ا افک بندامت ناصر کوئل کروا ے بھی حیدر علی رہے کونہ یاسکا اور چووھری کواپٹی درگت نے پیشواد یا اور پھرجیل کی ہوا کھاتا پڑی۔ریک ساحل دمی کی کرکئی مخل شعرو بخن میں اس دفعہ کزارہ تھا۔ مانوس اجنبی ابویں علی۔ ماروی اب تو دلچیپ سے دلچیپ تر ہوتی جاری ہے۔ بیروٹی قوتمیں جی شامل ہوگئیں۔اپنا تھر بھی کزارہ کر کئے۔ پہلی ہوی بھی بہت اچھی اسٹوری تھی ، بھاری شاہ یا نو۔ جال میں جیرالڈ کی ذہانت اور ولیری کام کر گئے۔ كيرون كامير مي اسد في برى قربال دى ـ ويلذن اس دفعة شار وبهت بيث تعالى"

الآلیسلی، کراچی سے مختل میں شرکت کردی ہیں" انسان کی جیلت ہی جیب شے ہے، نہ تین میں فوش نہ تیرہ میں۔اگستہ کا شارہ
15 جولائی کوموصول ہوا۔ سرور ق نظروں کے دینے ول میں از گیا۔ جون المیا صاحب کی آزادی ایک الیہ آزادی ثابت ہوئی۔اواریہ میں ہوم
آزادی اور عیدسعید کے حوالے سے کیلی بخش باتیں پڑھنے کو ملیں۔ صاف کو ہونے کی وجہ سے بتادوں کہ بھیں یہ کوسے کے مریضوں کی طرح
آزادی اور عیدسعید کے حوالے سے کیلی بخش باتیں پڑھنے کو ملیں۔ صاف کو ہونے کی وجہ سے بتادوں کہ بھیں یہ کوسے کے مریضوں کی طرح
آزادی ہوئے تبعرے بالکل اچھنیں گئے۔ تکیم سیدر ضاشاہ صاحب آپ نے کانی عرصے بعد محفل میں حاضری وی۔ جادیو صاحب اشوک کمار
کی کے شووالا تیرا بھی تک آپ کے دل میں کمیا ہوا ہے یا نکل گیا۔ نیازی صاحب محفل میں سب کا احتجاج کی بہنچا ہے کا مشکر رہے۔اسٹور پڑمیں ڈاکٹر ماجد
ایم کی فقیر دوست اوسط درجے کی رہی۔ اسٹن نے اپنی ذہانت اور بھادری سے یہ مقام حاصل کیا۔ سلسلے وار کہانیاں اپنی اپنی ڈگر پر جاری وساری

سىپئىلدائجسىن 12 كستمبر 2014ع

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

W

W

ρ

a

k

S

O

O

ہیں۔ ستاروں پر کمندایک یادگاراسٹوری ثابت ہوگ۔ آخری صفحات پر ڈاکٹر عبدالرب بعثی صاحب کی کیروں کے اسپراٹھی رہی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ غصہ میں کیا گیا فیصلہ سماری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ شعیب ، روبی اور اسد کے کردارا پی اپنی جگدا جھے کے رہے۔ رہے۔ منظرا ہام صاحب کی پہلی ہوی بھی تھی۔ مک صفور حیات کی افٹک ندامت اور ڈاکٹر شیر شاہ سیدگی ریک ساحل شا تھارتیں۔ مراسلے اس بارسارے اچھے تھے۔ محفل شعرو بخن میں تمام اشعار بہترین انتخاب رہے۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

Æ تغییر عمیاس یا بر، او کاڑو ہے تبعر و کررہے ہیں ' فلسطین میں یہودیت نے الل غز و پرظلم وجبر کی انتہا کردی۔ اُن گنت معصوم اور نستے لوگوں کوخاک وخون میں غلطاں کر کے دکھودیا۔ یزیدعمدرواں نے اس انداز بربریت کے ساتھ .....اہتما م کرب وبلا کیا کہ چتم افلاک مجمی نم ناک ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ آخرا مت مسلمہ ہی کیوں زوال وابتلا جس جتلا ہے دیکر ....مسلم عما لک اور ....اقوام متحد و کی طویل و تکلیف دو خاسوشی ہے جس کی شرمناک قابلِ صد افسوس اور .... لو قلریہ ہے کو یا .... بیمی ظالم کی حمایت کے متراوف ہے۔ جذبوں کا ترجمان .... 16 أكت كورستياب مواردوشيز وسرورق كي متبسم اب .....اورب تاب وختظرنكا مول ش تصل بجرسلس كاكرب ناروا .....اس كرنگ يرياس کازنگ لگ جائے توعمریوں ہی اواس در کی اوٹ میں نہ آنے والوں کی راہیں تکتے تکتے بیت جاتی ہے۔ جون ایلیانے سمخ لفظوں کا مجموعہ آزادی کا قرطاس اذبان وقلوب پرٹوک خارے رقم کیااوراحساس کے دامن کولہولہوکرویا۔ تخت طاؤس پر جھنگ کے محمظیل حیدر کوشاہانہ تاب وحمکنت کے ساتھ برا جمان یا یا۔ جمنگ بلا مبالغ محبتوں اور وقاؤں کی سرز مین ہے اور اتفاق ہے سے ہمارے سسرال کا شہم بھی ہے۔ بہر حال تبسرہ قائل داد تفالبذاته دل سے مبار كما دركرا كى سے تحدر ضوان تنولى كے خوب صورت لفظوں كامر كمب بجى اجھالگا۔ بهاد ليور سے جنيد نواز ..... يادر كھنے اور ياد كرنے كے ليے تدول سے عين توازش \_ لا ہورے زويا اعاز كانتصل وبہترين تبعرہ بعد شوق ملاحظة كيا\_آخرى صفحات يربهترين مصنف كي منفرد اور مخاط وصاس تحریر، کیروں کے اسپرول کی آجھوں سے برحی مشعیب کا کروار پیندنیس کیا۔ روبی نے اسد کا جذباتی استعمال کیا اور اس ک معصوم عبت كوبار بايا مال كيا\_ التك ندامت من ملك صغدر حيات في اداكرويا- اس روداول وعمل في كافي سيزياد ومغموم افسرده كيا-حسب روایت نقیر دوست فے معلومات بیل بیش قیمت اضافہ کیا۔ ماروی ہم نیس بڑھتے لہذا اس پرتیمرہ وتنقید وتعریف سے معذوت کہا توں ک تاریخ کے مغل اعظم ، طاہر جاوید مغل کی لاز وال اور منفرد ومعتبر تجریر ستاروں پر کمند متزلز ل حوصلوں میمیز کرتی ہے۔ اس کہانی اور کرواروں پر پچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بس طاہر جاویہ علی کا نام ہی کافی ہے۔ پہندید ومصنف کاشف زبیر کی پرا ژمخر پر خاندان نہایت ولیب اورسٹنی خیز ٹابت ہو گی۔ فاندان سے مرف میت ہی تیس بلکاس کے تحفظ کے لیے محت جدد جہد مجی کرنا پڑتی ہے۔ گئے نے کا محبت محنت اور جدد کی ، بارنی صدے کی تاب ندلا کرنفیاتی مریض بن کیا۔ واکٹرشیرشاہ سید کی سطح وسفاک تحریر ریک ساحل نے ملکوں کوئم ناک کرویا۔ ماں کی متنااور باپ کی شفقت کے احساسات وجذبات کواسپتال کی ناتھی انتظامیہ نے یا مال کرے رکھودیا۔ تنویرریاض کی اپنا ممرنے تھی بورنہیں کیا۔نہایت مہارت ومحنت کے ساتھ بچھا گی ٹی جرم کی بسا طاکا انجا مقا۔منظرا مام نے اپنے محصوص طرز تحریرے ہٹ کر لکھا۔ کہلی بیوی ے سبق آموز انجام نے متاثر کیا۔ ضیاستیم بگرای کی جہانیاں جہال محت ایک ولی کائل کی ایمان افروز سوائح حیات نے ایمان تاز و کیا۔ بزم شعرو حن میں قار مین کاعمہ و ومنفر دانتخاب بہترین ذوق مطالعہ کی دلیل ہے۔''

الآسید اکبرشاہ، اوگ، مالسہرہ سے تشریف لائے ہیں" ابتدائے ہم کلای کے لیے ہیں ہے سلای .....تمام دل کے ہمایتیوں کے لیے۔ رمضان السبارک کے بابرکت مہینے کی آمد سے برکت وعظمت کی برسات چارسو ہوئی ہے۔مستفید ہونا شرط اول ہے۔خود کے اندر مجانگا۔ بے شار نقائص کی موجود کی دیمی ۔ یوں رب الکا تنات سے منفرت و بخشش کی وعاما تک ۔ سسینس کی آمد خوشکوار وول بہار،خلاف معول بلکہ پہلی یار 16 کو ہوئی ۔ سرور آن واقعی منفرد، قابل تعریف وقومیف تھا۔خو بروحسیندایک خاص میں منداس چیش کردہی تھی ، باوجوداس کے کدروزے کے سب بھوک و بیاس

ساينس دانجست الجست الحدد الجست الجست

Ш

W

W

P

a

K

S

C

8

t

Ų

C

و کا حیاس ہور ہاتھا۔انٹا تیریس جون ایلیائے آزادی کے تنہوم پر کتا چین کی محفل تحفوظ،خاروار وراہ پُرخاری کی۔ایی حالت میں کبیر عبای کی آمد کا پڑھ کر تھوڑی سکین مل - ان کو " نامناسب منفس کو حذف کیا جادے" والی بات پر اتفاق ہے ۔ محدجادید ، قدرت الله ، حوكت شهريار مظهر سليم في بهت اجها لكعار بليك لست كم عنل من ابنانام مسلسل تيسرى بارد يكدكر بيسے رونا الم كميا محرم وقل كامظا بروكيا کے کیونکسٹا تھا کہاس کا کھل میں ہوتا ہے۔بس ای مفاس کی بیاس نے الم اٹھانے پر مجبور کیا۔ تغییر بھائی بھلیل بھائی اور صوبیا لی کی کی شدت ہے كا محسوى مولى -اس بارتمام كها نيول كامطالعه كياجس من ستارول يهكندكي دوسرى قسطسب سے يہلے يرسى مرعد صاحب كاراز بهيا نك اوران نيت سوز واقعے کی مکاس کر ہاتھا۔ ساتھ رہمی بتا جلا کہان کا مقصد ہیرے وجوا ہرات کا حصول تھا۔ عادل کی ٹریننگ جاری رہی۔ چند غلطیاں مشکلات کا پیش تعمد تابت ہو میں۔مقصد کے حصول کے لیے تک ووو کی ضرورت ہے۔ چھوٹی موٹی جمز ہیں دلچین میں اضافہ کرتی رہیں۔اس بار ماروی عروج بررہی۔ العديل كاجميد ماروى پر كھلاء اچھاى ہوا محبوب اور مراد كے ليے بھر يور خطره موجودر باء بين الاتوائى تنظيموں سے مرادى ربائى اور حشمت جلالى كى ب اسی ملی بخش ہے۔اینڈ مرجس اورسسینس سے بھر پورومعمور تھا۔ ملک صفدر حیات کی افتک عدامت میں کبڈی کے ماہر کھلاڑی ناصر کی موت پرولی و کھموا۔ چود حری آفاب اور حیدرعلی کا تا پری اور سنگ ول نے ایک میں جان ل۔ ملک صاحب نے ماہراند مسلاحیتوں سے قاملوں کو بے نقاب کردیا۔ الوداع سفوات برد اکثر عبد الرب بعثی کی تکیروں کی اسر کی بیر کی جہاں شعیب نے غصر میں آ کردولی کوطلاق وی محر بعد میں پچھتا یا، یوں انہوں نے تھا سد کو قربانی کا بحرابنایا ۔ اختیام محرز دوادر دلیس تھا۔ ابتدائی صفحات کی تحریر فقیر دوست گزرے وہتوں کے چندد لجیب وا تعات کی عماسی کردہی تھی۔ جهال تیرونگوارے ہوتی جنگیں ولچین اور مجس کو بڑھاتی رہیں۔ وہیں سلطان اسمش کے پس منظر پر جیرانی ہوئی۔ نفتری وعائے خیرنے حقیر غلام کو بادشان مطاک \_ بہترین محمد علی اور فیانت کے بل ہوتے اسٹ نے تک معرک آرائیوں میں کامیابی وکامرانی میٹی فیاسنیم بلکرای، جانیاں جیاں مشت میں مخدوم جہاتیاں (جلال الدین حسین) کی ہزرگی وغیر معمولی صلاحیتوں کو بیان کررہے تھے۔کامل ولی اللہ کی رودادول کوجھوگئی مختقرقن یارول کی طرف بڑھے۔منظرامام کی میلی بیوی ٹاپ منی کانصوراتی طور پردرپیش حالات کو پہلے ہے ویکھنا یامحسوس کرنا،نہایت مجیب لگا۔فرم محرح من فروزال کی آ مرسکی بوی کے طور پر بڑھتے ہوئے و کھ ہوا تھا کہا ہے موت آئے گی۔ تکرندآ کی کیونکہ خرم اور شاہ باتو پہلے ہے ایک دوسرے کو ذہنی طور پرمیاں بوی تبول کر میکے تھے۔ دوسری بوزیش ماصل کی کاشف زبیر کی خاندان نے۔ (زودار تالیاں)۔ زبروست تحریر تھی۔ بارٹی نے انقام لینے کی فرض سے کی قبل کیے۔ بچ نیکس نے اپنا خاندان بارنی کے غضب سے بھایا۔ تیسری پوزیشن جادید مرتضیٰ کی استفادہ نے حاصل کی مس کے کیرول کا رتک وروپ بدلنا، خمیاز و بھکتنا پڑا تھر جیل جا ناحق میں بہتر تھا۔ یا ڈی گارڈ اور ڈرائیور کا تعاقب ملز مال دلیسپ رہا۔ ڈاکٹرشیرشاہ سید نے حساس موضوع پرقلم کاری کی۔ریک سامل و کا بھری کہائی تھی۔ مانوس امبنی ، اپنا تھراور چال بھی تجربہ کارقلم کاروں کی کل بہارتھار پر تھیں۔ مغل شعرو تن من حارا دوسرا شعرا عجاز راحل کے زیرسایہ نظرآیا۔ ہارون رشید ،حبیبہ ساجد اور فرحان سطح کا انتخاب بہندآیا۔ مراسلات میں ریامن بٹ چمائے رہے۔ویلٹرن جناب۔تمام الل وطن کو ہوم آزادی میارک ہو۔"

🗗 بشری افضل ، بهاولپورے جلوہ افروز ہیں ' ٹائٹل کرل چندارے چندا کچھتو ہی بتامیرا افسانہ بے چین ہے کیوں بیول و یواند منف نازك مسكرات بوئ كارى إلى - بهت ال خوش وكمانى و يراي إلى - كيول نه بهول عيدكى المي خوشي إ جاند عيد كا آب وتاب وكملا ريا ب-كا درواز ب ك اوث سے جما تك ربى ہے۔ انشائيد ميں مرحوم جون اليليا كى كھرى كھرى باتيل واقعي دل كوچھو لينتي ہيں۔ ميرا اپنا دل كرتا ہے كہ ايك ان پرنده ہوتی۔ دوغل دنیا شرکیار کھا ہے۔ دل میں پکھ باہر پکھ الهن محفل میں حاضری دی۔انگل کی باتنس حقیقت پر بنی ہیں۔ خدائی ان کو ہدایت ا وے اگر مل کریں تو جنت کے حق دار ہوجا تیں شاید۔ کری صدارت محد شکیل صاحب مبار کاں! البیلی واقعی آپ کا اصل نام ہے، مہرین ناز کا تبعر ہ ا پندآیا۔ علی عمران ، حجاب کنول ، احیان محر ، اعجاز احمر ، رضوان تنولی سب کا تبعر و قابل تعریف تما ، پندآیا۔ ابنا محر عمل کبانی علی میسیق ہے کہ و کا اس کے مال کے تک خیرمنائے گی۔ جہانیاں جہال مشت ولی کی واروات پڑھ کر بہت کچومعلوم ہوا۔ ہمارے علم میں اضافیہ ہوا۔ پار ہے و المارے کے تھے۔ محفل شعرو حن میں شعرول کا ملیکٹ رہترین تھا۔ جران احمد ملک پہلانمبر مبارک ہو۔ شعرخوب صورت تھا۔

H جنیداحد، کورگی براتی سے شریک مفل بین 'است کاشاره 16 جولائی کوملا سرورت پر نگاه پڑھتے بی بی بے اختیار مندے اکلادیلان ذاكرصاحب عيدكا جانداورمحوب دونول كود كيوكر برى وش كى شركيس مسكراب لاجواب ب-انشائيه بي جون ايليان ووكر واسح بيان كياجو دجان ر دونوں مما لک سے ارباب اختیار کو کب مجھ آئے گا۔ ادار بے میں عید کی مبارک بادبول کی اور ول کی مجبرائیوں سے یا کستان کی سلامتی کی وعایر آمین کہا۔ محفل دوستان میں اپنا نط دیکھ کرد کی مسرت ہوئی سے میں میسے معیاری ڈانجسٹ ٹین قائل تبعرہ نگاروں کے درمیان جگہ ملتا واقعی میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شکریسسینس محمد شکیل حیدر واصوکو پہلانمبر مبارک ہو۔ ویکر تبعروں میں رضوان تنولی کریزوی ، زویا اعجاز اور عمران علی سے تبعرے بندآئے۔ تمام قار مین کرام اور اوارے کومیری طرف سے عیدالفطراورجش آزادی مبارک ہو۔ فقیر دوست میں ڈاکٹر ساجد احد صاحب نے عالم اسلام كاموراور ما ياناز فرزنداور جارے حكرانوں كے ليے قاعل تعليد باوشاه سلطان النش كے بارے ميں لكما جس كويرو حكر و بن ميں صرف ايك مج جلساتا ككاش بمين مي ايسي حكم النال جائے - كمانيول مين كاشف زبيرايك بار كربہترين انتخاب كرآئے اوراس كے بعد ستاروں بر كمند يرحى و دوری ای قط سامین سے دوری ای قط سامیں لے لیا ہے۔ کیاز بروست انداز تحریر ہے۔ معل صاحب اب آفی قسا کا بے بین سے انظار ہے۔ افکار اندامت میں ملک صاحب اپنی خداداد صداحیتوں سے کام لے کرایک بار مجرسرخروہوئے۔ریک ساحل میں ڈاکٹر شیرشاہ صاحب نے جیے ہمیں کند تهري سے ذرج كرديا - التحمول ميں باختيارى اتر آئى محفل شعروشن ميں داكٹر ناميد فيخ اور محمد جاويد كا انتخاب ببند آيا۔ اپنامحمر اور مانوس اجنبي

سسينس دُانجست ﴿ 14 ﴾ ستمبر 2014ء -

W

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

گزارے لائن رہیں۔ کترنوں میں رضوان تولی کریزوی کی کترنیں مزہ و سے گئیں۔ فیاتسنیم بگرای نے تاریخ کے جمروکوں سے ایک ولی کا ل کوہم سے دوشاس کروایا۔ کلیروں کے اسرتے آخری صفحات کا حق اداکردیا۔ واکٹر عبدالرب بعثی صاحب کی شروع سے آخر تک کہانی پرشاندار کرفت رہی۔ بلا شیباسٹوری آف دی معتمد رہی۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

الآاعظم علی در ونظر بیخو پوروے چا آرہ ہیں۔ "اس مرتبہ شارہ 19 تاریخ کو میرے فریب خانے پر پہنچا کمراہٹن از لیستی کی وجہ ہے میرے قابورات کئے آیا کیونکہ دیکر اللِ خانہ نے بھی بھیٹہ کی طرح ڈائجسٹ پر کے بعد ویکرے ہا بول ویا مدھ شکر کہ سالم حالت میں رسالے پر اپنی آ اجارہ داری قائم کی فیر عید مبارک کا نماز اچھالگ سب سے پہلے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لطا تف اور اقو البوز میں کا مطالعہ کیا۔ جون ایلیا پر بھی نظر دوڑائی ، پڑھ کر مزوا کہا میں مرتبہ بھی بچھے خاص بچھنے ہے تیل ایک کوشش کی جو کا میاب ٹابت ہوئی کیونکہ کی کے چھنے ہے تیل ایک انسست میں تمل کی ۔ موسوف اپنے پہلے میں تک ساتھ میں تو میں تاریخ کا انسان میں تک ساتھ میں تک ساتھ ہوں کو مشکلات میں ڈالنے میں انسان میں ڈاکٹر میا حب نے توام کی توجہ دائی ذروست رہی ۔ باقی میں دیں ۔ انسان کی طرف دلاگی ہے۔ مشیری کے ساتھ ساتھ میں تاریخ بھر دن ملک ہے مشکوائے جا میں تو شابھ موسوف اپنے میں انسان کی دروست ہوں تا ہم سکول کی دورات مال بھی دیں جو کا تو اور انسان کی دروست جارتی ہے۔ باقی کہانیاں ایکی ڈیرشطالعہ ہیں۔ "

اللہ وسے احمد خان ، خانیوال سے جولائی کے شار سے پرتبھرہ کے کر حاضر ہیں '' جولائی کا شارہ اس مرتبہ 18 کے بجائے 20 کوملا۔ اس چلچلاتی کری میں خوب صورت رنگوں کا امتزاج کے سرورق آنکھوں کوڑاوٹ بخش گیا۔ بھائی صفور معادیہ نے ویکم کیا تھینک ہے۔ کہا بھوں میں سب سے پہلے شاروں پرکمند پڑھی۔ پہلی قسط میں بی ایمازہ ہوگیا کہ عادلی کو بہت ضرور کے گا عادل اپنی منزل کو پالے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شرشاہ سید کی کو کا کہ کو پڑھ کردل دکھ سے بھر گیا۔ ماں اپنی او لاو کے لیے کتنے دکھا تھاتی ہے جن کا ایم ایمازہ بھی تبیس کر سکتے ہتو پر ریاض کی فرار ، ہا برقیم کی لاوااور منظرا مام کی چل جمورتی رہمی ۔ فرائز پر مسکرا ہٹ بھیرد بی جیں اور آخری سفوات پر آب طلب پڑھی ۔ فرائز میں ساجدا مجد درخشاں کا اینڈ اپنے اور مسلم کی جا درخوش نے اکرام اور درخشاں کے بچے روڈ سے ان کا کہ نے پڑھ کر بہت دکھ ساجدا مجد درخشاں کا اینڈ اپنے اور سیدا کہرشاہ کی کھورٹ میں سوا بی لا ہور ، رمضان یا شاکرا ہی ، ذاہد چودھری ، ہوا۔ رضوان تنولی کی کتر نیس اور سیدا کبرشاہ کی کھلکھلا ہنیں مز و دے کئیں ۔ محفل شعر وخن میں سوبا بی لا ہور ، رمضان یا شاکرا ہی ، ذاہد چودھری ، اسمید ہی کہ سینچطشا کے جوگ ہوں تا گا ۔ اس مرجہ بھرتو کی اسمید ہی جوگ ہا تھا کہ جوگ ۔ ''

اب ان قار کین کے نام جن کے نام محفل میں شامل ندہو سکے۔

اطبرحسین ،کراچی ، ڈاکٹرنیم عماس ، لا بور ،محدزریان سلطان ، اردو یا زار کراچی تیسم وقار ، متان \_ اختر راحیل ،سکمر صائحه سرفراز ، دادو \_ نوشین معین الدین ، کولیمار ،کراچی \_ آنسن پرویز ،سرمیاتی ،کراچی \_ بمیراشا چواز ، لا بور \_ اکرم خان ، لا بور \_ ایوب مجید ، خانیوال \_ مقصود حیات ، بهاد کپور \_ رقیہ خانم ، بمبکر \_ رخشند ، بانو ، ڈیر و خازی خان \_ امتیاز خان چنملے انگ \_ حفیظ الرحمٰن ،کراچی \_ عامر خیا ،سرجانی ،کراچی \_ الحاج علوی ،مقام نامعلوم \_ البحم فاروق ساحل ، لا بور \_ ایم افتیل کھرل ،نگاند صاحب \_

سينس دُانجست ح 15

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

m

## بهنوكحنجر

#### الب سسسيتا پوري

تاجداری اپنی جگه خوش فہمی سہی لیکن... سرداری کانٹوں کا ایساتاج
ہے... جو کسی کے سرپررکھا جاتا ہے تو وہ تمام عمر در دسری میں مبتلا رہتا
ہے... اور در دبھی ایسا جس کی ٹیسیں ملکی نظم و نسق کی بنیادیں تک ہلا
دیتی ہیں۔ بہر حال جو بھی ہو حقیقت فقط اتنی سبی ہے که تاج و تخت نے
ہمیشه جسے اپنے حصار میں لیا گویا اس کی زندگی کو امتحان میں ڈال
دیا... اور امتحان پرپور الترنے کا طریقه اگر کوئی اختیار کرلے تو سرفر از اور
جو نه کی توبے قرار ٹھہی مگریہ سب اس کی اپنی صوابدید پر منحصر ہوتا
ہے... یہی وجہ ہے که آج بھی تاریخ کے تناظر میں کامیاب اور ناکام
شہنشاہوں کی فہرست جدا ہے... ماضی کا یہ دور بھی مختلف قوموں کے
اجتماع کا مظہر ہے جن کے الگ الگ نظریات اور طرز زندگی نے حالات کو
مشمکل ترین بنادیا تھا لیکن ... بہلول جیسے زیرک سردار کی فہم وفر است
نے اختلافات کی شکار مختلف قوموں کو ایک نقطے پر ایسا مرکوز کر کے
متحد کر دیا تھا گه آج بھی اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ جو ہمیشہ مرنے مارنے
پر آمادہ تھے، دھیں دھیرے اتحاد و اتفاق کی جانب مائل ہوتے چلے گئے۔

#### ماضي كالآئينه بااختياراور باختيارانسانول كيغبرت اثروا قعات

جب سکندر ححقہ اور جس سے محکمر نے بہلول کے بچا فیروز خان کو تیداوراس کے بیٹے شاہین خان کو یا قاعدہ جنگ میں تس کر کے سر ہند پر قبضہ کرلیا تو دیلی کے بادشاہ محدشاہ کو بیہ خوش خبری بھیج دی گئی کہ شاہی افواج نے بادشاہ کے اقبال اور خدا کی مہر بانی سے سر ہند میں افغانوں کی قوت یارہ پارہ کر کے ملک بہلول لودھی کو خانماں بر بادد آوارہ وطن کردیا ہے۔ بادشاہ مارے خوش کے انھیل پڑا اور سکندر محفہ کو انعام میں سر ہند کی حکومت بخش دی۔ Ш

W

W

P

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ہبلول اور عی نے جب ایک پہاڑی کھوہ میں یہ بری
خبری کہ اس کا چھا زاد بہادر بھائی شاہین فل کردیا گیا اور
سرہند میں موجود افغانوں کو قید یا منتشر کردیا گیا ہے تو وہ
بہت پریشان ہوا۔اس کو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ
اس کے چھا فیروز خان کا کیا حشر ہوا ؟ مشرق سے مغرب تک
پھیلا ہواسر سبز وشاداب کو ہتائی سلسلہ اس کا محاو ماوی بنا ہوا
تھا۔اب اس کے پاس محض چند ہزار افغان رہ گئے تھے۔وہ
تفا۔اب اس کے پاس محض چند ہزار افغان رہ گئے تھے۔وہ
ان کی تعداد بڑھانے کی فکر میں تھا کیکن اب اس آوارہ وطن
مفتوح اور مفرور کے پاس نہ تو حکومت تھی اور نہ مال وزر۔
اس کوا پنے چھا اسلام خان مرحوم کے بیٹے قطب خان
پر بہت خصہ تھا جس کی وجہ سے وہ اور اس کے ہم تو م افغان

یہ دور عبت دافلاس و کھیرہے تھے۔ دہ پہاڑ کی دسیقے وعریفن کھوہ میں بیٹھامستغیل کے منصوبے بنار ہاتھا۔اس کے آ دی کھوہ کے باہر گوہتانی سلسلوں میں دور دور تک تھیلے ہوئے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ جس کس کو بھی مجسس اور مثلاثی دیکھیں ، بہلول لودھی کوفور آخر دیں۔ یہ آ دی استے مستعداور جوکس تھے کہ بہلول لودھی کوان پر فخر تھا۔

بہلول کا اپنا کئیہ بھی اس گھوہ میں روپوش تھا۔ بہلول نے اپنے سربر آوردہ حمایتیوں اور دوستوں کو اپنے ارد کرد کھڑا کیا اور موجودہ صورتِ حال پر مشورے طلب کرنے لگا۔ بہلول نے ان سے کہا۔

''آے میرے ہم تو مو! دہلی کی سلطنت کمی مختص یا خاندان کی میراث نہیں ہے۔ اگرتم لوگ میرا ساتھ وو کے تو میں وعدو کرتا ہوں کہ اس کے عوض میں تمہیں ہندوستان کا مالک ومینار بنادوں گا۔''

سمی افغان نے کھڑے ہوکرسوال کیا۔''ہم تیری کیا مدد کریں؟ اوراس کا کیا ثبوت ہے کہ اگر دیلی کی حکومت جھے مل کی تو اس پر تو خود حکومت نہیں کرے گا اور اس پر اپنی قوم افغان کو حکمر ان بتا دے گا؟''

بہلول نے جواب دیا۔" تم سب مال وزر سے میری

سىپنس دانجست ح 16

Ш

W

W

P

a

k

S

O

C

t

C

0



"ميرے دوستو! جن كے ياؤں قبر ميں لكے ہوئے ہیں میں ان ہے تو کا طب محی میں۔ میں تو بس یہ جاہتا ہوں كداب تك جم سب جن نا المول اور نالانقول كے ور بار ميں وست بستہ کھڑے ہوتے رہے ہیں البیس اب اس طرح مؤدب اوردست بسته مارے روبر و محرا ... مونا برے گا۔" کی پُرجوش نوجوانوں نے کھڑے ہوکراعلان كرديا- " بمين جا ي كه بم اين بوزهون كوكابل بيج دين کیونکہ وہاں ان کا آبانی قبرستان بڑی بے چینی سے ان کا انظار کردہاہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

ایک تو جوان تیزی سے اٹھا اور حاضرین کے سروں اور کا تدعوں کو پھلانگا ہوا عمر رسیدہ انغان کے یاس چیج کر اس کوسو تھنے لگا۔ سر، منہ، پشت اور پہید، جسم کے کئی حصوں یر ناک رکھ رکھ کر زور زور ہے سائس تھنچتا رہا پھراجا تک اس بوڑھے کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اس کا جرہ اسے روبروكرليا اوربنتے ہوئے كہا۔

" بابا! تمهارے جم سے تو كفن اور كافوركى بوآرى ہے۔" پھر بہلول سے کہا۔" ملک بہلول! تو اپنا کام کر، بھلا مردول کا زندول میں کیا کام۔ بہتو تبرکی امانت ہے، آج ایس توکل اس کے حوالے کردی جائے گی۔"

یوڑ سے کوغصہ آ گیا۔ اس نے توجوان کی گدی پکڑلی اور کن زور دار جھنگے دیتے ہوئے کہا۔ ''میں اب بھی تیرا کام تمام كرسكا بول!

بہلول نے مداخلت کرکے دونوں کو الگ کردیا اور كها- " بهائيو! الى كونى بات نه كروجس سے بم نفاق كا شكار ہوجا تیں۔ اس بزرگ کی سجھ میں جو بات آ خ نہیں آرہی ہے، کل ضرور آ جائے گی۔ ہم اس کی بات پر افسوس تو کر کتے ہیں لیکن مایوں نہیں ہوں گے۔

اب بوڑھے کی حمایت میں مجی کی افغان کھڑے ہو چکے ہتھے۔ بوڑھا بھاگ کران میں جا کھڑا ہوا اور اعلان كيا-" ميرے بم قبيله افغانو! ادهرميرے ياس آجاؤ- بم سبد بلی چل کے قطب خان کے یاس دہیں گے۔ آئے ہے قطب خان جاراسردار ہے۔ مدہبلول الو بنار ہاہے۔ بدو ہلی اس کیے پنچنا جامتا ہے کہ وہاں اس کی مجوبہ سنار کی بیٹی زیبا اس کا انظار کردی ہے اور ایک دیوائے نے اس کو تیرہ سو تنکول کے عوض دبلی کی حکومت دے رہی ہے۔ بیخود تو ڈو ہے گا ہی مگراہے ساتھ اپنی قوم کو بھی بر باد کروے گا۔'' کئی دوسرے بوڑھول نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یہ

مختلف تبلول کے بوڑھے تھے،ان سب نے اپنے اپنے ہم

مدد كرو كيونكه فوج التفي كرنے كے ليے مال وزر كا ہونا ضروری ہے۔ ربی ہے بات کہ میں دبلی کی حکومت حاصل کرنے کے بعدایے علاوہ کی اور کو حکمران بنادوں گا تو یہ تیری خام خیالی ہے اور خوش ہی ہے۔ حکومت میں خود کروں كاليكن اس حكومت ميں افغانوں كوشر يك ركھا جائے گا۔" تی افغانوں نے ایک ساتھ اعلان کیا۔ '' ہم بہلول کی مدد کریں مے اور اس کی فوج کے لیے مال وزرمیا کریں ہے۔" ایک عمر رسیدہ افغان نے کھڑے ہوکر دعدہ کرنے والول كومع كيا-"للا في في مبكوا ندها كرديا ب-بم سب سر مند میں ایھے خاصے رہ رہے تھے لیکن خدا برباد كرے اس ملك بہلول كوجس في دبلي كى حكومت كى همع ميں جویاس تھا، اے بھی کھودیا۔ بھائیو! ہم سے اگر کوئی محص ہمارا کھوڑا چھیننا جائے تو اس کے لیے ہم ایک جان وے ویں مے مر کھوڑا جیس ویں کے پھر بیخوش جم اور کم عقل بہلول محدثاہ سے دہل کی حکومت مس طرح چھین لے گا؟" بہلول نے بڑے کل کا ثبوت دیا اور معترض عمر رسیدہ افغان سے یو چھا۔'' بایا!اگر ہم تیری بات مان لیس اور د ہلی کی سلطنت کا خواب نہ دیکھیں تو زندہ رہنے کے لیے کون سا

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

معمر افغان نے جواب دیا۔'' تجارت ..... تیرا واوا -18157tu

پیشهاختیار کریں؟''

بہلول نے بس کر کہا۔" لیکن میں نے بیفیلہ کیا ہے کہ میری توم اگر تجارت بھی کرے کی تو اپنی حکومت میں ، اس کی سریری سے کرے گی۔ بابا! تو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ تیرے جوش اور ولولوں میں بھی تیری کھال ہی کی طرح جمریاں پڑ چک ہیں۔ ہم جوانوں کوایخ شایان شان کاموں میں لگا رہنے دے۔ '' پھر دومروں کو مخاطب كيا-"ميرے بھائيو! ميں يہ كهدر ہاتھا كہتم ميرا ساتھ دو، میں تہارا ساتھ دول گائم مجھے کچھ دو کے، میں اس سے کئ كناز ياده والى كرول كا-"

بور مے نے کامر خالفت کی۔ " کئ منازیادہ کی طمع میں جو یاس ہے، اے بھی گنوادو کے۔ تجارت کرو، تجارت كركے اپنے مال وزر میں اضافه كرو\_ حكومت كى خواہش میں اپنی اصلی ہوئی بھی بر ہاد کردو کے۔''

بہلول نے بوڑھے کو حق سے منع کیا۔"بابا! تو اپنی وقیا نوی سروی کل باتوں ہے میرے جفائش اورسلطنوں پر كمندي بهينكنے والے نوجوانوں اور بہا دروں كو پست حوصلہ ندكر-" فحراي ساتعيول سے كہا۔

يهنوكخنجر

قبیلہ لوگوں کو بہلول سے الگ کرلیا۔ بہلول نے عیل بڑتے دیکھا تو پریشان ہوگیا۔اس نے بڑے پُرعزم کیج میں کہا۔ ''میرے افغان بھائے !اگرتم سب میر اساتھ چھوڑ دو کے تو میں اپنا کام پھر بھی جاری رکھوں گا۔ دہلی سلطنت کی

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

کے تو بیل اپنا کام چربی جاری رھوں گا۔ وہل سلطنت کی شاندار شارت اپنے دیمک زوہ ستونوں پراب مزید کھڑی شہیں رہ سکی۔ اس شارت کو افغان ستون درکار ہیں اور میں نے تہیہ کرلیا ہے کہ میں اپنی قوم کوستون بنا کراس شارت کو افغان اپنی تحویل میں ہے جو آج مجھ سے ناراض ہوکر افغان بھائی مجمی بیٹے سی سے جو آج مجھ سے ناراض ہوکر افغان بھائی مجمی بیٹے میں۔ میرے ناراض بزرگ اور بھائی الگ ہوئے جارہ ہیں۔ میرے ناراض بزرگ اور بھائی قطب فان کو اپنا مردار بنالیس سے لیکن میں ان سے یہ تو جہتا ہوں کہ قطب فان کو اپنا مردار بنالیس سے لیکن میں ان سے یہ بوجہتا ہوں کہ قطب فان مردار بنالیس کے لیکن میں ان سے یہ بوجہتا ہوں کہ قطب فان مردار بنالیس کے لیکن میں ان سے یہ بوجہتا ہوں کہ قطب فان مردار بنالیس کے لیکن میں ان سے یہ بوجہتا ہوں کہ قطب فان مردار بنالیس کے لیکن میں اور ہمیں اپنے افغان بھائیو پر چڑ ھالا یا اور ہمیں ہے جو د بلی کی فوجیں اپنے افغان بھائیو پر چڑ ھالا یا اور ہمیں ہے کھر ، بے دراور بے نشان کردیا۔''

مر جوش کو جوالوں نے ناراض بوڑھوں اوران کے جمایتی ہم قبیلہ لوگوں پر حملہ کردیا اور مار پیٹ شروع ہوگئی۔ بہلول اور اس کے ساتھیوں نے بیج بحیاؤ کروانے کی کوشش کی۔ مرحوم اسلام خالن کی بیٹی اور بہلول کی بیوی مورتوں میں سے نکل کر مردوں میں آئی اور بہلول کی بیوی مورتوں میں سے نکل کر

د جمائیو! ویلهوی اسلام خان کی بین اور قطب خان کی بہن تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ وہلی پر افغان حکومت کریں، بیر صرف میرے شوہر بہلول ہی کی خواہش نہیں ہے۔ یہ میرے مرحوم باپ اسلام خان کی بھی سب سے بڑی تمناحتی۔ اس نے اینے بیلیج بہلول میں جب اینے ہی میسیا حوصلہ اور اپنی ہی جیسی خواہش دیکھی تو اس سے میری میادی کردی اور اپنا جانشین قرار ویا۔ خدا کے لیے باہمی شادی کردی اور اپنا جانشین قرار ویا۔ خدا کے لیے باہمی جنگ وجدل سے باز آجاؤ اور میرے شوہر بہلول کاساتھ وے کرسلطنت وہلی پر قبضہ کرلو۔ میرا بھائی قطب خان مردار نبیل غدارے۔ اگرتم نے اس کواپنا سردار بنالیا تو میں مردار نبیل غداری جموں گی۔"

اتے میں چند دید بان افغان بھا گئے ہوئے آئے ادر سب کو مطلع کیا۔ ' بھائیو ہوشیار! ہم نے اپنی پہاڑیوں ادر سب کو مطلع کیا۔ ' بھائیو ہوشیار! ہم نے اپنی پہاڑیوں میں بہت سارے کھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے کی آوازیں سی جہاری سی جی جی ہیں۔'' میں یہاں تک پہنے چکی ہیں۔''

بہلول نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا۔ 'جوافغان آپس میں برم پر پیکار ہیں، انہیں بہیں چھوڑ دو۔ جو میرے ساتھ

الله، میرے ساتھ رہیں۔ میں اپنے دھمنوں کا مقابلہ کروں گا۔'' آپس میں متم محتما افغان نرم پڑگئے اور دیکھتے ہی ویکھتے لڑائی بند ہوگئی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

m

مہلول نے اپنی بیوی کوعورتوں میں بھینے دیا اور خود ایک جمعیت کے ساتھ مقابلے کے لیے چل پڑا۔ اب محمور وں کی ٹاپوں کی آواز بہلول بھی من رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔''سواروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے اس لیے بیدہارے دمن نہیں ہوسکتے۔''

ہلول اپنے ساتھیوں کو لے کرایک تنگ در ہے کے منہ پر بیٹھ گیا۔اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی کہ آنے والوں پر اس وقت تک مملہ نہ کیا جائے جب تک ان کے بارے میں سریقین نہ ہوجائے کہ وہ سلطنت دہلی کے آ دی ہیں۔

درے میں داخل ہوتے ہوئے آنے والوں کے گھوڑوں کی رفارست پڑئی تھی۔ چٹانوں کی آڑ ہے جہلول نے بین ہورے اللہ بی آڑ ہے جہلول نے بین ہورا السرد کی کے عالم میں آتے ہوئے دیکھا۔ سب سے آگے جو تخص تھا، وہ ایک چھوٹی کی تھری اپنے آگے دیکھے اپنے چہرے کو بڑے رو مال میں چھپائے گھوڑے کو دکھے اپنے چہرے کو بڑے رو مال میں چھپائے گھوڑے کو دکلی چال میں بھگار ہا تھا۔ ان سواروں کے چھپائے گھوڑے کو دکلی چال میں بھگار ہا تھا۔ ان سواروں کے الیاس اور وضع قطع میں افغانیت محسوس ہور ہی تھی۔ بہلول اپنے ساتھیوں کو لے کرایک دم نمود ار ہوکر چیخا۔

''خردارا جوآ مے بڑھے۔ یہیں دک جاؤ ہم کون ہو؟'' آنے والوں نے اپنی اپنی تلواریں نیام سے باہر کرلیں اور بہلول کی طرف مڑے کیکن ان کے سروار نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کیا کہ حملہ نہ کیا جائے۔اس کے بعدوہ کھوڑا بھگا تا ہوا بہلول کے پاس بہنج سمیا اور اپنے کھوڑے کواس کے مقابل روک کر بولا۔

'' تو ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں؟'' اس کے بعد اس نے اپنے چبرے سے رومال تھینچ کر ہوا میں لہرا ویا۔'' دیکھاور پیچان کہ میں کون ہوں۔''

مہلول کے منہ ہے جی تکل کی۔'' پچا نیروز آپ۔'' اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔''ہاں، میں تیرا پچا نیروز ہوں۔'' بھرا پے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''اور یہ میرے ساتھی سب تیرے ہی بھائی بند ہیں۔''

سىپنس دانجسٹ (19 > ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نمایاں تقی۔اس نے کیا۔''نہیں، میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ کی ذات ہے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پیچی۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

فیروز خان نے رفت زدہ آواز میں کہا۔" پھر یہ میرے بھائی اسلام خان مرحوم کے بیٹے قطب خان نے میرے بھائی اسلام خان مرحوم کے بیٹے قطب خان نے مارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ وہ ہمارے وہمنوں سے مل کرہم پرفوج چڑھالا یا اور میرے کلیج کوچھائی اور ول کو مسل کر بھیک دیا۔ بیس اپنی بیٹی اور بہلول کی بیوی سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے بھائی قطب خان نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟"

بہلول نے اپنی بوی کوسوالیہ نظروں سے ویکھتے ہوئے چیا فیروز خان سے بوچھا۔" کیا میں مم محترم سے ان کےاس اجمالی سوال کی تفصیل معلوم کرسکتا ہوں؟"

فیروز خان نے اپنے سنے سے کلی پوٹلی کو کیکیاتے لرزتے ہاتھوں سے کھول کراپنے جئے شاہین خان کا سرسب کےسامنے رکھ دیا اور کہا۔" میرمیرے بیٹے شاہین خان کا سر ہے جو قطب خان کی غداری کی نذر ہوگیا۔"

اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ آنکھوں سے آنسوجاری ہو گئے اور ہونٹ کپکیانے گئے۔ دونوں آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور ان سے اندرونی طوفان کا اندازہ لگانا مشکل ہو کیا تھا۔

افغالوں نے ایک دوسرے کو پھیل کراورا پنے آگے کھڑے ہوئے افغان مجا کیوں کے کا ندھوں پر سے جما تک جما تک کرشا ہیں خان کے سر کا مشاہدہ کیا اورا پنے دلوں پر چوٹ گلتی محسوس کی بہلول اوراس کی بیوی کے دل زیادہ م زوہ تھے۔ فیروز خان نے کسی سوال کے بغیر خود ہی ساری تفصیل بتادی اور کہا۔

" میں بھی بیسوج بھی ندسکتا تھا کہ میرا اپنا خون اور میرے سب سے زیادہ لائق مرحوم بھائی اسلام خان کا فرزندالی حرکت کرےگا۔"

کیکن قطب خان کی جمن ، بہلول کی بیوی اپنے بھائی کے کرتو توں پر ذرا بھی نہ شر مائی۔ اس نے شیر ٹی کی طرح کرج کر کہا۔'' عم محتر م اور میر سے افغان بزگوار اور بھائیو! ذرائج کی بتانا کہ کل قیامت کے دن جمیں اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے یا دوسروں کے اعمال کا بھی جمیس جواب دہ س، ہونا پڑے گا؟''

بہلول نے جواب ویا۔ "میری بیوی کے سوال کا جواب ہے کہمیں مرنے کے بعدائے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسروں کے اجھے برے اعمال نہ ہمیں اس میں دل برواشتہ ہونے کی کیابات ہے؟'' فیروز نے یو چھا۔''اورسب کہاں ہیں؟'' بہلول نے جواب دیا۔'' سیس، کوہتانی سلسلوں میں رو پوش ہیں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

فیروزنے کہا۔" پھروہیں اپنے لوگوں میں چل۔ بچھے اپنوں سے پچھٹھکا بیٹیں کرٹاہیں۔"

مبلول اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چھافیروز اور ان کے ہمراہیوں کو لیے ہوئے اپنے افغانوں میں واپس آسمیا۔ وہاں ہرکوئی روپوش ہو چکا تھا۔ بہلول نے بہآ وازِ بلندانبیں مطلع کیا۔

"میرے ہم توم لوگو! باہر آ جاؤ۔ چھا فیروز اپنے ساتھیوں کولیے کرہم میں واپس آ کئے ہیں۔"

مبلول کی آواز چٹانوں سے ظرا کروائیں آگئی اور اس کے ساتھ ہی بہاڑی کھوہ، چٹانوں اور پتھروں کی آ ڑ سے انغان مرداور عورتین نمودار ہونے کے لیکن بچوں کواب بھی رو پوش ہی رکھا گیا تھا۔انغانوں نے فیروز اوراس کے ساتھیوں کی آ مدکی خوشی میں ناچنا تھر کناشروع کردیا۔

مہلول نے ویکھا چیا فیروز کے ہاتھ میں جو پوٹل تھی، اب وہ ان کے سینے سے کی ہوئی تھی۔ فیروز آ ہستہ آ ہستہ چیٹا ہوا ایک پہاڑی چٹان ہے لگ کر کھٹرا ہو گیا۔ اب اس کی پشت چٹان سے ٹک گئی تھی اور اس کا منہ اپنے افغان بھائیوں کی طرف تھا۔اس نے بہلول کوآ واز دی۔

" بہلول! ایک بوی اور اس کے بھائیوں کولے کر میرے پاس آجا۔"

بہلول نے چیا کے تھم کی تعیل کی اور اپنی بیوی اور سالوں کو لے کران کے پاس چلا کیا۔

فیروز نے اپنے افغان بھائیوں سے کہا۔'' میرے بزرگوار دوستو! مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اپنے بھیجوں اور بھیجوں کر بھی کوئی تکلیف پہنچائی؟''

بہت ی آوازوں میں بہلول کی آواز سب سے

سىپنسددانجست 20 متمبر 2014ء

بەنوكخنجر

بحردردسري مي متلاربتا ب-ميرے افغان بمائيو! مين تم ے وعدہ کرتا ہول کہ اگرتم نے مارا ساتھ دے ویا تو میں اس کے عوض ممہیں مندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنادوں گا۔" مخالفوں کو سانب سونکھ حمیا۔ وہ لا جواب ہوکر چپ 2 4

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

M

بہلول نے شاہین کا سروونوں ہاتھوں میں لے کر بڑے تورے دیکھنا شروع کیا چرکتے ہوئے سرے باتیں

"شابین میرے بھائی، میرے دوست! تو نے بہادری میں ابنا نام روش کرویا۔ دھمنوں نے تیری تعریف كردى \_ تو ہم ميں موجود تبيل ليكن تيرا شان دارج جا ہميشہ ٠٠- ١٠٠٠ -- موجودر ٢٥٠٠

چا فیروز فرکیا۔" میرے افغان بھائیو! میں نے سكندر جحفداور جرت محكم ساف صاف كهدديا تحاكه اس جنگ میں بہلول تبیں تھا مگر جب وہ اس تیاہ کاری کی داستان کولوگول سے سے گاتو اپناسر پیٹ کررہ جائے گااور ناممكن ب جو وہ اس كابدلد ند لے۔" پر بہلول سے کہا۔" بہلول!اب یہ تیرا کام ہے کہ تو میرے قول کی سجائی میرے دشنول پر ثابت کردے۔

بہلول نے جواب دیا۔" عم محرم! شامین کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور دبلی کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے مستر د كرديا جائے گا۔ من محرشاه كى حكومت كوئيس مانتارتم سب میرے لیے مال وزر قراہم کرو۔ میں اس کے عوض مہیں مندوستان کی حکومت دو**ں گا۔**''

افغان بہلول کے نعرے سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا ،رورو کر بہلول کے قدموں میں ڈالنے لكے ۔ فورتوں نے اسے زاورات تك اس كے حوالے كردي کیکن افغانوں میں وہ چھوٹی ک فکڑی جو چند بزر کوں اوران کے حمایتیوں پر مشتمل تھی اورجس کےدل میں ببلول کی مخالفت اور قطب خان کی سرداری کا نشہ جمایا موا تھا، اب مجی سب سے الگ تملک تھی۔وہ اپنے سامان کو ہا ندھنے، سمیٹنے لگے۔ جب بہلول کو بیرسب بتا یا گیا تواس نے جواب دیا۔

ا میں انہیں نہ سمجھاؤں گا نہ روکوں گا کیونکہ یہ اپنے بمائی بند ہیں۔ آئ جیس توکل ان پر بیر حقیقت واضح ہوجائے کی کہ میں ان کا دحمن نہیں دوست ہوں ۔''کیکن فیروز خان لال بعبوكا ہوكيا۔وہ اينے بيں پچپيں ساختيوں كو لے كران كے سامنے جا هزا ہوا۔

" میں یو چیتا ہوں کہتم لو کوں نے کیا فیعلہ کیا؟"

نتصان پنجا كتے ہيں ندلغے" بہلول کی بیوی نے کہا۔'' تھر میرے بھائی قطب خان کی غدار ہوں کا ذہبے وارجمیں کیوں تغبرایا جائے؟اس یر جمیں کیوں شرمندہ کیا جائے؟ میں اپنے بھائی کے گناہوں كابوجھالخانے كوتيارنيں''

ببلول نے مضبوط لب و کہے میں کہا۔ "میری بیوی نے جو کھے کہا، اس میں بال برابر بھی جھوٹ مبیں۔اب میں اہیے ان بزرگواراوران کے حمایتی افغانوں سے یہ یوچھوں گا کہ کیاتم لوگ اب بھی میرے برادر سبتی اور غدار قطب خان کے یاس جاتا جاہو کے؟"

بہلول نے اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب بلالیا اور ایک بار پھر اپنا سوال وہرایا۔" افغان بھائیو! میرے چند بزرگ اور ان کے حمایق انجلی ذرا دیر پہلے ہم میں انتشار کھیلارے تھے۔آپ بتا تھی کیا میں انہیں بہاں اپنے پاس بلوالول يااينے ياس سے جدا كردوں؟"

وہ بزرگ ،لوگوں کو دھکیتا ہوا فیروز خان کے یاس کی هميا جس کوتھوڑی دير پہلے طنزو نداق کا نشانہ بنايا خميا تھا۔ اس نے فیروز خان سے کہا۔

"فیروز خان! میں اور میرے ساتھی بیلول کی سرداری سے بیزار ہو بھے ہیں۔ابتم ہم میں آ بھے ہواس کیے تم بی مرداری کا جوا اپنی کردن میں ڈال لو۔ ای طرح ہم میں اتحاد اور اتفاق برقرار رہے گا ورنہ ہم ان گنت مکر بول میں بٹ جائیں ہے۔"

فیروز خان نے ان کوجھڑک ویا۔ "میتم لوگ کیا بک رے ہو؟ مرحوم بھائی اسلام خان نے بہلول کو امیر نامرد كرديا تفا-ال لي يد مارا فرض بكراسلام خان كي مم 2000

ببلول نے بیزاری سے کہا۔"افغان بھائیو! میں اسلام خان کا بھیجااور داماد ہوں۔ مجھے عہدے مناصب کی کوئی پروائیس میں مرف یہ جاہتا ہوں کہ ہم میں اختلاف اور نفاق کا بود البیں پلنا جاہے۔ اگر میری سرداری سے میری قوم کونتصان چھنے جانے کا احمال ہے تو میں سرواری سے وستبردار ہونے کو تیار ہوں۔"

بہت سارے افغالوں نے بیک آواز کھا۔ "بہلول! تجعے اسلام خان نے اپنا جائتین نامرد کردیا تھا اس لیے تو الماموس سے بیمنعب نہیں چھوڑسکا۔" ببلول نے کلو کرفتہ آواز میں کہا۔" سرداری کانوں کا

تاج ہے۔ جب یہ کی کے سر پر رکھا جاتا ہے تو وہ زندگی

ردانجست 21 كستمبر 2014ء

a K S O C 8

W

W

W

ρ

t Ų

C

m

جواب نہیں ملا۔ بہلول اپنے چھا کو لے کرواپس چلا کمیا۔ شاہین کے سر کو نہایت عزت واحترام سے پہاڑی پھروں میں دفتا دیا کمیا۔ افغانوں نے اس عزم میں غیر معمولی جوش وخروش کا مظاہرہ کمیا اور بہلول نے اس جگہ کھڑے ہوکر بڑی رفت سے اعلان کمیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

" شاہین خان! میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ تیرے مر کے عوض تیرے دشمنوں کے لا تعداد مران کے جسوں سے جدا کردیے جا تھی مے اور و وسر جنہوں نے بادشاہ کواس جنگ کا مشورہ دیا تھا، بادشاہ ہی کے حکم سے قلم کرواد ہے جا تیں گے۔" \*\* \*\* \*\*

بہلول نے اپنے پرچم تلے دیں بارہ ہزار آدی جمع کرلیے۔اباس نے یہ فیعلہ کرلیا تھا کہ وہ اس تشکر کی مدد سے سرمنداور اس کے آس باس کا علاقہ زبردی چھین لے گا۔ وہ پہاڑوں کے اندر سے خوتخو ارشیر کی طرح نمودار ہوا۔اب اس کے لشکر میں ہرضم کے لوگ تھے۔ بہلول نے ضم کھائی تھی کہ اب اس کا مرتا جینا اپنے افغان بھا ئیوں کے ساتھ ہوگا۔

وہ جب پہاڑوں کے اندر سے نکل کرمیدائی علاقے میں داخل ہوا تو چاروں طرف کھیت ہی کھیت لہلہاتے دکھائی دیے۔ بہلول نے ازراہِ نداق کہا۔

"میرسارے کھیت ہمارے ہیں۔ بس اب وہ دن دورنیس جب میں ہندوستان کے تاج وتخت کواسینے تیفے میں لے چکاہوں گا۔"

جنوب کی میدانی آبادیوں سے جب وہ گزراتو وہ افغانوں کے خوب کی میدانی آبادیوں سے جب وہ گزراتو وہ افغانوں کے اپنے دروازے اندر سے بند کرلیے اور چھتوں، دیواروں اور درختوں پر سے میہ تماشا دیکھنے گئے۔ افغانوں کی چمچماتی مکواریں، تیروں سے بھرے پشت پر پڑے ترکشوں اور کمانوں کا منظر قابل دید تھا۔ بہلول کے آدی بستیوں اور آبادیوں بیں بہآوا نے آدی بستیوں اور آبادیوں بیں بہآوا نے بلتے کھررہے تھے۔

"اس بنی میں جوانفان بھی آباد ہو، وہ میں آسکتا ہے۔"

وہ سر ہند میں بڑی آسانی سے داخل ہو گیا۔ سکندر حجفہ
نے معمولی سے مقابلے کے بعد پسپائی اختیار کرلی اور سر ہند
پر بہلول کا قبضہ وہ بارہ ہو دیکا تھا۔ جب یے خبر دہلی پنجی تو و ہاں
کبرام بریا ہو گیا اور با دشاہ اسے دانش مندوں کو جمع کرکے
منصوبے بنانے لگا۔ ان میں حسام خان نامی امیر نے بادشاہ
کو دو ٹوک مشورہ و بیا کہ بہلول کا فتند ابھی زیاوہ طاقت نہیں
کو دو ٹوک مشورہ و بیا کہ بہلول کا فتند ابھی زیاوہ طاقت نہیں
کیڈ سکا ہے اس لیے اگر آپ اس فتنے کو سبیں کیل ویں مے تو

ایک بزرگ افغان نے فیروز خان کو غصے کی نظروں سے
د کیے کرسوال کیا۔ '' تو کیاتم لوگ میر اراستدرد کئے آئے ہو؟''
فیروز خان نے جواب دیا۔'' ایجی تک تو میں نے یہ
مبیں سوچا تھا لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہیا تسوس تاک فرض
مجی انجام دینا پڑے گا۔ نی الحال تو میں بیہ جاننا چاہتا ہوں
کرتم لوگ کہاں جارہے ہو؟''

W

W

W

P

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

بزرگ افغان نے جواب دیا۔ "ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک گیری کی ہوں دلوں سے نکال دیں اورا پنے آبائی ہے کہ ملک گیری کی ہوں دلوں سے نکال دیں اورا پنے آبائی نوف بنگ کے تجارت سے دوبارہ تاتا جوڑ لیس۔ "پھر انتہائی خوف ناک لیے بیس کہا۔" رہی ہے بات کہتم میراراست روک لو گے تو اس خیالِ خام کو اپنے دل سے نکال دو۔ راستہ روکنے والوں کو بیس اس طرح آپنی راہ سے ہٹا دوں گاجس طرح قافے اپنی راہ کے ہتھروں اور جنگلوں کو ہٹادیا کرتے ہیں۔"

فیروز خان غصے میں کا نیخ لگا" میں تہماری بات نہیں مان سکتارتم لوگ اپ آبائی ہشتے تجارت کو اپنانے نہیں جارے ہو تم سب قطب خان کے پاس جارے ہولیکن میں تہمیں وہاں نہیں جانے دوں گا۔ قطب خان نے تو بیستم ڈھایا کہ جماراتل عام کروادیا۔ میرے بیٹے شاہین کا سرائر وادیا۔ اب اگرتم لوگ بھی اس کے پاس پہنچ کئے تو جمیں معلوم نہیں، کیسی بربادیوں اور تباہیوں سے دوچار ہونا پڑے۔"

بزرگ افغان کی طرف سے اس کا ایک جمایی پُرجوش نوجوان افغان فیروز خان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، بولا۔'' فیروز خان! تو مجھ سے بات کر۔ ہاں ہاں، میں قطب خان کے باس جار ہا ہوں۔ تو اگر روک سکے تو روک لے۔'' اس کشیدگی کا علم دوسروں کو بھی ہو گیا۔ کسی نے بیڈ بر بہلول کو بھی پہنچادی کہ افغالوں کے دو گروہ ایک دوسرے بہلول کو بھی پہنچادی کہ افغالوں کے دو گروہ ایک دوسرے کے مقابل مکواریں تانے کھڑے ہیں اور آپس میں ایک بڑے خون خراج کا آغاز ہونے والا ہے۔ بہلول بھا گا ہوا ان کے باس پہنچا اور دونوں فریقوں کے درمیان کھڑا

ہوگیا۔ اس نے پہلے اپنے چھا کو خاطب کیا۔
'' عم محتر م ااگر کچھ لوگ ہم ہے متنق نہیں ہیں تو انہیں
ان کے حال اور مرضی پر چھوڑ ویا جائے۔ اگر انہیں جر آ اپنا
ہم خیال بنا بھی لیا جائے تو اس سے کسی فائدے کے بجائے
نقصان بینج جانے کا حمّال رہے گا۔'' پھر اپنے مخالف کروہ کو
سمجھایا۔'' افغان بھائیو! ہیں تم سے ایک ہی ورخواست
کروں گا۔ اگرتم ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو ہمیں امید ہے
کہ نقصان بھی نہیں پہنچاؤ گے۔'' دوسری طرف سے کوئی

سپنس ڈائجسٹ ح 22 ستمبر 2014ء

بەنوكخنجر

مرداری کا اعلان جیس کیا تفا۔میرے باپ نے مجمع سردار مقرر کیا تھا۔ میں نے نادانی اور جہالت میں تیری سرداری کو مانے سے انکار کردیا اور خود سردار بنے کی خواہش میں دہلی کے باوشاہ کے باس جلا گیا۔ بادشاہ نے میری خواہش پر تیرے خلاف کشر مثی کی اور سر ہندے بے دخل کر دیا۔ میرا خیال تھا، سر مند کی حکومت میرے حوالے کردی جائے گی کیکن وہ سکندر خخنہ کو دے دی گئی۔ میں با دشاہ کی افواج میں بے زبان قیدی کی طرح تھا۔ میں بادشاہ سے میجی نہیں کہہ

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

سكاكيسر مندكى حكومت ميراحق ب-

ببلول نے کہا۔" محال تطب خان! بدائ این مجھ کا مچیر ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میری بوی کے بھی بھائی ہو۔ ذراسو چوتو میں تم پر کس طرح حکومت کرتا۔ میں نے کہیں یر ها ہے کہ متلولوں کے بوڑ ھے اپنے چھڑنے والوں سے کہا کرتے ہتے کہ جو تیر کمان سے نکل کمیادہ او کی او کی گھاس میں کہیں کم ہوجائے گا۔ بھائی قطب خان اا کرتم اپنے پیارے انغان بھائوں سے محر کے تو کمان سے نکے ہوئے تیری طرح انبانوں کے جنگل میں نہیں کم ہوجاؤ کے۔"

قطب خان نے ندامت سے جواب دیا۔" بے فنك، من في جو وكه كياب ال يرب حد شرمنده مول بہلول نے یو چھا۔"اب کیاارادے ایں؟"

قطب خان نے اینے ساتھیوں کی طرف و کھے کر جواب دیا۔ میراکوئی ارادہ جیں ہے۔ میں تیرے ارادوں کا تابع ہوگیا ہوں۔ میں اور میرے ساتھی اب تیری تابع واری کریں گے۔"

بہلول نے قطب خان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھالیا اور سینے ے لگاتے ہوئے اولا۔'' بھائی قطب خان! میری پیہ بات بميشه بإدركمنا كهاكر مين اس ملك كابادشاه بمي بن كمياتب بمي تم لوگ میرے تا بع دار یا رعایا تہیں کہلاؤ مے تم لوگ میرے دست وبازو بنو کے۔ تم تو میرے بھائی ہو۔ میں افغان قوم کے کسی معمولی فر د کو بھی اینے ہے کم نہیں سجھتا۔'' قطب خان بہلول کے سینے ہے لگ کر پھوٹ مجھوٹ

كرروية لكا- اس كى جيكيابى بندھ كيس- ببلول اس كى پشت پر بھی تو ہاتھ بھیرتا اور بھی تھیتھیانے لگا۔وہ قطب خان کو ہر طرح تسلیاں دے رہا تھا پھر دونوں آھے سامنے بینہ کئے۔ وولوں کے ساتھوں نے ہمی کھل ال کر یا تیں - からうくとりか

قطب خان نے کہا۔" بہلول! میں سب سے زیادہ اینے چھا فیروز خان سے شرمندہ موں۔ ان کے

بادشاه نے حسام خان کو حکم دیا۔" تب پھر ہم بیمہم آب بی کے پروکرتے ہیں۔" حسام خان نے تین بارڈ نڈوت کی اور باوشاہ کوسلام كركے دالي چلا كيا۔اب وہ بہلول سے مقالم كى تيارى كرر با قفا۔ دوسري طرف بہلول كى يەكوشش تقى كەبىر مقابله سر ہندے دور دبلی کے مضافات میں سے کسی جگہ ہو۔ بہلول برروزعلى الصباح الحدكرسيابيول كوكسرت اورقواعد كرداتا رہتا۔ اس نے سرمند کے آس یاس کی جراگا ہوں میں مر الا اور جروا مول كوچيوژ ركها تقاكه جيسے ہى كوئى نى

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

کئی ہفتوں بعداس کے آ دمیوں نے خبر دی کہ چند نفری تشکرسر مند کی طرف آتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بہلول ایک دستے کو لے کر چدنفری فشکر کی علاش میں فکل میا۔ دو پہر کواس نے ان لوگوں کو ایک باغ میں پکڑلیا۔ بہلول کو بدو کیم کر چرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ بدلوگ قطب خان ادراس کے ساتھی تھے۔ بہلول میں جائے کے لیے بے چین نتما کہ قطب خان پراگندہ اور بےسروسامانی کی حالت میں كيون آيا؟ وه قطب خان كوغدار مجهتا تفا\_

یات نظرآئے ،وہ بہلول کواس سے آگاہ کردیں۔

قطب خان نے بہلول کو دیکھ کر پیچان تو لیا لیکن نظریں مبیں ملائمیں۔ وہ شرمندہ تھا اور نظریں ملاتے ہوئے الچکیار ہا تھا۔ بہلول کے ساتھی بھی اے سردار کے مینے کو بہان چکے تھے اور بہلول کے علم کے منتقر تھے۔

بہلول نے قطب خان سے یو چھا۔'' قطب خان! کیا بات ب، يهال توكيا ليخ آيا ب؟"

قطب خان نے جواب دیا۔ " بھائی بہلول! اب میں تیری سرداری کونندل ہے تبول کرتا ہوں۔"

بہلول ہکا بکا رہ حمیا، پوچھا۔'' یعنی تم میری قیادت تليم كرتے ہو؟"

قطب خان نے جواب دیا۔ "بال جو کچے ہوا، میں اس پر بے حد شرمندہ ہول اور میں نے جو چھ کیا، اس کی معانی جاہتا ہوں۔"

نبلول نے کہا۔''ہمارے جیا فیروز خان کاشیرول بیٹا شابین خان تمهاری غداری کی جعینت چوه کیا اور اب تم شرمندہ ہونے اور معانی ما تکنے چلے آئے۔ کم از کم میری مجھ مين توكو كي مات آئيس ري ؟"

قطب خان نے نظریں ملائے بغیر جواب ویا۔ " بھائی بہلول! مجھ کومیرے حسد نے خوار کردیا۔معلوم نہیں کیوں میں تیری سرداری سے فوش نہیں تھا جبکہ تو نے خود سے

بينس ذائحسث < 23 كستمبر 2014ء

ہاتھ میں لےلیا۔قطب خان کے ساتھی اور بہلول کے سیاتی یہ عجیب وغریب منظر سوالیہ نظروں سے ویکھ رہے تھے۔ان کی مجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو کیا۔قطیب خان کے ساتھی کچھ اور ہی سمجھے۔ ایک تلوار کو نیام سے تھینج کر بہلول کی طرف لیکا اور تھم دیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

0

m

'' بہلول اُتو نے میرے سردار کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔اب خیریت ای میں ہے کہاس کو چھوڑ دے ور نہ تیرا پیٹ چاک کردوںگا۔''

اس مرجوش نوجوان کی دیکھا دیکھی قطب خان کے دوسرے ساتھی بھی اپنی اپنی تکواریں سنجال کر بہلول کی طرف دوڑے۔ بہلول کے آدمیوں نے اپنے سردار کو خطرے میں جو دیکھا تو وہ بھی اپنی اپنی تکواریں نیام سے تحکیج کرقطب خان کے آدمیوں پرجھیٹے۔

قطب خان اور بہلول نے معالمے کو بگڑتے جو دیکھا تو فوری طور پر کچر بجھ میں نہ آیا کہ کیا کیا جائے مگر قطب خان کی حاضر دماغی اپنا کام کرگئی۔اس نے اپنے آ دمیوں کوشع کیا۔

''دوستوایہ تم کیا کررہے ہو۔ میں نے اپنے دولوں ہاتھ اپنی مرضی سے بندھوائے این اور اپنے گلے میں بھندا ڈالنے کے لیے میں نے اپنی میکڑی بہلول کوخود ہی دی تھی تاکہ اس طرح میں اپنے پچا فیروز خان کے دل میں اپنے لیے جذبۂ رحم پیدا کرول۔''

افعے ہوئے ہاتھ نیچ ہو گئے اور بڑھتے ہوئے قدم ایک دم رک گئے۔ پہلے بہلول اپنے گھوڑے پرسوار ہوا۔ اس کے بعد قطب خان۔ قطب خان کے ووٹوں ہاتھ بندھے ہوئے تنے اس لیے گھوڑے کی پشت تک جانے کے لیے اس نے استے ایک ساتھی کا سہارالیا۔

یہ ایک پراسرار منظر تھا کہ بہلول کا محور اسب سے آگے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ بیں محورے کی نگام بھی اور دوسرے بیل تھا۔ اس کے پیچھے دوسرے بیل تھا۔ دونوں بندھے ہاتھوں اور پکڑی کا سرا۔ اس کے پیچھے قطب خان کا محور اتھا۔ دونوں بندھے ہاتھوں اور پکڑی کے ایک سرے بیل بہنسی ہوئی کردن بیل قطب خان کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا اور ایسا لگ تھا کو یا خجالت اور ندامٹ کے بوجھ نے اس کو اس لائق ہی شہیں رکھا کہ وہ کردن تان کراور سینہ پھلا کرا پنے لوگوں کے مہیں رکھا کہ وہ کردن تان کراور سینہ پھلا کرا پنے لوگوں کے سامنے جاسکے۔

آنا فانا تمام افغانوں کو یہ بات معلوم ہوگئ کہ تطب خان ایک قیدی کی طرح آئیا ہے۔ فیروز خان ایے محر

سامنے جانے کی ہمت نہیں پڑرتی۔ اس لیے عمل اس باغ میں رک ممیا تھا۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

بہلول نے رنجیدہ آواز میں کہا۔" ہاں ، یہ بات توہے محر غلطیاں انسان ہی ہے ہوتی ہیں۔"

قطب خان ایک دم خاموش ہوگیا اور پھر کچھ ویر موجہا رہا۔ بہلول نے کھڑے ہوتے ہوئے قطب خان کا بازو پکڑ کراٹھانے کی کوشش کی اور کہا۔" بھائی قطب خان! بس اٹھواور چلو۔ زیاد وفکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔"

قطب خان نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ "مہلول! میں نے یہ فیملہ کیا ہے کہ تو میرے دونوں ہاتھ باندھ دے اور میری گڑی ہے میری کردن پھانس کر کھیٹا ہوا چھا فیروز کے پاس لے چل۔ اس طرح میں یہ تاثر دینے میں کا میاب ہوجاؤں گا کہ میں اپنی قوم اور بچھا فیروز خان کا خطا کار ہوں۔ وہ چاہیں تو معاف کردیں نہ چاہیں تو جوسز ا مناسب سمجھیں ، دے دیں۔ میں بھلنے کوتیار ہوئی۔"

بہلول نے کہا۔''میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں۔ میں چیا فیروز ادرا پنی قوم کو شمجھادوں گا۔ وولوگ... بہآسانی معاف کردیں کے کیونکہ دو تمہاری والیس سے بہت خوش ہوں گے۔''

قطب خان نے اصرار کیا۔'' جو میں کہدر ہا ہوں وہ کر۔ اس میں لیت ولعل اور حیل و ججت سے کام نہ لے۔ میری پی خواہش پوری کروے۔''

بہلول نے قطب خان کے کان میں کہا۔''ایسا کرنے میں یوں تو کوئی حرج نہیں لیکن تمہارے آ دمیوں کے دل پراس کا کوئی اچھا اڑنہیں پڑے گا۔''

قطب خان نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔'' میں نے ان تمام پہلوؤں پرخور کرلیا ہے۔ بات درامل یہ ہے کہ میں اسے ضمیر کی چبعن سے کس طرح نجات حاصل کروں؟اس کی بس بھی ایک ترکیب ہے۔''

بہلول نے کھڑے ہوکر اعلان کیا۔" مجائیو! اب ہم اپنے گھروں کو روانہ ہورہے ہیں۔ اپنے اپنے سامان کو سمیٹ لو۔"

افغالوں میں معمولی می بلچل پیدا ہوئی اور ہر کوئی اینے اپنے سامان کی طرف چل دیا۔

قطب خان نے اپنی پیٹری بہلول کے حوالے ا کردی۔ بہلول نے اپنے رومال سے پہلے تو قطب خان کے وونوں ہاتھ ہاندھ دیے۔اس کے بعد قطب خان کی پیٹری کا میندا بنا کے اس کی گردن میں پھنسادیا اور دوسرا سرا اپنے

سينس ڏائجسٽ ح

بہلول نے جواب دیا۔"لیکن میں نے تو قطب خان کو تیدی نہیں بنایا ، یہ تو تحود بنا ہے تیدی۔" بہلول کے مخالف افغانوں میں سے کسی نے آواز بلند کی۔" فیروز خان!اب اس تماشے کوئتم کردے ورنداب جو فساد ہوگا اس میں افغان تباہ و ہر باد ہوجا کیں گے۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

C

0

M

بہلول نے بھی تختی سے جواب دیا۔ ' میں جانتا ہوں کہ افغانوں میں چند مفسد موجو دہیں اور وہ موقع کی تلاش میں ہیں۔ میں بیبھی جانتا ہوں کہ انہیں قطب خان کی ماتحق میں جانے کا بڑا شوق ہے۔ اب قطب خان آ گیا ہے، وہ لوگ بہ شوق اس کی ماتحق میں جائےتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔''

فیروز خان نے بہلول کے کان سے مندلگا کر ہو چھا۔ ''کیا قطب خان کوآ زاد کردوں؟''

بہلول نے بھی ہمر گوشی میں جواب دیا۔ 'ابھی نہیں۔'' اس کے بعد بہلول قطب خان کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اس سے آہتہ آہتہ کہا۔'' بھائی قطب خان! تم جس جگہ سے نادم اور مجل واپس آگئے ہو، افغانوں کی ایک جماعت وہاں کانچنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ لوگ تہمیں اپنا سردار بنانا چاہتے ہیں۔ میں ان سے کمیا کہوں اور کیسا سلوک کردں؟''

قطب خان نے بڑی ہے باک سے اپنے تمایق سرکشوں کی طرف دیکھااورائیس ناطب کیا۔ ''ہاں تو اے میرے ہدرداور حمایتی بھائیو! آخرتم چاہتے کیا ہو؟''

سب ہے زیادہ شری بوڑ حصے انغان نے قطب خان کے قریب جاکر اس کوغیرت دلائی۔'' قطب خان! تیری غیرت کہاں چل تی ہے۔ یہ جھے کو ہو کیا گیا ہے؟ تو نے خود کو قیدو بند میں کیوں ڈال لیا؟''

قطب خان نے کو یا اس بوڑھے کی کوئی ہات سی ہی نہتی۔ایک بار پھر پو چھا۔'' میں بیہ جاننا چاہتا ہوں کہتم لوگ کیا چاہتے ہو؟''

شری بوڑھے نے جواب دیا۔" تیراباپ اسلام خان مرحوم سر مند کا حاکم تھا۔ اب ہماری آئسیں سر مند پر تجھ کو حکمران دیکھنا چاہتی ہیں۔"

قطب خان نے پوچھا۔ 'لیکن بھائی بہلول کیا ۔ \_\_ ہیں؟''

بوڑھےنے جواب دیا۔"اس کی میں برائی کیا کم ہے کہ تیراحق غصب کر کے بیٹ کیا۔ کیا ہمیشہ سے یہ ہوتا نہیں

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ے نکل کر بہلول کے پاس چلا کیا۔ بہلول کی بوی اپنے بھائی کورو مال اور پکڑی میں بندھاد کھ کرآ بدیدہ ہوگئی۔اس نے ایک بڑی آب یہ بھائی کو بہلول کے پاس بیہ پیغام دے کر بھیجا کہ قطب خان کوآ زاد کردو، ورنہ میں نظیمر باہرآ جادک کی۔ بہلول نے جواب میں کہلادیا۔'' نظیمر باہرآنے کی ضرورت نہیں۔ قطب خان ایک مرض سے قیدی بنا ضرورت نہیں۔ قطب خان ایک مرض سے قیدی بنا مہر ہوئی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

فیروز خان، قطب خان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حمرت سے پوچھا۔''بہلول! یہ میں کیاد کھر ہاہوں؟'' بہلول نے انسروہ کہے میں جواب دیا۔''عم محتر م! آپ وہی دیکھر ہے ہیں جوہم سب دیکھر ہے ہیں۔'' فیروز خان کے سینے میں آگ ہی جل انفی تھی۔ بط بھنے کہے میں پوچھا۔''کیا یہ قطب خان ہے؟'' بہلول نے جواب دیا۔''ہاں یہ قطب خان ہے۔

مبلول نے جواب دیا۔ 'ہاں پیقطب خان ہے۔ اپنے کیے پرنادم ہے اور شرمسار۔ مم محترم! بھائی قطب خان نے جس ندامت اور خجالت سے اپنی خلطی کا اعتراف کیا ہے، اسے خدامجی معاف کردیتا۔ میں نے اس کو آپ کی طرف سے معاف کردیا ہے۔''

فیروز خان نے آتھوں کے گوشوں سے بہد نکلنے والے آنسوؤں کو کڑتے کے داشن سے پو تجھتے ہوئے کہا۔" اگریہ بات ہے تو میں نے بھی اس کومعاف کردیا۔" اس وقت بہلول کی بیوی کی طرف سے دوسرا پیغام موصول ہوا۔" آ فرکیا بات ہے جومیرے بھائی کو ابھی تک آزاد نیس کیا گیا؟"

بہلول نے پیغام لانے لے جانے والی بڑی بی کو ڈانٹ دیا۔''جا، اس سے کہہ دے کہ زیادہ بک بک نہ کرے۔ میں اپنے معاملات میں عورت کی دخل اندازی برداشت نہیں کرسکتا۔'' پھر بڑی بی کو بطورِ خاص مخاطب کیا۔''اور تو بار باراندر باہر کے چکر کیوں لگارتی ہے؟اگر پھرآئی تو تیری ٹانگیس تو ژدوں گا۔'' بڑی بی خوف زدہ ہوکر بھاگ گئیں۔

میں میں میں وہ اول طرف سے افغانوں نے گیر رکھا تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہتے جو بہلول کا ساتھ چھوڑ کر قطب خان کے پاس جانے والے ہتے۔ انہیں بہلول کی باتوں اورا پین آ تکھوں پر یقین نہیں آر ہاتھا۔ فیروز خان نے بہلول کے کان میں کہا۔'' بہلول! بہت ہو چکا ، اب اس کوآز ادکردے۔''

سينسدُانجست ح 25

FOR PAKISTAN

تو میں زندگی ہمر تیری شکل بھی نہ دیکھوں گا۔ کسی عورت کا شوہر کی مرضی اور اجازت کے بغیر باہر آ جانا کوئی معمولی بات تونہیں۔''

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

تطب خان کو اپنی بمن پررحم آحمیا، بولا۔ ' بھائی بہلول! میں نے اپنے لیے تجھ سے کوئی رعایت نہیں جابی لیکن میں اپنی بمن کے لیے تجھ سے نرمی اور محبت کا تقاضا کروں گا۔ '

مبلول نے ہس کرجواب دیا۔ ''بھائی قطب خان! ہے توایک دھمکی تھی ،اس سے زیادہ پچھٹیس۔''

فیروز خان نے قطب خان سے کہا۔" آ زادی کے بارے میں تیراکیا خیال ہے؟"

تطب خان نے جواب دیا۔''میں ہمیشہ ہی آزادرہا ہوں اور یہ ای آزادی کا متجہ ہے کہ میں نے بہلول کی اطاعت تک نہیں قبول کی تھی۔''

شری بور سے نے ایک بار پھر بہ آ واز بلند وریافت
کیا۔ ' ہاں تو قطب خان ! تو نے ہماری بابت کیا فیصلہ کیا ؟ '
تطب خان نے جواب دیا۔ ' تمہاری بابت کوئی اور
کیا فیصلہ کرے گا۔ میں نے تھک ہار کریہ فیصلہ کیا ہے کہ
اہلول کو اپنا حکمران مان لوں جبہ تم نے یہ فیصلہ کرلیا ہے کہ
مجھ کو اپنا سروار بنالو۔ اب میں تمہارے سروار کی حیثیت
سے تہیں ہے تھم دے رہا ہوں کہ میرے ہمراہ تم بھی بہلول کو
اپنا سردار بنالو۔ ' ایسالگا جیے سب کوسانی سوتھ کیا ہو۔
اپنا سردار بنالو۔ ' ایسالگا جیے سب کوسانی سوتھ کیا ہو۔
اپنا سردار بنالو۔ ' ایسالگا جیے سب کوسانی سوتھ کیا ہو۔
اپنا سردار بنالو۔ ' ایسالگا جیے سب کوسانی سوتھ کیا ہو۔
اپنا سردار بنالو۔ ' ایسالگا جیے سب کوسانی سوتھ کیا ہو۔
اپنا سردار بنالو۔ ' ایسالگا جیے سب کوسانی سوتھ کیا ہو۔
اپنا سردار بنالو۔ ' ایسالگا جیے سب کوسانی سوتھ کیا ہو۔
اپنا سردار بنالو۔ ' ایسالگا جیے سب کوسانی میں کہا۔ ' اب تو

تطب خان کو بہلول نے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا۔ قطب خان کے حمایتیوں نے خوش میں نعرے لگائے اور سب سے پہلے بچا فیروز خان نے اسے سینے سے لگالیا، بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔" قطب خان!اب توشا این خان کی جگہ ہے۔ میں نے تجھ کواپنا بیٹا مان لیا ہے۔"

بہلول کے بعد دوسرے سربرآ وردہ افغانوں کی باری تھی۔ ان سب نے قطب خان کو اپنے سینے سے لگا یا اور حسب توفیق کلمات ادا کیے۔ ان میں قطب خان کا جماتی شری بوڑ ھا بھی شامل تھا اور اس کے ہم نو ابھی۔

بوڑھے نے بے دل سے کہا۔ " فیرتم کہتے ہوتو میں ملک کالا کے بیٹے کی تاقع داری کرلوں گاور ندمیرادل اس پر آبادہ نیس۔"

مردول سے فرصت یا کر قطب خان این بین کے

چلاآیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا جائشینی کرے؟'' قطب خان نے کہا۔''لیکن میرے یاپ نے ایک زندگی ہی میں بھائی بہلول کواپنا جائشین مقرر کردیا تھا۔اس فیصلے کومیں یا کوئی اور کس طرح بدل سکتا ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

بوڑھے نے جواب دیا۔ ' تیرا باپ اسلام خان اس دنیا سے جاچکا۔ جب تیرا باپ بی شدر ہااس دنیا میں تو اس کے عہدو پیان اور وعدے گئے دن جیس کے۔ سجھ لے اسلام خان کے ساتھ اس کی ہر بات مرکئ۔ اسلام خان کی جانشین کا مسئلہ ہم لوگ حل کریں گے۔''

قطب خان نے بڑے میاں کوڈائنا۔'' خداکے لیے تو اپنی خباشت سے اپنے ہی بھائیوں اوران کی اولا و کو نقصان پہنچانے کی کوششیں نہ کر۔ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خود میں نے بھی بہلول کوا بنا سروار تسلیم کرلیا ہے۔''

بوڑھے نے منہ بتا کر او چھا۔'' کیا یہ بچ ہے؟ بیتو کہد رہاہے یا تجھ سے کہلا یا جارہاہے؟''

قطب خان نے جواب ویا۔" یہاں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میری مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی کہلا سکے؟"" بوڑھے کی جماعت کا ایک نوجوان ٹیز ٹیز قدم

بورسے کی جماعت کا ایک تو بوان میز میز کرم اٹھا تا تطب خان کے بالکل قریب چلا گیا۔'' قطب خان میرے مرحوم سردار کے بیٹے! ہم سب تیری مرضی جانتا چاہتے ہیں۔تیرے ایک اشارے پر ہزاروں تکواریں نیام سے باہرآ جا کیں گی۔''

قطب خان نے انہیں سمجایا۔ ممرے دوستو! یہ آپاؤگ شرا در فساد پر کیوں مائل ہورے ہیں؟ میں تم سب کو بیا تک دال یہ یقین دلا رہا ہوں کہ میں نے بہلول کی سرداری سلیم کرلی ہے۔ آج ہے بہلول ہمارا بادشاہ ہے اور ہم سب اس کی رعایا۔ "

مبلول بھی بڑا جذباتی ہور ہاتھا۔ وہ ہار بارا پتی اہانت محسوس کرر ہاتھا۔اس نے قطب خان سے کہا۔'' بھائی قطب خان! یہ ہماری کوئی بات بھی نہیں مانیں مے۔اس لیے ہم انہیں ان کی مرضی پر چھوڑ دیں ہے۔''

مبلول کی بیوی کا ایک پیغام اور موصول ہوا۔ اس بار ایک نووس سالہ بچہ بیہ پیغام لے کرآیا تھا۔ بہلول کی بیوی نے کہلا یا تھا کہ میرے شوہرسے جا کر کمہدود کہ اگر اس نے پانچ سات ثانیوں کے اندر میرے بھائی کوآزادنہ کیا تو میں باہر نکل کراس کوزبردی آزاد کردوں گی۔

بہلول نے بھی بڑا سخت جواب دیا۔'' جا، اپنی مالکہ سے صاف صاف کہددے کہ اگر اس نے الی کو کی علطی کی

سپنس ڈائجسٹ ح

¥ P

الفيك كرسكما مول-"

بەنوكخنجر

پاس چلا گیا۔ بہن نے اس کے سر پردو ہے کا پلوڈ ال دیا اور
اس کے چیچے کھڑے ہوکر آنسو بہانے گئی، بولی۔ ' جمائی!
جب میں نے تجد کو بند ھے ہوئے دیکھا تو تیرے بہنوئی کے
پاس بار بار پیغام بھیجا کہ وہ تجھے فور آر ہا کردے۔ میں نے تو
پیفسلہ کرلیا تھا کہ اگر بہلول نے میری بات نہ ائی تو میں اس
سے طلاق لے کر علی کہ کی اختیار کرلوں گی۔''

قطب خان نے جواب دیا۔ "خبردار بہن جو آئدہ اس طرح سوچا بھی۔ تیراشوہر افغان قوم کاعظیم نو جوان ہے۔ تو نے اگر اس کو کھودیا تو کو یا اپناسب کچھ کھودے گی۔ اور پھر ریبھی طے ہے کہ بہلول کے دل میں آج بھی زیبا ساری کی محبت رہی کہی ہے۔ رید جب بھی تیری محبت سے گلوخلاصی حاصل کرے گا، اپنی محبوبہ زیبا کے پاس چلا حائے گا۔ "

قطب خان کی بہن کرزمگی۔ 'اچھاا کرتو کہتا ہے تو میں اس کی عزت کروں گی۔''

وہ رات ایک یادگار رات تھی۔ قطب خان اپنے آدمیوں میں کمرا ہوابڑی دلچیپ با تیں کرتار با۔ بہلول بھی اس محفل میں موجود تھا۔ بہلول کوبس ایک بی فکر تھی۔ ایک بی طلب اورایک بی جنجو تھی۔ بہلول بیرجانتا چاہتا تھا کہ محد شاہ کا اصل دماغ کون ہے؟ وہ کس کے دماغ سے سوچتا اور کس کے دماغ سے فیصلے کرتا ہے؟

قطب خان نے جواب دیا۔ 'مجائی بہلول اوہلی میں اس وقت جو دماغ ہیں، ان میں دونہایت اہم ہیں۔ ایک حسام خان کا دماغ لیکن نی الحال بادشاہ کے ول ودماغ پر حسام خان کی حکومت ہے۔ بادشاہ حسام خان ہی کے دماغ سے سوچتا، فیصلے کرتا اور حکومت کرتا ہو کہ اس مان کو ہٹا محکومت کرتا ہے۔ اگر باوشاہ کے پاس سے حسام خان کو ہٹا دیا جائے تو وہ ہے جو بھی نہیں رہے گا۔''

بہلول نے پھے سوچے ہوئے کہا۔" اور حسام خان کو میں ہٹاووں گا اپنی راہ ہے۔ اور دیکھو قطب خان! مجھے ایک بات اور بتاؤ۔"

قطب خان نے بوچھا۔"'کون کی بات؟'' بہلول نے بوچھا۔" سرمند پرحملہ کس نے کردایا تھا؟ پیشکر کشی کس کے مشور سے سے ہوئی تھی؟'' بیشکر کشی کس نے مشور سے سے ہوئی تھی؟'' قطب خان نے جواب ویا ''حیام خان کے

قطب خان نے جواب دیا۔" حمام خان کے مشورے پر، بادشاہ کے دل ودماغ پر حمام خان بی کی مشورے ہے۔"

ببلول مجهد يرسوچار با بحر بولا-" اب حسام خان

مبعر اپناہ بی کے عم پر ماراجائے گا۔ میں نے بیر عبد کررکھا ہے کہ جن جن لوگوں نے افغان وحمنی میں بادشاہ کو افغانوں کے خلاف استعمال کیا ہے، میں ان سب کو ان کے بادشاہ کے علم بی سے قبل کرواؤں گا۔ بیر میراعمد ہے جو ضرور پورا ہوگا ، انشاء اللہ۔''

بہلول ہاوشاہ کی طرف سے غافل نہیں تھا جکہ اس کو یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی کہ حسام خان سر ہند پر لفکر کشی کی تیاریاں کررہاہے۔

بہلول نے ای شب یہ ہنگائی اعلان کردیا کہ انغان بادشاہ کی فوجوں سے اپنی مرضی کے عاد وں پر جنگ کریں گے۔ یہ ایک طرح کا طبلِ جنگ تھا جو بہلول نے بجادیا تھا۔ افغانوں نے اس وقت سے جنگ کی خوف ناک تیاریاں شروع کردیں۔

وزیر الها لک حسام خان اینالشکر کے کر انبالہ کے جنوب میں تقریباً چیبیں میل دور مدھورا اور خضرآ باد تا ی قصبوں کے درمیان کڑہ تا ی مقام تک پہنچ کیا کیونکہ بہلول کی فوج حسام خان کا راستہ روک کر دیوار کی طرح کھڑی ہوگئی ہی ۔ رات کو دونوں طرف آگ روشن کردی گئی تا کہ کوئی کسی پرشب خون نہ مار سکے ۔ بہلول، قطب خان اور چچا فیروز خان کوا ہے ساتھ لیے چیررہا تھا۔ بہلول اینے جنگیروک کے باس جاتا تو پہلے تو ان کی بشت جیتھیاتا اور ان کی بہادری کا بڑی عزیت سے ذکر کرتا۔ وہ ہرایک سے ایک ہی بہادری کا بڑی عزیت سے ذکر کرتا۔ وہ ہرایک سے ایک ہی بات کہ رہا تھا۔

و مخومت کسی کے باپ کی میراث نبیں ہے، جواس کا اہل ہوگا، نا اہل سے چھین لے گام محد شاہ نا اہل ہے افغان اہل ہیں۔اس لیے سی حکومت بہر حال افغانوں کا حق ہے۔'' بہلول کی پر اسرار اور تکرار آمیز باتوں نے افغان جیالوں میں ساحرانہ جوش وخروش پیدا کردیا اور انہیں ایک کامیانی کا پوراپورایقین ہوگیا۔

حمام خان بہت فکرمند تھا۔معلوم نہیں کیوں اس کو یہی محسوس ہور ہاتھا کہ وہ بہلول نے فکست کھاجائے گا۔
مج طلوع آ فاب سے پہلے ہی حمام خان نے جب اپنی فوج کو صف آرا کیا تو یہ دیکے کر جران رہ کمیا کہ بہلول اس سے پہلے ہی اپنی فوجی میدانِ جنگ میں کھڑی کر چکا ہے۔
سے پہلے ہی اپنی فوجی میدانِ جنگ میں کھڑی کر چکا ہے۔
حمام خان اپنی شجاعت اور لیانت کا نفسیانی دباؤ والے کے لیے اپنی فوج سے جدا ہوکر بہلول کی صف آرا فوج سے جدا ہوکر بہلول کی صف آرا فوج سے جدا ہوکر بہلول کی صف آرا

سىپنس دانجسك ح

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISDAN



w w

w

ρ a k

S

O

C

8

t

C

O

m

k

W

W

W

ρ

a

0

e

t

.

0

O m

بەنوكخنجر

پیروں کو بار بار پنگ کرا پئی ہے زبانی کا اعلان کردہے تھے۔ حسام خان کی طرف سے طبل جنگ بجا اور دونوں فوجیں ہاتھیوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھیں اور پھر کمواریں ، کمواروں سے بول گلرائی کدان سے شعلے نگلنے کیے۔ حسام خان ہر طرف بھا گا پھرر ہا تھا۔ وہ اپنے یا دشاہ کے اقبال اورافتذ ارکو بچانے کی بھر پورکوشش کررہا تھا۔ اس کے سپاہی بادشاہ کے اجرت یا فتہ تھے۔ ووسری طرف بہلول اپنے افغان بھائیوں کے صلے بڑھارہا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

C

O

M

حسام خان نے سوچا کہ جب تک افغانوں میں بہلول موجود ہے، ان کے حوصلے بلندرہیں گے۔اس نے یہ فیملہ کیا کہ پہلے بہلول کا کام تمام کردیا جائے۔اس کے بعدایک فیملہ کن حملہ کر کے افغانوں کے عزائم خاک میں ملادیے جاتھی۔ کن حملہ کر کے افغانوں کے عزائم خاک میں ملادیے جاتھ کا کر چھ جی ہوجائے اگر حسام خان تو آگر حسام خان کو قار کر لیا جائے تو سارا تھیل ختم ہوجائے گا۔ بہلول، حسام خان پر کاری ضرب لگانے کی ختم ہوجائے گا۔ بہلول، حسام خان بھی خاص مان بھی خاص میں مان بھی خاص میں ماری محرب کا ایک دوسرے خاص میں ماری حسام خان بھی حسام خان ہے کہ کر جا۔ دوسرے کے سر پر چیک کر خائی ہوگئیں۔ بالکل کو ندے کی طرح۔ حسام خان نے بھی کر کہا۔ '' بہلول! تو نے بیا چھا ہیں حسام خان نے بھی کر کہا۔ '' بہلول! تو نے بیا چھا ہیں حسام خان نے بھی کر کہا۔ '' بہلول! تو نے بیا چھا ہیں کیا۔ چھو کو بادشاہ کے خدمت گاری طرح رہنا چاہے تھا۔''

سیات بھوباوں وسے مدست ہ رہی ہر رہا جائے ہا۔

یہلول نے جواب دیا۔ "حسام خان! تو نے کون

سے اجھے کام کیے ہیں۔ ہادشاہ کومیرے اور میری قوم کے

خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے فیعتیں کررہے

ہو۔ حسام خان! میری ایک بات ہمیشہ یا در کھنا، میں افغان

ہوں جواہے خشوں سے بدلے لے کررہتا ہے۔ میں بھی

تجھ سے انتقام لوں گا۔ مزے دار انتقام جوا حاطۂ خیال میں

نہیں ہا۔"

اس کے بعد دونوں آئیں میں برسر پرکار ہو گئے۔ آخر
کافی دیر بعد بہلول، حسام خان کوزخی کرنے میں کامیاب
ہوگیا۔ حسام خان کی چی نگل مئی اور دہ بھاگ نگلا۔ بہلول
نے اس کا بیچھا کیا لیکن وہ ہاتھ نیں نگا۔ حسام خان کے
جاتے ہی شاہی فوج بددل ہوگئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔
جاتے ہی شاہی فوج بددل ہوگئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔
بہلول اور اس کے افغان بھائیوں نے ان کا دور تک بیچھا کیا۔
قطب خان اور فیروز خان بے صدخوش شے اور عام افغانوں
نے تو یہ تاثر لیا کہ انہوں نے دبل کے بادشاہ کوفیعلہ کن
گست دے دی ہے اور اب کی بھی دن بہلول دہلی کا
بادشاہ ہوجائے گا اور قوم افغان بڑے بڑے سرکاری
عہدوں اور منصبوں پر فائز ہوجائے گی۔

بہلول کھوڑادوڑاتا ہوا حسام خان کے مقابل پہنچ کیا۔ حسام خان نے بہلول کو او پر سے نیچ تک و کچوکر کہا۔'' توبیہ ہے ملک بہلول ،اسلام خان کا ہمینجااور داماد۔'' بہلول نے کوئی جواب نہیں ویا۔حسام خان نے پوچھا۔'' ملک بہلول! کیا میں پوچھسکتا ہوں کہ اس جنگ سے تیرامقعد کیا ہے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

m

مبلول نے جواب دیا۔" صرف بیک نااہل کواس کی جگہ سے ہٹا کراہل کو بٹھا دوں۔"

حسام خان نے پوچھا۔" یہ نااہل کون ہے اور مل کون؟"

میلول نے جواب ویا۔'' تو نااہل ہے، تیرایا دشاہ... ''ااہل ہے، تیرے سارے ہی امرا نااہل ہیں۔'' '' سرچہ کا میں میں ملٹ ہوسی کا میں ہوں کا میں ہے کا سرچہ کا میں ہوں کا میں ہوں کا میں ہوں کا میں ہوں کا میں ہ

حسام خان کوطیش آگیا، بولا۔" کل کے چپوکرے، زبان سنجال کر بات کر۔ شاید تونبیں جانتا کہ اس وقت تیرے سامنے اس مک کاوزیرالما لک کھڑا ہے۔"

بہلول نے جواب دیا۔''کون کیا ہے؟ کون بہادر ہےاورکون ہز دل،میدان جنگ میں دونوں فریق اپنی اپنی صلاحیتوں کوواضح اور ٹابیت کردیں گے۔''

حسام خان نے کھوڑے کو تھوڑا اور دوڑانا شروع کردیا۔ وہ اپنی فوج میں واپس چلا ممیا اور چنی کر کہا۔''میرے دوستو اور ساتھیو! انسوس کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ جنگ کل جائے اور ملک بہلول اپنے ول ود ماغ سے بادشاہت کا خیال ٹکال دے۔''

کٹی آوازیں سنائی دیں۔اس کے نامور ساتھی کہد رہے ہتے۔" مردار اسلح کی کوئی ضرورت نہیں، ہم انہیں میدانِ جنگ میں فکست دے دیں گے۔"

مبلول نے اپنے آ دمیوں سے کہا۔"میرے افغان بھائیو! اب جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ۔ میں نے حسام خان کی دعوت مبارزت تبول کرلی ہے۔" ک

قطب خان نے تشویش سے پوچھا۔'' بھائی بہلول! کیا تم نے واقعی حسام خان کی دعوت مبارزت قبول کرلی ہے؟'' بہلول نے جواب ویا۔'' بھائی!تم کیسی بات کررہے ہو؟ میں جنگ مبارزت ہراس جنگ کو کہنا ہوں جو لاکار کر مردانہ وارلژی جائے۔''

فیروز خان ایک فوج کے مینہ پر کھٹرا ہوگیا۔ قطب خان نے میسر وسنجال لیا۔ بہلول فوج کے قلب میں کھڑا ہوا تھا۔ سرکش کھوڑے کی ایک جگہ کھڑے ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ایک دموں سے مورچل کا کام لے رہے تھے۔اپنے اسکلے

سينس ذانجست ح 28 كستمبر 2014

بهنوكخنجر

بادشاہ کے پاس روانہ کردوں تو کیا تو چلا جائے گا؟'' قطب خان نے جواب دیا۔'' بہلول! میں تیری خاطر تیرے تھم پرچہنم تک جاسکتا ہوں ، بادشاہ کیا چیز ہے۔'' بہلول نے کہا۔''بس تو تیاری کرلے کیونکہ معاملہ کرم گرم ہے، جلدی بن جائے گا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

M

افغانوں کا سب سے لائق آدی ثابت ہوچکا تھا۔ اس کے افغانوں کا سب سے لائق آدی ثابت ہوچکا تھا۔ اس کے برطس دبلی میں کہرام بر پاتھا۔ بادشاہ محمد شاہ ، ہملول کی فتح اور حمام خان کی فلست سے ول برداشتہ تھا۔ وہ حمام خان سے بہت ناراض تھا اور حمام خان ، بادشاہ کو بیہ باور کروائے کی کوشش میں تھا۔ "اس فلست سے پچھ نبیں ہوتا ، دوسری بار کی فشکر کشی سے میں بہلول اور افغانوں کا زور بالکل بار کی فشکر کشی سے میں بہلول اور افغانوں کا زور بالکل توڑ دوں گا۔"

حسام خان بادشاہ کی مایوی دورنہیں کرسکا۔ اب بادشاہ بہلول کوسیاست اور چالبازی سے مات دینے کی فکر میں تھا۔ اس کے دربار میں اب بھی افغان امراء موجود تھے۔ وہ انہیں استعال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چندافغان امراء سے کہا۔

'' مجھے انسوس ہے کہ افغانوں کے خلاف کشکر کشی کی منی اور میں نے بہلول کوخوانخواہ ناراض کردیا۔''

ایک افغان امیر نے دیے گفظوں میں کہا۔ '' حضورِ دالا! اگر افغان دھمنی برقر ادر ہی تو اندیشہ کہا۔ '' حضورِ دالا! اگر افغان دھمنی برقر ادر ہی تو اندیشہ کے گئیا۔'' کی میں ایسانہیں ہونے دول گا۔ بادشاہ نے کہا۔'' کیکن میں ایسانہیں ہونے دول گا۔ میں افغانوں کے اعتیاد کو بہر حال برقر ادر کھوں گا۔''

ایک دوسرے امیر نے کہا۔'' حضور والا! بہلول نے قطب خان کو آپ کے پاس کی خاص پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔اگر اجازت ہوتو حضور کے روبر و پیش کردیا جائے؟'' باوشاہ نے بڑی ہے چین سے بوچھا۔'' قطب خان کہاں ہے،اس کو مجھ سے ملایا کیوں نہیں گیا؟''

افغان امیر نے جواب دیا۔" قطب خان بیاطمینان چاہتاہے کہاس کوکوئی نقصان مہیں پہنچایا جائے گا۔" مارشان نے کے سوحتر موسر کر افغان امیر کو مشورہ

بادشاہ نے کچھ سوچے ہوئے انفان امیر کومشورہ دیا۔" اچھا تو اس وقت تک قطب خان کودورر کھ جب تک کہ میں حسام خان کودہل سے باہر نہ ہمیج دول۔"

بادشاہ نے ای دن حسام خان کوطلب کرلیا اور نہایت نرمی اور انکساری سے کہا۔ 'حسام خان! میں نے تیرے مشورے پرخوب خور کیا اور بالآخراس کی افادیت اور اس اس دن مہلول ذرای دیر کے لیے بھی میں ستایا۔ اس کا جسمانی محنت کا کام ختم ہو دکا تھا۔ اب دماغی محنت ہور ہی تھی۔ وہ ایک خیمے میں تھس کر چپ چاپ بیشہ کیا۔ فیروز خان اور قطب خان اس کوتلاش کرتے پھررے تھے۔ کسی افغان نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس خیمے میں مہلول سویا ہوا ہوگا کیونکہ اس کوا تدرجاتے تو دیکھا کیا تھا گر نگلتے کس نے بھی نہیں دیکھا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

تطب خان اور فیروز خان جب خیے میں واقل ہوئے تو انہوں نے مزے دار منظر ویکھا۔ بہلول ایک چار پائی کے سہارے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ فیروز خان نے اس کاشانہ کی کر ملادیا۔

'' ملک بہلول! تو یہاں بیضا کیا کرر ہاہے؟ ہم لوگ تو حجے معلوم نبیں کہاں کہاں تلاش کرآئے۔''

مبلول نے جواب ویا۔''میں بہت تھک چکا ہوں، اک ذرادم کینے دیں۔اللہ نے چاہا تو میں حسام خان کی اس فئست کواس کی آخری فئلست میں بدل دوں گااور شایداب وہ میرے مقابلے پر مجمی میں نہ آئے۔''

قطب خان نے پوچھا۔''ووکس طرح؟'' بہلول نے جواب دیا۔''اک ذرا تھے کو ہمت کرنی ہوگی۔''

فیروز خان، مبلول کے پاس جا کھڑا ہوا، بولا۔'' کچھ مجھے بھی تو بتا آخروہ کون می ترکیب ہے جس سے توحسام خان کی اس فکست کواس کی زندگی کی آخری فکست بنادے گا؟'' بہلول نے کہا۔'' قطب خان! اب تو مجھے ایک بات معاف صاف بتادے۔''

قطب خان نے جواب دیا۔'' تو مجھ سے جو چاہے پوچے، میں تیری ہربات کا بچا تلاجواب دوں گا۔' بہلول نے کہا۔'' بھائی قطب خان! ٹوتو بادشاہ کے قریب رہ چکاہے، اس کی عادات اوراطوار کے بارے میں کچھ بتا۔''

قطب خان نے جواب دیا۔''محمد شاہ حمالت کی حد تک سادہ لوح ادر کمزور مخص ہے۔'' ممال ندم مواد'' عقل اعتبال میں کہ افخص ہے۔''

بہلول نے پوچھا۔'' و وعقلی اعتبارے کیسامخص ہے؟'' تطب خان نے جواب دیا۔'' بہت معمولی۔ اتنا معمولی کہ چھوٹے چھوٹے در باری تک بعض او قات باوشاہ کوسنادیتے ہیں اور باوشاہ بنی بنی میں سب کچھ برداشت کرجا تاہے۔''

ببلول نے پوچما۔" بمائی قطب خان! اگر میں تجھ کو

سپنس ڈائجسٹ (29 کستمبر 2014ء

2

کہ دوسرے دن اس کو دیل بالکل نہیں چھوڑ تا۔ باوشاہ کے ہرکاروں نے حسام خان کو تنگ کردیا۔ وہ بار بار بادشاہ کا ایک بی پیغام لے کرآ رہے تھے۔

''بادشاه سلامت تشامل نہیں پیند کرتے۔ آپ کو جو مانع میں ایس کرفہ اللہ میں ایس کا میں ایس کو جو

W

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

O

M

كام سونيا كيا باس كوفى الفورانيام ويجي

خسام خان نے جملہ ہرکاروں کو ایک ہی جواب دیا۔''میں نے بادشاہ کے کام کے لیے اپنے آدی دہلی کے مضافات میں بھیج ویے جیں اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد ایک لشکر جرار فراہم ہوجائے گا۔''

بادشاہ نے حسام خان کو ایک سخت تھم روانہ کیا۔ ''حسام خان! تیری اتنی ہمت کہ شاہی تھم کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی استعال کرے۔ میں تجھے تھم دیتا ہوں کہ تو دہلی کے مضافات میں بہ تعمی نقیس جااور فوج کے لیے آدمی اکٹھا کر۔''

حسام خان کوجی خصر آگیا۔اس نے بادشاہ کو مطلع کیا۔
"حضور کا فرمان سرآ تھوں پر، بندہ ابھی ای وقت روانہ
ہوجا تا ہے لیکن جاتے جاتے میں ایک گزارش کروں گا کہ اگر
حضور مجھ سے کبیدہ خاطر ہیں تو یہ خاکسار کبیدہ خاطری کا
سب جانتا جاہے گا۔ میں اپنے اس شبے کوزیادہ دن سک راز
میں ہیں جولوگ رہے
ہیں،وہ کچر بھی ہوں لیکن میر سے دوست ہرگز نہیں ہیں۔ میں
اپنے بارے میں بہت فکر مند اور خوف زدہ ہوں۔حضور والا
مختار کل ہیں۔ ہماری زندگیاں آپ کے چٹم وابروکی ہگی ی
جنین برقریان بھی ہو کئی ہیں ادر برقرار بھی روسکتی ہیں۔"

بادشاہ نے صام خان کے پاس ایک دستہ جیج دیا اور اس
کو حکم دیا کہ حسام خان کوجس حال میں بھی ہو گرفآر کر کے
میرے پاس لے آیا جائے لیکن اس دستے کو حسام خان نہیں
ملا۔ وہ اس کے چنچنے سے پہلے ہی رواپوش ہو چکا تھا لیکن
محمروالوں نے بہی بتایا کہ حسام خان ٹی اور بڑی فوج کے لیے
آدمیوں کا بندو بست کرنے دہلی کے مضافات میں جاچکا ہے۔
اوشیاہ نے اپنے ہرکارے سے یو چھا۔" کی تی بتا،

کیا حسام دائعی دہل ہے ہا ہر چلا گیا ہے؟'' ہرکارے نے جواب دیا۔''حضور والا!محسوں تو یہی منظم میں''

یا دشاہ کوشا پر اب بھی یقین نہیں تھا کہ حسام خان دہلی ہیں موجود نہیں ہے۔ وہ بڑی دیر تک اس ادھیڑ بن میں رہا ہیں موجود نہیں ہے۔ وہ بڑی دیر تک اس ادھیڑ بن میں رہا کہ وہ حسام خان کے بارے میں کیا قدم اٹھائے ؟ قطب خان اور خان اور خان اور

كدوررس اثرات كا قائل موكيا-"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

حسام خان نے حیرت سے پوچھا۔'' اس ناچیز نے حضور والا کووہ کون سامشورہ دیا تھا کہ میں خود بھول عمیا اور حضور نے اس کو یا در کھا؟''

بادشاہ نے جواب دیا۔''میر کہمیں اپنی اس فکست سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسرے بڑے اور فیملہ کن معرکے کی تیار کی کرنا چاہیے۔''

حسام خان کے چبرتے پر کھوں کے لیے مسکراہت آئی اور کا فور ہوگئ، بولا۔''مشورہ اگر خلومی قلب اور نیک نیتی سے دیا جائے تو ول پر ضرورا اثر کرتا ہے۔'' بادشاہ نے جواب دیا۔''اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو کل بن دہلی کے مضافات سے آدمیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر میں اس وقت ایک لمحہ ضائع کیے بغیراس مہم کو جاری

حسام خان نے جیرت سے پوچھا۔" کل بی ہے؟ کیا میں کل ہی دہلی کے مضافات سے آ دمیوں کوا کٹھا کرنا شروع کردوں؟"'

بادشاہ نے جواب دیا۔ 'ہاں کل ہی ہے ..... مگر تھے کو حیرت کیوں ہور ہی ہے؟''

حسام خان نے آہتہ ہے کہا۔'' مجھے ذرا بھی جرت نہیں ہور ہی۔حسب الکم میں کل ہی سے اپنا کام شروع کردوں گا۔''

حسام خان ، بادشاہ کے پاس سے چلا آیا تکروہ چوکنا ہوگیا تھا۔ وہ بادشاہ کی غیر ضروری اور غیر فطری نرمی اور خوش اخلاتی سے ڈر گیا تھا۔ اس نے بادشاہ کے مکالموں میں فریب کی بومحسوس کی۔ اس نے ایک شاہی پہرے دار کو رشوت میں دس اشرفیاں دیں ادراس سے بوچھا۔

'' میں ان اشر فیوں کے عوض تجھ سے کوئی بڑا اور خطرناک کام نبیں لوں گا۔ میں تو بس بیاجا ننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے بادشاہ سے کون ملاقعا؟''

شاہی پہرے دار پہلے تو تھبرایا تحر آخر کار دس اشرفیوں نے اس کو بے بس ادر مجور کردیا، بولا۔'' جنابِ والا! میں جو مجھ آپ کو بتاؤں گا، آپ اس کوراز ہی میں رکھیں گے۔''

حسام خان نے یانچ اشرفیاں اور نذر کردیں۔ پہرے دارتوخوش سے یا گل ہوگیا، بولا۔" جناب! کئ دن سے افغان امراء بادشاہ کی خلوتوں میں آجارہے ہیں۔" حسام خان دہل کیا اور اس نے فورا ہی بیرفیصلہ کرلیا

سپئس ڈانجسٹ (30) ستمبر 2014ء



Ш

W

W

P

a

k

S

O

W

W

W

k

S

کے دونوں طرف برجیوں میں شہنائی نواز شہنائی بجارہے تھے۔ وروازے کے آس پاس پہرے دار کواریں نیام سے باہر کے ہوئے نہل رہے تھے۔افغان امراء جب ان پہرے داروں کے پاس پہنچ توان کے انسرتے یو چھا۔ ''تم میں قطب خان کون ہے؟ اس کوجارے پاس بلاؤ؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

قطب خان سینہ تاتے ہوئے پہرے داروں کے مردارکے پاس جا کھڑا ہوا۔

پہرے دارافسرنے قطب خان کو بہت غورے دیکھا اور پوچھا۔'' حاکم سرہنداسلام خان مرحوم کا بیٹا قطب خان تو ہی ہے؟''

قطب فان ٹیڑھے لیج ہیں بولا۔'' کیا تھے شہہے؟'' پہرے داروں کے سردار نے کہا۔'' نہیں، الی تو کوئی بات نہیں پھر بھی ہمیں اطمینان تو کرنا ہی پڑتا ہے۔'' اس کے بعداس نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا۔''اس کی تلاثی لے کراندر پہنچادیا جائے۔''

قطب خان کی تموار اور خجر اس سے لے لیے سکتے۔
اب وہ بالکل نہتا ہو چکا تھا۔اس نے شاکی نظروں سے اپنے
افغان ہمائیوں کی طرف دیکھا۔ایک افغان امیر نے سلی دی۔
"قطب خان! پریشان مت ہو۔ یہاں کا بھی وستور
ہے کہ اگر کوئی خل سرا میں جانا چاہے تو اس کے ہتھیار
درواز سے ہی پررکھوالیے جاتے ہیں۔"

قطب خان نے افغان امراء کی طرف دیکھا جیے پوچیدہ ہو۔'' بھائیو! کیابیانغان امیر کے کبدرہ ہے؟'' ایک دوسرے افغان امیر نے کہا۔'' قطب خان! مردین،ہم جو تیرے ساتھ ہیں۔''

پہر کے داروں نے قطب خان کو اپنے نرنے میں لے لیا اور اس کوئل سرامیں لے جانے گئے۔قطب خان نے افغان امرا می طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔'' کیا یہ لوگ اندر نہیں جا تیں ہے؟''

پہرے داروں نے جواب دیا۔ ''مبیں۔'' اس پرافغان امراء بگڑ گئے۔ ایک نے کہا۔''لیکن میں تو بادشاہ سلامت نے اس لیے طلب کیا تھا کہ قطب خان اور بادشاہ کی بات چیت کے دوران اس کی مدد کے لیے پاس بی موجودر ہیں۔''

میرے دارنے بے مروتی ہے کہا۔''ممکن ہے آپ لوگوں سے بی کہا گیا ہولیکن ہمیں بی تھم ملا ہے کہ بادشاہ کے حضور قطب خان کو تنہا چیش کیا جائے۔''

اب قطب خان اندر تقااور افغان امراء بابر\_قطب

اس کی شرارتوں سے خوف ز دہ تھا اور دوسری طرف بہلول کی سراٹھاتی طاقت پریشان کررہی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

محسنوں کی سوج بچار کے بعد بادشاہ نے افغان امراء کو اجازت دے دی کہ وہ قطب خان کو بادشاہ کے پاس لے آئیں۔

باوشاہ نے قطب خان کے آنے سے پہلے خوش گلو گانے والیوں اور با کمال ناچنے والیوں کو بلوالیا۔شراب کے منکے اور دوسرے آلات ہے شی بھی وہیں فراہم کرویے گئے۔ بادشاہ نے قطب خان کا انتظار کے بغیر ہی مے لوشی شروع کردی اور مغنیا وُں اور رقاصا وُں کو تھم دیا کہ رقص وسرودے بادشاہ کا دل بہلا یاجائے۔

نازک اندام،خوب صورت اور پری پیکرلژ کیوں اور عورتوں نے جب رقص وموسیق کامظا ہرہ شروع کیا تو ہادشاہ اپنے آپ میں نہیں رہا۔اس نے چلا چلا کر تھم دیا۔ ''کہاں ہے قطب خان؟ اس کو ابھی تک حاضر

ہاں ہے سب مار ہیں جسب مال ، ہن وہ میں مل وہ میں مار کیوں نہیں کیا گیا؟ میں صام خان سے بالکل نہیں ڈرتا۔ قطب خان کوفورا حاضر کیا جائے۔''

خدمت گاراور محافظ ادھرادھر بھا گنے دوڑنے گئے۔ افغان امراء کو مطلع کیا گیا کہ وہ قطب خان کو پیش کردیں۔ قطب خان دبلی کے باہرایک معروف افغان کا دو دن مہمان رہا اور جب اس کو بادشاہ کی طرف سے اذب باریا لی موصول ہواتو وہ کسی نامعلوم خوف سے کانپ گیا۔ وہ بادشاہ سے زیادہ حسام خان کی شرارتوں سے خوف زدہ تھا۔ اس نے افغان امراء سے کہا۔

"افغان بھائیوں میں اوشاہ کے پاس جا تو رہا ہوں کیکن تم سب کومیری زندگی کا ضامن بننا چاہے آگر بادشاہ کی نیت خراب ہوا دوت تم نیت خراب ہوا دوت تم سب کا بیفرض ہوگا کہ بادشاہ کواس کے برے ارادوں سے بازر کھواور میری جان بھاؤ۔"

ایک افغان امیر نے جواب ویا۔ '' قطب خان! ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ ملک بہلول سے خوف زوہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ اگر تیرے ساتھ ناانسانی یا غلط سلوک ہوا تو بادشاہ ایک طرف تو اپنے افغان امراء کا اعتاد کھودے گا اور دوسری طرف ملک بہلول کے انقامی حملوں کا نشانہ بن جائے گا۔ کیا بادشاہ میں آئی ہمت ہے کہ وہ ان بدترین خطرات کومول لے؟''

قطب خان کو پکھے پکھاطمینان ہوااوروہ افغان امراء کی معیت میں بی کل کے سامنے پہنچ حمیا یکل کے دروازے

سينس ڏانجسٺ 32 ستمبر 2014ء

بەنوڭخنجر

کے ساتھ بنگال فتح کر کے اس کے حوالے کردوں گا۔ اس طرح وہ حکومت کرنے کی خواہش پوری کرلے گا۔'' قطب خان نے عرض کیا۔'' مضورِ والا! میرے بھائی

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

قطب خان ئے عرص کیا۔ مصور والا! میرے ممال ملک بہلول کو حکومت ہے کوئی دلچیں نہیں۔ اس نے شاہی افواج سے مقابلہ بدرجہ مجبوری کیا۔وہ اس حرکت پراتنا نادم اورشر مسارے کہاس کی مجوک پیاس اڈ کئی۔''

یادشاہ زورزورہے ہنے لگا۔اس کے طلق سے آوازاس طرح نطنے کل جس طرح کسی برتن سے انڈیلے جانے والے پانی کی آواز آتی ہے۔ ہادشاہ نے کہا۔ ''یقیناً ملک بہلول کومیرا جلال پریشان کررہا ہوگا۔قطب خان! میں اس کومعاف نہیں کرسکتا۔ میں اس کواس کے کیے کی مزادوں گا۔''

قطب خان نے ہاں میں ہاں ملائی۔''میں خود بھی حضور کے باس بھی کہنے آیا ہوں کہ ملک بہلول میرا بھائی ہی سہی مگراس کواس کی گستا خیوں اور چیرہ دستیوں کی سزاضرور مانا ہے ''

ہ ہے۔ ہے۔ ہے نئے میں ادھ کھلی آتھ موں سے جسک کر قطب خان کو یکھا، بولا۔'' تو زیادہ سمجھ دار معلوم ہوتا ہے۔ تو آ دمی سچااور کھرامعلوم ہوتا ہے۔ کیا تیرا بھائی بہلول تجھ پر اعتاد کرتا ہے؟''

قطب خان نے جواب دیا۔''دنہیں، وہ مجھ پر ذرا مجی اعتبار نہیں کرتا۔ اس نے مجھ سے جیسے ہی یہ کہا کہ میں اس کاایک پیغام آپ تک پہنچا دوں، میں فوراً تیار ہوگیا کیونکہ اس طرح مجھ کواس ماحول سے فرار ہوجانے کا موقع مل مما تھا۔''

بادشاہ نے کہا۔ 'چالاک آدی، اب تو میرا مہمان ہے۔ ٹس تجھ سے پیرکسی دفت بات کروں گااس دفت تو میں بہت معروف ہوں اور تو بھی تھکا تھکا تھکا تظرآ تا ہے۔ تو آرام کر، میں کام کروں گا۔''اس کے بعد فرمان جاری کردیا۔ ''قطب خان کوشاہی مہمان خانے میں تضہرادیا جائے۔''

سخم کی و بر سخی کہ قطب خان کوشاہی مہمان خانے میں پہنچادیا گیا۔ قطب خان کی سمجھ میں میہ بات نہیں آتی تھی کہ باوشاہ اتنا بہادر کہاں سے ہوگیا۔ وہ ملک بہلول کا نام حقارت سے کیوں لے رہا تھا؟ اس نے میہ میں سوچا کہ اگر بہاں کے حالات اور معاملات بر عکس نظے تو اس کو گلوخلاصی سملوم نبیں کیا گیا۔ وہ بہاں سے نظے گا کس طرح؟ وہ معلوم نبیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اس کی بھوک بیاس، نینداور اطمینان سب کچھ تھی ۔ وہ بہا تھا۔ اس کی بھوک بیاس، نینداور اطمینان سب کچھ تھی وہا تھا۔ ہمائی بہلول نے اس کو کس مصیبت میں بھنسادیا تھا؟

خان اور افغان امراء کو بیک وقت بیشبرگز را کیشا یوان کے ساتھ دھوکا کیا گیا ہے۔قطب خان نے باہر نکلنے کی کوشش کی مرنا کا مرہا۔شابی کل کے پہرے داروں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچادیا۔ اس وقت بادشاہ تر نگ میں تھا۔ حسن وشاب کے شہ پارے اس کے زانو وک پر بیشے ابتی مسکرا ویوں اور دست درازیوں سے بادشاہ کوشراب کے نشے سے زیادہ بوست کے دے رہے تھے۔اس نے اس عالم میں جب بیسنا کہ قطب خان اؤن باریائی کا طالب ہے تو اس کو بہت کراں گزرا۔ اس نے نشے میں بہتی بہتی نظروں سے ادھرادھرد کھتے ہوئے کرخت کہتے میں ہو چھا۔ سے ادھرادھرد کھتے ہوئے کرخت کہتے میں ہو چھا۔ سے ادھرادھرد کھتے ہوئے کرخت کہتے میں ہو چھا۔

قطب خان کو بلالائے۔'' ایک خدمت گاراور محافظ نے عرض کیا۔''حضور والا! عمتا خی معاف۔ قطب خان کو آپ ہی نے طلب فر مایا

سا ی معاف مطب عابی و تعادر ندوه کیول پیش کیا جا تا۔" W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

بادشاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔''اس نے میرا مزہ کرکرا کردیا۔قطب خان کو پیش کیا جائے۔'' دو طاقت ور اور گرانڈیل خاتون پہرے دار فیوں نہ قطب خان کو از وڈیاں سے کیڑلے اور اس کا لے اس عالم معی رتقے سا

نے تطب خان کو باز وؤں سے پکڑلیااور اس عالم میں تقریباً تھینچتی ہوئی باوشاہ کے پاس تک لیے چلی تئیں۔ بادشاہ پھر بہک ممیا۔وہ آئیمیں مل کر قطب خان کی طرف و کیمنے گا کوشش کرتار ہا پھر یو چھا۔

" توكون ع؟ يهال كون آيا ع؟"

قطب خان نے عرض کیا۔ "حضور والا! آپ مجھ کو پچپان شیں رہے ہیں۔ حاکم سر ہند اسلام خان مرحوم کا بیٹا قطب خان ہوں اور اپنے مجائی ملک بہلول کا ایک خاص پیغام لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔" پیغام نے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔" م

ایک بی نظر آرہا ہے جھے .....دوسرا کہاں ہے؟'' تطب خان نے عرض کیا۔''میری درخواست ہے کہ حضور میری ملاقات کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھیں، اس وقت میں وہ ہات نہیں کروں گاجس کے لیے میں بطورِ خاص بھیجا کیا ہوں۔''

یادشاہ نے کہا۔'' و کھ بھائی! ملک مبلول سے کہہ وے وہ مجھ پرظلم نہ کرے۔اب میں برداشت میں کرسکتا۔ اس سے کہہ کہ اگر لڑ کیاں در کار ہیں تو میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں کرسکتا ہوں۔اگر حکومت کے لیے ملک در کار ہے تو اس سلسلے میں مجی میری خد مات حاضر ہیں۔ میں ملک بہلول

سىپنسددانجىك ح 33

شوشہ چپوڑا۔''حسام خان! بہلول کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھتا۔ وہ آ دی خود سراور بلا کا خود اعتاد ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنے برابر کا نہیں مجھتا۔ بس اس کی اس بات سے تہہیں ہوشیار دہنا چاہے۔ باتی کوئی خطرے کی بات نہیں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

حسام خان نے انگوشے اور درمیانی انگی ہے چکی بجائی اورخوش ہوکر کہا۔'' میں اس کی کسی بات ہے بھی نہیں ڈرتا۔ میں اس کودہ سبق دوں گا کہ اگر اس کے بعدز تدہ رہاتو زندگی بھریا در کھے گا۔''

حسام خان جس طرح آیا تھا، اس طرح چلا کمیا ادر قطیب خان کی نیند بالکل ہی اڑا کمیا۔ یہاں کی تو فضایل کچھ اور تھی ادروہ کمیا بجھ کرآیا تھا۔

公公公

قطب خان انجی سوکر مجی نہیں اٹھا تھا کہ شاہی خدمت گارخاتون نے اس کو بیدار کردیا اور بتایا۔ ''بادشاہ تجے فورآ ہی طلب کررہا ہے۔''

قطب خان جس حال میں تھا، ای میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ کیا۔اس وقت بادشاہ اپنے ہوش وحواس میں تھا۔اس نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر قطب خان کی پذیرائی کی اور کہا۔'' قطب خان! میں تجھے اپنا معتند خاص بنالوں گا کیونکہ میں نے تجھ میں جواوصاف و کیمے اور محسوس کے ہیں کیونکہ میں نے تجھ میں جواوصاف و کیمے اور محسوس کے ہیں

قطب خان ہے کچھ اور باتیں ہو تیں۔اس کے بعد بادشاہ نے تالی بھا کر تخطیے کا تھم ویا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ اور قطب خان کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں نظرآیا۔ جب بادشاہ کواچھی طرح پر یقین ہوگیا کہ ان ووٹوں کے درمیان تیسرا کوئی فخص بھی وہاں موجود نہیں ہے تو بادشاہ نے قطب خان سے آہتہ سے یو چھا۔

'' تطب خان! بین نے کل تجھ سے جو باتیں کی تھیں ان پر سنجیدگ سے بچو بھی نہ سوچنا، وہ ساری نصول باتیں تھیں ۔امسل باتیں تو آج اوراس ونت ہوں گی۔'' بادشاہ نے ادھرادھر دکئے کی نظروں سے دیکھ کر قطب

خان سے پوچھا۔''میرافرزند ملک بہلول کیساہے؟'' قطب خان نے شک وشبے سے جواب ویا۔''اچھا ہے،حضورکوسلام کہلوایا ہے۔''

بادشاہ نے جوابا علیم السلام کہااور بے اختیار بہلول کو دعا تمیں دینے لگا۔

" قطب خان! من تجھ سے مج كہدر ہا ہوں كد من ملك بہلول سے بہت زيادہ متاثر ہوں۔ اگر بہلول جيسے شاہی مہمان خانے میں نصف شب کے بعد قطب خان کواس کے قمرال نے مطلع کیا کہوزیرالما لک حسام خان اس سے لمناجا ہتا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

تطب خان سمجماشایداس کوبادشاہ نے بھیجاہے۔اس نے جواب ویا۔'' وزیر المالک حسام خان کو مجھ سے ملنے کے لیے اجازت لینے کی کمیاضرورت؟''

محمد دیر بعد حسام خان چورول کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے بی دروازے اندر سے بند کرلیے اور قطب خان کوسرگوشی میں مخاطب کیا۔ "قطب خان! تو یہاں کیا پیغام لے کرآیا ہے؟"

قطب خان نے جواب دیا۔ میں کوئی پیغام لے کر نہیں آیا۔ میں اپنے بھائی ملک بہلول سے ناراض ہوکر چلا آیا ہوں کی کیونکہ میں حقیقت پہند ہوں اور اس پر بھین رکھتا ہوں کہ ہم لوگ بادشاہ سے کر لے کہیں کے بھی نہیں رہیں ہے۔ " مماوک بادشاہ سے کر لے کر کہیں کے بھی نہیں رہیں ہے۔ " حسام خان کی آئے موں میں خیر معمولی چک پیدا ہوگئی

اور ہونٹوں پرمسکراہٹ موں میں بیر مولی، بولا۔ "قطب خان! میراخیال ہے این ہمائی ملک بہلول کی محبت نے تھے بھی خراب کردیا ہے لیکن تو بلاشبہ اسلام خان کا فرزندہے۔اس کی طرح زیرک اور دانا۔"

قطب خان نے کہا۔" موکہ آپ کی فکست اور پہلول کی فتح سے بہلول اور افغانوں میں بڑی ہمت پیدا ہوگئ ہے ا لیکن میں جانتا ہوں کہ بیہ عارضی فتح اور وقتی خوثی بالآخر ان کی بریا دیوں پرختم ہوجائے گی۔"

حسام خان ، تطب خان کی پشت تھیتی نے گا ، بولا۔
'' بے فکک خدائے تھے بڑی بھیرت دی ہے۔ بادشاہ نے جھے کروں کھی کہ مضافات سے فوج جمع کروں اور اک تشکر جرار سے بہلول اور افغانوں کا زور جمیشہ کے لیے تو زووں۔ جھے اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہے تھا اور باوشاہ کی اطلاع کے مطابق اس وقت میں دہی کے مضافات میں سیابیوں کی تلاش میں مشغول ہوں کیکن یہاں مضافات میں سیابیوں کی تلاش میں مشغول ہوں کیکن یہاں چوروں کی طرح تیرے پاس جیفایا تیں کرد ہا ہوں۔ میری اس ملاقات کاذکر بادشاہ سے ہرگزنہ کرنا۔''

قطب خان نے جواب دیا۔'' ذکر کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو ملازمت کے لیے پہاں آیا ہوں۔'' حسام خان نے کہا۔'' تقریباً ایک ہفتے بعد میں پہیں دبلی میں ہوں گا اوراس وقت میں تجھے تسی ایجھے سے منصب پر فائز کردوں گا۔''

قطب خان نے حمام خان کوستانے کے لیے ایک

سىپىسىدانجىت ح 34 كىستىبر 2014ء

¥ P

بەنوكخنجر

بادشاہ ایک دم ہنجیدہ ہو گیا۔'' تجھ کویہ بات کہاں ہے معلوم ہوئی کہ میں نے حسام کو دہلی کے مضافات میں فوج اکٹھا کرنے کے لیے بھیجاہے؟''

قطب خان نے جواب دیا۔'' حضور! اس سوال کو آخر میں کر کیجے گا۔ انجی تو آپ میری قوم کو بیا یقین ولا تیں کہآپ دھمن نہیں ہیں۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

یادشاہ نے کہا۔'' میں نے انفان امراء سے جیسے تک یہ خبرت کرتر کے بہار '' میں نے انفان امراء سے جیسے تک یہ خبرت کرتیر سے پاس آیا ہے تو میں نے حسام خان کوفوج اکٹھا کرنے کے بہار بھیج دیا کیونکہ میں جاتا ہوں کہ حسام خان یہ نہیں چاہتا کہ میں تیری قوم اور بہلول کی طرف مفاہمت اور دوئی کا اتھ بڑھاؤں۔''

قطب خان کی سمجھ میں اب چند یا تیں بھینی طور پر آمنی تعیں۔ رات حسام خان جس انداز میں اس سے ملاتھا اور پھر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ بہلول کا کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ میدساری باتیں زیاوہ بادشاہ کوسچا قرار دے رہی تھیں۔قطب خان نے عرض کیا۔

"میرا بھائی بہلول،حسام خان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اس کو ٹالائق اور ٹااہل سجھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا، بہلول اور قوم انغان حضور پراعتاد نہیں کرسکتی۔"

بادشاہ نے عاجزی ہے کہا۔'' کیکن میں نے یہ فیملہ کرلیا ہے کہ میں بہلول اور اس کی قوم کا اعتاد بہر حال اور بہر تیت حاصل کر کے رہوںگا۔''

قطب خان نے نہایت مخاط کیج میں رک رک کر کہا۔''میرا محالی ملک بہلول اور میری قوم بادشاہ سے مفاہمت کے خواہش مند ہیں اور وہ چاہج ہیں کہ اپنی زند کمیاں بادشاہ کی خدمت اور قربت میں گزار دیں کے مگر جب وہ بیسوچتے ہیں کہ ایسا ہونا تقریباً نامکن ہے تو بہت بایوس اور افسر دہ ہوجاتے ہیں۔''

بادشاہ کے چہرے پر بشاشت اور تازگی پیدا ہوگئ۔ مصطربانہ کہا۔''اس ونیا میں سب مجھ ممکن ہے آگر تیرے بھائی بہلول اور تیری قوم کے لوگوں کی بیخواہش ہے کہ میرے قریب رویں اور میں ان سے کام لوں تو بیالی مشکل اور ناممکن خواہش تو ہیں۔ میں انہیں ہرونت خوش آ مدید کہنے کو تیار ہوں۔''

قطب خان نے رک رک کرعرض کیا۔' الیکن میرے ممال بہلول کا خیال ہے کہ جب تک حضور کے پاس حسام

لوگ میرے آس پاس آجا تیں تو اس ملک میں تو م افغان کا کوئی جواب نہ ہوگا اور ہراد ٹی اور اعلیٰ منصب پرتم ہی لوگ نظر آ و سے۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

قطب فان نے عرض کیا۔ "بجافر مایا حضور والانے کین اس سے پہلے اعتاد کی فضا پیدا کی جائی جاہے۔ میری قوم اس غلط بنی کا شکار ہوگئی ہے کہ بادشاہ ان کا دشمن ہے۔ "
بادشاہ نے جواب دیا۔ "ملک قطب خان! تیری قوم اور بہلول کے ساتھ میری طرف سے جو پچھ بھی ہوا، اس کا فرے دار حسام خان ہے۔ اس نمک حرام نے جھے تیری قوم اور بہلول کی نظر میں خوار کردیا ہے لیکن اب میں ایسانہیں ہونے دوں گا۔"

قطب خان چکر پی تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ بادشاہ کی باتیں کل کے مقابلے میں متفاد تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں کل کی باتیں درست تھیں یا آج کی، بولا۔''حضور والا اجیسا کہ میں نے ابھی ابھی عرض کیا تھا کہ قوم افغان اور آپ کے درمیان جو غلط نہیاں پیدا ہوگئی ہیں، پہلے ابیس دورہونا جاہے، اس کے بعد کچھاورسو چاجائے۔''

بادشاہ نے پوچھا۔'' دیکھ تطب خان اسری کل والی باتوں کو تو مجلادے۔ وہ فضول باتیں تعین کیکن آئ ہم دونوں میں جو ہاتیں ہورہی ہیں، بیددرست اور قابل اعتبار ہیں۔'' پھر کچھود پر چپ رہ کر پوچھا۔'' اچھا ایک بات تو بتا، تیرا تیرے اپنے بھائی ملک بہلول پر کتنا اثر ہے؟''

قطب خان نے جواب ویا۔" بہلول میری بڑی عزت کرتا ہے اور بہال تک کدوہ کی حد تک میری ناجائز اور غلط باتیں تک مان لیتا ہے۔"

بادشاہ نے کہا۔ 'اگریہ بات ہے تو میں تجھے ایک کام لوں گا۔''

قطب خان ، بادشاہ کی صورت دیکھنا چاہتا تھالیکن ہمت نہیں کرپار ہاتھا۔ آہتہ ہے کہا۔'' حضور والا ایک ہی کام کیا موتوف، آپ مجھ سے دس کام لے سکتے ہیں۔'' بادشاہ نے کہا۔''میں جاہتا ہوں کہ میں پہلول سے

طاقت آزمائی بندکر کے مفاہمت گرلوں لیکن بیہ ہوتو کس طرح؟"
قطب خان نے ولی زبان میں عرض کیا۔" حضور والا!
اچز کی مجھ میں آپ کی باتیں بالکل قبیں آرہی ہیں۔ ایک تو
اپنے وزیر الما لک حسام خان کو دہلی کے مضافات میں اس کے
لیے روانہ فرماویتے ہیں کہ وہاں سے ایک تشکر جرار مہیا کر کے
افغان پر فیصلہ کن چڑھائی کر دی جائے اور ملک بہلول کی قوت
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یارویارہ کر دی جائے۔"

سينس دُانجــث ح 35 استمبر 2014ء

خان موجود ہے ایسانہیں ہوسکتا۔''

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

بادشاہ نے فوراً تجویز ہیں گی۔'' ملک بہلول اور تیری قوم کی دوی حاصل کرنے کے لیے میں حسام خان کو وزیر المالک کے منصب سے علیحہ ہ کرسکتا ہوں۔''

قطب خان نے ہی وہیں سے کہا۔'' ملک بہلول اس سے زیادہ کچھ چاہتا ہے کیونکدوہ کہتا ہے کہ صام خان وزیر المالک رہے یا نہ رہے، اس کے اثرات ضرور رہیں کے اور بیدا ثرات بھی بھی حضور اور ملک بہلول کے درمیان کشیدگی کا باعث بن جائیں گے۔''

بادشاہ نے ذرا تیز آ داز میں کہا۔ ' قطب خان! جب میں میہ کہتا ہوں کہ جھے بہلول اور تیری توم کی دوئی ہرشے سے بڑھ کرعزیز ہے تواس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے اس مقصد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیئے کوتیار ہوں۔''

قطب خان نے عرض کیا۔" حضور والا! یہ میری خواہش نبیں ہے، میں تو اپنے بھائی پہلول کا قاصد ہوں۔ اس نے مجھ کوجو پیغام دیا ہے میں اس کونہایت دیانت واری سے کم سے کم لفظوں میں سادگی کے ساتھ حضور کے گوش گڑار کر دینا چاہتا ہوں۔"

با دشاہ نے بے چینی سے کہا۔'' قطب خان! تو ہلاوجہ بات کوطول دے رہا ہے۔ جو پچھ کہنا چاہتا ہے فورا کہہا دے۔میرےمبراور برداشت کا امتحان توبنہ لے۔''

قطب خان نے اپنی آئی میں بند کرلیں اور عرض کیا۔
'' ملک بہلول کہتا ہے کہ اگر حضور حسام خان کوئل کردیں اور
اس کی جگہ حمید خان کو وزیر الها لک بناویں تو وہ حضور کے
در بار سے وابستگی کو اپنی عزت افزائی سمجھے گا اور اس کے
ساتھ میری تو م بھی سبیں چلی آئے گی۔''

بادشاہ سُوج میں پڑ کمیا۔قطب خان کن انکھیوں سے بادشاہ کے چہرے اور حرکات وسکنات سے بیا ندازہ لگانے لگا کہاس کی ہات کارڈیل کیا ہوا؟

کچھودیر بعد بادشاہ نے اپناسر جھکالیااور آہتہ ہے کہا۔'' قطب خان! جا اور ملک بہلول کو یہ خوش خبری سادے کہ بادشاہ اس قیت پر بھی ان کی دوئی خریدنے کو تیارہے'''

تطب خان نے سردمبری سے عرض کیا۔ ' قل اللہ! آپ کو میرے بھائی ملک بہلول کی طبیعت کا علم نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے صاف صاف کہدویا تھا کہ میں جب حضور کے پاس سے واپس جاؤں تو میری جمولی میں بادشاہ کا محض

وعدہ پڑا ہوا نہ ہو۔اس نے مجھ سے کہد ویا تھا کہ قطب خان! اگر تیری جھولی میں حسام خان کا سرمل کیا تو میں یہ سجھ لوں گا کہ میں بادشاہ کی صحبت اور قربت میں رہنے کا اہل قرار دے دیا گیا ہوں درنہ میں مایوس ہوجاؤں گا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

C

0

m

بادشاہ کھر چپ ہو گیا اور بڑی ویر تک سوچتار ہا، آخر بولا۔ ''اچھا بقیہ باتس کل ہوں گی۔ میں تجھ کوکل پھر طلب کروں گا اور امید ہے کل میں اپنا وعدہ پورا کر دوں گا اور تیری جمولی میں وہ فیے ڈال دی جائے گی جو تیرے صندی بھائی ملک بہلول کو در کار ہے۔'' قطب خان شاہی مہمان خانے میں پہنچادیا گیا۔

دوسرے دن باوشاہ نے جم کی نماز کے بعد بی قطب خان کوطلب کرلیا۔ بادشاہ نے جس وسیع وعریض کرے ہیں قطب قان کو بلایا تھا، وہاں انہی تک اندھیرا تھا اور جھت گیر بڑے فانوس کی روشنی ہیں رات کاسماں طاری تھا۔ بادشاہ کے سریس بنگ بندھی ہوئی تھی اور اس کے لیٹنے کے انداز سے صاف بتا چل رہا تھا کہوہ سرکے درد ہیں بتلا ہے۔ دو خوب صورت کنیزیں اس کا سر دبار ہی تھیں اور دو پاؤں دبانے میں مشغول تھیں۔ چاروا تھی با نمیں کھڑی بادشاہ کے دبات میں مشغول تھیں۔ چاروا تھی با نمیں کھڑی بادشاہ کے دبات میں اور دو پاؤں دباتے میں مشغول تھیں۔ چاروا تھی با نمیں کھڑی بادشاہ کے دبات میں اور دو پاؤں دباتے میں مشغول تھیں۔ چاروا تھی با نمیں کھڑی بادشاہ کے دبات میں اور دو پاؤں میں کھڑی ہادشاہ کے دباتے میں مشغول تھیں۔ چاروا تھی با نمیں کھڑی بادشاہ کی مسئول تھیں۔ بادشاہ کراہ رہا تھا۔ قطب خان بیسماں دیکھڑی کو ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہیں بادشاہ اس سے برہم تو دباتے کیں سے۔

بادشاہ نے قطب خان کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔قطب خان اس کے اتنا قریب پہنچ کیا کہ دونوں کے درمیان بس پانچ مجھ قدم کا فاصلہ حاکل تھا۔

بادشاہ نے گئی ہے کہا۔'' تو اتن دور کیوں کھڑا ہوگیا .....میرے قریب کیوں نیس آتا؟''

قطب خان وہ قدم چل کر بادشاہ کے اور قریب ہوگیا۔

بادشاہ نے کہا۔'' کچھاور قریب۔'' قطب خان دوقدم ادر بڑھ گیا۔ ہادشاہ نے پھر کہا۔ '' قطب خان! میری مسہری کے پاس تک آجا۔ آخراتن دور کیوں رکا جار ہاہے؟''

قطب خان بادشاہ کی مسری سے لگ کر کھڑا ہوگیا۔ بادشاہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ باہر چلی جائیں اس کو تخلیہ ورکارے۔

تحدیم کنیزیں دوسری طرف چلی سکئیں۔ بادشاہ نے مجددم کے دم کے دم کے دم کے دم کے دم کی در کہنا شروع کیا۔ " قطب خان! رات میں بڑی ویر کے تیرے بھائی ملک بہلول کی شرط دوسی پرخور کرتا رہا۔

سپنس ڈائجسٹ ح 36 ستمبر 2014ء

يەنوكخنجر

قطب خان نے جواب دیا۔ 'میکوئی مشکل مسئلہ میں ہے، اس کا جواز میں فراہم کردوں گا۔'' بادشاہ نے بے چین ہے کہا۔'' تو بتا، دیر کیوں؟ فوراً بتا۔'' قطب خان نے یو چھا۔''ان دنوں صام خان ہے کہاں؟ کیااس کو بلوایا جاسکتا ہے؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

بادشاہ نے جواب دیا۔ 'وہ تو میں تجھ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تیری آمد اور ملاقات کی وجہ سے حسام خان کو دور رکھنے کی غرض سے میں نے اس کوفو جیوں کی فراہمی کے بہانے دہلی کے مضافات میں رواند کردیا تھا۔''

قطب خان نے بوجھا۔" اگر بادشاہ کے ملاز مین میں ایسا بھی ہو جو بادشاہ کا علم نہ مانے اور تھم عدولی کرے تو حضوراس کو کیا سزاویں ہے؟"

بادشاہ نے جواب دیا۔'' وہ باغی اور غدار سمجھا جائے گااور داجب القش تفہر ہےگا۔''

قطب خان نے عرض کیا۔" تو حضور صام خان بھی باغی اور غدار ہے۔اس نے بادشاہ کا حکم نہیں مانا ہے۔اس نے حکم عدولی کی ہے۔"

بادشاه نے پوچھا۔"اس کا ثبوت؟"

قطب خان نے جواب دیا۔''حسام خان اس وقت بھی دہلی بن میں ہے۔وہ دہلی کے باہرایک دن کے لیے بھی منیں کیا۔ میں اس کا نا قابل تر دید ثبوت پیش کرسکتا ہوں۔' بادشاہ نے کہا۔'' قطب خان! اگر توسیا ہے تو کو یا تو نے میری مشکل آسان کردی۔ بخدا تو ، تو اس لائق ہے کہ حیام خان کی جگہ تجھ کووزیر المالک بنادیا جائے۔''

قطب خان نے جواب دیا۔" بندہ پر در، میں اپنے بھائی مبلول سے زیادہ لائق نہیں ہوں۔ اس کی موجود کی میں، میں کیسے وزیرالما لک بن سکتا ہوں اور پھر کسی مقتول کی قائم مقامی میں اپنے لیے تا پند کرتا ہوں۔"

اس کے بعد قطب خان نے حسام خان کی شاہی مہمان خانے میں خفیہ آمد، ملاقات، باخی اور دوسری تفاصیل با دشاہ کے کوش گزار کردیں۔ بادشاہ کی آنکھیں تھکی کی تھلی رہ کئیں۔اس نے پیشانی پر بندھی ہوئی پٹی اتار کر سپینک دی اور خوش ہو کر کہا۔

" قطب خان! اب میں بالکل شیک ہوں۔ کل میں کے تھے پھر زحمت دوں گا۔ میں تجھے کوادر شاہی مہمان خانے کے تخراں کو پیس کہیں چھپادوں گا اور حسام خان کو بلوا کر باتیں شروع کردوں گا۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ اس نے است دنوں تک کیا کیا۔ ظاہر ہے وہ غلط بیانی سے کام لے گا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا فیصلہ کروں۔'' قطب خان نے عرض کیا۔''ظل اللہ! سمتاخی معاف، قطع کلای پرمعذرت خواہ ہوں۔ کیا میں یہ پوچھنے ک جرأت کرسکتا ہوں کہ آپ میرے بھائی بہلول کی کس شرطِ دوی پررات بھرغورفرماتے رہے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

بادشاہ نے چیں بہ جیں ہوکرکہا۔"ارے قطب خان! یہ تھے ہوکیا گیا ہے؟ کیا تونے کل بھے سے بینیں کہاتھا کہ ملک بہلول میرے وعدے کی جگہ تیری جھولی میں حسام خان کا سرد مکھنا جا ہتا ہے؟"

قطب خان نے جواب دیا۔" بے فتک میں نے بیکہا تھالیکن اس وقت مجھ سے بیدوعدہ کیا گیا تھا کہ میر سے بھائی ملک بہلول کی شرط پوری کردی جائے گا اور بیکہ آپ بہلول اور میری قوم کی دوئی ہر قبیت پرخریدنا چاہتے ہیں اور جب جاری ایک بات طے پاگئ تھی تو پھر حضور رات بھر کس مسئلے پرغور فرماتے رہے اور اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ بھی تہیں ہورکا اور حضور کے سریس درد پیدا ہوگیا۔"

ہورہ اور سورے سرس دروپیدہ ہو ہیں۔
بادشاہ اٹھ کر بیٹھ کیا۔ ذہن پرز در دیے ہوئے کہا۔
'' دائی یہ سئل توکل ہی طے پاچکا پھر میں نے تجھ کو آج کیوں
بلا یا تھا؟ تجھے آج کس سلسلے میں ملا قات کا دفت دیا گیا تھا؟''
معلوم ہونا چاہے۔ میں حضور سے کل ہی ہو چیسکا تھا کہ مجھے
دو بارہ کیوں طلب کیا جارہا ہے لیکن بیسوج کر چپ ہورہا
کہ یا دشاہ ہے سوال جو اب کرنا محسانی میں داخل ہے۔''
بادشاہ ہنے لگا۔'' قطب خان! تواہے ہاپ اسلام خان
جیسی یا تھی کرتا ہے، خیر، اب مجھ کو یہ فیمل کرنا ہے کہ تی ہے

جیسی با نیم کرتا ہے، خیر، اب مجھ کو بیا فیملہ کرنا ہے کہ تیرے محائی ملک بہلول کی مطلوب اور شروط شے کب تک تیری جھولی میں ڈال دی جائے اور تو واپس جا کراس شے کے عوض ملک بہلول اور اپنی تو م کولے کرمیرے پاس چلا آئے۔'' قطب خان نے عرض کیا۔''جی بندہ پرور، اب میں قطب خان نے عرض کیا۔''جی بندہ پرور، اب میں

ایفائے عہد کا منتظر ہول۔'' ایفائے عہد کا منتظر ہول۔'' بادشاہ نے بوچھا۔''وزیر انما لک حسام خان کے

منصب پر فائز کس کوکیا جائے گا؟'' قطب خان نے جواب دیا۔''میرے بھائی مبلول نے اس سلسلے میں حمید خان کا تام لیا تھا۔''

بادشاہ نے متند بذب کیج میں کہا۔" ہاں حمید خان بھی اچھا آدی ہے۔زیرک وجہم، دانا دبینا۔ وہ برا آدی جیس ہے۔" پھر پوچھا۔" قطب خان! میں تجھ سے مشورہ لیتا ہوں۔ یہ بنا کہ حسام کوئل کرنے کا جواز کیا پیش کیا جائے؟"

مسينس ذانجست ح

قىمتى كىبات تتى-

اندھرا مہرا ہونے لگا۔ مغرب کی اذان نے اس کو چونکا دیا۔ عصر کے وضو ہے مغرب کی نماز اوا کی اورا یک بار پیرمغربی افتی پر دنگ برگی شغن کا نظارہ کرنے لگا۔ کہیں دور سے بسیرالینے والی چر یوں کی چپھا ہث کا شورسائی دے رہا تھا۔ اس عالم میں حسام خان کے خدمت گار نے اس کومطلع کیا کہ باوشاہ کے ہرکارے بادشاہ کا سے پیغام لے کرآئے ہیں کہ اگر حسام خان واپس آخمیا ہے تو فورا بادشاہ سے ملاقات کرے کیونکہ بادشاہ کوئی اہم معالمے میں اس سے مشورہ لیتا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

الک کمے کے لیے اس کے جی بین آیا کہ جانے سے
الکارکردے اور شاہی ہرکاروں سے کہلوادے کہ حسام خان
انجی واپس نہیں آیالیکن پھر بیسوج کرکے ممکن ہے بیہ معاملہ
قطب خان بی سے تعلق رکھتا ہواور بادشاہ اس کو فحکانے
لگانے کی فکر بیس ہو، اس نے بادشاہ سے ملاقات کرنے کا
فیصلہ کرلیا۔ اس نے خدمت گار سے کہد دیا۔ "شاہی
ہرکاروں سے کہد دو کہ بیس واپس آگیا ہوں اور اس وقت
بادشاہ کی زیارت کو حاضر ہوتا ہوں۔"

شائی ہرکارے اس وقت تک حسام خان کے در پر موجودرے جب تک حسام خان دربار جانے کے لیے تیار نہیں ہوگیا۔ حسام خان درباری لباس پھن کر باہر لکلا۔ خدمت گار گھوڑا لیے پہلے ہی ہے کھڑا تھا۔وہ کھوڑے پرسوار ہوکر شاہی ہرکاروں کے ساتھ بادشاہ کے پاس روانہ ہوگیا۔

شاہی محل نے ایک کوشے میں بادشاہ نے اس کا پُرتیاک خیر مقدم کیا۔ ایسا پُرجوش اور پُرتیاک کداس سے بہلے بھی نہیں کیا کیا تھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کرحسام خان کو کلے سے لگا لیا، بولا۔'' بخدا حسام خان! تیری عدم موجود کی میں ، شن خود کو تنہا تنہا محسوس کرر ہا تھاادر کئی بار میرے جی میں آیا کہ تجھ کو دا ہی بلوا دُس کیکن وہ کام بھی ضروری تھا بس اس لیے برداشت سے کام لیتارہا۔''

حسام خان نے بوچھا۔''حضورکومیری یا واتی شدت سے کیوں آئی رہی؟اس کی کوئی خاص وجہ؟''

بادشاہ نے جواب دیا۔'' ہاں ،اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ جھ کوشا یہ نہیں معلوم کہ ان دنوں باغی مبلول کا بھائی تقطب خان ایک خاص وجہ تقطب خان ایخ بھائی کی سفارت پر آیا ہوا ہے۔ مبلول نے بیائی ہت سے نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ سر ہندگی حدود حکومت ، پائی ہت سے لا ہور کی سرحدوں تک تسلیم کی جائے۔اگر بادشاہ نے اس کی یہ بات نہ مانی تو جنگ کے لیے تیار ہوجائے۔میدانِ جنگ یہ بات نہ مانی تو جنگ کے لیے تیار ہوجائے۔میدانِ جنگ

جب وہ اپنی کہہ چلے گا تو ش تالی بجا کرتم دونوں کوطلب کرلوں گا۔ اس وقت حسام خان کومعلوم ہوجائے گا کیہ وہ مکا فاتِ عمل کا شکار ہو چکا ہے اور میں ای وقت اس کوئل کردوں گا۔''

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

بادشاہ ترتک میں تھا۔ اس نے قطب خان کی موجودگی کی بروا کیے بغیر کنیزول کوظلب کرلیا اور تھم دیا۔ "تطب خان کورتص وسرود سے خوش کیا جائے کیونکداس وقت بیسب سے زیادہ معزز مہمان ہے۔"

بادشاہ کے علم پر شاہی دربار سے وابستہ نامور مغنیاؤں اور رقاصاؤں کو طلب کرلیا گیا۔ بادشاہ کا انگ انگ خوش تھا۔ قطب خان کو میر محفل بنا کے ایک مخصوص جگہ پر بٹھادیا گیا۔ وہ گاؤ تکیوں کے سہارے اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی خود مخار حکم ران بیٹھ سکتا ہے۔ بادشاہ اپنی جگہ لیٹارہا۔ رقص دسرود کا طاکفہ قطب خان کے سامنے اپنی بالی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ بادشاہ اس سے لاتعلق رہا کو یا اس کا مظاہرہ کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ قطب خان کو ایتی اور اپنی اور اپنی قوم کی قدرہ قیمت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ بادشاہ کی بروا کے بغیر تاج گانے سے لطف اندوز ہوتارہا۔ اس نے دفعی بیل بغیر تاج گانے سے لطف اندوز ہوتارہا۔ اس نے دفعی بیل مشخول رقامہ کو اپنی آتے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑنے کے مشخول رقامہ کو اپنی آتے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی سے کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی ہے کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی ہے کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی ہے کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی ہے کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی ہے کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی ہے کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی ہے کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی ہے کی کوشش کی کوشش کی مگر ہر بار رقاصہ وحشی ہرنی کی طرح پھرتی ہے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کار ہو پیان گائی ہو کی کوشش ک

بادشاہ کے اردگر دموجود کنیزیں قطب خان کورشک وحسد سے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ جلدیا بدیر اس افغان نوجوان کو بادشاہ کی طرف سے کوئی بڑا منصب ملنے والا ہے۔

\*\*

خلوت کی بات جلوت میں پہنچ تمنی اور قطب خان کا ذکر شاہی کل کے باہر بھی ہونے لگا۔ یہ خبر میں اپنے گھر میں رو پوش صام خان کے کا نول تک بھی پہنچ شکیں۔ وہ فکر مند تو تھا ہی ، ان خبرول نے اس کو خوف زوہ اور پریشان بھی کردیا۔ وہ ای وقت بادشاہ کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا لیکن ڈرتا بھی تھا۔

میں مہام کو جبکہ نصاوی میں پرندے ہیرے کے لیے مجینڈوں کی فکل میں مجو پرواز تنے۔حیام خان اندرے نگل کرصحن میں آئیا اور آسان کی طرف و کیمنے لگا۔ اے پرندوں پررفنگ آرہا تھا جو کسی کے ملازم نہیں تنے۔ جو کسی کے حکم کے تابع نہیں تنے اور جنہیں کسی یا دشاہ کا خوف نہیں تھا۔ کھلی فضاوی میں مرضی کے مطابق مجو پروازر ہتا کتی خوش

سسپنس ڈائجسٹ 38 ستمبر 1102ء

# باک سرساکی کانے کام کی ہی گئی۔ پی جلسائی کانے کام کے کھی کیائے = UNUSUBLE

يرای ئک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ۋاۇنلوۋنگ سے پہلے ای ئیگ کا پرنٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

t

C

♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل رینج ♦ ہر کتاب کا الگ سیشن ∜ ویب مائٹ کی آسان براؤسنگ اسائك يركوئي تجمي لنك ڈيڈ نہيں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، تارمل كوالثي، كمپرييذ كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کویسیے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کر ائیس

## THE STORY IS A DOMESTIC OF THE STORY IS A STORY IN THE STORY IS A STORY IN THE STOR

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



Ш W W ρ

> k S 0 C

a

8 t

Ų

بات كهددى - يس بهت خوش مول - اب تو آرام كرما جايتا ہے کیونکہ بہت تھک چکا ہے۔ میرانجی میں خیال ہے کہ تو بہت تھک چکا ہے۔اب تجد کووافق آرام بی کرنا جانے۔اییا آرام کداس کے بعد کوئی تیرے آرام ٹی کل نہ ہو سکے۔ من نے تیری جگہ حمد خان کا تقاب کیا ہے۔

حسام خان بیرس کر پریشان مو کمیا۔ یا دشاہ کی باتوں میں چھل قریب اور مرکی ہوآ رہی تھی۔ ابھی وہ کسی نتیج پرنہیں بہنچاتھا کہ بادشاہ نے تالی بجائی۔ تالی کی آواز پر ایک بلحقہ كمركا پرده اشاور پردے كے يتھے سے تين آ دى بيك وتت مودار ہوئے محمد خان، تطب خان اور شاہی مہمان مرا کا تگرال -حسام خان تیون کو ایک ساتھ فھودار ہوتے و كيم كرساري مات مجم كيا- التي كرت موع كها-" جهال پناه! مجھےمعاف کردیجے، ٹین شرمندہ ہوں۔''

بادشاه نے یو چھا۔ 'حسام خان! تو کس بات پر ترمنده ب جعتوبتا؟"

حميد خان جھك كركورنش بجالايا، بادشاه نے كہا۔ ميرے ياس ا جا حميد خان ! حمام خان كى سفارش يرآج ہے تو وزیرالما لک ہے سلطنت وہلی کا۔حمام خان کے پاس حاكراس كالشربياداكر كيونكماب توجو كيحيجي بے كا،اس یں بنیادی آدمی حمام خان ہے۔

حسام خان نے جواب دیا۔" بادشاہ سلامت! میری بابت اگر کوئی فیصلہ کرایا حمیا ہے تو مجھ کواس سے مطلع کیا عائے تا كمين الى اصلاح كرسكوں\_"

بادشاہ نے بک بیک غصے سے کہا۔ ''اوجھوٹے،اب تواہے عبدے پر کس طرح قائم روسکتا ہے۔ تونے اپنا اعتبار کود یا ہے۔ کیا تو قطب خان اور شائی مہمان خانے ك ترال كوجملاسكا ي؟"

حسام خان نے عرض کیا۔' دخییں ، ہر گرجیس جہاں پناہ!'' بادشاہ نے کہا۔" کیار غلط بے کرتوایک دن کے لیے با برئيس كيا اورتونے جو كھ بھى جھے كہا ہاس ميں جوث عى جھوٹ ہے۔"

حسام خان کی آجموں تلے اندھیرا چھا ممیا۔ بادشاہ نے حمید خان سے کہا۔ 'حمید خان! آج تو وزیر الما لک ہے اور بدمنصب تجوكو ملك بهلول كي سفارش يرعطا كما جاريا ے۔ آگر بھی موقع ملے تو بہلول کا شکر پیضرور ادا کر لیتا۔" حميد خان نے عرض كيا۔" حضور والا كى ہدايتوں پر تطعي مل كياجائي

حسام خان باوشاہ کے قدموں میں کر حمیا، بولا۔

میں آخر کاراس کا فیصلہ ہوجائے گا کہ بہلول اینے مطالبے من جانب ہے یا جموثا۔"

حمام خان نے پوچھا۔" تو حضور نے اس کا کیا

بادشاه تے جواب دیا۔ و قطب خان کوجواب من نہیں تودے گا۔ میں تو تیری کوششوں کے متبع کے انظار میں تھا۔ میں نے قطب خان پرضرورت سے زیادہ تو از تیں کرویں اور ال كوشايق مبهان خانے ميں تغبرايا اور شاندار خيافتيں ويں تاكدو كافوالي من مير النائية كاركار بي-"

حمام فان نے خوش ہوكر كما." تو اب من آچكا ہوں ،حضور کیا فرماتے ہیں؟"

بادشاه نے کہا۔ 'اب تو محد کوید بنا کہ تجھ کوائے مقصد مس کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے؟"

حمام خان نے جواب ریا۔ میں نے وہل کے مضافات میں دور دور تک آ دمی چھوڑ رکھے ہیں اور خودمجی خاصے فوجی جمع کر چکا ہوں۔اللہ نے جاہا تو بہلول کی توت کو ياره ياره كرويا جائے گا۔"

بادشاه نے خوشی کا اظہار کیا ، بولا۔'' حسام خان ! مجھ کو تجھے ہی امید تھی۔اب تو یہ بتا کہ ہم ببلول پر کب تک لفكر مثى كرغيس تنمين

حسام خان نے جواب دیا۔ 'بس دوتین ماہ بعد۔'' بادشاه نے مند بنا کرکہا۔'' دو تین ماه زیادہ ہیں۔'' حِیام خان نے عرض کیا۔'' وہ تو میں نے انداز ہے ہے مت بتانی ہے ورند شاید ماہ ویر صرباہ میں ہی ہم اس لائق ہوجا میں کے کہ بہلول اور افغان توم کو چل کرد کھدیں۔ یا دشاہ نے مجرمنہ بتایا، کہا۔'' ماہ ڈیڑھ ماہ بھی زیادہ ہے۔'' حسام خان نے اور اصلاح کی۔" اگر حضور کو آئی ہی

جلدی ہے تو س پندرہ دن کے اندرا ندرمرہند پرحملہ کرتے كالل موجاؤل كا-"

بادشاہ نے منہ بنایا۔" حسام خان! پندرہ ون مجی حسام خان نے مجبوری ظاہر کی۔' جہاں بناہ! بندرہ

ون کی ملیل مدت میں کی کرنا نامکن ہے۔ اگر حضور یہ مجھتے ہیں کہ دیلی میں کوئی ایسامخص بھی ہے جو بندرہ دن ہے کم کی مدت میں بھی کی کرسکتا ہے تو میں حضور کومشورہ دوں کا کہاس ے کام لینے میں مضا تقہیں۔ میں یوں بھی بہت تھک چکا مول اورآرام كرنا جابتا مول "

اوشاہ زورزورے بنتے ہوئے بولا۔" تو نے کی

سسينس دانجست ح 40 حستمبر 2014ء

W

P a

k

S

0

C

8

t

C

O

k S O

W

W

W

ρ

a

C

8

t Ų

C

m

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

بهنوكخنجر

حسام خان سے قتل نے ہادشاہ کی طبیعت میں تکدر پیدا كرديا-اس في اى وقت برايك كورخصيت كرديا اورخود کنیزوں میں چلا گیا۔اس کی طبیعت گرنے گلی اور وہ خود کو يار محول كرف لكا-

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

m

قطب خان دربار کے افغان امراء سے رفصیت ہوکر سر مند روانہ ہو گیا۔ اس کے سامان میں انتہائی میتی شے حسام خان کا سربندها مواتها جس کی وه بری حفاظت کرر با تھا۔ وہ اس پر بے حد خوش تھا کہ اینے بھائی بہلول کے منصوب يرنهايت موشياري اورعقل مندي على كياتها-منى دن بعدوه سر منديس واقل موكميا ـ بيخبرآ يا فا يا افغانوں میں مشہور ہوگئ کہ قطب خان دہلی دربار سے مجھے سلامت واپس آگیاہے بہلول اور پچا فیروز خان ہے تالی ہے قطب خان کے استقبال کو دوڑے ۔قطب خان اینے تھکے بارے اور بھوکے بیاسے محوارے کو چربی پر لے کیا اور اس کو یائی بال نے لگا۔ اس نے اسینے آس یاس لوگوں کے یا تیں کرنے اور قدموں کی آ ہمیں سیس تونظریں اٹھا کرادھر ادهر د میسنے لگا۔ اس نے اسے سامنے ملک ببلول اور پھا فیروز کوآتے دیکھا تو احر اما تھوڑے سے اتر پڑا۔ بہلول نے اس کوار نے سے روکنا جا ہالیکن وہ منع کرنے سے پہلے عاريكا قا-

قطب خان این کامیانی پر اتنا خوش تھا کہ اس کی آ جھول میں آنسوآ گئے۔ بہلول آنسوؤں سے بیسمجھا کہ تطب خان کی معینت سے فی لکلا ہے اور بیای عم اور خوشی میں آنسو بہارہا ہے۔ اس نے اسے بھائی سے کوئی سوال كي بغيرسينے سے لكا ليا اور جيني ہوئے كہا۔" قطب خان! ميرے ليے يمي كانى ب كرتو مح سلامت والي آسيا\_ يس تجھ کوا ہے سامنے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کررہا ہوں۔'' پچا فیروز خان نے بھی اے گلے لگا لیاء بولا۔'' قطب خان اکیا میرے سینے میں کی ہوئی آگ ہوں ہی بعرکی رہے کی ؟ توبے ٹیل ومرام کیوں واپس آیا؟"

بہلول نے چیا کوجھڑک دیا۔" چیا، الی باتیں نہ کرو۔ میں آو قطب خان کی زندہ والیسی ہے بھی بے حد خوش ہوں۔" قطب خان نے دولوں سے کہا۔" بھائی بہلول اور چا فیروز خان! آپ کو بہ شبہ کول ہے کہ میں ناکام آیا موں میں اگر نا کا مربتا تو واپس ہی نیآ تا۔'' دونوں خوشی سے حیران رہ گئے ۔ بہلول اور پچا فیروز

خان نے ایک دوسرے کومعنی خیز نظروں سے دیکھا۔ نبہلول

" با دشاه سلامت رحم . مجھے معاف کرد ہجے۔" بادشاہ فے جواب دیا۔" اب مجی میں نے تیری خواہش پر مجھے تیرے منصب سے سبکدوش کردیا اور اب میں تیری دومری خوابش بھی پوری کردوں گا یعنی یہ کہ تجھ کو آرام كرفي وياجائ

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

حسام خان ا جا تك تن كر كعثرا موكيا، بولا \_" مين جانيا مول کدیدسب س کے ایما اور کس کی خوشی پوری کرنے کے ليے كيا جارہا ہے۔"اس كے بعد اس في تطب خان كى طرف ویکھا۔" توبیتو ہے، جو بادشاہ کوایک مخلص، وفادار اور نمک خوار سے محروم کردہا ہے۔" چر بادشاہ سے کہا۔ " میں جانتا ہوں کہ آپ نے جوفیصلہ کیا ہے اس کو بدلا تہیں جاسکتا لیکن میں باوشاہ کو بھین والاتا ہوں کہ اس نے اینے ایک جان شار ، مخلص اور شریف النفس خادم کے عوض جن لوگوں کی ووئی حاصل کی ہے، وہ بالآ فرسراب ٹابت ہوگی۔ باوشاہ نے ایتی سلطنیت قطب خان کے بھائی بہلول کودے دی کیونکہ میں ہی و محتص ہوں جس کے بارے میں بہلول کی بیدرائے رہی ہے کہ جب تک حسام خان وزیر الما لک ہے، یا دشاہ محمدشاہ اور اس کی حکومت برقر ارہے۔'' باوشاہ نے ایک بار پھر تالی بجائی۔ پردے کے چھے ے دوخوخوار فراد تکل آئے۔ بادشاہ نے الیس اشارہ کیا۔ ودنول كى تكوارى ايك ساتھ بلند ہوئيں ۔ ايك كى تكوار حسام خان کی حردن کے یار ہوگئ اور دوسری تکوار دھڑ کا ف عی-دونوں کے وارائے کیاں اور ایک ساتھ ہوئے کہ سراور وهزايك ساتھ زمين پركر كئے۔

ماحول ایک دم پرسکون ہوگیا۔ اس کے بعد بادشاہ حسام خان پر جمک کمیا، بولا۔ ' تونے علم عدولی کی میں نے اس کی سزادے دی۔ حساب کتاب برابر ہوگیا۔"اس کے بعدسرا تھا کر قطب خان کے یاس کیا، بولا۔ ' کے، بی تحفہ اہے بھائی ملک بہلول کے لیے لیتا جا اور اس سے کہددے کہ میں نے اس کی شرط بوری کردی۔ اب وہ مجی سابقہ رجیس اور کدور تی اینے ول سے دور کردے۔ وہ ایک توم ك ساتھ ميرے ياس آجائے ، شي خوش آند يد كبول گا۔ قطب فان نے حمام خان کا سربادشاہ کے ہاتھوں

ے لے لیا اور عاجزی سے عرض کیا۔" میں این بعانی بہلول کی طرف سے باوشاہ کا شکر گزار ہوں کہ ہماری بات ر کھ لی من ۔ اب ملک بہلول میری قوم کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوجائے گا۔ میں اس کی ذے داری قبول

ستينس ذانجست < 41

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پچا فیروز نے کہا۔'' اب میرے کیلیج میں معنڈک پڑگئی۔اب دہلی چلواور رہی سمی کسر بھی پوری کردو۔جسیں خوشی ہے کہ بہلول جیسا مد ہر اور عقل مند شخص ہم میں موجود ہےاوراسلام خان نے اس کو ہماراا میر نامز دکردیا تھا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

ہادراسلام خان نے اس کو ہمار اامیر نامزدکردیا تھا۔'' بہلول نے بادشاہ کے پاس جانے کی تیاریاں شروع کردیں۔اس نے اپنی قوم میں سے فیروز خان اور قطب خان کے علاوہ پہلیں افراد کا مزید انتخاب کیا۔ کمی افغان بوڑھے نے بہلول کومشورہ دیا۔

''بہلول! تو خود بھی بہادر اور دور اندیش ہے۔ میرے اپنے ذہن میں چنداندیشے ہیں، کیا میں ان کا اظہار کردوں؟''

بہلول نے جواب دیا۔ "کوئی حرج نہیں ،مشورہ مجھی ہے کا رئیں ہوتا۔ اس سے بھی نہ بھی فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔" عمر رسیدہ افغان نے کہا۔" میں سردار سے پیکہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ پر بہت زیادہ اعماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔" بہلول قبقہہ مار کرہش پڑا۔" تم بہت زیادہ اعماد کی بات کررہے ہو جبکہ میں قوڑ ہے بہت اعماد کا بھی قائل نہیں ہوں۔"

بوڑھے افغان نے مشکرا کر کہا۔"مردار خود بھی بہت عقل مند ہے ،اس کوکوئی بھی ہے وقوف نہیں بناسکتا۔" بادشاہ کو دہلی خیر بھیج دی گئی کہ بہلول اپنے ہم توم

بڑے آ دمیوں کے ساتھ سمر ہند سے روانہ ہو چکاہے۔ بادشاہ نے نئے وزیر المالک حمید خان کو بہلول کے استقبال کے لیے روانہ کردیا۔ حمید خان خود بھی استقبال کے لیے جانا جاہتا تھا۔ بادشاہ بہلول سے لمنے کے لیے بے چین تھا۔

بحصے کے دن تماز ظہر کے بعد حمید خان سمجد سے باہر الکا تو کسی نے اطلاع دی کہ پہلول دہلی میں واخل ہو چکا ہے۔ وہ بھاگا ہما گا اس رائے پرچل لکلا جو دہلی سے سر ہند جاتا تھا۔ یہاں پڑاؤ پر قا فلہ تفہرا ہوا تھا اور دہلی رک جانے والے لوگ قالے سے جدا ہونے کی تیار یوں میں گلے ہوئے تھے۔ بہلول البحی تک پڑاؤ پر ہی موجود تھا۔ اب اس کوجو چیز سب سے زیاوہ یا دار ہی تھی، وہ سنار کی بیٹی زیائتی جوسر ہند چھوڑ کر دہلی چلی آئی تھی۔ وہ زیبا کا بتا تک نہ جانا جوسر ہند چھوڑ کر دہلی چلی آئی تھی۔ وہ زیبا کا بتا تک نہ جانا جوسر ہند چھوڑ کر دہلی چلی آئی تھی۔ وہ زیبا کا بتا تک نہ جانا جوسر ہند تھیا۔

حمیدخان، بہلول کودیکھتے ہی گلے سے لگ کمیااوراس کا شکر میدادا کیا۔ بہلول نے اس پر زیادہ تو جہنیں دی۔ وہ حمید خان کواپنے طفیلی سے زیاوہ حیثیت دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے حمید خان سے پوچھا۔ 'ادشاہ کیسا ہے؟ وہ تیرے ساتھ کس طرح پیش آرہا ہے؟'' نے بوچھا۔" قطب خان! کیا حسام خان مارا کمیا؟ اس کاسر کہاں ہے؟"

۔ چیا فیروز خان نے کہا۔''اگر حسام خان کا سرتیر ہے پاس ہے تو وہ جھے ملتا چاہیے۔جلدی تکال، وہ کہاں ہے؟ تو، تو بڑے کام کا آ دی لکلا۔'' W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Y

C

m

تطب خان نے ایک پوٹی کھولی اوراس میں سے حسام خان کا سر نکال کر چا فیروز خان کے قدموں میں ڈال دیا۔
فیروز خان نے سر کوٹورا اٹھالیا اور اس کو پہچانے کی کوشش کرنے لگا کہ بیسر واقعی حسام خان کا ہے کی اور کا تونہیں۔
حسام خان کی اور کھی آ تکھیں فیروز خان پرجی ہوئی تھیں۔
فیروز خان نے سرکورو بروکر کے کہا۔ ''حسام خان! تو بی وہ خض تھا جس کے ایما اور اسھو بیبندی ہے ہم پر حملہ کیا بی وہ خض تھا جس کے ایما اور اسھو بیبندی ہے ہم پر حملہ کیا خان کا بدلہ لیا جا چاہے۔ ٹیس اس سرکوا ہے بیٹے شاہین خان کا بدلہ لیا جا چکا ہے۔ ٹیس اس سرکوا ہے بیٹے شاہین خان کے سرکے مدن پر رکھ کر کہدوں گا کہ بیٹے ایس نے تیرا بدلہ کے سرکے مدن پر رکھ کر کہدوں گا کہ بیٹے ایس نے تیرا بدلہ کے لیا ،اب توخوش ہوجا۔''

ہملول نے چیا فیروز خان سے حسام خان کا سرلے لیا اور بولا۔'' حسام خان! تو ہی وہ مخص تھا جو میری راہ میں حائل تھالیکن اب میدان صاف ہو چکا ہے اور اب ہادشاہ مجھ سے نہیں نیج سکے گا۔تو اپنے انجام کو پہنچا ، اس دفت میں بہت خوش ہوں۔''

بہلول اور چھا فیروز کے تھم پر تطب خان اپنے کھوڑے پرسوار ہو کمیااور یہ لوگ کھر کی طرف روانہ ہوگئے۔راستے میں جوجوملتا کمیاان تنیوں کے ساتھ ہولیا۔ بہاں تک کہ جب یہ لوگ کھر میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ایک ہجوم تھا۔ قطب خان کی بہن نے اپنے بھائی کو سنے سے نگالیااور پیشانی چوہے کی۔

رات کوبہلول اس کا بچا فیروز خان اور چند دوسرے افغانوں نے قطب خان کواپنے درمیان بٹھایا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنے سفر کی دلیسپ روداد سب کے سامنے بیان کر ہے۔

قطب خان کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ اس نے اپنی داستان بڑے دلنشین انداز میں سنانی شروع کردی۔ بہلول، باوشاہ کی حمادت اور سادہ لوخی کی واستان بڑے غور سے سنتار ہا۔ آخر میں بولا۔

" بادشاہ کا تخت وتاج میری وجہ سے سخت محطرے میں تھا اور میں اسے حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔اس سے کم سمی چیز پر میں راضی ہوہی نہیں سکتا تھا۔"

سينس دانجست ح حصر 2014

بەنوكخنجر

بادشاہ کے احترام میں کھڑے ہوگئے۔ کمرے کے عقبی دروازے سے بادشاہ نمودار ہوا۔ حاضرین نے قدرے جمک کر تعظیم دی۔ بادشاہ مسکرار ہاتھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے حمید خان سے پوچھا۔'' ان میں بہلول کون ہے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

بہلول آپنے ساتھیوں کوچھوڑ کر باوشاہ کے پاس چلا میا، بوچھا۔''کیا اس تا چیز میں کوئی الیک یات نہیں محسوس ہوئی جومجھ کودوسروں ہے متاز کرتی ہو؟''

اوی در بروا سے معالی کیا۔" بندہ پرورا یمی بہلول ہے، جس کی جمایت اوردوئی کا حضور کوبڑا خیال رہتا ہے۔"

ہورا ہے اپنا وابنا ہاتھ بہلول کی طرف بڑھا دیا۔

ہملول نے اے ووٹوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہوٹوں سے لگالیا۔ بادشاہ بہلول کی باتوں سے فاصا متاثر ہوا،

یولا۔" بہلول! میرے تصورات میں تیرا جو خاکہ تھا تو اس سے زیادہ پُراٹر ٹکلا۔ تیری جرائت، بے یا کی اور بے خونی سے زیادہ پُراٹر ٹکلا۔ تیری جرائت، بے یا کی اور بے خونی سے دوسروں سے متاز کرد تی ہے۔"

بہلول نے بادشاہ کا ہاتھ جُبور دیا اور وعدہ کیا۔ ''میں اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے بادشاہ کا شکریہ اوا کرنے آیا ہوں کہ اس نے حسام خان جیسے شری اور مفسد سے پیچھا جہڑا لیا۔ جب تک وہ بادشاہ کے دربار میں موجود رہتا، میں اور میری قوم اس کی سفا کیوں کو یاد کر کے خواتخواہ بادشاہ کے فلاف سوچا کرتے۔ اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بادشاہ ماری تاز برداریاں کررہا ہے اس لفف اور فرحت کے جاری تاز برداریاں کررہا ہے اس لفف اور فرحت کے دوئی کرنا نعنول ہے۔ وقت آنے پر عملاً دکھا یادیا جائے گا۔ '' احساس کی جو تیت ہم ادا کر کینی کے اس کا فی الحال ذکریا بادشاہ کی بہت خوش تھا۔ اس نے بہلول سے ہو جھا۔ بادشاہ ہمی بہت خوش تھا۔ اس نے بہلول سے ہو جھا۔ بادشاہ ہمی بہت خوش تھا۔ اس نے بہلول سے ہو جھا۔ '' تیرے بار سے میں یہ شہور ہے کہ تو اپنی مرحوم مال کے بیٹ ہو کے خوات نے جو بھی سا

علامت بخفیا ہوں۔'' فیروز خان اور قطب خان بہلول کے اشارے کو سجھ مسلے اور آئیں ڈر لگا کہ کہیں بادشاہ بھی ان باتوں کا اصل منہوم نہ پالے اور بیسب مصیبت میں مبتلا ہوجا کیں لیکن بادشاہ پھی جھی نہ سمجھا اور بہلول کی باتوں پرخوب خوب ہسا۔ بادشاہ پادشاہ نے آئیس تین دن تک شاہی مہمان خانے میں

اہمیت ہے۔ میں حنجر کوایے حق میں بقا اور اقبال مندی کی

بہلول نے کہا۔"اس لیے میری نظر میں مخبر کی بڑی

ورست ہے۔ میں پہلول کا چیااس کا کواہ ہول۔"

حمیدخان نے جواب دیا۔ "بادشاہ کوحسام خان کے قل کا صدمہ ہے لیکن اس بات کی خوشی بھی ہے کہ حسام خان کے سر کے عوض بادشاہ کو مہلول اور اس کی قوم کی دوئی اور حمایت حاصل ہوئی ہے۔ رہا یہ کہ وہ میرے ساتھ کیسا ہے تو ابھی ہم دونوں ایک دوسرے سے زیادہ قریب نہیں ہوئے۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

مبلول نے کہا۔'' حمید خان! میں نے تیرا ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا۔ بادشاہ کے پاس اور دہلی میں میری عدم موجودگی میں میرے حقوق کی قرانی اور ان کا تحفظ تیرے ذھے رہے گا۔''

حمید خان کوبہلول کا طرز بخاطب تا محوار گزرالیکن وہ بیسوچ کر برداشت کر کمیا کہ بہلول کی تا پندیدگی اور تاراضی وزیرالما لک کاسر لے کر بی دور ہوتی ہے۔

حمید خان، پہلول اور اس کے رفقا کو لے کرشاہی کل پنچا اور بادشاہ کو ان کی آمدگی خوش خبری سنائی۔ بادشاہ مارے خوشی کے اتبا از خود رفتہ ہوا کہ شاہی آ داب اور تکلفات کا خیال کے بغیر انہیں طلب کیا۔ اس وسیع و کریش کرے میں جہاں صام خان کوئل کیا گیا تھا، شاہی خدام افغان امراء کو مذکورہ کمرے میں پہنچا کر مؤدب کھڑے ہو گئے۔ قطب خان اور حمید خان کی نظریں فرش کے اس حصے پر کی ہوئی تھیں جہاں حسام خان کی نظریں فرش کے اس اور اس پرخون کے سیاہ دھے اس وقت بھی موجود تھے۔ اور اس پرخون کے سیاہ دھے اس وقت بھی موجود تھے۔

قطب خان نے ان دھبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' بھی وہ جگہ ہے جہاں حسام خان کول کیا حمیا تھا۔'' فیروز خان اٹھ کراس جگہ کیا اور پچھود پر کھڑے رہ کر کسی خیال میں کم ہو گیا پھر بہلول کے کان میں سرکوشی میں کہا۔'' بہلول!اس کمرے میں ہمیں بٹھانا بڑامعنی خیز ہے۔ کیا جمیں بادشاہ پراعتبار کرنا جاہیے؟''

مبلول نے جواب ویا۔ '' چیا ابادشاہ پرائتبارکرنا جاہے یانبیں کرنا چاہیے، اس کا وقت گزر حکا۔ اعتبار اور ہے اعتبار کی کا فیصلہ سر مبند اور اس کے بعد شاہی کل میں داخل ہونے سے پہلے ہی کرنا تھا۔ ہمیں اس جگرتو پورے اعتباد اور بھین کے ساتھ رہنا چاہے۔ اس وقت ہم بادشاہ کے مہمان ہیں اور بادشاہ میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ ہم جھے معزز اور خطرناک افغانوں کے ظلاف مجموع ہی کرقدم اٹھائے۔''

قطب خان نے بہلول کی تائید کی۔'' چچا فیروز! بادشاہ ہماری محبت اور حمایت کا بھوکا ہے، آپ مطمئن رہیں۔'' انجی یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ باادب با ملاحظہ ہوشیار کی آوازیں ستانی دیں۔ قطب خان خاموش ہوگیا اور سجی

١٥٥٠ سينس دائجست ح 43 كستمبر 2014

بہلول نظروں ہی نظروں میں زیبا کو تلاش کرنے لگا۔ ماں سمجھ کئی کہ وہ کسے تلاش کررہا ہے۔ چبعتا ہوا سوال کیا۔'' تم نے شادی کرلی؟''

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

0

M

بہگول نے جواب دیا۔'' ہاں کر کی چیا اسلام خان کی بٹی بجین بی سے منسوب تھی۔ کیا کرتا مجبور ہوگیا۔ تم لوگوں نے مجھے بھلا بی دیا تھا۔''

زیبا کی ماں نے کہا۔"نیہ بات نہیں بہلول۔ تیری چی نے مجھے بچے اور کمین کہدویا تھا پھر میں کس طرح تم لوگوں کو یا در کھتی۔"

مہلول نے رک رک کر پوچھ بی لیا۔'' زیبا کہاں ہے؟'' مال نے خشک کہج میں پوچھا۔'' اس سے تیرا کام؟ اس کو کیوں بوچھ رہا ہے؟''

مہلول نے جواب ویا۔"اس کو میں نے بچین میں ویکھا تھا۔ بڑی اچھی کڑی تھی۔اب تو وہ خاصی بڑی ہوگئ ہوگی؟" پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔"کیا اس کی شادی ہوگئی؟"

زیبا کی ماں نے جل کر کہا۔ "ہملول! مجھ کومعلوم ہے کداب تو کوئی معمولی آ دی ہیں ہے، غیر معمولی انسان ہے۔ بادشاہ تجھ سے ڈرتا ہے اور تو سر ہند سے لا ہور تک حکومت کرتا ہے۔ میں بیجی جانتی ہوں کہ تیری چچی مرکنی اورافغان قوم میں آج تجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں لیکن مجھ کود کھ بیہ ہے کہ تونے ہمیں بھلادیا۔"

بہلول نے جواب دیا۔'' میں فلط ہے، بادشاہ اوراس کا وزیر الما لک حسام خان دونوں ہی مجھ سے ناراض تھے پھر میں دہلی کس طرح آتا۔ اب حسام خان کے قبل کے بعد بادشاہ مجھ پرمہر بان ہو چکاہے اور میں دہل میں داخل ہوتے ہی تم لوگوں کو تلاش کرنے لکل کیا۔''

زیبا کا بھائی ایک ماں اور بہلول کی باتیں بڑی توجہ سے من رہاتھا۔

زیبا کی ماں نے کہا۔ 'میں نے اور میرے شوہر نے مجھے بمیشہ یاد کیا اور تیرے لیے دعا نمی کرتے رہے۔ اب توبہت بڑا آ دمی بن چکاہے اور میں تیران ہوں کہ اشخ بڑے آدمی کو ہماری یاد کیو محر آ گئی۔''

اس کے بعد زیبا کی ماں نے بہلول کو اندر بلالیا اور مسہری پر مشادیا۔ پھر وہ مسہری پر مشادیا۔ پھر وہ کسی کام سے چلی کئی جب والیس آئی توصن وشباب کاشہ پارہ اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی نے بہلول کونہایت ادب سے سلام کیا اور اس کے سامنے ایک مونڈ ھے پر سر جھکا کر بیٹے سلام کیا اور اس کے سامنے ایک مونڈ ھے پر سر جھکا کر بیٹے

روکے رکھا اور ان کی خاطر مدارات کرتار ہا۔ کسی کسی وقت بہلول اپنے بچا فیروز خان اور بھائی قطب خان سے از راہِ مذاق کہتا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

''محمرشاه با دشاه توہے ہی نہیں ، اس کوتو میرامصاحب و نا چاہیے تھا۔''

چوتھے دن ہملول نے اپنے پچا اور قطب خان،
وونوں کوشائی مہمان خانے میں چھوڑا اور خود زیبا کی تلاش
میں نکل مجیا۔ وہ سنار کے بازار میں کیا اور ان سے زیبا کے
باپ کی بابت معلوم کیا۔ سناروں نے بتا بتادیا۔ بہلول زیبا
کے معروض ویا۔ سناروں کا محلہ الگ تھا۔ اس میں ہندواور
مسلمان سنار ملے جلے رہتے تھے۔ وہاں ایک جگہ بہت
مارے نیچ کھیل رہے تھے۔ یہلول نے اپنا گھوڑا ان کے
مارے نیچ کھیل رہے تھے۔ پہلول نے اپنا گھوڑا ان کے
مارے نیچ کھیل رہے تھے۔ کہلول نے اپنا گھوڑا ان کے
مارے بتا ہو چھا۔ ان میں سے ایک لڑکا الگ ہو کہیا اور
مہم کر ہو چھا۔

''کیاتمہیں بادشاہ نے بھیجاہے'' بہلول سجھ کیا کہ اس لڑکے کا زیبا کے خاندان سے سمی قسم کا تعلق ضرور ہے ، جواب دیا۔'' گھیرا مت ، مجھے مشاق سنار کا گھر بتادے۔اس کی ایک لڑک بھی تھی ،زیبا۔'' لڑکے نے جواب دیا۔'' میں مشاق سنار کا بیٹا ہوں اورزیبامیری بڑی بہن کا نام ہے۔''

مبلول کا دل زور زور سے دھو کتے لگا۔ اس نے لڑکے کے دل سے خوف نکالنے کے لیے کہا۔ "میں سرہند سے آج کل میں بادشاہ کا سے آج کل میں بادشاہ کا مہمان ہوں۔ "

لڑکا بہلول کواپے تھر لیے چلا کیا اور بھاگ کراندر سبحی سے کہددیا۔''ایک خطرناک آ دی باپ کا پتا ہو چیتا ہوا میر سے ساتھ درواز ہے تک آگیا ہے۔''

ماں نے کہا۔''اس کانام پوچھو، کیانام ہے اس کا؟'' بیسوال بہلول کے کانوں تک چینج محمیا۔ زور سے جواب دیا۔'' میں اسلام خان مرحوم کا بھینجا اور داماد ہوں، سر ہند سے آیا ہوں۔''

لڑکے کی ماں بے اختیار بہلول کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور کہا۔''بہت وٹوں بعد آئے۔'' بہلول نے یو چھا۔'' تمہاراشو ہر کہاں چلا کیا ؟''

الموں سے ہو چھا۔ سہاراسو ہر ہاں چلا کیا ؟ زیبا کی مال نے جواب دیا۔ ''وہ اپنے کار دہاری سلسلے میں دوسرے شہروں کا مجمی سفر کرتے رہتے ہیں۔دو ایک دن میں آنے ہی والے ہیں۔''

سينس دانجست ح 44 حستمبر 2014ء

بەنوكخنجر

مئی۔ بہلول نے اس جوان لڑکی میں تھی منی زیبا کو تلاش کیا جونہیں لمی۔ یہ قیامت تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے زیبا کی ماں کی طرف دیکھا اور اپکیا کر پوچھا۔''شایدزیبا .....کیا میں پہلے نے میں فلطی کر رہا ہوں؟''

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

اں نے جواب دیا۔" ہاں بیزیا ہے۔ بیجی تھے کو بہت یا وکرتی رہی گرافسوس کہ تونے اپنے چھا کی بیٹی سے پہلے کی بیٹی سے پہلے ن وفاہا ندھ لیا۔"

مبلول نے کہا۔ '' بید فلط ہے، میں نے کسی سے بھی پیانِ وفانہیں باندھا۔ ہاں اگر میں کسی سے پیانِ وفا باندھوں گاتو وہ بس ایک ہی لڑکی ہے جس کا نام زیبا ہے۔ میں نے تجھے نے بیا کارشتہ ما تک لیا۔''م

ماں نے جواب ویا۔ 'مہاول! تو نے میری لڑی کا رشتہ میرے سامنے ہی ما تک لیا۔ اب توبڑا آ دمی ہو کیا ہے۔ تو یہ بجھنے لگا ہے کہ کوئی تیری بات ٹال ہی نہیں سکتا حالا تکہ یہ بات تمیں ہے۔ ہم چاہیں تو پالکل اٹکار کردیں۔''

میلول اس کا عادی ہی تھیں تھا کہ وہ کسی ہے کسی چیز کی خواہش کرے اور دوسری طرف سے انکار کردیا جائے، بولا۔" میں تجھ سے چند ہاتیں کھل کر کرتا چاہتا ہوں، جوزیبا کے سامنے ہیں کی جاسکتیں۔"

ماں نے جواب دیا۔ 'بس اب اس موضوع پر اس سے زیادہ باتیں نہیں ہوں گی۔ زیبا کا باپ زندہ ہے، وہ چاہے تو ہامی بھر لے، کہ چاہے تو انکار کردے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں۔''

بہلول نے مال سے کہا۔"اچھا یائی تو پلاء میں بہت بیاساہوں۔"

ماں جیسے بی پانی لینے گئی، بہلول نے زیبا سے کہا۔ '' زیبا! میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا تو، تواس ملک کی ملکہ ہوگی۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میر سے بعد تیری اولا داس ملک پر حکومت کرنے گی۔''

زیبا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموثی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جب ماں پانی لے کرآئی تو زیبا کو دہاں نہ و کھ کرخوش ہوئی کہ اس کی شرمیلی لڑک نے بہلول کا رعب قبول مہیں کیا تھا۔

مہلول زیبا کے گھر بار بار جاتا رہا۔ زیبا کا باپ مشاق ابھی تک والی نہیں آیا تھا۔ اس نے دو تین بارزیبا سے باتیں بھی کیں گریہ باتیں بس اس حد تک رہیں کہ بہلول توسب چھ کہدویتا گرزیبا کی طرف سے اس کا جواب، ہاں

یانبیں میں ل جاتا۔

یہ کول نے اپنے چیا فیروز اور قطب خان کو ابھی تک بینیں بتایا تھا کہ وہ اب وہلی میں کیوں رکا ہوا ہے۔قطب خان اصرار کرر ہاتھا کہ مرہندوا پس چلو۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

چپا فیروز خان اس پرزور دے رہے تنے کہ شاہی مہمان خانے میں کسی جواز کے بغیرر ہنا اچھانہیں ہے لیکن بہلول پرکسی کی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔

چا فیروز خان نے قطب خان سے کہا۔" قطب خان! کو دال میں کالاضرور ہے کو نکہ بہلول وہلی میں کسی سبب کے بغیر نہیں روسکتا۔ ہمیں اس کی جنجو کرتی چاہیے۔" قطب خان نے ناگواری سے کہا۔" چچا فیروز خان! میں جانتا ہوں کہ بہلول کہاں چلاجا تا ہے۔"

فیروز خان نے کہا۔ ''مجلا بنا تو شی کہ ہرروز بہلول کہاں چلا جاتا ہے اور اس دبلی میں وہ کون می داکشی ہے جس نے اس کے یاؤں پکڑر کھے ہیں؟''

قطب خان نے جواب ویا۔ 'جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں میں جاشا ہوں بہلول وہلی میں کیوں رکا ہوا ہے۔ وہ یہاں سناری میٹی زیبا ہے ملنے جایا کرتا ہے۔ بیالی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔''

قطب خان جب یہ کہدر ہاتھا تو اس کے لیجے میں عم وغصے کا عصر پیدا ہو کیا تھا۔ اس نے مزید کہا۔ ' اور میں خود میاسی برداشت نہیں کرسکتا کہ میری بہن کی موجودگی میں بہلول سنارکی بیٹی زیبا ہے شادی کرلے۔''

فیروز خان نے اس کو سمجھا یا۔ "تطب خان! تو بالکل خاموش رہ۔ میں بیس چاہتا کہ ہماری گھریلور بخش سب کے علم میں آ جا تھی۔ اگریدیا تھی عام ہو گئیں تو باوشاہ اور اس کے امراء کے ولول سے ہمارا رعب اور و بدید رخصت ہوجائے گا۔ "

قطب خان نے غصے میں کہا۔'' چھا فیروز! آپ خوب جانتے ہیں کہ میں کتنا جذباتی ہوں۔آج کل میں سوئیس رہا ہوں۔ میں اپنی بہن کی موجودگی میں بہلول کومزید شادی کی اجازت نہیں دوں گا۔اگر پہلول نے ضدیا سختی سے کام لیا تو میں اس کامقا بلدکروں گا۔''

زیبا کا باپ مشاق واپس آگیا اور وہ بہلول سے بہت تپاک سے ملا۔ اس کی بیوی سارے معاملات اپنے شوہر کو پہلے ہی سمجھا چک تھی۔مشاق کوای دن کا انظار تھا اس نے بہلول کی بات مان لی لیکن شرط لگا دی کہ شادی اس وقت ہوگی جب بہلول دیلی میں رہائش اختیار کرلے اور پی

سينس دُانجست ح 45 حستمبر 2014ء

بعد کوئی فیملہ کرے۔"

بہلول نے قطب خان کا چرہ ایک ہتھیلیوں میں لے كرا تفايا-" بعائي قطب خان! بيرا تنابرُ استكريس بجس یرغور د خوض کر کے نضول وقت ضالع کیا جائے۔ میرمیرا دعدہ ے کہ میں تیری بہن سے ناانسا فی میں کروں گا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

C

0

قطب فان اے جذبات کو چیانے کی کوشش کررہا تھا پھر مجی اس کی آواز بھرا گئے۔" بھائی بہلول! میں تیری بوى كا بعالى مول- ين يس عامتا كم على ايك بار بحر تجه ے دل برداشتہ ہوکر کوئی الگ دراہ اختیار کروں۔ اگر اس

باریس این قوم ہے جدا ہوا تو پھر بھی والیں نیآؤں گا۔'' بہلول نے اسے سجمانے کی کوشش کی۔" قطب خان! بحوں جیسی باتیں نہ کر۔'' پھر پچا فیروز سے کہا۔'' چھا! آپ اے سمجما تیں۔ جذباتی لوگ ہیشہ خسارے میں رہے ہیں۔

فیروز خان نے بہلول ہے کہا۔ ' بہلول! میں بھی یہی کیوں گا کہ بیموقع شادی کرنے کائبیں تھا اور پھر بیا کہ تونے يبلي بمي اس كاذ كر مجي تبيل كيا-"

بہلول نے جواب یا۔'' چیااش نے کہ جودیا کہ سے معامله اتنابر ااورابم مبيس تعاجس كاح حاكيا جائ اوراس كے ليے وقت ضائع كيا جائے۔ ببرحال يه ميرافظعي فيصله ے کہ میں زیرا سے شادی ضرور کروں گا۔"

فیروز خان پہلول کےمضبوط ارادے سے ور حمیا۔ اب قطب خان كو مجمان لكا-" قطب خان اليجي مج ب كه بيراتنا ابم معاملة تبيل تفاجس يرفضول وقت مناكع كميا جائے اور پھر سے کہ اگر بہلول دوسری شادی کررہا ہے تو اس میں جرت یاد کھی کیا بات بے کیا ہمارے آباؤ اجداد نے ایسانیس کیا۔ اس حام میں جی نظے ہیں۔ جسیں اس معمولی وجہ ہے پہلول کا ساتھ نہیں چھوڑنا جا ہے۔''

كيكن قطب خان كمح طرح مطبئن شهوااوراس طرح زور زورے بحث مباحث كرنے لگا، كوياكولى جنگ چيرى بولى بو

بہلول تک آگر ہا ہر چلا کمیا۔اس کے جاتے ہی فیروز خان نے کہا۔" قطب خان! کیا تو یا کل ہو کیا ہے۔ بہلول ایک طاقت ، ایک قوت اور ایک اجماً می حرکت کا نام ہے۔ ہم اس کونظرانداز نہیں کر کتے ۔اگر اس کونظرانداز کریں گے تو کو یا ہم خودنظر انداز کرد بے جائیں مے کیونکہ کی ایک مخض کے نظر انداز کردیے سے برکوئی مہلول کونظرا نداز تہیں کرد ہےگا۔ ہاں اگر بہلول نے کسی کونظرا نداز کردیا تو وه واقعی نظرانداز کردیا جائے گا۔''

قطب خان مجی فیروز خان کی دلیلوں سے عاجز آعمیا

كەزىياكومكى بوي سے الكركھا جائے۔ بہلول نے زیبا کے باب کی بہلی بات نہیں انی، بولا۔ "میہ بات میں اس لیے سیس مانوں کا کہ میں دہلی کی مستقل ر باکش مس طرح اختیار کرسکتا ہوں۔ میں سرمند کا حاکم ہوں۔ سر مند چھوڑنے کا بیمطلب ہے کہ میں وہاں ک حكومت كى اور كے حوالے كردول ـ "

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

زیبا کے باب مشاق نے ہو جھا۔"اوردوسری بات؟" يملول في جواب ويا- "دوسرى بات مان لول كاورش وعده كرتا مول كرزيا كوالن جلى بيول سے الك ركھول كا-" زیا کی ماں نے کہا۔" اور بدوعدہ مجی کرنا ہوگا کدا کر تجے اس ملک کی حکومت ال کئی تو تیرے بعد اس ملک کی حكومت زيباكے تصيف آئے گا۔"

بہلول نے جیرت سے زیبا کی مال کو دیکھا، بوچھا۔ " بیشرط تیری نبیں ہوسکتی ، کیا اس سلسلے میں زیبائے تجھ سے كولى باتكى ٢٠٠٠

زیا کی مال نے کہا۔ "وہ الی بات کس طرح

ببلول نے جواب ویا۔ " تونے میرے دل کی بات کہد دی۔ میں نے زیبا سے پہلے جی بدوعدہ کرلیاہے کہ میرے بعد اس ملک کی تکومتاس کی اولاد کے جھے میں آئے گی۔

زیا کے باب نے کہا۔"اب توجب طاہے، زیبا کو بياه كركي

بہلول نے جواب ویا۔ میں جاہتا ہوں ، زیبا کا تکاح کل بی کرد یا جائے اور اس کی رحمتی بعد میں ہو۔اس ونت تو میں سر ہند واپس چلا جاؤں گالیکن دو ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا۔اس وقت میں زیبا کونہایت تزک احتثام ہے اہے کھرلے جاؤں گا۔''

زیبا کے باب نے ہو چھا۔"اس تقریب میں شریک צני צני מפל ?"

مہلول نے جواب ویا۔" میرا چیا فیروز خان، میرا بردارسبتی قطب خان اورمیرے ہم قوم پھیس افغان ، وزیر المالك حميدهان اور چنددوسرے افراد-

جب ساری ہاتیں طے یا مئیں تو بہلول واپس آ كيا\_اس في بياتي ايخ بي فيروز خان اور بعاني قطب خان کو بتاویں \_قطب خان نے سخت مخالفت کی اورصاف صاف کہددیا۔

" بہلول بہاں شادی کرتے میں آیا تھا۔ بہلے وہ مرہندوالیں ملے اور اس مسئلے براچھی طرح غور کرنے کے

سينس دُانجست ﴿ 46 ﴾ ستمبر 2014ء

بەنوكخنجر

بھائیوں کونیس دیکھا جوسر مندے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ووسب كيسب خوش الل

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

قطب خان نے مرجوش آواز میں جواب دیا۔ ' میں مجى اس شادى كى مخالفت ميس كرر يا بول - يس تو اس كم ظرف سنارے مہ كبدر ما مول كه بديقين دلائے كهاس كى بین کی اولاد کا بہلول کی حکومت سے کوئی واسط تبیس رے گا ليكن به جالاك انسان كوكى وعده نبيل كرريا-''

فیروز خان نے کہا۔" تطب خان!اس وقت تواہیے ہوش وحواس میں نہیں ہے۔اس مسم کے وعدے سے سی طرح كرسكتا ہے۔اس كى بيٹى كى اولا دہملول كى اولا د ہوكى اور ب وعده كرے يانه كرتے ببلول كرے "

تطب خان نے مشاق سنار کا کریان چھوڑ دیا اور شامیاتے کے باہرایک بانس پر کر بیٹے کیا۔اس کی اعموں ين آنوآ كئے۔وہرور ہاتھا۔

فیروز خان بھی اس کے یاس بی بیٹے کیا اور اس کو سمجمانے لگا۔'' قطب خان!اس کومشیت ایز دی سمجھ کر قبول كرك\_ تيرا بحائى ببلول تاانساف تين ب- محدكوتو يورا یقین ہے کہ وہ تیری بہن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا اوراس کی اولاد کوستار کی اولا و پرتر جح دےگا۔"

تطب خان نے جمنجلا کر جواب دیا۔" چاائم کیسی نضول یا تیں کررہے ہو۔ بہلول نے میری بہن پرستار کی بین کور جے دے دی۔ ابتم خود اپنی آعموں سے بید کھالو کے کہ سنار کی بیٹی کی اولاد حکومت کرے کی اور میری بہن کی اولاواس کی جا کری کرے گا۔"

فیروز خان اس کو سمجمانے کی کوشش کرتار ہا مکر تطب خان این بات برازار ہا۔ یہاں تک کرشام انے کے اندر ے لوگ نمودار ہونے کے۔ انہی میں بہلول بھی شامل تھا۔ اس كے دائيں بائيس حميد خان اور دوسرے امراء تھے اور وہ بہلول سے دو قدم سیجھے چل رہے تھے۔ بہلول کی نظریں تطب خان پر پری تووہ تیزی ہے اس کے یاس بھی کیااور نہایت محبت سے اٹھا کر اپنے ملے لگا لیا، بولا۔" قطب خان! میں تو تجھ کو تلاش ہی کرتا رہ کیا۔ آمیرے ساتھ چل تا كەمىں تھے مطمئن كرسكوں -"

قطب خان کھڑا ہو گیا اور بہلول کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بہلول اس کو ولین کے کمرے میں لیے چلا میا۔ یہاں زیبا دلہن بنی سٹی سکڑی بلیٹھی تھی۔ جوخوا تین اس کے یاس تھیں، بہلول کے داخل ہوتے ہی باہر چلی تنیں بہلول نے وروازے کو اندرے بند کرلیا اور قطب خان سے اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔اس نے باہر بہلول کو جہلتے ہوئے ویکھا۔ پہلول نے اینے دونوں ہاتھ پشت پر ہاندھ رکھے تے اور بڑی بے چنی سے ایک مخصوص اور محدود مے برجل مجرر ہاتھا۔قطب خان آہتہ آہتہاس کے پاس کیا اور کہا۔ " بِمَا لَى بَهُلُولُ أَتُم جُو رِكُهُ كُرِنا جِائِتِ بُوكُرِلو - مِن ا میں قوم کے عظیم تر مفادیش اس زہر کو بی لوں گالیکن میرا ول تم سے اس معالمے میں بھی بھی شفق نبیس ہوگا۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

بہلول نے جواب دیا۔" میں ایمی تو تیری ند ذمت كرول كااور نداصراركرول كاكرتو مجه سيمتنق بوجا تمريس جانا ہوں کہ تو بھی کی شادیاں کرے گا۔ جب توابیا کرے گا تواس وقت تیرے دل کی کدورت دور ہوجائے کی اور تو ایک بار پرمیرادل سے ساتھ دیے لگے گا۔"

قطب خان ، بہلول کے یاس سے جلا کیا۔ بہلول اس کواس ونت تک و یکمآر باجب تک وه نظرآ تار با۔ 公公公公

مثتاق سنار کے تحرایک سادہ ی تقریب میں اس عبد کے نای گرای لوگ جمع ہو گئے۔ ملک بہلول کو د لہا بنایا کیا۔ اس کا چیا فیروز خان اس کی سر پرتی کرر با تھا۔ تنظب خان غائب تفاح كمرك سامنے ميدان ميں ايك شاميان نصب تفا جس کے بیچے فرش فروش بچیادیے گئے تھے اور اس پر جگہ جكه كا و تليدر كادي مح تحد مك بهلول ميرملس بنا ميشا تھا۔ اس کے پاس داہنی طرف فیروز خان اور یا تھیں طرف وہ افغان تھے جو سروند سے ببلول کے ساتھ آئے تھے۔ ملک بہلول کے داہتی طرف فیروز خان کے بعدوز پر الما لک حميد خان اور دوسرے امراء بیٹھے تھے۔

قاضی نے خطبہ شروع کیا تو مجلس میں ایک باکا سا اضطراب پیدا ہو کیا۔ زیبا کا باب مشاق، قطب خان کے ساتھ شامیانے میں وافل ہوا۔ تطب خان نے مشاق کا مریان پکژر کھا تھا۔ چا فیروز خان نے جود یکھا تواس کے ہوش وحواس اڑ گئے۔وہ اٹھ کران دونوں کی طرف بھاگا۔ ملك بهلول نے تھی بیہ منظرد کھ لیا تکراس پر کوئی تو جہ

نددی اور آ محصیل محمر كرحمد خان سے باتيل كرنے لگا۔ قاضى خطبه يرصي مين مشغول ربا-

فيروز خان، قطب خان اور مشاق كو تحيينا موا شامیائے سے دور لے کمیا۔ تھلی سے کہا۔ " تطب خان! میہ تجه كوكيا ہوكيا ہے؟ ميں تجھ كو بار باليمي يقين ولاؤں كا كه تو بہلول کی مخالفت کر کے اپنی بوری قوم کونا راض کروے گا۔ كياتون بهلول كے باتي طرف بيٹے ہوئے اسے انغان

ينس دُانجست < 47 حسمبر 2014ء

هل نبین د کی سکتا؟"

زیائے خلاف توقع نفرت آمیز کیج میں جواب ویا۔ ' دنہیں، میں تجھ کو اپنی شکل نہیں دیکھنے دوں گی۔ تونے مجھ سے دھوکا کیا ہے۔ تونے مجھے دھوکا دیا ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

بہلول جیران پریشان ہوکر زیبا پرنظریں گا ژکر کھڑا ہوگیا۔''میں نے تیرے ساتھ کوئی دھوکا نہیں کیا۔ مجھ کو جھوٹ اوردھو کے سے نظرت ہے۔''

زیبانے کہا۔'' کیا تونے مجھ سے بیدوعدوٹیس کیا تھا کہ اگراس ملک کی حکومت تجھ کول گئی تو میں ملکہ بنادی جاؤں گی اور تیرے بعدمیری اولا داس ملک پرحکومت کرے گی۔''

بہلول نے جواب ویا۔''ہاں، میں نے تجھ سے میہ وعدہ کیا تھااور اپنے اس وعدے پراب بھی قائم ہوں اور ہیشہ قائم رہوں گا۔''

زیبانے کھونگت الث دیا، بولی۔ "اہمی اہمی تونے
اپنے بھائی قطب خان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ذرایا دتو کر ......

بہلول کچھ سوچ کرایک دم قبقہہ مارکر ہس دیا اور قبقہ
لگاتے ہوئے کہا۔ "زیباا میری روح، میری کا کنات، محبت اور
جنگ میں سب جائز ہے۔ قطب خان سے پر فریب وعدہ
کر کے میں نے ایک بڑے فتے کو کیل ڈالا ہے۔ یہ میرا تجھ
سے وعدہ ہے کہ اس ملک پر حکومت تیری ہی اولاد کر ہے گی۔ "
زیبا نے مسکرا کر بہلول کو دیکھا اور شریر لہج میں
بولی۔ "خبر دار اجوتو نے مجھ سے اس قسم کا وعدہ کیا۔"

بہلول اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر ونیا و مافیہا سے خافل ہو گیا۔ زیبا ہے سوچ سوچ کرخوش ہورہی تھی کہ ہندوستان کے سنفبل کا بادشاہ اس کو اپنی آغوش میں لیے وہ بیار دے رہا تھا جو بہت کم عورتوں کو میسر آتا ہوگا اور انہی کیف آ در اور ٹیر مسرت کھات میں اس نے عالم تصور میں نظارہ کیا، جہاں وہ ملکہ بی آئیسی تھی اور اس کی کو کھ ہے جنم لینے والی اولا و ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی۔ اس کے بیٹوں کے سروں پر چھتر شاہی سایہ فکن تھا اور اس کے رو برو بوڑھا قطب خان اور اس کی جوان اولا وہاتھ یا ندھے خدام بوڑھا قطب خان اور اس کی جوان اولا وہاتھ یا ندھے خدام کی طرح کھڑی تھی۔ اس تھور میں ایک نشہ ساتھا جس نے زیبا کو کسی اور ہی ونیا میں بہنچا و یا۔ کیف وسرور کی ونیا میں زیبا کو کسی اور بی ونیا میں پہنچا و یا۔ کیف وسرور کی ونیا میں جہاں آسودگی ہی آسودگی تھی۔ جہاں طمانیت تی طمانیت تی طمانیت تی میں اور جہاں اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا و سے بڑا کو کی جو اس اس سے دی جو اس اس سے اور اس کی اول و سے بڑا کو کی جو اس اس سے دی جو اس اس سے دی جو اس طور کی جو اس اس سے دی جو سے دی جو اس سے دی جو سے دیا ہو سے دیں ہو سے دیا ہو سے دیا ہو سے دیں جو سے دی جو سے دی جو سے دی جو سے دی جو سے دیں جو سے دی جو

کہا۔'' قطب خان! تو میرے حقیقی بھائی ہے بھی بڑھ کر ہے۔ تونبیں جانیا کہ میں تجھ کوئس قدر چاہتا ہوں۔ میں تجھ کو ناراض کرکے کوئی کام کری نہیں سکتا۔''

وہ قطب خان کا ہاتھ پکڑ کرزیبا کے قریب چلا گیا اور قطب خان کوزیبا کے سامنے بھادیا ، بولا۔ '' قطب خان ایہ دلبن تو میری ہے لیکن اس کا گھونگٹ تو اٹھائے گا۔ اپنی بھالی کا چرہ دیکھ، کیسانور فیک رہاہے اس کے چرے ہے۔'' قطب خان شیٹا ممیا بولا۔''اس کا گھونگٹ میں قطب خان شیٹا ممیا بولا۔''اس کا گھونگٹ میں

المعاوَى؟ مِن تيرامطلب مبين سمجما-"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

بہلول نے جواب دیا۔"اس کے سوا میرا کوئی مطلب نہیں کہ اگر تو گھونکٹ اٹھا کر مجھ سے بھی پہلے زیبا کا چرہ دیکھ لے گاتو میں اس کواری خوش نسمی مجھوں گا۔"

تطب خان نے کرزئے کا پنچ ہاتھوں سے زیبا کا محوتکت اٹھادیااور کسی سوچ میں پڑ کیا۔زیبا کی نظریں جھک ہوئی تھیں، وہ خود قطب خان کونیس دیکھیں۔

بہلول نے کہا۔'' قطب خان! بیرمیرا دعدہ ہے کہا گر مجھ کواس ملک کی حکومت مل گئی تواس پرمیر سے بعد تیری بہن کی اولا دحکومت کرے گی۔''

زیبانے جو تک کر قطب خان کی طرف دیکھا، اس کے بعد بہلول کو میکھنے لگی۔

اب قطب خان کے اندرلاوے اگلا، اہلا جوالا کمی دب چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسوآ محے لیکن بیخوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بے اختیار ببلول کو سینے سے لگالیا اور گلو گیر آواز میں کہا۔ '' میرے بھائی! تو بہت عظیم ہے۔ عظیم ہی نہیں عظیم الشان بھی ۔ اب میں تجھے تھیے میں دینے کا موقع دوں گا۔ میں باہر جارہا ہوں۔'' قطب خان ہنتا مسکرا تا باہرنگل گیا۔

مبلول نے پہلے تو دروازے کواندر سے بند کیا۔اس کے بعدز بیا کے پاس بیٹے کمیا۔ کچھود برخاموش بیٹھ کراس نے بیانداز ولگانے کی کوشش کی کہ خودز بیا کیا کہتی ہے؟

جب ویرتک زیبا خاموش رہی تو مبلول نے اس کا محونکت اضانا چاہا مگرزیبانے ہاتھ پکڑ کر ہٹادیا۔ ببلول نے دوبارہ پھر محمونکٹ اٹھانے کی کوشش کی تو اس بار پھرزیبانے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر ہٹادیا۔ مبادل نے دھیا ''نہ مال کا ایسے سے کی امس تھی

بہلول نے بوچھا۔ 'زیبا! کیابات ہے؟ کیابس تیری

تاریخ فرشتم،محمد قاسم فرشتم۔طبقات اکبری،نظام الدیث احمد۔طبقات ناصری، قاضی منجاج سراج (ترجمم)۔ تاریخ سندھ،اعجاز الحق قدوسی۔

مانذات

سينس دانجت ح 48

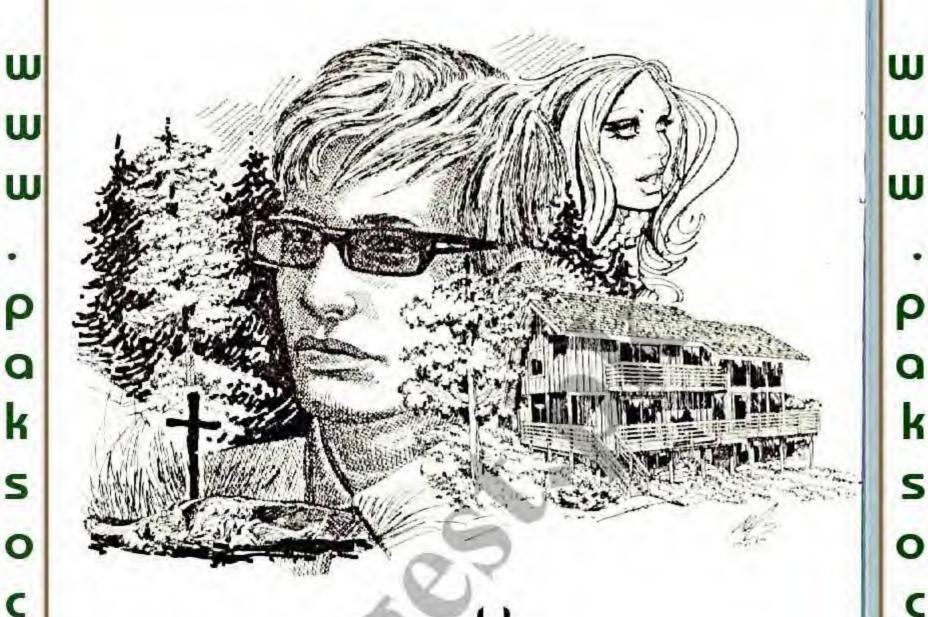

# قانل محي<u>ت</u>

محبت بھی عجب شے ہے۔ کبھی دوسرور کی بھینٹ لیتی ہے اور کبھی اپنی موت آپ مرجاتی ہے لیکن . . . اس کا انحصار دلی جذبات ہو ہوتا ہے جس میں جتنی شدت ہوتی ہے اتنا ہی اظہار بھی ہوتا ہے . . . ان کی محبت بھی انہیں دھیرے دھیرے خطرات سے کھیلنے پر اکسا رہی تھی ہالآ خر کھیلتے کھیلتے انہیں بھی قاتل وار کو سہنا اور ان سے بچنا آگیا۔ بس یہی بات کسی کو منظور نہ تھی پھرکیسے وہ ڈوبتے دریامیں تیرجاتے۔

# پل پل موت سے قریب ہونے والی نے تر تیب دھو کول کا حوال

ہوئے تھے جیسے وہ گھنی جھاڑیوں سے گزرتی آرہی ہویا پھر بار بار نیچ گری ہو۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھر ہی تھی۔ جما گئے بھا گئے دہ ایک ندی کے کنارے پہنچی جس میں پائی بہت تیز تھا اور کچھ ہی دور او پر سے آیشار کر رہی تھی۔ لڑکی نے

وہ نوجوان لؤکی نظے پاؤں نائٹ سوٹ میں ملوں اس تاریک اور ویران جنگل میں بھاگ رہی تھی۔اس کے ہاتھ پیروں پر فراشوں کے نشانات سے راباس بھی جگہ جگہ سے بھٹ کیا تھا۔ اس کے بالوں میں ہے اور شکے الجھے

سينس دانجست ح 49 ستمبر 2014ء

t

C

0

M

تھی۔ وہ سارا دن پڑ کرسوتی اور شام کے وقت تیار ہوکر جاب پر چلی جاتی جہاں ہے اس کی واپسی سے چار ہے ہے پہلے ہیں ہوتی تھی۔اس کے دوست ہمیشہ مرد ہوتے تھے اور ہردوسرے تیسر سے میسنے دوست بدل جاتے تھے۔

W

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

رینانے بہت کم اپنی ال سے جا تھے میں ملاقات کی۔
وہ صبح اسکول جاتی تب کینی سورہی ہوئی تھی اور وہ اسکول سے
آتی جب بھی وہ سورہی ہوتی تھی۔ پھر جاگ کرجانے کی تیاری
کر رہی ہوتی تھی۔ کینی اچھا تو کماتی تھی گر بیٹی پرخرج نہیں
کرتی تھی۔ بلکہ رینا کو جوسر کاری وظیفہ ملنا تھا اس کا پیشتر حصہ
کبھی وہی تضم کر جاتی تھی۔ پھر ایک دن رینا اسکول سے آئی تو
کینی خلاف معمول کھر میں نہیں تھی۔ اس کا سامان بھی غائب
تھا، البتہ ڈریسنگ کے شیشے پر ایک چٹ کی تھی گئی گئی نے اس پر
کلھا تھا۔ 'ڈیئر میں ہمیشہ کے لیے جارہی ہوں تم اب بڑی ہو
رہی ہو۔ مسز شیلان تمہاری و کھی بھال کر لے گی اور پچھ عرصے
بعد تمہیں و کھی بھال کی ضرورت نہیں رہے گئی گئی ۔''

ال کرویتے نے اسے نفیاتی مریض بنادیا تھا۔ وہ
اگ تھلگ رہے گی تھی۔ اسے لگنا کہ اس کے او رمستقل
کوئی ہو جھ آگیا ہے اور وہ اس سے آزاد نہیں ہو پارسی
گھر میں کئی باراسے غائب دیا نئی کے دورے ہوئی نئی کو بتا ہی نہیں چلا۔ پھرایک باراسے اسکول میں بتا چلا تب اسے اسپتال لے جایا گیا۔ اس وقت وہ پندرہ سمال کی تعمی ۔ ڈاکٹر ویٹرین نے اس کا علاج کیا تھا۔ کئی سیشنز کے بعدا سے دورے ہوٹا بند ہوئے تھے گر اس کی دوا بی اب بعدا سے دورے ہوٹا بند ہوئے تھے گر اس کی دوا بی اب اسکال کی حورت میں اسے انجلس دیا جاتا تا کہ وہ نروی ہوئے کی صورت میں اسے انجلس دیا جاتا تا کہ وہ نروی ہوئے کی صورت میں اسے انجلس دیا جاتا تا کہ وہ نروی ہوئے کی صورت میں اسے انجلس دیا جاتا تا کہ وہ نروی ہوئے کی صورت میں اسے انجلس دیا جاتا تا کہ وہ نروی ہوئے کی صورت میں اسے انجلس دیا جاتا تا کہ وہ نروی ہوئے ہوئے گا اور دورہ ہوئے کی صورت میں اسے انجلس دیا جاتا تا کہ وہ نروی ہوئے ہیں پڑا تھا۔

کیونی سروس کی آفیسر سرخیلان رینائے دابیے میں رہتی تھی اور وہ مہینے میں ایک باراس سے ملئے آتی تھی۔ یہ واحد دن ہوتا تھا جب کی ڈھنگ کے علیے میں ایک محبت کرنے والی ہاں کاروپ دھار لیتی تھی ، دوسری صورت میں کیونی سروس رینا کو اپنی تحویل میں لے سکتی تھی۔ اے رینا کو اپنی تحویل میں لے سکتی تھی۔ اے رینا رکزاتی سے تو دو پی نیاس تھی لیکن اے ملئے والے وظفے سے بہت دوسری شادی ہیں گی۔ دوسری شادی نہیں گی۔ وہ پہلی شادی کو بی زندگی کی سب سے بڑی فلطی قرار دیتی تھی۔ رینا کو نہیں معلوم کہ وہ کس سے سری فلطی قرار دیتی تھی۔ رینا کو نہیں معلوم کہ وہ کس سے ساتھ کھر اور سلور اسٹون چھوڑ می تھی۔ اسٹون چھوڑ می بیا اسٹون جھوڑ میں بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی بیا کی

ہراساں نظروں سے جاروں طرف ویکھا۔وہ بے خیال میں ہاتھ میں موجود جاندی جیسی چک داردھات کا چھلا تھما رہی مختی ۔ یہاں جگہ تھی اس کے نصف جاندگی روشی میں سب دکھائی و سے رہا تھا۔اس کے باوجود وہ نہیں جان کی کہاس کا بیجھا کرنے والا کب اس تک آگیا اورا چا تک اس کے مند پر ایک ہاتھ تلے گھٹ کررہ گئی۔
ایک ہاتھ جم کیا اوراس کی چھی ہاتھ تلے گھٹ کررہ گئی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

امریک ریاست وائیومنگ شال میں ہے، اس کا بیشتر حصداو نے نیچ بہاڑوں اور کھنے جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے جہاں وریا اور جعلیں ہیں۔ موسم خوشوار اور سرد ہوتا ہے۔ آبادی کم ہے گر ترقی کے لحاظ سے بیامریکا کی ہاتی ریاستوں سے بیچے نہیں ہے۔ سلور اسٹون ریاست موشانا کی سرحد کے پاس ایک چھوٹا سا گرجد یہ تصبہ تھا۔ جنگ عظیم کی سرحد کے پاس ایک چھوٹا سا گرجد یہ تصبہ تھا۔ جنگ عظیم کے بعدر یاست نے بہاں ایک جدیدووڈ انڈسٹر بل پارک کے بعدر یاست نے بہاں ایک جدیدووڈ انڈسٹر بل پارک صنعتوں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بیقو نے شہر کی صنعتوں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بیقو نے شہر کی صورت اختیار کر کیا تھا۔ یہاں شہر کے مرکز میں بھوٹے شہر کی صورت اختیار کر کیا تھا۔ یہاں شہر کے مرکز میں بھوٹے شہر کی عمار تیں ہی تھے اور بہاں سے بھوٹے تی دورایک خوب صورت آبٹار تھی اور بہاں سے بھوٹے تھے اور بہاں سے بھوٹے تھے اور بہاں سے بھوٹے تھے اور ابٹار سے رکھا گیا تھا۔ تھے اور آبٹار سے کے درمیان گھنا جنگل تھا اور آبٹار سے کے درمیان گھنا جنگل تھا اور آبٹار سے کے درمیان گھنا جنگل تھا اور آبٹار کے تام ہی آبٹار کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تھے اور آبٹار کے نام ہی آبٹار کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تھے اور آبٹار کے نام ہی آبٹار کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تھے اور آبٹار کے نام ہی آبٹار کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تھے اور آبٹار کی تھے اور آبٹار کے نام ہی آبٹار کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تھے اور آبٹار کے تام کی تھے اور آبٹار کی تھی اور آبٹار کی تھے اور آبٹار کی تھے اور آبٹار کی تھے اور آبٹار

رینالاک کول کراندرآئی تواے لگا کہ گھریش کوئی انہیں ہے لیکن پھرائے شین اور مارش کے بیڈروم سے دبی دبی میں کی آواز آئی۔ وہ ایک لیے کور کی پھریم شیاں چڑھ کر او پر آگئی۔ اس نے جان بوجد کر سیز جیوں پر زور سے قدم رکھے ہے تا کہ ان دونوں کو اس کی آمد کی نجر ہوجائے۔ کر سے بین آکر اس نے اسکول بیگ ایک طرف پھینکا اور بستر پر لیٹ کئی۔ اسے شدت سے خصر آربا تھا گریہ بھی اور اس نے اسکول بیگ ایک طرف پھینکا اور آربا تھا کہ اسے خصر کی ان اس لیے کہ وہ سے سہاراتی ۔ اس کا باب اس کے بین جی سے مرکبا تھا اور اس کی بات پر آربا ہے۔ شاید اس کے بین شی مرف مال بیا تھا اور اس کی بات تی مال ہے جیوؤ کر فرار ہوگئی تھی۔ میرف مال بیلے کی بات تی مال اسے جیوؤ کر فرار ہوگئی تھی۔ بید دو مال بیلے کی بات تی ۔ کینی انجی مال نہیں تھی۔ اس کا زیادہ وقت اپنے بناؤ سنگار میں گرزتا تھا اور نو سال کی عمر سے دینا ایک جود کھا تا بنار بی تھی۔ کینی آیک بار بیس ویٹر یس کے طور پر کام کرتی تھی اور اسے گھر داری سے کوئی و کہی نیس طور پر کام کرتی تھی اور اسے گھر داری سے کوئی و کہی نیس

سېنس دائجست ح 50

¥ Pi

ان کوجواب و سے سکی تھی لیکن ان کے ساتھ بدمعاش تھے کے لڑ کے بھی ہوتے تھے، رینا کوان سے ڈرگگا تھا۔ پورے اسکول میں اگر رینا کی کی سے دوتی تھی تو وہ ایڈرس تفاح چو فے قد، بلکے جسم اور موفے فریم کی بھاری عیتك والا اینڈرس کاس کا سب سے والین طالب علم تھا۔رینا اس مجھی بے تکلف میں تھی مگروہ اس سے بات کر لیتی تھی اور بھی بھی دونوں ایک ساتھ میٹین چلے جاتے تھے۔اسکول سے باہروہ بھی کی ہے جیس کی تھی۔ایں کی کوئی دوست جیس تھی اور نه بي ووكسي تفريح كاه مين جاتي تحي -وه بستر يركيش ايندرس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر پیٹرس کا بیٹا تھا۔ان کا اسکول جنگل کے پاس تھا اور ڈاکٹر پیٹرسن کا شاندار ولائما مكان بھى وہيں تھا۔اسكول سے واپسى يروه اس كلى كے يقيح ے گزرتی می جس پر بیمکان تھا۔

وہ تین اور مارش پر ہو جہ بیس می ۔اے ہر مینے معقول وظف ملا تعاراتمى تويدين اور مارش كے ياس آ ما تعا مرسين نے اے بنا دیا تھا کہ وہ اس میں ہے چھ میں لیتے۔ انہوں نے اسے خودر کھا تھا اور وظیفے کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہور بی گی۔ بیاس وقت اس کے کام آئی جب وہ کا لج حاتی۔ مارش سول انجینئر تھا اور اس کی ایک فرم تھی جوسلور اسٹون اور اس کے آس یاس تعمیرات کا کام کرتی تھی۔ مالی لحاظ ہے وہ آسودہ حال تھا۔ان کے پاس خوب صورت ڈج ولا اور دوشا ندارگاڑیاں میں۔ رینا کو بھی انہوں نے تمام سولیس دی میں ۔اس کے پاس کی خوب مورت لباس اور ذاتی استعال کی اشامیں محمین نے اے کار ولانے ک پیشکش کی لیکن و واس نے مستر دِ کر دی تھی۔اسے اچھانہیں لگا تھا، وہ پہلے ہی خود کوان پر پوچھ جھٹی تھی۔اس کے آنے کے کچھ در بعد عین نے اس کے کرے میں جمانکا۔ " لنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟"

"میں نے اسکول میں کھالیا تھا آب مجھے بھوک تہیں ہے۔''رینانے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ "اوك\_" شين بولى " آج شام بم بابر جاكي مح الرقم نے کہیں جانا ہوتو سورج ڈوینے تک محرآ جانا۔'' رینانے کھینیں کہاتوشین اندر آئی۔ اس نے رینا ك شائر ير بالهدر كها-" تم فيك تو بونا؟" " ال ميس شيك مون - "رينابول -شین اور مارش کی طرف سے اس کے کہیں آنے

جانے پر یابندی جیس می البتدد پر کے باہرر سے کی صورت میں اے بتانا پڑتا تھااور جب وہ خود کہیں گئے ہوتے تو رینا

آ فیسرمنر فیلٹن کوکال کی اوراہے بتایا کہ اس کی ماں اسے چیوز کر چلی کئی ہے۔وہ فوراً اس کے یاس بھی کئی کی۔مکان كرائع كا تقااور بيشتر سامان بعي مالك كالقارشايداي لي کینی آرام سے سب چپور من تھی۔ رینا چندون کمپونی سینٹر عل ری جال اس معے بہت سے بے سارائے تھے۔ان كادنياي كوكى تبيس تعااورنه ى كوئى ابنانے كے ليے تيار تعار تحمررینا کوزیاده دن یبال تبیس ر مهنایژا شین داردٔ اور

مارش وارڈ اے اپنے مرلے آئے تھے۔ تنین اور لینی کلاس فیلو سے ، اگر چہ ان کے درمیان بھی دوی مبیں رہی مرسین اسے جانتی ضرور می شاید یمی وجد می اس نے رینا کو ایے یاس رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رہنا کے پاس اختیار نہیں تھا کہوہ اس قیملے کورد کرتی مسز خیلٹن نے اسے بنادیا تھا کہ اگراس کے بارے میں کوئی قیملہ ہوا تو اے قبول کرنا پڑے گا۔ کمیونی مروس کے یاس فنڈ زکم تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کرزیادہ ے زیادہ نیجے اڈاپٹ کر لیے جانحیں یاا چھے خاندان انہیں ... ا پنالیں مراس سلملے میں بری سخت جمان مین کے بعداد کا یالو ک سی خاندان کے حوالے کی جاتی تھی شین اور مارش کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ان دونوں کی ملاقات کا کج بیں ہوئی تھی اور پھر انہوں نے شادی کرلی۔اس بات کو پندرہ سال ہو چکے تھے۔ ان کا کوئی بحینیں تھالیکن اس میں شبہیں کہان کی از دواجی زندگی بہت خوشکوار تھی۔اس لیے جب عین نے رینا کور کھنے کی پیشش کی توسروس کمیونی حکام نے اِن کی پیشکش منظور کرلی۔ يول ريناان كرجويل مين دے دى كئى .

رینا کو بوں کھلونے کی طرح خود کوئٹی کے حوالے کر دينا اجماحيس لكاتما - إي وقت وه سوله سال كي محى اوراب وه اٹھارہ کی ہوتے والی تھی۔وومینے بعد ہائی اسکول کا آخری امتحان یاس کر کے وہ کا بچ چلی جاتی اور اس کے ساتھ ہی وہ خود مخار ہو جاتی۔ دوسال اس نے بہت اچھے نہیں گزارے تحادرند فرے گزارے تھے۔ اچھے ان معنوں میں کہتین اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ مارش کا روبیہ دوستانہ ہوتا تھا تکر وہ اس سے ایک صد سے زیادہ بے لکلف نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سے لیے ویے رہتا تھا۔ اس کے مقابلے میں شین اس کا بہت خیال رکھتی بھی اور بھی بھی اس کے لیے پریشان ہوجاتی محی۔اس کے باوجود رینا کو یہاں رہنا اچھا لیس لگتا تھا۔اس کا دم محنتا تھا۔اس کے مقالمے میں اسے کمیونی سینر میں رہنا اچھا لگا تھا مگر اٹھارہ سال کی عمر تک اس کے پاس فصلے کا ختیار میں تھا۔اے دل پر جرکر کے میں رہنا تھا۔ سارہ اوراس کی ساتھی لڑ کیاں اسے چھیٹر تی تھیں۔رینا

سىينس دانجست ( 51 >ستمبر 2014ء

W

ρ a k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

S 0 C

Ш

W

W

ρ

a

k

8

t Ų

C

کو همر پردہنا پڑتا تھا۔ وہ شام کے وقت سائیکل پر گھر سے
الکی ، اس کا رخ سلور اسٹون کے او پری جھے کی طرف تھا
جہاں سے جنگل شروع ہوجا تا تھا۔ جنگل کوانسانی دست برد
اور کچرے سے بچانے کے لیے اس میں درخت اور لکڑی
کاشنے پر پابندی تھی۔ وہاں رائے نہیں بتائے گئے تھے
تاکہ لوگ کم سے کم جنگل کارخ کریں۔ اینڈرین کے گھر کے
تاکہ لوگ کم سے کم جنگل کارخ کریں۔ اینڈرین کے گھر کے
پاس سے گزرتے ہوئے رینا نے دیکھا کہ ڈاکٹر پیٹرین
اپنے خوب صورت باغ کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ وہ
گئے جمر اور مفید فرنج کٹ ڈاڑھی والاقتص تھا۔ اس نے رینا
کود کھ کر ہاتھ ہلا یا اور دوبارہ اپنے کام شن لگ کیا۔ رینا
جنگل کے سرے تک آئی اس نے سائیکل ایک جگہ چھوڑ دی
اور پیدل اندر داخل ہوئی۔ آبٹار تک جانے کا راستہ اس

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

جنگل میں ہرطرف نبا ہائی کچراتھا۔ ہے ، شاخیں ، شہنیاں اور کر جانے والے درخوں کے سال خوردہ ہے۔

ہماں کہیں مئی و کھائی نہیں دے رہی تھی اور وط سیلن اور

میتحین کی بوبی ہوئی تھی۔ گل سر جانے والا کچرا ہے تھیں کیس

پیدا کرتا ہے لیکن یہ مقدار میں آئی زیادہ نہیں ہوئی کہاں

پیدا کرتا ہے لیک جائے ۔ رینا کی قدر دفت کے ساتھ چل رہی اسی

تھی۔اس کا رخ آبشار کی طرف تھا۔ آدھے کھنے بعد وہ

آبشار کے ساسنے تھی۔ وہ پہلی بار اس خوب صورت جگہ آئی

تھی اوراہ و کھے کرمبہوت رہ کئی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ

ہملے یہاں کیوں نہیں آئی۔ ندی کے کنار سے بیٹے کراس نے

ہاتھ میں پانی لے کر چکھا اورا سے خوشوار پاکراس نے پانی

ہاتھ میں پانی لے کر چکھا اورا سے خوشکوار پاکراس نے پانی

ہاتے میں پانی لے کر چکھا اورا سے خوشکوار پاکراس نے پانی

ہاتے میں بانی ان نے کا سوچ رہی تھی مگر سوچ کر رہ جاتی

ونوں سے یہاں آنے کا سوچ رہی تھی مگر سوچ کر رہ جاتی

مقی۔ بالآخراج وہ نکل ہی آئی۔

ندی کنارے بہت خوب صورت برزرنگ کی گھائی
تھے۔ وہ ان پھوٹے چھوٹے پھولوں والے پودے بھی
تھے۔ وہ ان پھولوں کو چن رہی تھی کہ گھائی میں کوئی چیز
پہنگی۔ رینانے گھائی بٹا کراسے نگالا۔ یہ چیز کچیزے ساہ
ہوری تھی۔ اس نے کچیز صاف کیا تو ایک چھلائما یاں ہوا۔
یہ چاندی یا اس جیسی کی دھات کا بنا ہوا تھا اور اس کے
سامنے والے جھے پر تین بالز آپس میں جڑی ہوئی
سامنے والے جھے پر تین بالز آپس میں جڑی ہوئی
مشکل سے اترا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھلا بہت عرصے
مشکل سے اترا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھلا بہت عرصے
سے یہاں پڑا ہوا ہو۔ صاف کرکے رینانے اسے اسے اپ

النے ہاتھ کی چوتی انگی میں پہنا تو وہ اے پوری طرح فٹ
آیا۔ چھلا اس کے زم وہ ازک ہاتھ برنج کیا تھا۔ وہ وہیں
لیٹ کی چرچوکی کیونکہ سورج مغرب کی طرف جیک کیا تھا
اور پچھ دیر بیس غروب ہوجا تا۔ ابھی اے جنگل ہے گزر کر
والی بھی جانا تھا۔ وہ والیس کے لیے چل پڑی۔ جب وہ
جنگل نے نگی توسورج غروب ہونے کے تریب تھا۔ اس نے
مائیکل اٹھائی اور والیس چل پڑی۔ اب اے بحوک لگ
رای تھی اور ڈ ترسات ہے ہوتا۔ اس نے ایک شاہ سے
چاکلیٹ بار لی اور اس کھاتے ہوئے آئے بڑھی تھی کہ
سامنے سے اینڈرس نمودار ہوا۔ وہ اسے دکھ کررک گئے۔
سامنے سے اینڈرس نمودار ہوا۔ وہ اسے دکھ کررک گئی۔
سامنے سے اینڈرس نمودار ہوا۔ وہ اسے دکھ کررک گئی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

0

t

m

''بائے…تم جنگل ہے آری ہو؟'' رینا حیران ہوئی۔''خہیں کیے پتا چلا؟'' ''میں نے اپنے کمرے کی کھڑی ہے حہیں جاتے ویکھا تھالیکن تم نے واپسی میں بہت دیر لگائی۔ میں فکرمند ہوگیا تھا۔''

" " میں آبشار تک مئی تھی۔ وہاں بہت خوب صورت منظر تھا۔"

اینڈرین اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ''میں کی یاروہاں جا چکا ہوں، تم نے شیک کہا۔وہ جگہ بہت خوب صورت ہے۔'' اینڈرین کہتے ہوئے بچکچایا۔''رینا اِتہہیں بتا ہے چدرہ دن بعد اسکول میں الودا کی پارٹی ہے جس میں سب لڑ کے لڑکیاں جوڑے بنا کرشر کت کرتے ہیں۔''

اعِدْرِين بِيكِيا إِلَى مَلِيمَ فِي كَانْ قَابِ كِيابٍ؟"

'' تب تم میری پارٹنرین جاؤ۔'' اینڈرین نے تجویز دی۔ رینائے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کرمر ملا دیا۔ اینڈرین خوش ہو گیا۔'' میں تمہیں لینے آؤں گا۔مسٹراورمسز وارڈ کواعتراض تونییں ہوگا؟''

''رینا نے جواب دیا۔''وہ میرے ذاتی معاملے میں وطن نیس دیتے۔''

رینا گھرآئی توشین اور مارش جانے کی تیاری کررہے تھے۔شین نے رینا کو بتایا کہ اس کا ڈنر تیار کر کے فرت میں رکھ دیا ہے بس اے گرم کرنا ہوگا۔ تاریکی چھاتے ہی وہ گھر سے نکل گئے تھے۔ جاکلیٹ کھا کررینا کی بھوک مرکئ تھی۔ وہ اپنے کرے میں آئی اور بیڈ پر گرکر ہاتھ میں موجود چھلے کا معائد کرنے گئی ۔ بے خیالی میں اے تھماتے ہوئے اس نے

سينس دُانجست ح 52 حسمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد اٹھارہ سال کی ہوجائے اور یہاں سے چلی جائے۔رینا نے سوچا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔وہ کسی بڑے شہر میں جاکر رہنا چاہتی تھی جہاں اسے جاننے والا کوئی نہ ہواور کوئی اسے اس کی ماں کا یا اس کے نفسیاتی مریض ہونے کا طعنہ نہ دے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

M

آگے دن وہ کلال روم میں بے دھیائی سے بیٹی انگل میں چھلا تھماری تی فیرنیچروے دبی تھی مردینا کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ رینا کے برابر والی کری خالی تھی۔ مگر جب اس نے چھلا تھماتے ہوئے اس طرف دیکھا تو اسے وہی لڑکی بیٹی دکھائی دی جوکل رات تھر کے سامنے نظر آئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھردتی تھی۔اس کا چرہ سفید ، ہونت خشک ادرآ تکھیں ویران تھیں۔ رینا ہڑ بڑا کر چھے ہوئی۔ وہ اتی بری طرح جوئی تھی کہ ٹیچراس کی طرف متوجہ ہوئی اس

رینانے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ کری کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ خالی تھی۔اسے پورایقین تھا کہ اس نے ایک اسے بہتے اس کے ایک اسے بہتے اس کے ایک اسے بہتے اس کے بہتے اس کے بہتے اس کے بہتے کر دیکھا ساری کلاس اسے بین جاستی تھی۔اس نے پلٹ کر دیکھا ساری کلاس اسے بی دیکھ رہی تھی۔سارہ اور اس کی ساتھی لڑکوں کے چروں پر طنز بیس سراہ سے جروں پر طنز بیس سراہ سے جروں پر طنز بیس سراہ سے جروں پر

" المعض لوگوں کو وہ نظر آتا ہے جو دوسروں کونظر نہیں اسارہ نے بلند آواز ہے کہا تو بیچر نے اسے گھورا اور دوبارہ لیکچرو ہے گیا۔ رینا نے ڈرتے ڈرتے برابروالی کری کی طرف دیکھا اور اسے خالی پاکر اطمینان کا سانس لیا۔اس سے پچھ دور جیٹھا ہوا اینڈ رئن لیا۔اس جو دور جیٹھا ہوا اینڈ رئن اسے بی دکھورہا تھا۔ پچھ دیر بعد محفق بچی توسب ہا ہر کی طرف لیے۔ رینا این چیزیں سمیٹ کر یا ہر نگل آئی۔ اسان کی جیٹھے گیا " کوئی مسئلہ ہے ؟ "

"" تہ لیکونیس من رہی تھیں۔"

" نہیں تو ، میں من رہی تھیں۔" اس نے تر دیدی۔

وہ سینٹین میں آئے۔ دونوں ایک خالی جگد آکر بیٹھ کئے۔ یہاں بڑی میزیں تھیں جن کے کرد چھاور آٹھ افراد بیٹھ کئے۔ یہاں بڑی میزیں تھیں جن کے کرد چھاور آٹھ افراد بیٹھ کئے تھے۔ اینڈرس نے اسے کھانے کی ٹرے لانے کی بیٹھ کئے تھے۔ اینڈرس نے اسے کھانے کی ٹرے لانے کی بیٹھ کئی اور چلا گیا۔ سامنے والی میز پرسارہ کا گروپ تھا۔

اس وقت بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی ۔ سارہ نے بلند آواز سے کھا۔" سلوراسٹون کی روایت ہے یہاں ہردی سال بعد کوئی نفسیاتی مریض لڑکی پراسرار طور پر غائب ہوجاتی ہے۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

0

''کیا میرا دماغ چل کمیا ہے ہے'اس نے سوچا۔ ''میں نے چھلار کھنے کے بجائے دوبارہ فیمن لیا۔''

اس نے خور سے چھلا ویکھا، وہ اس کی انگی میں اچھا
لگ دہاتھا۔اسے خیال آیا کہ وہ بلا وجہا سے اتار نے کی گوشش
کردہی ہے۔اس نے ارادہ ترک کردیا گرواش روم سے باہر
آنے پرجی اس کا فنک برقرار رہا کہ اس نے چھلا اتار دیا تھا البتہ یہ
جہیں۔اسے اچھی طرح یا دتھا اس نے چھلا اتار دیا تھا البتہ یہ
یادئیس تھا کہ اس نے اسے سائڈ پر رکھا تھا یا دوبارہ پہن لیا
تھا۔وہ سوچتی اور انجھتی رہی۔اچا تک باول زور سے کر جے تو
وہ چونک آئی۔ کملی کھڑکی سے تیز ہوا کے جھو نے اندر آنے
وہ چونک آئی۔ کملی کھڑکی سے تیز ہوا کے جھو نے اندر آنے
برابر کرنے جاری تھی کہ اس کی نظر کھر کے سامنے سڑک پار
برابر کرنے جاری تھی کہ اس کی نظر کھر کے سامنے سڑک پار
خوائی کا لباس پہن رکھا تھا جو مشکل سے اس کے گھٹوں تک آ
آرہا تھا۔لباس اور جسم میلا کچیلا ہور ہا تھا۔وہ کئی جگہ ہے پیٹا ہوا
قوائی کا لباس کی یاوک نظر تھے۔وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ریا
قوائوراس کے یاوک نظر تھے۔وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ریا
قوائوراس کے یاوک نظر تھے۔وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ریا

وہ نیچ آئی۔ اوون میں کھانا گرم کیا اور کھانا کھا کرا اس نے برتن وحوکرر کھے۔ بید واحد کام تھا جو وہ اس گھر میں کرتی تھی۔ ورنہ تمام فرے وار یاں شین اواکرتی تھی۔ اس بڑے سے دومنزلہ گھر کے تمام کام وہ خودکرتی تھی۔شین اس کے کپڑے تک استری کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیتی تھی۔ ویکھا جائے تو اسے یہاں ذرائبی تکلیف نیس تھی گرنہ جانے کیا بات تھی اس کے باوجوداس کا دل نہیں لگنا تھا۔ اس

سىپنس دانجست ح 53

سانس لیا۔وہ سوچ رہی تھی کہ استے عجیب طلبے والی لؤگی کو وہاں پاکسی نے نوٹس بی نہیں لیا تھا،سب معمول کے مطابق تھا۔ کیا سارہ کی بات درست تھی جوہ صرف اسے ہی نظر آرہی میں؟ چھٹی کے بعدوہ دولوں ساتھ لکھے تھے۔ اینڈ رس نے اس سے کہا۔'' تم میر بے ساتھ چلوگی آبٹار تک؟'' وہ آنچکیا گی ۔'' آج ؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

''ہاں تین بجے تک۔ ہم قاریکی سے پہلے واپس آ جائیں گے۔'' ''میں آ جاؤں گی۔''وہ مان کئی۔

البتداس نے محرین بین بتایا کہ وہ کہاں جارتی ہے۔ بیسے بی شین بیڈروم میں گئی وینا سائیل اٹھا کر کھر سے نکل گئی۔اسے بجیب کی سنی کا احساس ہور ہا تھا اور ایسا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔وہ پہلی ہارسی لڑے کے ساتھ کہیں جا رہی تھی اور اس کے لیے وہ اینڈرین کی شکر گزار تھی۔اس سے پہلے کی اور اس کے باس آنے کی کوشش نہیں گی۔اس کی وجہ رینا کا بس منظر تھا بھر وہ کی سے معلق ملی نہیں تھی۔ کی وجہ رینا کا بس منظر تھا بھر وہ کی سے معلق ملی نہیں تھی۔ کی وجہ رینا کا بس منظر تھا بھر وہ کی سے معلق ملی نہیں تھی۔ اینڈرین کی وجہ رینا کا بس منظر تھا بھر وہ کی سے معلق ملی نہیں تھی۔ اینڈرین کی وجہ رینا کا بس منظر تھا اور اسے باہر موجود نہ پاکراس نے اور کوئی حجمت والے واحد کمرے کی کھڑی طرف دیکھا اور کی کھڑی کے این ہم کوئی کی اوا کوئی اور کی کھڑی کی اور این تھی کہ اوا کی کہا تھی کہا تھی کہ اوا کی سامنے سے ڈاکٹر پیٹری نمودار ہوا۔

"رینال" اس نے خوشکوار کیج میں کہا کر اس کی محصوں مرد تھیں ہے

وہ زدی ہوگئے۔''ہیلوں ڈاکٹر…'' ''تم یہاں کیا کررہی ہو؟''ڈاکٹر پیٹرین کا انداز یک رم شجیدہ ہوگیا۔''اگرتم اینڈی سے ملنے آئی ہوتو وہ اس وقت سمی سے نہیں ل سکتا۔'' ''سوری ڈاکٹر…''

'' آئندہ تم میرے تھر پر پھر نہیں برساؤگی۔''
'' سوری ڈاکٹر ۔۔'' وہ پھرا تناہی کہا گی۔ '' اور نہ ہی آئندہ تم میرے ڈرائیو دے بیل نظر آؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اینڈی کسی مشکل میں پڑے۔'' ڈاکٹر پیٹر نے کہا اور مڑکر واپس چلا گیا۔ رینا بابوی کے عالم میں واپس پلٹ رہی تھی کہ اس کی نظر او پر کھڑی پر گئی۔ اینڈرس اے اشارے سے پچھ کہدر ہاتھا۔ ریتا نے سر ہلا یا اور جنگل کی طرف روانہ ہوگئی۔ دس منٹ بعد اینڈرس بھی وہاں آگیا۔ اس نے آتے ہی معذرت کی۔ "اب سی کی باری ہے؟" جولی ہوئی۔
"مکنہ طور پر سی اسی نفسیاتی مریعنہ کی جے اجنی
چزیں نظراتی ہوں۔" سارہ نے ہے رہی ہی رہی۔ اس نے
مشتر کہ قبقہد لگایا .... ریتا سر جمکائے بیٹی رہی۔ اس نے
ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ کچھ دیریش ایڈ رس دو خدد
نے آیا۔ ایک کپ میں اسا کیٹی تھی۔ ساتھ میں دو عدد
پیشریاں اور ایک گلاس دودھ تھا۔ یہ آج کا مینیو
تیا۔ ایڈ رس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی اور بولا۔
مان کی باتوں پر تو جہت دوئیہ کواس کر رہی ہیں۔"
ہردس سال بعد یہاں کوئی لڑکی فائب کردی جاتی ہو
ہردس سال بعد یہاں کوئی لڑکی فائب کردی جاتی ہو
ہردس سال بعد یہاں کوئی لڑکی فائب کردی جاتی ہو
ہردس سال بعد یہاں کوئی لڑکی فائب کردی جاتی ہو
ہردس سال بعد یہاں کوئی لڑکی فائب کردی جاتی ہو
ہردس سال بعد یہاں کوئی لڑکی فائب کردی جاتی ہو
ہرایا گیا اسکول کی طالبہ فائب ہوئی
دیا ہے جیس سال پہلے بھراہیا ہی واقعہ دہرایا گیا اس بار بھی
نشانہ ہائی اسکول کی طالبہ تھی۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

''ہمارے اسکول کی؟'' ''ہاں پہلی کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم لیکن دوسری جیسمین نامی لاکی تعتی۔وہ اپنے تھیرے غائب ہوگی تعلی۔ پولیس کا خیال ہے دولوں لا کیوں کوئل کردیا کیا تھا اور ان کی لاشیں غائب کردی گئیں۔'' ''ممکن سرہ دکھی۔ سرماری میں میں میں ان کی معدی''

''مکن ہے وہ گھرہے بھاگ گئی ہوں؟'' ''کم ہے کم جیسمین نہیں بھا گی تھی' کچھ شواہد ملے جن ہے چا چلیا تھا کہ اسے قبل کیا گیا ہے۔'' رینا کانپ آخی۔'' قاتل کا چا چلا؟''

''وہ پکڑا تمیا تھا تمراس کا کہنا تھا کہ وہ ہے گناہ ہے اس نے تل میں کیا۔''اینڈرس نے کہااوراس کی نظررینا کی انگی پرکئی۔''خوب صورت رنگ ہے۔''

" ایما کیے ندی کے کنار نے سے کی تھی ،ایبا لگ رہا تعاد ہاں بہت عرصے پڑی ہو۔ " رینانے ہاتھ آ کے کیا۔ " تمہارے ہاتھ میں انچی لگ رہی ہے۔" رینا ہاتھ چھے کر رہی تھی کہ اس نے اینڈ رس کے عقب میں کیفے میر یا کے داخلی دروازے کے یاس ای لڑی کود یکھا۔وہ چونک آخی ۔اینڈ رس نے محسوس کر لیا۔" کیا

ہوں. رینا نے جلدی سے سریفیج کر لیا اور آہت ہے بولی۔'' پچھنیں۔'' اینڈ رین کھالے نریش مصروف ہوگیا کے ویر اور ریا

اینڈرس کھانے بیل معروف ہو کمیا۔ پچھودیر بعدرینا نے ڈرتے ڈرتے سراٹھایا اورلڑ کی کو دہاں نہ پاکرسکون کا

سىپنس ۋانجىث ح

تو ژکراہے پیش کیے۔'' پیلواورسب بھول جاؤہ . . . ہم یہاں تفريح كي لي آئ بي-" رینام کرانے کی ۔اے اینڈوس کا ساتھ ایھا لگ رہا تھا۔ وہ جاہ رہی تھی کہ بس ای طرح اینڈرس کے ساتھ چلتی رے مراس کی خواہش بوری نیس ہوئی کیونکدوہ مجھ ویر من ابدار تك الله كان محداد حرت مولى " آج طدى كان كئے.. كل من يورے آ دھے كھنے ميں پنجي تھي۔" " مجھے یہاں تک آنے کا آسان داستہ با ہے ہم وای ے آئے ایں۔" اینڈری نے کیا۔" می نے حنہیں بنايا فنانا كريس اكثريهان آياد بنا بول-" اویرے آبشار کا یانی کسی دھویں کی طرح ینجے ایک جاندی جیسی چکتی چٹان پر کررہا تھا اور ای چٹان کی وجہ ہے اس جگه کوسلوراستون کها جا تا تھا۔ رینائے گزشتہ روز بھی ویکھا تفاعرآج بيمظرات زياده اجمالكا-ايندرس في ياني من باتھ ڈالااوروالیں مینج لیا۔" آج یائی بہت سرد ہے۔' "تم في ال من تيراك كى بي؟" '' کئی بار مرآج یانی زیاده هی منتراہے۔'' رينان يالى من الحدة الا-"اتنا معند أنس --" اینڈرس نے اس کی طرف دیکھا۔" پھرکیا خیال ہے؟" وهشرمائي-"اللي بارتكاب" بیاں آبشار کے شور کے علادہ کوئی اور آواز نہیں تھی یس بھی جھی کوئی پرندہ آواز تکالیا تھا۔رینا اس اوک کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اور اینڈرس ندی کے بالکل كنارے ينف تھے۔ ندى كايانى ميے فيلے شينے كى طرح بہد رہا تھا۔رینانے ورا جمک کریانی کی جاور کو جھونا جاہا اور چونگی۔ یانی میں ای الرک کاعلی تھا وہ بالکل اس کے بیجھے کھڑی تھی۔ دینا ہر بڑا کر چھے ہوئی ادر اس نے بلٹ کر و یکھا مراس کے بیچھے کوئی شیس تھا۔ اینڈرس پریشان ہو "לוב" צוחפוף" "وه ٠٠٠وه يهال مي؟" "وه ایک لڑی ... اس نے شب خوافی کا لباس میمن اینڈرس نے اٹھ کرو یکھا۔ عربی کا کنارہ دورتک صاف

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

ركعا تعااورميرے يتھے كورى تلى-" تھا یاس بڑے درخت اور جمار یاں بھی نہیں تھیں جن میں کوئی رویوش ہوجا تا۔ اس نے رینا کوسلی دی۔ دہمہیں غلطانی ہوئی وى ...ندى مين سى چيز كاعلس س طرح آيا موكا-" ''نبیں وہ…'' رینا کہتے کہتے رک گئی۔اسے خیال

"سورى، ڈیڈی نے آج یابندى لگادى، جھے حیب ールはて مراتم ایک مرضی ہے با برئیں جاسکتے ؟ " جاسكا مول مر يجيلي نيث مي مير في آئ تقاتو ڈیڈی نے یابندی لگادی ہے کہ میں اب ہفتے میں تین بار ہی باہر جا سکتا ہوں۔'' اینڈ رمن مسکرایا۔'' خیر چھوڑ ؤیس ڈیڈی کو بینڈل کرسکتا ہوں۔ وہ ساری دنیا کی نفسیات سے كھيلتے اين اور مين ان كى نفسيات سے كھيلا مول-رینانے اپنی سائیل جنگل کے باہر چھوڑ دی اور وہ پیدل روانه او گئے۔ دینا کسی قدر نروس متی محر اینڈرس کا روت ويا عى ربار رياكا خيال تعاكر تنهائي مين وه اس س بے تکلف ہونے کی کوشش کرے کا محراین دس نے ایس کوئی کوشش تیں کی ۔وواس سے نارال انداز میں بات کررہا تھا۔اس وجہ سے رینا مجی نارٹ ہوگئے۔معاً رینا کو خیال آیا اوراس نے جیسمین کے بارے میں یو چھا۔"اس کے ساتھ كيا مواتفا؟" "اس کا محر مجی جگل کے یاس ہے اسکول سے دوسری کلی میں ۔ایک رات وہ شب خوالی کے لباس میں کھر ے غائب ہوگئ اور پر بھی نہیں ملی۔ البتہ چھوالی نشانیاں ملیں جن سے بتا جاتا تھا کہا ہے آل کردیا کیا ہے۔ "قال کیے پراکیا؟" " قائل اسٹیو آئرن کی جنگل کے ساتھ ہی سلور اسٹون میں ووڈ ورکشاپ تھی اور ورکشاپ کے ایک اوزار

Ш

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

يرخون لكايايا كماجو بعد نيل عيسمين كا ثابت مواتها\_ بوليس نے کرفار کیا تو اس کی ورکشاب سے جیسمین کے لباس کے بعض کڑے بھی ملے تھے۔" "اس يرمقدمه جلا؟"

"لازى بات --" "اے سراہولی؟"

"دیہ بھی یقینی ہے کیونکہ بولیس نے کیس کی تحقیقات روك وي معين " ايتذرين في شاف بلائ -" ووسرى صورت مين بوليس تحقيقات جاري ركفتي-"

" سارہ کہدری می کداب پھر کسی لڑکی کی باری ہے ہے" "وه بکواس کرتی ہے۔"اخذرین نے تیز کہے میں کہا۔''تم اس کی پروامت کیا کرو۔''

المیں پروانہیں کرتی ہوں لیکن نہ جانے وہ کیوں "-いえっきとん

اینڈرس نے ایک جماڑی پر کھلے ہوئے سرخ چول

سىينس دُانجىث ﴿ 55 ﴾ ستمبر 2014ء

ممبرے ہو مجھے تھے۔ ریناسہم کر اینڈرین کے قریب آئن۔'' جھےڈرلگ رہاہے۔'' '' فکرمت کرواب یہاں خطرے کی بات نہیں ہے۔'' ''جیسمین شایدای جنگل میں غائب ہوئی تھی۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

O

''حیسمین شایدانی جنگل میں غائب ہو کی تھی۔'' ''وہ دس سال پرانی ہات ہے۔اس کے بعد سے بہاں ایساکوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔''

"کیکن ضروری تونیس ہے کہ متعقبل میں بھی نہ چیں آئے۔" "کلتا ہے تم اس پر کھوزیا دہ ہی سوچ رہی ہو۔"

رینانے کوئی جواب جیس دیا۔ وہ تیز قدم اٹھارہے تھے اور ان کے ہیروں کے آنے والی خشک شاخیں اور پتے آواز پیدا کررہ ہے تھے۔ اچا تک رینا کولگا کہان کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ وہ رک کئی اور اینڈ رس بھی رک کیا گرآواز آرہی تھی۔ اگر چہ بیآواز مشکل سے ایک سینڈ کے لیے آئی تھی مگر انہوں نے واضح سی تھی۔ رینا نے اس کاباز وقعام لیا۔ "تم نے ساکوئی آس یاس ہے ہیں۔

"بيجكل إاوريهال اليي آوازي آئي رائي الله ين النازين في أسامل وي مردينا مان كالي تيار تہیں تھی ۔ یہ بالکل صاف ایسی آواز تھی جیسی ان کے قدموں ے آرہی تھی۔ایٹڈرس نے اس کاباز و پکڑا۔"اب چلو۔" مجوراً رینا حرکت میں آئی۔ وہ جنگل سے باہر آئے تو رینائے ایک سائیکل اٹھائی اور گھر کی طرف روانہ ہوگئی۔وہ محمر بيل آئي توشين اور مارش عقبي صحن ميں تھے۔شين کہيں جانے کی تیاری کررہی تھی اور مارش کٹری کاٹ رہا تھا۔ بیہ لکڑی مکان کے نہ خانے میں تکی بھٹی میں ڈالی جاتی تھی جو بورے تعرکوگر ماکش اورگرم یائی مبیا کرتی تھی۔انہیں تقریباً سارا سال اس کی ضرورت رہتی تھی۔ان کے مکان میں اليكثرانك ميننك مستم بعي تعامر مارش لكزي جلانے كورج ویتا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ لکڑی کاٹنے ہے اس کی اچھی خاصی ورزش ہوجاتی ہے۔ دوسرے لکڑی کافنے والے مزدوروں کا روز گاراس سے چان تھا۔ اگر لوگ کٹڑی جلانا بند کردیں تو مہت سے لوگ بے روزگار ہوجا میں کے اور اس کا علاقے

"او کے میں ایک کھنے میں آ جاؤں گی اگر بھوک کے توفری میں کھانا تیار بے گرم کرلیتا۔" شین کے جانے کے بعد مارش نے کہا۔" رینا آکیاتم نے بھی لکڑی کائی ہے؟"

كى معيشت ير فرا اثريزے كاشين نے اے ديكه كر

كها-"مين ماركيث جاري بون يم في كيم منكوانا ٢٠٠٠

سین کرے گا۔ 'شایدتم شیک کہرہے ہو۔''
اینڈرس اس کے بالکل پاس تعاراچا تک وہ اس کے
چیرے پر جیک کیا اور رینا کولگا کہ اس کی سانس بی تیں
وقت بھی تم کیا ہے۔ اینڈرس نے نرمی سے اسے بازووں
بیس لے لیا اور اسے کھاس پرلٹا دیا۔ کچے ویر بعد وہ الگ
ہوئے اور پاس پاس لیٹ کئے۔ رینا خوش کی اسے بیسب
اچھالگا تھا۔ اینڈرس کے انداز بیس نری اور مجبت تی۔ اس
نے ذرا بھی زورز بروی نیس کی تھی۔ رینا نے صوس کیا کہوہ
اس سے بات کر سکتی ہے ،وہ خود سے بولئے گی۔ وہ اسے
اس سے بات کر سکتی ہے ،وہ خود سے بولئے گی۔ وہ اسے
مال کے بارے بیس جس سے کوئی اچھی یا دوا است نیس تی اور
اسٹے باپ کے بارے بیس جس سے کوئی اچھی یا دوا است نیس تھی اور
اسے نیاری تھی اور سے بیس کی وی سے کوئی اچھی یا دوا است نیس تھی اور
اسے باپ کے بارے بیس جس کوئی اچھی یا دوا است نیس کی ودیا

آیا کہ اگر اس نے اینڈرس کو بتایا تو کیا وہ اس کی بات کا

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

کچھٹیس بتایا تھا۔ وہ چپ ہوئی تو اینڈرین نے بوچھا۔ معمسٹراورسنر وارڈ کارویۃ کیسا ہے؟''

خاق كانشانه بنى تتى \_البتهاس نے اس لاكى كے بارے ميں

'' ویکھا جائے تو بہت اچھا ہے ۔ گر نہ جائے کیوں مجھے گلتاہے مجھے یہاں نیس رہنا چاہیے۔'' ''تم اٹھارہ کی ہونے والی ہو۔''

" و حالی مینے بعد ہوجاؤں گی۔ "اس نے جواب دیا۔ یو " پیرتم ان سے الگ ہوجاؤ کی؟"

'' ہاں میں یہاں سے چلی جاؤں گی؟'' اینڈرس فکرمند ہو کیا۔'' کہاں اور کیوں؟''

میں ہوں رسید ہوتیاں ''میں کسی ایس جگہ جاؤں کی جہاں بہت سے انسان ہوں، میں ان میں کھوجاؤں اور جہاں کوئی مجھے نہ جائتا ہو۔''

" "سنوئیهال مجی تواقعے کالج ہیں۔" اینڈرس نے کہا۔ " کیا فائدہ، یہاں مجھے وہی لوگ ملیں مے جنہیں

ش اسکول میں بھکت رہی ہوں۔'ارینانے نفی ش سر ہلایا۔ اینڈرین مایوس ہو کہا۔'' مجھے سبیں داخلہ لینا ہو گا پھر ڈیڈی مجھے اسپرنگ فیلڈ جھیجیں سے' وہاں میں میڈیکل سے سے''

پر ہوں ہے۔ در ممکن ہے ہم اپنی تعلیم کھمل کر کے پھر ملیں۔" رینا نے اسے تسلی دی۔اسے اینڈرس کے تا ٹرات و کھے کراس پر ترس آر ہاتھا۔وہ ذراس و پر میں اس سے بہت زیاوہ قریب ہو کیا تھا۔وہ کھڑا ہو کیا۔

"اب چلوورند کھود پر بعدجنگل ش اند مرا ہوجائے گا۔" وہ جنگل میں واخل ہوئے تو درختوں تلے سائے

سپنسدُانجست حق المسمبر 2014ء

¥ PA

سرداري

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

C

O

ایک سرداری بس نهر میں کرگئی پولیس - ''بس کیے کری؟'' سردار - ''مجھ کو پتانہیں ہے۔'' پولیس -''کیوں۔'' سردار ۔'' وہ آج سکندر نہیں آیا تھا تو میں چھچے لوگوں سے کرایہ لینے میں لگا تھا۔

اسمان سے اترا...
ایک چور پایس سے چھٹا ہوا ایک ٹوئی قبر

قریب سے مشدا بی گزرے تو انہوں نے سوچا کہ شاید لوگ قبر پرمٹی ڈالنا بھول مجھے انہوں نے فٹافٹ مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ چور بولا۔''بچاؤ بچاؤ۔''

بنهان بولا۔ 'او جلدی جلدی مٹی ڈالو عذاب شروع ہو کیا۔''

مرسله: عبدالغفورخان ساغرى فتك مسلع الك

اثر

ڈاکٹر مریف ہے۔ ''دیکھا، میری دی ہوئی گولیاں کھانے کا کتنااٹر ہوا۔آپ کا موٹا یا دور ہوگیا۔'' مریف ہے۔''جی ہاں، مگر وہ کولیاں میں نے نہیں کھا تھی۔وہ میری تین سالہ میٹی کے ہاتھ لگ آئیں اور وہ ساری کولیاں کھا گئی۔اس کے بعدوہ ابنی شرارتوں میں اتنی سرگرم ہوگئی کہ رات دن ابنی شرارتوں میں اتنی سرگرم ہوگئی کہ رات دن اس کے بیچھے دوڑ دوڑ کرمیری جان ہاکان ہوگئی۔

عقلمندي

مال بیٹے سے۔ "بیٹا میں جو دوائی لے کر آئی تھی، وہ تم نے پی لی تھی۔" "نٹیس ای، اسے تو بیس نے او نچی جگہ پر رکھ دیا ہے۔" "کیوں؟" مال نے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا۔ "ای، اس کے او پر لکھا ہوا تھا۔ تمام دوا کیں بچوں کی پہنچ سے دورر تھیں۔" مرسلہ: ریاض بٹ، حسن ابدال ·نسين.

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

" آؤ میں حمیں سکھاتا ہوں۔" ہارش نے پیکش ک۔رینا آگ آئی تو اس نے کلہاڑی اس کے ہاتھ میں حمائی۔" اسے بول پکڑو۔" ہارش اس کے عقب میں آعمیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑیں اور پھر کلہاڑی ہلندگی۔" اسے بول ہارو۔"

رینانے محسوں کیا کہ وہ اس کے پچھزیادہ ہی قریب آگیا تھا۔ مارش کا جسم اسے چھور ہاتھا اور اس کی سانسیں رینا کو اپٹی گرون پرمحسوں ہو رہی تعیش ۔ اس نے آہتہ سے کہا۔'' میں خود کرلوں گی۔''

مارش خفیف ہوکر چھے ہٹ گیا۔ رینانے کئے تنے پر رکھ لکڑی کے نکڑے گود کھااور تھما کر کلہاڑی ماری۔ پھل بالکل شیک مبلہ لگا اور لکڑی کے دو نکڑے ہو گئے۔ کلہاڑی سنتے میں گڑ تنی تھی۔ مارش نے ستائش انداز میں کہا۔''شاندار ہم نے کلہاڑی کا درست استعمال کیا ہے۔''

رینانے کلباڑی سے پر لی چھوڑی اور اندر آسمی۔ ای نے کن بار مارش کے انداز میں اے لیے دیجی محسوس کی تھی۔ مگریہ دلیسی بس نظروں کی حد تھی۔ آج پہلی بارایسا ہوا تھا کہ مارش اس کے مجھزیادہ ہی نزدیک آیا تھا۔ مارش عمر میں اس سے کئی سال بڑا تھا ... وہ چالیس سال کا تھا، اگرچه بهت فیٹ اور دیکھنے میں جوان نظر آیتا تھا۔شین کی عمر ارتیس برس محی اورخوب صورتی میں وہ بھی کی سے م نہیں می۔ رینا کا خیال تھا کہ ایس بیوی کے ہوتے ہوئے مارش کو کی اور طرف و کیھنے کی ضرورت نہیں تھی۔اس میں بھی شبہ خبیں تھا کہ مارش اس سے بہت محبت کرتا تھا وہ شین کا ہرمکن خیال رکھتا تھا۔ صرف تین کی خاطر اس نے ملازمت نہیں کی محی- تا کمنے سے شام تک دفتر جانے کی یابندی سے آزاد رے۔وہ سے اور شام کے اوقات میں دو و حالی سفتے کے کیے دفتر جاتا تھا اور اس کا زیادہ تر وقت تھر پر گزرہ تھا۔ اہے گا ہوں اور ملازموں سے موبائل پر اس کا رابط رہتا تھا۔اگر سائٹ پر کام جل رہا ہوتا تو وہ دفتر جانے کے بجائے وہاں چکر لگا لیتا تھا۔ مارش کی آمدنی بہت اچھی متی شین ملبوسات اور دومری چیزون پر دل کھول کر خرج کرتی تھی۔ مہینے میں ایک باران کے تھریارٹی ہوتی تھی جس میں ان کے دوست احباب شریک ہوتے ہتے۔ان کا طنقذا حباب وسيع تهاب

اس رات بارش ہونے کلی۔ گرمی کے آغاز میں عام طورے ہر دوسرے تیسرے دن بارش ہوجاتی تھی۔ ریناسو

سىپنس دانجست ح 57 كستمبر 2014ء

ریناکو بتایا کہ وہ سات ہے اے لینے آئے گا۔ اس وان رینا شام سے چر جوش تھی۔ اس نے تیار ہوکر لباس پہنائیس نے اس کا ہمیز اسٹائل بتایا۔ بلکا سامیک اپ کیا۔ وہ یقینا بہت انجبی لگ رہی تھی کیونکہ سے آئی تو مارش نے اے سائی نظروں سے دیکھا محرشین کے سامنے ان نظروں میں وہ فاص تا ترنہیں تھا جوشین کی عدم موجودگی میں رینا کود کھ کر قاشین نے ڈر تیار کر لیا تھا، اس نے رینا سے کہا کہ وہ بھی تھا شین نے ڈر تیار کر لیا تھا، اس نے رینا سے کہا کہ وہ بھی کھا کر جائے۔ وہ تینوں میز پر تھے کہ کال تیل بھی۔ رینا نے جماگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے اینڈرین کھڑا تھا، اس نے جماگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے اینڈرین کھڑا تھا، اس نے جماگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے اینڈرین کھڑا تھا، اس نے جماگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے اینڈرین کھڑا تھا، اس نے جماگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے اینڈرین کھڑا تھا، اس

W

W

W

P

a

k

S

0

C

0

t

C

0

" شکریہ ... میں دینا کولینے آیا ہوں۔"
"اوہ ہاں کیوں نہیں۔" مارش جواب تک خاموش تھا، بولا۔ اس کے تاثرات بتارہ ہے تھے کہ اینڈرین اسے پندنہیں آیا تھا۔ وہ دونوں باہرنگل آئے۔اینڈرین اپنے بارگل آئے۔

ہوے۔اینڈوس نے کہا۔ "تم الیسی لگ ربی ہو۔"

''فکریے۔'' وہ شرمیلے انداز میں بولی۔ کچود پر بعد وہ اسکول جمنازیم کے سامنے تھے جہاں

یہ تقریب ہو رہی تھی ۔ اینڈرس نے اسے جمنازیم کے سامنے اتارہ یالا' تم چلؤ میں کارپارک کرئے آتا ہوں۔'
اینڈرس نے کارتھمائی۔ وہاندرجانے کی تھی کہاں اینڈرس نے کارتھمائی۔ وہاندرجانے کی تھی کہاں کی نظر جمنازیم کے اوپری فلور کی ایک کھڑی کی طرف می اور وہشنگ گئی۔ وہاں اسے وہی لڑی دکھائی دی تھی۔ وہ رینا کو وکھ رہی تھی۔ اپ سے آتی سارہ نے اسے وہ کا دیا تو وہ چوکی۔ سارہ بنتی ہوئی اس کے پاس سے گزرگئی۔اس نے وہم طور پراس لڑی کو وہاں دیکھا تھا۔ رینا اندرآئی ہال جس فواری جاری تھی۔ اس نے پارٹی جاری تھی۔ دیا تھی جاری تھی۔ دیا تھی

بعض جوڑے ابھی سے رقع والے تھے میں موجود

تے۔ایک طرف بڑی میز پر بنے بالے کے اوا دات

موجود تقاوراس كے ساتھ عى دوسرى ميز يركمانے كى بہت

ری تھی۔ اچا تک اے لگا جیے کوئی اس کی انگل کوئر کر تھنے رہا ہے۔ وہ نیزد جی کسمسائی لیکن جب انگل زیادہ تی چنی تواس کی آئی خطاع اورای کے اس کا ہوا جی اضاموا ہاتھ یے گر کہ میں۔ انگل زیادہ تی چنی تواس کی آئی کہ کا ہوا جی اضاموا ہاتھ یے گر رکھا ہو۔ وہ سہم کر بستر جی سمٹ کئی ، اس نے اپنی انگل دیکھی جو کسی قدر سرخ ہور ہی تھی۔ پھر اس کی نظر کمرے کے کھلے دروازے پر گئی۔ جب کے وہ رات کو دروازہ بند کر کے اور اندر سے لاک کر کے سوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر کے سوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر کے سوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر کے سوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر کے سوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کیا اور بستر پر آئی ۔ وہ چھنے والا ہا تھ سمیٹ کر لیٹ سے لاک کیا اور دوروارہ تمری نیند میں پھی تھی۔ اور دورو وہ ارو تمری نیند میں جگی ہی۔ اور دورو وہ ارو تمری نیند میں جگی ہی۔

شین نے کمرے میں جھا نکااور پولی۔'' کیا تمہارے پاس کچھوفت ہے؟'' رینا پڑھ رہی تھی اس نے کتاب ایک طرف رکھ وی۔شین اندر آئی محراس نے ہاتھ پیچھے کیا ہوا تھا۔

وی۔ مین اندر ای مراس نے ہا ''تمہارے کیے ایک گفٹ ہے۔'' ''کیبا گفٹ؟'' W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

\* شین نے ہاتھ آ مے کیا تو اس میں ایک خوب صورت لباس تھا۔ ''میہ میں جمہارے لیے لائی ہوں۔ تم اسکول کی الودائی پارٹی میں پہنوگی۔''

رینابستر سے اتر آئی، اس نے شوق سے لباس لیا۔ ڈور یوں اور کلیوں سے بنی فراک سرخ رنگ کی تھی اور اس کے دامن پرشوخ نیلے رنگ کے پھول ہے ہوئے تھے۔ شین نے یو چھا۔''اچھی کی ؟''

"بہت خوب صورت ہے۔"اس نے بے سائنتہ کہا۔
" محقینک ہو ورنہ میں سوج رہی تھی کہ پتانہیں مہیں
پند بھی آتا ہے یا نہیں۔" محقین نے کہا۔" ویسے تم نے اپنا پارٹنز مختب کیا؟"

'''ہاں۔''وہانچکھا گی۔''اینڈرس ہے۔'' ''ڈاکٹر پیٹرس کا بیٹا ہے' شین نے کہا۔''اچھا تو جوان ہےکین مینڈسم نہیں ہے۔''

رینانے اس کی رائے پر کونیس کیا، وہ آئینے کے سامے لیاس اپنے جسم سے لگا کرد کوری تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے جاتے ہی اس ما مے لیاس اپنے مین دن بعد تھی۔ شین کے جاتے ہی اس نے ایس ایم ایس کرکے ایڈرین کو بتایا کہ اس کا پارٹی ڈریس آگیا ہے۔ پھراس نے لیاس کی تعبویر لے کراہے ایڈرین کوایم ایم ایس کردیا۔اسے بھی پسندآیا تھا۔اس نے

سينس دُانجت ح

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

''یہ اب آف ہے۔''اینڈرئن نے کہا۔اس نے مانیٹر کا بٹن وبایا مگر دہ آن نیس ہوا۔''یہ چیچے سے بند ہے۔ اس کے آن ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔'' ریناروہائی ہونے گئی۔'' میں تسم کھا کرکہتی ہوں۔''

"رینا اِآؤ یہ چلو... پارٹی شروع ہو ممی
ہے۔" ایندرین نے اس کا بازو پکڑا اور اسے یے لے
آیا۔اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے رینا کی بات کا
بھیں میں آیا تھا۔ رینا کو غصر آنے لگا۔ بال میں آتے ہی
اس نے جھنے سے اپنا بازو چیزایا اور باہر کی طرف
لیکی۔عقب سے اپنا بازو چیزایا اور پھر تیزی سے اس
کی۔عقب سے اپنا رکن نے پکاراا ور پھر تیزی سے اس
کی چھے آیا۔ رینا باہر نکل آئی تھی۔اینڈرین نے اسے دوکا،
گروہ چلتی ری ۔اینڈرین اس سے معذرت کردہا تھا۔" رینا
آئی ایم سوری جمہیں میری بات برگی گی۔"

'' مجھے واپس جانا ہے۔''وہ تطعی کیج میں یولی تو اینڈرئن جب ہوگیا پھراس نے کہا۔ ''کی میں سے اپنی کو متبہد جمہ میں میں ''

''رکومیں کارلے آؤں پھرجہیں چھوڑ دوں گا۔'' ''میں خود چلی جاؤں گی۔''

" رئیس میں آرآ یا تھا میں ہی چھوڈ کرآ وںگا۔"
اینڈ دس کارلے آیا۔ وہ دائے میں خاموش رہا تھا۔
اس نے کھر کے سامنے کارروکی تو رینا نے سرجمکا کر آہتہ
سے سوری کہا اور اتر کر اندر چلی گئی۔ ابھی صرف ساڑھے
سات ہجے تھے۔شین اور مارش لاؤنج میں بیٹے ٹی وی و کچھ
رہے تھے۔ مین نے
دہے تھے وہ اسے و کچھ کر جیران ہوئے تھے۔ مین نے
یو چھا۔" خیریت ہے تھے اتی جلدی واپس آگئیں۔"
رینا کچھ کے بغیر او پر آگئی۔ کے ویر بعد شین اس

ی چزیں موجود تھیں۔ رینا کچھ دیر سوچتی رہی پھر وہ اسٹی اسکرین کے چھھے آئی۔ یہاں جمنازیم کے اندرجانے کاراستہ تھا۔وہ ہال وے میں آئی اس کے آخری سرے پرسیڑھیاں او پرجاری تھیں۔وہ اپکھائی پھرسیڑھیاں چڑھنے گی۔

Ш

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

بال سانا تعالمرے بند تھے اور بہت كم روشنال جل ربی محیں۔ وہ سم ہوئے قدموں سے سرمیوں کے ذریعے جینازیم کی او بری منزل پر آئی۔ یہاں اسکول کی لائبريري تعي -اي ياد تعالزي جس كمركي ميس نظرا في محكوه لاعبریری کی ہی تھی۔ داخلی درواز ہ کھلا ہوا تھا تکرا عدرتقریباً تاريكي مي -ظاهر إس وقت وبال كولى تبيل موتا تها،شام چار بے لائبر بری بند کر دی جاتی تھی۔اے جرت ہوئی داخلی دروازه کیسے کھلا ہوا تھا۔ ورث یہ بھی لاک ہوتا تھا۔اے محسوس ہوا کہ لائبریری کے آخری حصے میں روشن تھی۔وہ اس طرف بڑھی۔اے ڈربھی لگ رہاتھا مگروہ خود کو روک بھی تبیں یاری تھی۔اس صے میں کمپیوٹرز تھے۔ یہاں طلبا انٹرنیٹ اور آن لائن لائیر بری استعال کرتے تھے۔وہ ارزتے قدموں سے آ کے آئی۔اس نے ایک ریک سے حما تک کردیکھا توا ہے کمپیوٹرزوالے تھے میں ایک اسکرین روشن و کھائی دی۔ پہاں جھلکنے والی روشی اس کی سخی۔اے تعجب بهوأاس وفت كون يهال كمپيوٹراستنعال كرريا تھا ؟

مرخلاف توقع بہاں کوئی نہیں تھا۔ رینا کمپیوٹر کے پاس آئی۔ اسکرین آن کیکن خال تھی۔ اس نے جنگ کرو یکھا اور کی بورڈ کا ایک بٹن و با یا تھا کہ اچا تک اسکرین پرائی لڑکی کی تصویر ابھری۔ وہ ہڑ بڑا کر چھپے ہٹی اور کرتے گرتے ہیں۔ اس نے وہشت سے اسکرین کی طرف و یکھا لڑکی اسے گھور رہی تھی۔ رینا پلٹ کر بھا گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی اسے عقب سے پکڑ لے گا۔ اس کا ول طوفائی رفتار سے بھوٹ کر ایک اول موفائی رفتار بھی کوئی اسے عقب سے پکڑ لے گا۔ اس کا ول طوفائی رفتار جو آئی ہوئے اس کے پاؤں سے ایک جو تی نکل مئی مگر وہ رکی نہیں۔ سیڑھیوں کے پاس آکر اس جو تی نکل مئی مگر وہ رکی نہیں۔ سیڑھیوں کے پاس آکر اس کے اوجود اس کی اور اس کے باوجود اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ اس میں آئی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ واپس جا کر این جوتی اشا لاتی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اس کے منہ اس جا کر این جوتی اشا لاتی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اسے چیچ نگی۔

"آرام ہے ...آرام ہے۔"اینڈرس نے کہا۔"کیا ہوا،تم آتی خوفز دہ کیوں ہو؟"
کہا۔"کیا ہوا،تم آتی خوفز دہ کیوں ہو؟"
"وه...وهاو پر لائبر بری میں ...وعی لڑک ۔"
"کون لوکی؟"

سپنس دَانجست ح 59

کرنا جائی ایک بڑا ٹرک اس کے سامنے ہے گز دااور جب
وہ گزر گیا تولڑی دکان کے سامنے ہیں تھی۔ رینا نے بے
قراری ہے دیکھا۔ وہ اسے ایک بلاک آگے ایک لیز بکس
ہے آگے جاتی دکھائی دی۔ آئی جلدی اس کا آئی دور پہنے جانا
ملکن تھا لیکن رینا ہے سب نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ بس اسے
مانکن نظر میں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اینڈرس کو ایس ایم
ایس کرکے لڑکی کی تازہ لوکیش بنائی اور اس کی طرف
ایس کرکے لڑکی کی تازہ لوکیش بنائی اور اس کی طرف
ایس کر اینڈرس کا جوائی ایس ایم ایس آیا۔ وہ ای طرف
آر با تھا۔ جبتی ویر میں رینا ایس ایم ایس دیمین لڑکی اسے
کرفس اسٹریٹ کے کونے سے مڑتی نظر آئی۔ اب رینا
ہما سے کی نظروں سے دیکھ رہے ہے۔ وہ کرش اسٹریٹ
ہما سے کی نظروں سے دیکھ رہے ہے۔ وہ کرش اسٹریٹ
اسٹریٹ کے کوئے سے مڑتی نظر آئی۔ اب رینا
اسے کن نظروں سے دیکھ رہے ہے۔ وہ کرش اسٹریٹ
سک پہنی تواس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے اینڈرس کو

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

O

" ہے دینا۔"عقب سے اینڈ رس کی آواز آئی۔ رینانے مزکر دیکھاوہ دوڑا چلا آرہا تھا۔ رینارک کی مراس نے لڑکی پر بھی نظرر کھی تھی۔ اینڈ رس کے پاس آتے می اس نے اشارہ کیا۔"وہ دیکھو ...وہ رہی ...سفید لیادےوالی۔"

پھرایس ایم ایس کیا۔ لاک اب سرک یار کرے یارک کی

طرف جار ہی تھی۔رینانے کونے سے سڑک یار کی اوراثر کی

واليفث ياته يرآكي-

مگرای کیچاؤگی پارک میں مڑگئی۔ایٹڈرس فورے دیکے رہا تھا اوراس کے تاثر ات سے لگ رہا تھا کہ وہ الڑکی کو شبیں دیکے سکا تھا اس نے تنی میں سر ہلایا۔''سوری جھے نظر شبیس آرہی ہے۔''

''وہ پارک میں مزگئی ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔'' رینا نے کہااور تیزی ہے آگے بڑھی۔ وہ دروازے ہے پارک میں داخل ہوئے تولز کی دور درختوں میں کم ہور ہی تھی۔''وہ رہیں۔'' رینا چلائی۔

محراس بارجی اینڈ رمن و کیمنے میں ناکام رہا تھا۔ رینا درختوں کی طرف بڑھی۔ اینڈ رمن اس کے عقب میں تھا، اس نے اپنا موبائل ٹکالا اور اس پر ایس ایم ایس کرنے لگا۔ درختوں کے بار ایک چھوٹے سے خالی قطعے کے بعد سلور اسٹون کی بارکیٹ تھی۔ رینا نے ویکھا لڑکی بارکیٹ میں داخل ہور ہی تھی۔ اب دور تک ایس کوئی آ رہیں تھی جس کے پیچھے وہ چھپ سکتی۔ رینا نے اینڈ رمن کوآ داز دی۔ ''اب

اینڈرس ایس ایم ایس کرر با تھا وہ چونک کرآگے

کے پیچھے آئی۔'' ڈیئر تمہاری طبیعت تو شیک ہے؟'' ''میں شیک ہوں۔'' ریتانے اپنا بینڈ اتار کرد بوار پر دے مارا۔'' بلیز' جھے اکیلا جھوڑ دو۔'' شسس کے دیرا سے مجھی ریتا رکھی دونا میں کے کہ

Ш

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

شین کچے دیراہے دیکھتی رہی پھر درواز ہ بند کرکے چلی گئی۔ پچے دیر بعدرینا کو پیچے ہے مارش کی آ داز سنائی دی۔ وہ دروازے کے پاس آئی اور ذراسا کھول کرسنا، مارش کہہ رہا تھا۔''دہمہیں بھین ہے وہ ٹھیک ہے اسے انجکشن کی ضرورت تونہیں ہے۔''

" نہیں وہ ٹھیک ہے،میرا خیال ہے وہاں چھے ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہے۔ "متین نے تر دید کی تو اس نے سکون کا سائس لیا۔وہ اس کولی سے بیزار تھی جو اے روز کھانی پڑتی تھی۔ الجکشن کے لیے وہ کسی صورت تیار ند موتی ۔ وہ الجکشن اس کا ذہن خالی کر دیتا تھا۔ اسکول بند ہو چکے تھے اور اب انہیں پیرز وینے کے لیے جانا ہوتا مگر اس میں انجی وو ہفتے ہاتی تنے۔وہ سوچ رہی تھی کہ اب سارا دن محریں رہنا پڑے گا۔ وہ فیملہ بین کریائی کہاہے محر ے زیادہ چڑے یا اسکول ہے۔ا گلے دن وہ دیرتک سوتی ری۔ مجرافد کر نیج آئی اس نے فریج سے ڈیل روئی اور عام نكال كرنا شاكيا يشين كا آج لانذرى وي عقا، ووينج مصروف تھی۔ رینا باہر نکل آئی۔ دھو پیلی ہوئی تھی اور موسم خوشکوار ہور ہاتھا تکرریٹا کا ول بجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہاب وہ لڑکی نظر آئی تو وہ اے چانے نہیں دے گی ،اے مكرے كى اور يو يہ كى كديدكي اسرار بي؟اس في الجى سوچاتی تھا کہاڑی اسے سڑک کے یار دکھائی دی۔ اس کی نظر پڑتے ہی وہ ایک بڑے تے والے درخت کے پیچے ہوگئی۔رینا تیزی سے تے کی طرف برحی مر جب وہ ورخت تک پیچی تو اے جمعنا لگالاکی وہاں نہیں تھی۔اس نے آس باس دیکھا وہ کہیں تمیں تھی۔ تب ریٹائے اس کی ایک جھک کلی کے کوتے پر دیکھئ وہ کلی سے مڑر ہی تھی۔رینا اس کے چھے لی اور ساتھ ہی اس نے ایڈرس کو کال کی۔ اینڈرس نے کال ریسیو کی تو رینا نے جلدی سے اے لڑک کے بارے میں بتایا۔

ے بارے میں بہایے۔ اینڈرئن نے بوچھا۔''وہ کہاں ہے؟'' رینا گلی مڑ چکی تھی اس نے لڑکی کومٹوک پار کر کے ایک دکان کے شیشے کے سامنے کھڑے ویکھا۔''وہ ڈشرکی لانڈری کے سامنے موجود ہے۔''

'' میں آرہا ہوں، میں یاس ہی ہوں۔'' رینا آ سے بڑھ رہی تھی لیکن جب اس نے سڑک عبور

سىپنسددانجىت (60 مىتمبر 2014ء

تھا۔ پھراس نے کلپ بورڈ رکھ دیا اور بولا۔"'آگرتم مجھ سے
تعاون کروگی اور اپنے علاج پر آمادہ رہوگی تو ایک ہفتے یا
پندرہ دن بعد مجھے دیکھوگی۔ دوسری صورت میں تنہیں ہر
دوسرے دن مجھے دیکھنا پڑے گا۔"
دوسرے دن مجھے دیکھنا پڑے گا۔"
رینا اے تھور رہی تھی۔" میں سرے سے تنہیں نہیں

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

M

دیکمناچاہتی۔'' ڈاکٹر پیٹرس مسکرایا۔''میری میں جواہش ہے بلکہ

اینڈی کی بھی بھی خواہش ہے۔' وہ کہتے ہوئے سنجیدہ ہو گیا۔'' اینڈی وہین لڑکا ہے' ابھی اسے بہت آگے جانا ہے۔لیکن وہ تمہارے چکر میں پڑکر برباد ہوجائے گا۔اس لیے بہتر ہےتم اس سے دورر ہو۔''

"نیہ بات تم مجھ سے میں اینڈی سے کہو۔"

"میں نے اسے بھی سمجھایا ہے۔ ایک بات یاد
رکھوں تہارا ٹریٹ منٹ میرے ہاتھ میں ہے اور میری
ایک رپورٹ جہیں نفسیاتی اسپتال میں داخل کراسکتی ہے۔"
رینا کچھ دیرا ہے دیکھتی رہی پھر باہرنگل آئی جہاں
کلینک کے دیننگ ردم میں شین اس کی ختھرایک رسالہ دیکھ
رہی تھی اسے دیکھ کردہ کھڑی ہوگئی۔ اس نے راسے میں سیشن
کے بارے میں پوچھا تو رینا نے جہراً مسکرا کر کہا۔" بہت
اچھار ہاڈاکٹر پیٹرین بہت اچھاڈاکٹر ہے۔"

"اميد بي مهين مزيدسيشن كي ضرورت مين يزي كا-" رینا کے پیرز ہونے والے تھے اور کی میں وہ اٹھارہ سال کی ہو جاتی ۔ تمریهال به چکرشروع ہو کیا تھا۔اے ڈرئٹ کراہمی اے آزادی نہیں ملے گی۔جب تک ڈاکٹر میٹرس اس کے بارے مس کلیئرر بورٹ نہیں دے گا۔اس کے بعدے اینڈرس سے اس کی ملا قات تبیں ہوئی محی وہ دو بار مريرة يا مراس في ملف الكاركرديا-وه كل دن تك اے سوری کے ایس اہم ایس کرتا رہا محرریتائے کی کا جواب مبیں دیا۔اسکول بند ہونے کے بعدوہ فارغ تھی کیکن اے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔اے اکیلا مجی نہیں جپوڑا جاتا تھا، مارش پاشین میں سے کوئی نہ کوئی تھر میں موجود ہوتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ لان میں تکل سکتی تھی۔اے معلوم تھا اگر اس نے مارش کی وارنگ کونظرا نداز كياتو حالات اس كے ليے مزيد خراب بوجا عي كاوريہ مجمی ممکن ب ڈاکٹر پیٹرین اے نفسیاتی استال سمینے میں کامیاب ہوجائے۔اس کی دلی خواہش تھی کہوہ جلد از جلد کلیئر ہو جائے اور اس مبلہ ہے لہیں دور چلی جائے۔اے اب اس الرك سے مجى كوئى دلچيى نييں تھى جومرف اسے

آیا۔ "کہاں ہے؟"

"دوہ دیکھو براؤن پر اسٹور کے ساتھ۔"
اینڈرین نے خور سے دیکھا اور نفی میں سر
ہلایا۔" وہاں کوئی نہیں ہے۔"
"کہیز خور سے دیکھو۔" رینا نے التجا کی۔" جمعے
ماف نظر آ رہی ہے۔"
اینڈرین نے کہا۔" اوہ اچھا، اب جمعے بھی نظر آ رہی

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

اینڈرئن نے کہا۔''اوہ اچھا، اب جھے بسی نظر آ رہی ہے۔گریہ کہاں جارہی ہے؟'' ''چانبین'آ وَاس کے پیچھے چلتے ہیں۔''

ابلاکی آرام سے جلتی رہی اور کھود پر بعدوہ آیک شاپ میں داخل ہوگئے۔ رینا اس کے پیچے کہی۔ اس نے ویکھائی ایک چھوٹا ساریستوران تھا۔وہ رینا کوئی وی کے سامنے محری نظر آئی۔ اس پر نیوز چینل نگا ہوا تھا اور ایک قیدی کے بارے میں دکھایا جا رہا تھا۔ اینڈرس اس کے چھے آگیا اس نے چونک کرکہا۔ 'دیرتو اسٹیوے۔''

"کون اسٹیو؟" رینانے اس کی طرف دیکھا۔
"وی جے بسمین کی کم شدگی کاذے داوقرار دیا کیا تھا۔"
وہ دوبارہ لاکی کی طرف متوجہ ہوئی مگراب وہ اندر نہیں تھی۔ رینانے ہے تانی سے پورے ریستوران پرنظر ڈالی لیکن اب لوکی کہیں نظر نہیں آری تھی۔ای لیمے ریستوران کے سامنے مارش کی وین آکر رکی اور اس سے مارش کی وین آگر رکی اور اس سے مارش کی وین آگر رکی اور اس سے مارش کی وین آگر دکی اور اس کی مارش نے آتے ہی رینا کو پکڑ لیا۔وہ خود کو طرف آتے۔ مارش نے چلا کر اینڈ رس سے کہا۔ "انہیں بتاؤ میں اس کی میاں کیوں آتے ہیں۔"

یہ میں نہیں جانتا۔''اینڈرس چیھے ہٹ گیا۔ ''تم نے اس لڑکی کودیکھا تھا؟'' ''میں نے کسی لڑکی کوئیس دیکھا۔'' رینا کا منہ کھلارہ گیا۔'' ذلیل … میں نے تم پراعتا دکیااور

تم ... ''اس نے ان تینوں کودیکھا۔''انہیں تم نے بلا یا ہے ہے'' ''وجہیں علاج کی ضرورت ہے۔'' اینڈ رس نے کہا تو ڈاکٹر پیٹرس انجکشن تو آیا ہوا آئے آیا۔

'' اینڈی شیک کہد رہا ہے پہنہیں کھمل علاج کی ضرورت ہے۔''اس نے کہتے ہوئے سوئی اس کے بازومیں محموب دی چراہے ہوئی میں رہا۔ پیلا ایک کیا

رینا کری پرمیٹی تھی اور اس کے سامنے ڈاکٹر پیٹرس کلپ بورڈ اور پین لیے موجود تھا، وہ اس سے سوال کررہا

سپنس دانجسٹ ح 61 حسمبر 2014ء

د کھائی دیتی تھی۔اس نے سوچ لیا تھااب وہ اسے دکھائی بھی دی تو وہ اسے نظر انداز کر دے گی۔اس کی وجہ سے وہ اس حال کو پیشی تھی۔

Ш

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

m

اس واقع کے ایک ہفتے بعد مارش اور شین کمی تقریب میں شام کے وقت کھر سے لکلے .... رینا ای موقع کا انظار کررہی تھی۔ان کے جاتے ہی وہ جلدی سے مارش کے کمرے میں آئی اور اس کالیب ٹاپ آن کیا۔ اس پر پاس ورڈ نہیں تھا ور نہ وہ اے استعال نہیں کریائی۔اس نے جیسمین کیس کے بارے میں سرج کیا اور جب اس کی تصوير سامنے آئی تو وہ ساکت رہ گئی .... وہ وہ کالز کی تھی جے وہ تیاہ حال دیمنی رہتی تھی۔اس کی ایک ہائی اسکول کی تصویر می - اس میں اس کا باتھ سامنے تھا۔ رینا کو اس کی بالحمل ماتھ کی چوتھی انگلی میں ویسا بی چھلا دکھائی ویا حیسااس کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن میہ چھلا ذرا موثا تھا۔ اس نے زوم کرکے ہاتھ کو واضح کیا۔ تب اے پتا جلا جھلا موٹائبیں تھا بلکہ یہ جزواں چھلے تھے۔ چھلے کے ساتھ ویسائل دوسرا چھلا تھا۔تصویر میں اے تین بالز کے او پر اور یعے کچھاکھا نظر آیا۔اس نے مزیدز وم کیا تو چھلے پر لکھا ہے واسی ہو گیا۔ مگر بدا تنابار یک تھا کہ مشکل سے نظر آتا۔رینانے چھلا آ کھے بالكل ياس لاكرد يكهااورا سے اس بردونوں ہے نظرا سكتے۔ كجرده اس كيس كى مسترى ديمين كل استيوبر حتى تمااور یولیس کواس کی ورکشاپ سے جیسمین کے لباس سے کلوے طے تھے، ساتھ بی اس کے کھا اوز ارول پر خون لگا ہوا ملا

کے پاس کی نے سرگری میں کہا۔ '' یے جوٹ ہے۔''
وہ بستر سے کرتے کرتے بگی .... اس نے جیسمین کو
ورواز سے کے پاس ویکھا۔ پھر وہ سر کر باہر نکل کئی۔ رینا
کے جلت میں لیپ ٹاپ بند کر کے اسے اپنی جگہ رکھا اور باہر
لی ۔ لڑکی اسے بچن کی طرف جاتی وکھائی دی اور جب وہ
بچن میں پہنچی تولڑ کی نہ خانے کے درواز سے کے اندرواخل
ہور ہی تھی۔ رینا اس کے بیجھے سیڑھیوں تک آئی۔ لوگی نہ
فانے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر
مارش کے کام کی جگہ کی طرف اشارہ کیا اور یوں غائب ہوگئی
مارش کے کام کی جگہ کی ہو۔ رینا دم بہنودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوگئی ہو۔ رینا دم بہنودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوگئی ہو۔ رینا دم بہنودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوگئی ہو۔ رینا دم بہنودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوگئی ہو۔ رینا دم بہنودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوگئی ہو۔ رینا دم بہنودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوگئی ہو۔ رینا دم بہنودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوگئی ہو۔ رینا دم بہنودی کھڑی تھی۔

تھا۔اس وفت ڈی این اے کا رواج نہیں تھا تکر بلڈ گروپ

حیسمین کا بی تھا۔ یولیس کا کہنا تھا کیاسٹیو نے لڑکی کوئل کر کے

اس کی لاش جنگل میں لہیں جسیادی می ۔اجا تک رینا کے کان

تھا۔ مارش سول ڈرافش مین بھی تھا اور وہ یہ کام یہاں کرتا تھا۔ رینا کچھ دیر چیزوں کودیکھتی رہی مگراس کی مجھ میں پکھ نہیں آیا۔ وہ اوزار اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔اچا تک اس کے موبائل نے تیل دی۔وہ تیزی سے مڑکر سیڑھیوں پرآئی اور ساتھ ہی موبائل نکال لیا۔ اینڈ رس کال کرر ہا تھا۔اس نے سوچا اور کال ریسیوکرلی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

M

"بلوكونكالك ٢٠٠

''ریناً میں تم ہے سوری کرنا چاہتا ہوں۔'' ''اس کی ضرورت نہیں ہے ؑ وہ میری بے وقو فی تھی جو میں نے تم پراعتبار کہا۔''

" رینابا کی ایم ریکی سوری - "ایندرس عاجزی سے بولاتورین عاجزی سے بولاتورینا کا دل زم پڑنے لگا۔ پھراسے خیال آیا۔

''تم جانتے ہومیرے ہاتھ میں جو چھلا ہے اور جو مجھے ندی کنارے سے ملاتھاؤہ جیسمین کا ہے۔تم انٹرنیٹ پر اس کی تصاویر لکال کر چیک کر سکتے ہؤایک تصویر میں یہ چھلا ہالکل نمایاں ہے۔''

اینڈرین کھی دیر کے لیے خاموش ہوا پھراس نے کہا۔''رینا پلیزتم اس موضوع کوچھوڑ نہیں سکتیں؟''

" تم سب جہم میں جاؤ۔" رینا کو پھر غصہ آ عمیا اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی اور او پر آئی۔اینڈرس نے محرکال کی مکراس نے ریسیوسیس کی۔وس بج رہے تھے تین اور مارش الجمي تك تيس آئے تھے۔ سونے سے بہلے نہانے كے ليے دوباتھ روم يل آئي ،اس فيرب يل والا اور کیڑے اتار کراس میں بیٹھ کی۔وہ مسمین کے بارے میں سوج رہی تھی۔ وہ اے ہی کیوں دکھائی دے رہی تھی اور آخروہ اس سے کیا جا ہتی تھی ہوا سے مختلف جگہوں پر لے جانا ، اشارے كرنا۔ وه سوتے ہوئے اپنى اللى كا چلا حما ری می - چروه سائس روک کریانی کے اندرسر لے تی - کچھ ویرای طرح لین رہی محراس نے اٹھنے کی کوشش کی تواہے لگا چیے کی نے اس کا مرتقام لیا ہو۔ اس نے تؤے کر افعنا یما ہا مراس سے اٹھا جیس کیا، اس کے منہ سے ہوا لکل رہی للى - اس كا دم كحث ربا تها كاراجا نك يوجه بث كما اوروه اٹھ بیتی۔وہ دیوانہ وارسائس نے رہی تھی۔ای کیج اسے احساس ہوا کہ کوئی ہاتھ روم کا دروازہ بجارہاہے۔ ہاہرے سين کي آواز آلي۔

"ریناتم شیک ہو... پلیز جواب دو۔"
"میں شیک ہوں۔"اس نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچے دیر بعد وہ یا ہرآئی توشین سامنے کھڑی تھی۔"تم

سينس دُانجست (62 ستمبر 2014 ا

کے استعمال کی چیزوں کے اور پی نہیں تھا۔ نظر آنے والی افری اگر جیسمین کی روح تھی اور وہ اسے کوئی اشارہ دیا چاہی تھی۔ بالاتر تھا۔ اچا نک اسے خیال آیا اور اس کے ایر جنسی خیال آیا اور اس نے اپنے سیل فون سے کال کر کے ایر جنسی سے کا وُنی جیل کا نمبر لیا اور وہاں کال کی۔ اس نے آپریٹر سے کہا۔ ''میں قیدی اسٹیو کے بارے میں جانتا چاہتی ہوں۔ پلیز میری کی آفیسر سے بات کرائی جائے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

نے پوچھا''تم کون ہواور کیا چاہتی ہو؟'' رینانے تعارف کرایا اور اسٹیو کے بارے میں پوچھا، سام نے کہا۔''اس کی آخری ایل بھی مستر وہوگئ ہے اور کل رات بارہ بجے اسے البکٹرک چیئر پر بٹھادیا جائے گا۔''

رینا جران ہوئی ... "کیا اس کا جرم ثابت ہو گیا ہےاور جیسمین کی لاش کی ہے؟" ہوں ہو جہ سے ماسی کی ہے۔"

"الأس تونيس على إلىكن اس كاجرم ثابت موكيا ہے۔"سام نے جواب دیا۔رینانے اس کا محکر میدادا کیا۔ ووسوچ رہی تھی کدا گراسٹیو ہی جیسمین کا قاتل ہے تواب وہ كول بے چين ہے، اسے سكون أل جانا جاتے تعامروہ اس ے آس یاس منڈلار ہی تھی۔اس کا انداز پراسرار تھا عمراس نے رینا کوخوفز دہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رینا خود کو بے بس محسوس کر کے جعنجلانے لگی۔اس کا ول جاہ رہا تھا یہا ل ے تکل کر کہیں دور بھاگ جائے ۔ تمریہ مسئلے کا حل نہیں تھا، اگروہ ایسا کرتی تو ہولیس جلد یابدیرا سے تلاش کر لیتی اور پھر وہ نفیانی اسپتال چنجا دی حاتی۔اس نے اسے باتھ میں موجود چھلے کی طرف دیکھا۔ بیہ طے تھا کہ بیجیسمین کا تھا اور اس وقت اس کے ہاتھ سے نکل کیا تھا جب وہ قاتل سے بیخ کے لیے ندی کے کنارے من محی۔وہ رینا کوش حماداجا ك اس خيال آيا كبين جيسمين اس چيل كى وجد ہے تو اس کے چھے بس آئی ہے۔ رینانے ایک بار پھر چلا انقل سے اتار نے کی کوشش کی لیکن اس بار بھی وہ ناکام ربی۔اے خیال آیا کہ شین کی مدد حاصل کرے۔ محراس وقت وہ اس کا سامنانہیں کرنا چاہتی تھی۔

ا کے دن وہ ناشتے کی میز پر دودھ میں شامل پورج کھار ہی تھی۔اس کے ذہن سے چھلے کا خیال نکل ممیا تھا مگر شین نے خود و کھے لیا۔ وہ چونکی اور اس نے پوچھا۔" ہیہ تمہارے ہاتھ میں چھلا کہاں ہے آیا؟"

رینا بتانے جاری تھی کہاہے کہاں سے ملا مگراس کی نظر سامنے کری پربیٹی جیسمین پر کئی۔وونفی میں سر ملار ہی تھی وروازہ کیوں بجارتی تھیں؟"

"اندر سے بجیب ی آوازی آرتی تھی جیسے کوئی پائی میں فوب رہا ہو۔" شین نے کہا۔" ہم پریشان ہو گئے تھے۔"

"بریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں شیک ہوں تم لوگوں کو پائی گرنے کی آواز سے قلط نہی ہوئی ہو گی۔ ارش کی۔" رینا کہتی ہوئی اپنے کرنے کی آواز سے قلط نہی ہوئی ہو گی۔ ارش کی۔" رینا کہتی ہوئی اپنے کرنے کی طرف چلی گئی۔ مارش وہاں آیا۔ان دونوں نے دیکھا۔ ہاتھ دوم کے فرش پر پائی گراہوا تھا۔شین نے آہتہ سے کہا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

"معاملہ کر بڑے مجھے لگ رہا ہے اے علاج کے لیے اسپتال بھیجنا پڑے گا۔"

"واکثر پیرس سے بات کرنا ہوگی۔" مارش نے آستہ ہے کہا۔" وواس بارے میں کیا کہتا ہے۔"

شین اسے گھورنے لگی۔ ''تم اس کی پچھے زیادہ ہی طرف داری نہیں کرئے گئے ہوہ اب بھی تم نے ڈاکٹر کو اے اسپتال بھیجنے سے روکا۔''

''مرف اس لیے کہ مجھودن کی بات ہے پھروہ ہائی اسکول پاس کر لے گی اور یہاں ہے چلی جائے گی۔'' ''متم کیسے جانتے ہووہ یہاں سے چکی جائے گی؟''

" بی بھے بھین ہے۔" ہارش نے کہا اور نیج پطا گیا۔ رینا اپنے کرے کے دروازے سے کل من رہی تھی ہراس نے آہتہ سے دروازہ بندکر دیا۔ بین کروہ پریشان ہوئی تھی کہ ڈاکٹر پیٹر من اورشین اسے ابیتال میں وافل کرانا چاہتے تھے۔ شین اس کے فلاف ہوئی تھی ، کیااس نے ہارش گی اس میں دلچیں محسوس کر لی تھی؟ وہ ہراساں ہوگئ اسے خیال آیا کہ اسے بہاں سے ہماگ جانا چاہے۔ اسے فیال آیا کہ اسے بہت خوف آتا تھا۔ اسے لگ تھا، ایک فیال وہ دہاں داخل ہو گئ تو پھر وہاں سے نہیں نکل پائے گی۔ اب تک وہ مارش کو ناپند کرتی آئی تھی مگر پہلی باراس نے اس کے لیے ول میں اجتھے جذبات محسوس کے شے۔ اب اسے اس لاکی سے نظرت ہور ہی جواس کے بیسے دان سے کہا۔ "تم کیا جاسی ہودئی تھی جواس کے بیسے اور تی تھی اور اسے بی نظرت ہور تی تھی جواس کے بیسے اور اسے کہا۔ "تم کیا جاسی ہودئی تھی۔ اس نے بے خیال

جواب میں اس کی ڈریٹک ٹیبل کی او پری دراز کھلی اور چر بند ہوگئ۔ وہ وال کئی ... اس نے روہانے کہے میں کہا۔'' پلیز میرا پیچیا چیوڑ دو ور نہ یہ لوگ جھے پاگل بنا دیں گے۔''

ایک بار پھر دراز کھلی اور بند ہوگئ۔وہ ڈرتے ڈرتے دراز تک آئی۔اس نے اسے کھولا تحراس میں سوائے اس

سينس دانجست ح 63

رینانے مڑنا چاہاتھا کہ کوئی چیزاس کے سرے گئی چر اے ہوش نہیں رہا ... جب اے ہوش آیا تو وہ ندخانے میں ایک دیوارے گی اس طرح میٹی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر ہاریک ڈوری ہے بندھے تنے اور بھی ڈوری دیوار میں کی چیزے بندھی تھی۔ وہ اس جگہ سے اٹھ بھی نہیں مکتی تھی۔اس کے منہ ہر کیڑنے کی پٹی کس کر بندھی تھی۔شین اس کے سائے جمل رہی تھی اور مارش ایک طرف کری پر جیٹھا ہوا تھا۔اچا تک شین نے مارش کی طرف دیکھا۔" یہ تبہارا خیال تھا؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

'' میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ لڑگی اتنی تیز نکلے گی۔''مارش بولا۔'' جھے تواس پرترس آسمیا تھا۔'' شین اسے دیکھتی رہی پھراس نے کہا۔''اب اسے مجھی ان دو کے پاس پہنچانا ہوگا۔''

مارش چکیا یا۔ ''میرانحیال ہے' یہ غیر ضروری ہوگا۔'' شین نے اسے گھورا۔'' تمہارا و ماغ درست ہے؟ ہیہ د کیے چکی ہے کہ رنگ کا دوسرا حصہ میرے پاس ہے۔'' ''اسے کیا ہا۔۔۔؟''

"اسے سب پتا ہے۔" شین نے شوہر کی بات کائی۔
عام حالات میں نرم مزاج اور آبع دار بوی بن کررہے والی
شین اس وقت نہایت حاکمانہ انداز میں بات کر رہی
تھی۔"اس کا نداز بتار ہاتھا کہ بیسب بچھٹی ہے۔ یقینگاس
نے جسمین کی کم شدگی کے بارے میں انٹرنیٹ پردیکھا ہے،
اس پراس رنگ کی تصویر ہیں بھی ہیں۔"

'' پتائبیں تم نے اسے کیوں سنعیال کررکھا تھا؟'' ''میراخیال تھا کوئی اسے نبیں دیکھ سکے گا۔'' ''اس نے دیکھ لیا۔''

شین نے شانے اچکائے۔ 'اب کیا ہوسکتا ہے ... بہر حال بچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ شکر ہے راہتے میں اس کی کال آئی اور ہم دالیس آگئے در نہ بیاب تک پولیس کے ماس پہنچ چکی ہوتی۔''

"ا پائشنٹ اب ساڑھے سات بیجے کا ہے۔" مارش نے کہا۔" بہت وقت ہے۔"

" نہیں، مجھے کچھ سامان مجی لانا ہوگا اس کے لئے۔" شین نے رینا کی طرف دیکھا۔" میں جاتی ہوں۔ پہلے سامان لول کی اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔تم اس کے پاس رکو۔"

'' بیریهان قید ہے۔'' مارش نے کہا۔ ''نبین میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔''شین جیے اے منع کر رہی ہو کہ وہ یہ بات نہ بنائے۔ رینا نے کہا۔'' مجھے پڑا الما تھا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

سین نے جسک کردیا۔''خوب صورت ہے۔'' رینا بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اس کی انگی ہے نہیں اتر رہا ہے گر ایک بار پھر لڑکی نے نئی میں سر ہلا یا۔ رینا کی سجھ میں نہیں آیا وہ کیا چاہ رہی تھی لیکن اس نے اس بار بھی اس کے مشورے پر عمل کیا۔شین نے کافی نکال کر مارش کے سامنے رکھی اور بولی۔'' آج مجھے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے۔'' د''کس وقت ؟'' مارش نے بوچھا۔ ''جھ بجے کا ایا سیمنٹ ہے۔''

مارش في سر بلايا- "مين آجاؤل گا-"

رینابیس كرخوش مولی مى كداسے شام كو وقت السمير بين كاموقع ملے كا-اس خوشى ميں اس فيتين كى مدد کی اور برتن وحودید .... شین بھی خوش ہو کئی تھی۔شام تك رينا يرحتى ربى \_ مارش يا يكى بج آسميا تما اوروه دونول ماڑھے یا فی بے تک مرے مل کے۔ان کے جاتے ہی رینا تیزی سے ان کے کمرے میں آئی۔اس نے ایک بار پر مارش کالیب ٹاپ کھولا اوراس کاای میل اکاؤنٹ چیک كرنے كى كوشش كى مكر اس كا ياس وروجيس لكا تھارينا كا خیال تھا کہ وہ آن ہوگا تمر مارش اس معاملے میں مختاط تھا۔ اس نے مایوس ہوکراہے بند کردیا۔ وہ ویکمنا عامی می کہ مارش نے ڈاکٹر پیٹرین ہے اس کے بارے میں ای میل پر کوئی بات تونمیں کی ہے؟ وہ لین ٹاب اپنی جگدر کھری سی كيشين كى ۋرينگ كى او برى دراز تملى اور بند موكئ - يد پالکل اس کی ڈریٹ کی طرح تھی۔ رینا سے قدموں سے ورینگ تک آئی اس نے اس کی او یری دراز کمولی-اس میں تعین کی جواری رمی تھی۔اس نے باحس کھول کرد یکسانس میں سیٹ تھا۔ پھراس کی نظر پیچے رکھے ایک خاصے پرانے یاس بر می ریائے اے تکال کر کھولا۔ اس میں مختلف انگونسیاں اور رنگز تھیں۔

وہ آئیں دیکے رہی تھی کہ چوکی۔اے ایک رنگ یالکل این چھلے جیسا لگا۔ اس نے اے ٹکال کر دیکھا۔فور سے دیکھنے پر اے ڈراہی شک نہیں رہا تھا۔ یہ جیسمین کی انگی میں جڑواں چھلے کا دوسرا حصہ تھا۔ اس نے اے ہی پہن کر میں جڑواں چھلے کا دوسرا حصہ تھا۔ اس نے اے ہی پہن کر دیکھا تو یہ بالکل جڑ کیا۔وہ دنگ رہ گئی ۔۔۔ جیسمین کے چھلے کا یہ دوسرا حصہ یہاں کھے آیا ؟اچا تک اے محسوس ہوا کہ عقب میں کوئی ہے اور پھرا ہے شین کی آ واز آئی۔ ''تم نے وکھرایا۔۔۔ پیران میں کوئی ہے اور پھرا ہے کیوں سنجال کردکھا تھا۔''

سينسدُ الجست (64) ستمبر 2014ء

پوچھا۔"اینڈرس کیا کہدرہاتھا؟" "تم او پرآگئے ....؟"شین نے ٹاگواری ہے کہا۔ " میں نے کہاتھا کہ فیچاس کے پاس رہو۔" " وہ قید ہے اور اس کا منہ بھی بند ہے۔" مارش نے کہا۔ اس کمھے انہیں رینا کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ کہدری تھی۔ " مدد ... مدد ... کوئی ہے ... پلیز ... مدد۔" شین نے بدمزگ ہے کہا۔" بیاس کا منہ بند کیا ہے تم نے۔" وہ دونوں نیچ آئے جہاں رینا نے سر دیوارے رکڑ کر پٹی منہ سے بٹا دی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ رونے گی۔" جمعے کیوں باندھاہے؟"

ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

C

" آرام سے بے بی آرام سے۔ "شین نے پیار سے بی دوبارہ اس کے منہ پر کردی اور اسے بیچھے سے مزید کس ویا۔ مارش اس کے بیچھے کھڑا تھا۔ شین نے اس سے کہا۔ "جب تک میں نہیں آؤن اس کے پاس رہنا پھر ہم اس کا کام کریں گے۔"

شین کے جانے کے بعد مارش اس کے سامنے کری پر بیٹھ کیا۔ ریناا ہے بیخی نظروں ہے ویکھ رہی تھی۔ او پر سے درواز و بند ہونے کی آواز آئی تو مارش نے کہا۔ ' جھے ایسے مت دیکھو، میں کچھیوں کرسکتا گئ

فیصلہ کن کیجے میں بولی۔ ای کمھے اوپر کال بیل بجی۔ وہ قکر پوچھا۔" اینڈرین کیا کہدر ہاتھا؟" مند ہوگئی۔" اس وقت کون آگیا؟" "میں جاکر دیکھتا ہوں۔"

Ш

W

W

P

a

k

S

O

C

8

Ų

C

' دخیس می اس کے پاس رہوئیں جاکر دیکھتی ہوں۔' شین نے اوپر جاتے ہوئے کہا۔وہ سیز هیوں سے اوپر آئی اور کیٹ آئی سے باہر جمانکا تواسے اینڈ رس دکھائی دیا۔اس نے سوچااور دروازہ کھول دیا۔

"مسز وارد -"اینڈرس نے معدرت خواہانہ انداز میں کہا۔" مجھے رینا ہے ملتا ہے۔"

"اوہ رینا۔"شین نے مسکرا کر کہا۔" دراصل اس کی طبیعت شیک نیس ہا اور میں نے اسے دوادے کر نمالا دیا ہے۔" طبیعت شیک نیس ہے اور میں نے اسے دوادے کر نمالا دیا ہے۔" " پلیز مسز وارڈ ۔" اینڈرس نے التجا کی۔" ہے بہت ضروری ہے۔"

''سوری بوائے۔''شین کا لہجہ سرد ہو گیا۔'' میں اس کی اچازت نہیں دے سکتی تم جائے ہودہ بیارے اوراے آرام کی سخی ضرورت ہے۔''

شین نے کہتے ہی درواز وہند کر دیا پھروہ اندر آئی۔ اس نے پرس ادرا پنا کوٹ اٹھایا۔ بارش کے بعد موسم دویارہ سرد ہو گیا تھا۔ مارش لاؤنج میں آسمیا تھا، اس نے



مطلب تھا اس کی آزادی کا کوئی امکان نہیں تھا۔وہ رونے
گل۔''خدا کے لیے ... بی ہرنائیں چاہتی ... جھےجانے دو۔''
مارش کی آنکھوں میں بجیب ہی چک آگئے۔'' میں بھی
نہیں چاہتا کہ نہیں بچھ ہو۔ میں تہیب آزاد کرسکا ہوں۔''
نہیں چاہتا کہ نہیں بچھ ہو۔ میں تہیب آزاد کرسکا ہوں۔''
''تو پلیز کرو...اس سے پہلے وہ آجائے۔''
''دوہ ابھی دیر ہے آئے گی۔'' مارش نے کہا اورآ کے
آکررینا کے بک سے بند ہے ہاتھ کھول دیے اب وہ دیوار
گی قید سے آزاد ہوگئی تھی کیکن اس کے ہاتھ بدستور بند ہے
کی قید سے آزاد ہوگئی تھی کیکن اس کے ہاتھ بدستور بند ہے
ہوئے تھے۔ مارش نے اسے بازو سے پکڑ کرا تھا یا اور اسے
ایک طرف فرش پر بچھی ر برشیٹ تک لا یا۔ رینا کو اس پر بھما

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

0

بہت خوب صورت ... ہو۔'' مارش کا لہجہ جذبات سے بوجمل تھا اور ریتا اس کا مطلب سمجھ کئی تھی۔

كراس فرى عاس كثافير باته ركما-"تم ...

ایندرس کو مایوی ہوئی تھی۔ وہ مکان کے کونے پر کی ایک سائیل کی طرف بڑھا۔۔۔ اس نے نیٹ پر جیسمیں کی اسائیل کی طرف بڑھا۔۔۔ اس نے نیٹ پر جیسمیں کی انساہ یر دیکسی تھیں اور ان میں ولی انگوشی نمایاں تھی جیسی اس نے رینا کے ہاتھ میں دیکسی تھی اور وہ اس کی تعدیق کے لیے ہی بہاں آیا تھا گرشین نے اسے رینا سے ملے نہیں دیا۔ وہ وہ سائیل افعار ہا تھا گرشین نے اسے رینا سے ملے نہیں دیا۔ وہ وہ سائیل افعار ہا تھا کہ اسے ہلکی کی آواز آئی۔اسے لگا جیسے وہ سائیل افعار ہا تھا کہ اسے ہلکی کی آواز آئی۔ اسے لگا جیسے منت برہم تھی۔ وہ منت برا کی آواز آئی کیکن سے بہت مرہم تھی۔ وہ منت بڑی ہور ہا تھا کو ان لگا کر سنا۔ تھا کو ان لوگوں نے اس سے کی ہے کہا تھا کہ درواز ہی گھی کی وہ سوج کی ان کی اور اینڈ رہن تیزی سے واپس آگیا۔ کونے کی آڑ رہا تھا اور کھر ووہارہ درواز ہے کی طرف بڑھا کہ درواز ہی سے اس نے ویکسا شین ہا ہم آئی تھی پھروہ اپنی چھوٹی فاکسی سے اس نے ویکسا شین ہا ہم آئی تھی پھروہ اپنی چھوٹی فاکسی سے اس نے ویکسا وانہ ہوگئی۔ ڈرائیو و سے میں فورڈ وین سے اس نے ویکسا وانہ ہوگئی۔ ڈرائیو و سے میں فورڈ وین سے اس کوئی اس کا مطلب تھا کہ مارش مکان کے اندر تھا۔ میں میکسی اس کا مطلب تھا کہ مارش مکان کے اندر تھا۔

ایندرین نے درواز و چیک کیا کو واندر سے بند تھا۔ پھر وہ کھڑکوں کو دیکھنے لگا گرسب اندر سے بند تھیں ۔ اس نے چیچے ہٹ کر مکان کا جائزہ لیا تو اسے سیڑھیوں دائی او پری فریخ ونڈ ووکھائی دی۔ اس نے برآ مدے کے ساتھ او پر سے آنے والا پائپ تھا ما اور کسی قدر مشکل سے تر چھی حجت پر چڑھ کیا۔ پھروہ سرک کر کھڑئی تک آیا۔ اس نے شیشہ او پر کیا اون بیدو کی کراسے خوتی ہوئی کہ وہ آسانی سے او پر ہوسکتا ہے۔ وہ اندر آیا۔ پہلے اس نے او پری منزل کے کرے دیکھے گر رینانے سر ہلا یا اور آتھموں سے منہ پر بندھی ہٹی کی طرف اشارہ کیا۔ مارش نے سر ہلا یا۔'' شمیک ہے کیکن شرط سیہے کہتم آ واز نہیں نکالوگی۔''

Ш

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

رینانے سربلاکرآ مادگی ظاہر کی تواس نے اس کے منہ سے بٹی بٹا دی۔منہ آزاد ہوتے ہی رینانے سرکوشی میں کہا۔" پلیز ... پلیز مجھے جانے دو۔"

مارش نے تفی میں سر ہلایا۔'' میں اس معالمے میں تمہاری مدونیس کرسکتا۔''

" تبتم كياكر كي بو؟" " كي بحر بحر بين \_"اس في سادگي سے كها\_" و تمهيں

اندازہ ہوگیا ہوگا کہ یہاں کی انجارج شین ہے۔'' ''جیشمین کوتم نے قبل کیا تھا؟''

''نہیں . . جین نے کیا تھا، میں نے صرف اسے پکڑا تھاؤہ بھا کے می تھی۔''

''کیوں۔۔۔اس نے کمیا کیا تھا؟'' مارش نے ممہری سانس کی۔''اس نے مجھ سے محبت کر کی تھی۔ بھی اس کا تصور بن ممیار ''

ی کا میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ رینا کی آنکھیں پھیل کٹیں ...: 'شین نے آئی می بات پراسے ماردیا؟''

مارش نے مہری سانس لی۔ ''تم نہیں جا تھی پردہ میتی نرم دکھائی ویتی ہے اندر سے اتن ہی شخت اور سفاک ہے۔ کوئی میرے پاس آئے یہ اسے بالکل برداشت نہیں ہے۔ ربیا کو بھی اس نے اس لیے کل کیا تھا۔'' ''ربیا بھی تم سے مجت کرتی تھی؟''

'' تہیں ،اس سے میں محبت کرتا تھا لیکن اس وقت میں شین سے نہیں ملا تھا۔ پھر وہ ہمارے درمیان میں آئی۔ ربیکا کاشین سے جھڑا ہوااورشین نے اسے ماردیا۔''

رینانے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتی مہریان آورزم ول نظر آنے والی شین آئی سفاک بھی ہوگی۔ اس نے ایک بیس دونل کیے تھے اور اب اس کی باری تی۔ یہ سوچے ہوئے اس کے رونگئے کھڑ ہے ہو گئے۔ "ربیکا وی لاکی ہے جوہیں سال میلے غائب ہوئی تھی؟"

آرش نے سر ہلایا۔" وہ بھی سیس ہے۔" "یہاں کہاں؟"

"ای نہ خانے میں ... وہ سل دیکھ رہی ہو ہے" مارش نے فرش کے ایک جھے کی طرف اشارہ کیا۔"اس کے بیچے مغلامے ... وہ دونوں وہیں ہیں۔"

رینا لرزنے کی۔ مارش اے سب بنا رہا تھا، اس کا

سىپنس دانجست ح 66 ستعبر 2014ء

سے اور وو فرائی۔ 'نیتم نے اچھانہیں کیا۔'' ''تم وونوں قاتل ہو جلد پولیس تنہیں گرفتار کر لے گ۔''اینڈرس نے ہمت کر کے کہا۔ شین نے آگے آتے ہوئے گھاس اور جھاڑیاں کاشنے والی ورانتی اٹھالی۔ ''بولیس کوکون بتائے گا؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

وہ دونوں ڈرکر چھے ہے۔ شین نے اچا تک درائی محمائي توبيخ ي وسش من ايندرين فيح كرا-ريناف في ماری اور ایک طرف ہوگئی۔ شین اس کی طرف توجہ دیے بغیر ایدرس کی طرف آئی۔اس نے درائی تولتے ہوئے كہا۔ ميال تدخانے كے فيح موجود خانے ميں بہت مله ئے تم دونوں بھی آسانی سے آجاؤ کے۔" اس نے کہتے ہوئے بحر ہاتھ ممایا اور اینڈرس بال بال بجا۔ وہ زمین پر یاؤں مارتے ہوئے سیجیے ہور ہاتھا۔ شین اے اشمنے کا موقع تنیں دے رہی تھی۔ شین کا تیسرا دارا ینڈرس نے وائیر کے ڈ تڈے پرروکا، وہ اس کے ہاتھ میں آسمیا تھا۔لیکن درائتی ے اس ڈنڈے کے دوکلزے ہو گئے تھے۔اب اینڈرس کے بینے کی کوئی صورت مبیں تھی مین نے درائتی بلند کی تو اس نے ہاتھ آ مے کرتے ہوئے آئٹسیں بند کرلیں مردرانتی جیں چلی اس کی جگہ محک کی آواز آئی۔ اینڈرین نے آنکھ کھول کر دیکھا شین درانتی لیے کھٹری جھول رہی تھی ۔عقب سے ریناتے ہیں بال کے لیے سے دوسرا وار کیاتہ ومكامیت تے کی طرح فرش پر ڈھیر ہوگئے۔اینڈرس لڑ کھزاتا ہوااٹھ كمرا ہوا۔اس كے ہاتھ سے خون ببدر ہا تھا درانتي كا كنارہ اے چھو کیا تھا۔ رینائے ہو چھا۔

''ہاں میں فعیک ہوں۔''اینڈرس نے ہانیتے ہوئے کہا۔'' یہاں سے نکلو اور پولیس کو کال کرو۔''اس نے بے ہوش پڑے شین اور مارش کی طرف دیکھا۔''اس سے پہلے کہ یہ ہوش میں آ جا کیں۔''

رینائے ایک شرث کا کنارا بھاڈ کرایٹڈرس کے ہاتھ پر باندھ دیا اور پھراسے سہارا دے کرمیڑھیوں تک آئی۔ او پرجائے سے پہلے اس نے پلٹ کردیکھا تو ہے ہوش مارش کے پاس بیسمین کھڑی تھی۔اس نے رینا کی طرف دیکھا اور پہلی بارسکرا دی۔اسے انصاف مل کیا تھا۔اینڈرس نے مڑ کردیکھا اور پوچھا۔''کیا دیکھ دہی ہو؟''

'' کچھ کہنیں ، آؤ او پر چلیں۔''رینا نے سیڑھیوں پر کھتے میں کیا

قدم رکتے ہوئے کہا۔

" تم الله الانا؟"

وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ دبے قدموں میچے آیا۔ یہ حصہ بھی خالی تھا۔ آخر میں وہ کچن کے ساتھ تہ خانے کے دروازے تک آیا اور اسے کھولتے ہی اسے رینا کی آواز سائی دی۔وہ دھیے اور بے بس سے لیج میں کہدر ہی تھی۔ دھیے اور بے بس سے لیج میں کہدر ہی تھی۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

اینڈرس دیے تدموں نے آیا اوراس نے جما کے کر

ویکھاتو ہارش زمین پر درازرینا پر جھایا ہوا تھا۔ وہ اے قابو

کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کیل رہی تھی۔ اینڈرس کا
خون کھول اٹھا۔ وہ اندرآیا اورا یک طرف رکھا ہیں بال کا بلا

اٹھالیا۔ وہ دیے قدموں ان تک آیا۔ رینا نے اے ویکھا

اٹھالیا۔ وہ دیے قدموں ان تک آیا۔ رینا نے اے ویکھا

اور پھر اس کے تاثر ات نے ہارش کو جروار کیا جیسے ہی اس

ارش کے سر پرلگا اور وہ کراہ کرگرا۔ اینڈرس نے دوسرا وار

ہارش کے سر پرلگا اور وہ کراہ کرگرا۔ اینڈرس نے دوسرا وار

اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے باتھ پیشک کر رینا گے باس آیا جو

اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے باتھ پیشت پر بندھے

اس کی شرف مارش کی وست درازی سے باتھ تیں درست کی۔ اس کے باتھ تیں اور تیس ہوگئی

اس کی شرف مارش کی وست درازی سے بیتر تیب ہوگئی

اس کی شرف مارش کی وست درازی سے بیتر تیب ہوگئی

اس کی شرف مارش کی وست درازی سے بیتر تیب ہوگئی

اس کی شرف مارش کی وست درازی سے بیتر تیب ہوگئی

"بال "رينان في سر بلايا اور مارش كى طرف ويكها-"كيايهمر كياسي؟"

''نیوں نے کہا۔ ''انہوں نے تہیں کیوں تید کیا ہے؟'' نامل کی سال سے استان کی این میں مصرفحہ درم

رینا جلدی سے اسے بتائے گئی۔ اینڈ رئن دم بہخودرہ سمیا...'' بیمیاں ہوی ...ان الرکیوں کی کم شدگی کے ذمے دار ہیں؟''

" بہی نہیں انہوں نے انہیں میلی وفن کیا ہوا ہے۔" رینائے اسے فرش دکھایا۔ اینڈ رئ خوفز دہ ہوگیا۔ " ہمیں فوراً پولیس کو خبر دار کرنا ہوگا۔ آؤ میر ہے ساتھ۔" اینڈ رئن اسے لے کرمیز حیوں کی طرف بڑھا گڑھر رک کیا او پر سے شین آرہی تھی۔ اسے دیکھ کروہ شنگ گئے۔ ریناسہم کراینڈ رئن کے چھے ہوگئی.. خوداینڈ رئن کی حالت خراب ہور ہی تھی۔ شین نے آتے ہوئے بولی۔ خراب ہور ہی تھی۔ شین نے آتے ہوئے بولی۔ "میں نے تہمیں مکان کے کونے میں دیکھ لیا تھا۔ "میں نے تہمیں مکان کے کونے میں دیکھ لیا تھا۔

''میں نے جہیں مکان کے کونے میں دیکے لیا تھا۔ اس لیے روانہ ہوکر جہیں موقع دیا کہتم اندرآ سکو۔ دوسری صورت میں بیر مشکل کام جھے کرنا پڑتا۔''اس نے رینا کی طرف دیکھا۔'' یہ کیسے آزاد ہوئی اور مارش کہاں ہے؟''اس کی نظر بے سدھ پڑے مارش پر کئی تو اس کے تا ٹرات بگڑ

سپنس ڈائجسٹ ح 67

<sub>تسط :3</sub> پرکھند

اصول اور انقلاب... ہمیشه دو مختلف طبقات کے درمیان عمل اور ردِّعمل کی ایسی کُھلی جنگ کا نام جو طاقتو راور کمزور کے درمیان ازل سے جاری ہے۔ چاہتوں کو دروبام میں قید کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ انہو نیاں بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. . . کیونکہ روزن کو کریدنے والے اپنے حوصلے سے اے دہانہ بنا دیتے ہیں...وہ بھی عجیب دہرے نظام اور مزاج کا شکار تھا جیسے کیکراور ٹاہلی کے گھنے درختوں کے جُھنڈ میں کئی جگ اونچے سرکنڈے بھی ہوتے ہیں ایسے ہی وہ بھی سراٹھا کر جینے کی خواہش میں اپنی جزیں زمین میں اتار نے کی کوشش میں مصروف تهاكه اچانك اسكے بچپن كى ديوارسے ايك كهلونا گركر ثوث گياليكن . . . اسكى اميدون کے دیے تیز ہواٹوں کے سرکش جھونگے بھی نہ بجھا سکے . . . دوسری جانب اس کی چاہت تھی جو سودوزیاں کی حدکھینچے بیٹھی قاصلوں کو سمٹنے ہی نہیں دے رہی تھی لیکن وہ جو ایک پل کی رفاقت میں قیدتھا...ان گنت اندیشوں کے باو جوداسے انہونیوں کی امیہ تھی اگرچہ برسوںسے اس کے آنگن میں دشت کی ویرانی تھی لیکن دل کی گلیوں میں وہی جل تھل موسم کی کسک لیے وہ ایسی مسافت کے لیے رخت سفر باندہ بیٹھا تھا جس میں اس کے پاس حوصلوں اور عزم مصمم کے سواکچہ نه تها۔وہ جو خوش گمانیوں میں اکر ستاروں پر کمند ڈال چکا تھا... جس کے بیرتو زمین میں دھنسے تھے مگر . . . آنکھیں آسمانوں کی بلندیوں میں گم تھیں ایسے میں لگنے والی ہر ٹھوکر اسے ایک نئے رعز ...اور ہردکہ اسے ایک نئی لذت سے آشناکر رہے تھے کیونکہ وہ جانتا تھاکہ سنارے فلک سے زمین کی طرف نہیں آتے مگر...کمند تو زمین سے فلک کی جانب جاسکتی ہے۔لہذا دور بہت دور اس كےمقدركاستارەبهىاسىروشىنىدكھارېلتها-

رقیبوں کی زہر ملی جالوں ..... بیار کی مدھر تالوں اور بدلتی رتول کا

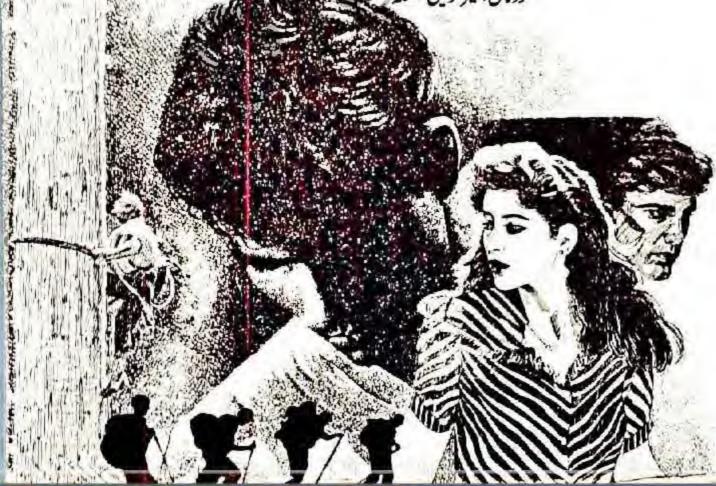

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

Ш

W

W

P

S

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

W

ρ

K

S

C



باتمل دور بى رىيى \_

مید کوشری قریباً بارہ ضرب بارہ فٹ کی رہی ہوگ۔ فرش پرموٹا اوئی نمدہ بچھا ہوا تھا۔ و بواروں پر بھی نمدے وکھائی دے رہے تھے۔ یہاں الکھل کی بوشی اور پچر بجیب وغریب چیزیں وکھائی دے رہی تھیں۔انسانی کھو پڑی، چند پڈیاں، ریچھ کی کھال، غالباً شیر کا حنوط شدہ پنجہ، بھینے کے سینگ اوراسی طرح کی دیگراشیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

جلد ہی عادل کو معلوم ہوگیا کہ اس محف کا پورا نام مالکانے زادہ ہے۔ بیجس کو تعری میں رہتا تھا، بیدا یک طرح سے پاؤندہ بستی کے مضافات میں واقع تھی۔ لیعنی وہ اس وقت پاؤندہ بستی کے کافی قریب شہے۔ مالکانے زادہ کو ٹراسرارعلوم کا ماہر سمجھا جاتا تھا اور بید بستی کے ان سرکروہ لوگوں میں سے تھا جو سیاحوں کے باگٹری چوٹی کی طرف جانے کے شدید بی خالف شے۔

عادل نے سر کوشی میں ہایوں سے پوچھا۔''میہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟''

ہمایوں مقامی زبان مچھ کچھ سجھتا تھا۔ اس نے بھی سرگوثی میں جواب ویا۔'' یہ بندہ داخون کورمزی خاں کی کولی سے مرتے دیکھ چکا تھا۔ اگر سے بستی پہنچ جاتا تو رمزی اوررا بے خاں دغیرہ کا سارا پول کھل جانا تھا۔''

" تواب كيا بوگا؟"

'' مجھے لگتاہے کہ رمزی خال اس بندے کواپیخ ساتھ کیپ میں لے جانا چاہے گا۔''

ای دوران فی روزی خال اور مانکا کے درمیان ہونے والی گفتگویں تیزی آئی۔ مانکا کا چرہ کچھ اور تمتما ہونے والی گفتگویں تیزی آئی۔ مانکا کا چرہ کچھ اور تمتما کیا۔ سوجی ہوئی آئیس کے چوٹے لیاں تجھوٹے لکیس۔ پھر وہ عادل اور جابوں وغیرہ کی طرف متوجہ ہوکر کرجا۔'' تم سب کا سب مرے گا۔ برباد ہوجائے گا۔ وہاں او پرجائے گاتو وفن ہوجائے گا۔ تمہارالا کی تم کولے و و بے اور ام سے کہتا ہے، لے والے گا۔''

" ما لكا! خاموش رہو۔" رمزي خال نے كہا۔

"ام خاموش مبین رہے گا۔ اگرام خاموش رہے گا تو بیمرے گا اور تم سب بھی مرے گا کیونکہ تم ان کے ساتھ ل گیاہے ۔ وہاں کو بھی نہیں ہے۔ جو وہاں تھا، وہ بہت سال بہلے وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ اب وہاں تم کوموت کے سوا میر نہیں ملے گا۔" مالکا کی آنکھیں حلقوں سے ہاہر اہلی پڑ رہی تھیں اور شکل ڈراؤنی ہوئی تھی۔

الول نے ورا تھرے ہوئے کیج میں کہا۔

و درمزی کے پیچے یکھے یا کمی جانب برھے۔رمزی نے اپنے زخی کندھے پر ایک مظر نما کیڑا کس کر باندھ لیا تھا۔ پہتول اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیروہی پہتول تھا جوان یا و عدول نے جا اول سے برآ مدکیا تھا۔رمزی کے عقب میں مالوں تھا۔ مالوں کے بیچے کرسل اور مجرخود عادل عادل کے عقب میں موچھیل فولا و جان رافل بدست آر ہا تھا۔ رمزی نے برف پرقدموں کے نشان ڈھویڈنے کی کوشش کی جوجلدی اے ال مے۔ یہ بات ثابت ہوگئ کہ جس وقت رمزی خال نے شرائی داخون کو کولی ماری ، کوئی یہاں ان بر فیلے تو دول کے پیھے موجود تھا۔ قدموں کے نشان قدرے نشیب کی طرف جارہے تھے۔ وہ آھے بڑھتے گئے اور پھر بتقرول سے بن ہوئے ایک کوٹھری نما کرے کے سامنے مان كردك كے۔ ايك چوكے سے جولى دروازے كے سوا اس میں آنے جانے کا کوئی راستہیں تھا۔ یہ مجکہ اندر ے بالک تاریک متی۔ رمزی خال نے افراتفری میں اس کو خری کے اندر جما نکا اور پھر سوچھیل فولا و جان کی طرف و کی کر کئی میں سر ہلا و یا۔وہ بالحیں جانب مڑے اور قدرے تیزی ہے آ مے بڑھنے لگے۔ دفعتار مزی خاں رک کمیا۔ اس نے انقی سے نشیب میں اشارہ کیا۔سفید برف برایک وهیا ساحرکت کرتانظر آیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

اب وہ لوگ بھا سے والے انداز میں آمے بڑھے۔ کرشل ذرا چھے رہ کئی تھی۔ عادل نے بھی اپنی رفار ذرا وہی کرلی اور کرشل کا ساتھ دیا۔ پچھ دیر بعد دھبا واضح نظر آنے لگا۔ بیا یک بھاری جسم والاقتص تھا۔ وہ موٹے کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے سرمنڈ وار کھا تھا۔ وہ جسے گھبراہث کے عالم میں بھاگ رہا تھا۔ جب رمزی خال نے اس کی طرف رائفل سیدھی کرلی تو وہ چونک گیا۔

چند منٹ بعد وہ سب اس محص کے روبر و تھے۔ وہ واضح طور پر پر بیٹالیس سال واضح طور پر پر بیٹالیس سال سے او پر رہی ہوگیا۔ وہ نشے میں دھت لگتا تھا۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور منڈے ہوئی رکیس بھی نمایاں دکھائی ویق تھیں۔ رمزی نے مقالی اب و لیجے میں اس سے کہا۔'' مالکا اوالیس چلیس ہم ہے کچھ بات کرنی ہے۔''

اس نے پہلے تو خلے بہانے سے کام لیا پھر جب دیکھا کدرمزی خال کا لہجہ اس ہے تو چاروہ چار چلنے پر راضی ہوگیا۔ وہ سب لوگ واپس ای کوھری نما کمرے میں پہنچ کئے۔رائے میں رمزی خال اوروہ مالکا نا ی فخص و جیمے لہج میں کچھ یا تمیں بھی کرائے رہے۔ عادل کی ساعت سے بیہ

سينس دُانجست ح 70

ستأروںپر كمند

روشی میں کوٹھری کا منظر آسیب زدہ نظر آئے لگا تھا۔ عادل ، جاہوں اور کرشل پر مالکا کی باتوں کا ذرّہ مجمر اثر نہیں ہوالیکن رمزی خاں اور موچھیل نولاد جان پچھ پریشان نظر آئے گئے تھے۔ بہر حال میہ بات تو وہ بھی اچھی طرح جانے تھے کہ ایب مالکا کواس جگہ چھوڑ کر ہر گرنہیں جایا

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

M

طرح جائے سے کہ اب مالکا لواس جلہ چوز کر ہر کر جی جایا جاسکتا ۔ وہ داخون کے کل کاچٹم دیدگواہ بن چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ واپس اپنے کیمپ کی طرف

پھوتی و پر بعد وہ لوگ واپس اسے یمپ می طرف روانہ ہو گئے۔ ہمرحال اب مالکا ان کے ساتھ تھا۔ وہ آسانی سے آنے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ رمزی خاں اسے بڑی و پر سمجھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ آخر عادل نے راست قدم اٹھایا۔ وہ خاموثی کے ساتھ مالکا کے عقب میں بہنچا تھا اور کلہاڑی کے بچھلے جھے سے ایک زور دار ضرب مالکا کے سر پرلگائی تھی۔ وہ اور موجھیل فولا و کی آ تکھوں میں خوف نمود ارہوا تھا۔ ہبر طور ان سب نے ل کر مالکا کی منہ میں شونس میں خوف کر ہو اتھا۔ عادل کی منہ میں شونس میں خوف کے منہ میں شونس

دیا تھا تا کہ وہ آواز نہ نکال سکے۔
وہ کائی وزنی تھا۔ اب ان سب کو ہاری ہاری اسے
کندھے پرلا دنا پڑر ہاتھا۔ رمزی خاں چونکہ زخی تھااس لیے
اسے اس مشقت سے چھوٹ دے دی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ
مرسل بھی اس سلسلے میں کوئی مدوسیں کرسکتی تھی۔ زیادہ ہو جھ
مایوں اور عادل پر ہی رہا۔ ایک ہار جب موجھیل فولا دجان
کہاڑی کا خیال آگی جھوٹے دستے والی یہ کلہاڑی ایک اس
کلہاڑی کا خیال آگی جھوٹے دستے والی یہ کلہاڑی ایمی تک
عادل کے باس ہی تھی۔ اس نے اپنی پتلون کی بیلٹ میں
اٹری ہوئی تھی۔ کلہاڑی کا چھل اس کی بغل کے بیچے تھا۔
او پرموئی جیکٹ تھی۔ رمزی خان نے عادل سے کہا۔ ''وہ
او پرموئی جیکٹ تھی۔ رمزی خان نے عادل سے کہا۔ ''وہ

"اتنائجی اعتبارٹیں کر پارہ ہو؟" ہمایوں نے ہو چھا۔
"ام دو دفعہ دحوکا کھا چکا ہے۔ تیسری بارٹیس کھائے گا۔ ویسے بھی یہ خاناں (راب خاں) کا آرڈر ہے کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیارٹیس ہونا چاہیے۔"

''عادل نے کہا۔ '' ہتھیارٹیں ہے تو پھردے کیوں نہیں رہے؟ ادھر لاؤ۔'' رمزی کا لہجہ اچا تک سخت ہوگیا۔ اس نے رائقل کو مضبوطی ہے تھام لیا تھا۔

عادل نے تمرے کلہاؤی ٹکال کر دمزی کی طرف

"ہمارے پاس مچرمعلومات ہیں محترم - ہم ان کی تقیدیق کرنا چاہتے ہیں اور بیلقیدیق کر کے ہی جا کیں گے۔" "کیامعلومات ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ بتاؤام کو۔ام بھی ہے۔" و محض کڑک کر بولا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

ہمانوں کے بجائے رمزی نے جواب دیا۔"ان کو زیادہ معلوم نہیں۔ان کے ساتھ ان کا ملک (لیڈر) ہے۔وہ جانتا ہے سب کھے۔"

مالکا پھر گرجا۔ ''کون ہے وہ الوکا پھا۔ وہ بہت بڑا گدھا ہے یا پھر بہت بڑا خرانث ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی چکر چلارہا ہو۔ اماراہات کراؤاس سے۔ ام پوچھتا ہے کہون ساخزانہ چھپار کھا ہے اس کی والدہ نے وہاں پر۔'' ''تمیز سے بات کرو مالکا۔'' عاول پھنکارا۔''وہ ہمارے بڑے ہیں۔ ان کے بارے میں بکواس کرو گے تو ہمارے بڑے ہیں۔ ان کے بارے میں بکواس کرو گے تو منہ تو ڑ دوں گا۔'' وہ ایک جگہ سے کھڑا ہوگیا۔ ہما یوں کے تورجی بجڑ کئے ہتے۔

رمزی نے جلدی ہے کھڑے ہوکر عادل کو روکا اور سمجھا بچھا کرینچ بٹھایا۔ راکفل بدست موچھیل پہلے ہے زیادہ چوکس نظرآنے لگا۔

ما لکا بدستور بھڑ بھڑ کر رہا تھا۔ کرخت کیجے میں بولا۔
''اگر امارا کہا فلط نگلے تو ام اپنے ہاتھوں سے اپنا کردن
کاٹ کرتمہارے پاؤں میں ڈال دے گا۔ تم کوجوکوئی بھی ،
وہاں سونے چاندی اور زیوروں کے بارے میں بتا رہا
ہے، فلط بتارہا ہے۔ وہاں اب پچھنیں ، تدخانہ خالی پڑا
ہے۔۔۔۔۔۔ تم لوگوں کے د ماخوں کی طرح اور۔۔۔۔ وہا

"اوركيا؟" عادل نے پوچھا۔
الكانے اپنی نشیلی آنھوں کو پھے اور بھی نشیلا بنالیا۔
سامنے رکھی ہوگی انسانی کھو پڑی پر نگا ہیں جہا کی اور
عاطوں کے انداز میں سرسراتے لیجے میں بولا۔" اگرتم لوگ
وہاں جائے گا تو موت کو اپنا انتظار کرتا ہوا پائے گا۔ ہاں،
وہ ہو وہاں۔ اپنے پر پھیلائے میٹھا ہوا ہے وہ موت ۔ تم کو
دیجھے گا تو ایک دم جھیٹے گا تم پر تم اس سے بھاگ نہیں سکے
دیوجے گا تو ایک دم جھیٹے گا تم پر تم اس سے بھاگ نہیں سکے
دیوجے لے گا۔ وہ بہت بھوکا ہے۔ بڑی تیزی سے بنجے آئے گا اور
دیوج لے گا۔ تم سب کو برف کی قبروں میں وہن ہوتا پڑے
دیوجے لے گا۔ تم سب کو برف کی قبروں میں وہن ہوتا پڑے

وہ آلتی پاکتی مارے بیٹھا تھا۔اس نے اپٹی آنکسیں بند کرلیں اور جیے کسی مراقبے میں چلا کیا۔ لاشین کی مدھم

سينسدُ انجست ح 71

برف پر سپینک دی جے اس نے اٹھا کرا پی کمر کے بیکے میں اڑی لیا۔ زخی ہونے کے باوجود رمزی خال کے طمطراق میں کوئی فرق نمیں آیا تھا۔ وہ عادل، جابوں اور کرسل کی طرف سے بوری طرح چوکس تھا۔اس کے کندھے سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ کرشل کے میڈیکل یاؤج میں فرسٹ ایڈ کا سامان موجود رہتا تھا۔خوش سمتی ہے، داخون کے ساتھ زبردست تھینجا تانی کے باوجود سے میڈیکل یاؤج اب مجى كرشل كى بيك كے ساتھ التي تھا۔ اس فے رمزى كى بینز یج تو کردی محی مگر انھی اے مزیدٹریشنٹ کی ضرورت محی۔ کچھ عی ویر بعد وہ ای جگه پر والی چھ کے جہال كرشل والا وا تعه موا تها به مست داخون " فرنكن كرشل" ے شاید انگریز دور حکومت کا کوئی بدلہ چکا نا جاہتا تھا۔اب وہ شام کی نیم تیر کی میں برف پر بےسدھ پڑا تھا۔اس کا مردہ جم تیزی ہے اکٹر نا شروع ہو کمیا تھا۔ رمزی خال کے عم پر عادل اور جابوں نے آئس ایس کے ساتھ برف میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ گاہے بگاہے فولا وجان نے مجی اس مين مدوكى - آوھ يون محفظ مين قريباً جارفث كراكر ها تیار ہو گیا۔ای دوران میں ما لکانے بھی تسمسا نا شروع کردیا تھا۔وہ ہوش میں آر ہاتھا۔رمزی نے کرشل سے مخاطب ہو کر کہا۔'' اوچھوکری!اس کوکوئی ٹیکا میکالگا دو۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

كرسل كے ياس الحكشن كى صورت ميں ثر عكولائزر موجود تھا۔ وہ اس نے مالکا کے چرنی دار بازو میں تھوتک ديا ـ وه چندمنٺ پل ميرسکون هو کيا ـ اس دوران پيل فو لا د جان نے واخون کے لیاس کی عمل تلاقی لے کر چھواشیا نکال لیں۔ پھرعاول اور جاہوں نے اس کی لاش تھسیٹ کر کو ھے میں ڈال وی۔ کرشل نے اس سارے منظر ک طرف سے پشت کردھی تھی۔

عادل نے رمزی خال کو مخاطب کر کے کہا۔"میرا تو مشورہ ہے، اس موٹے عال کو بھی لٹا دو، اس شرائی کے ساتھ ۔قصہ یاک ہوگا۔"

رمزی نے عاول کو بری طرح محورا۔ جیسے کہدر ہا ہوکہ جوتم كر يكي موردت سنزياده ب-اب چيدرمو-دراصل ای مونے نشی نے سرد صاحب سمیت بیرونی سیاحوں کے بارے میں جس طرح کی ہے ہود وزبان استعال کی ملی ، اس نے عاول کو رکھ پہنچا یا تھا۔ چھ ہی ویر بعدوه لوگ داخون کواس سنسان دٔ هلوان پر مسرد برف كركة كروانهوري تق

وہ جب کیمی میں والی پنچ تو رات کے دی ج

کے تھے۔ مردی میں بے عداضافہ ہوگیا تھا۔ موا برفائی تودوں کی بھول بھلیوں میں سے گزرتی تھی تو مزید کے بستہ ہوجاتی تھی ۔ امجی وہ کیمپ سے ایک دوفر لایک دور بی تھے كەائبىل ئارچوں كى روشنيال دكھائى دىنے لكيس - بيراب خاں اور اس کے ساتھی ہی تنے جوائیس ڈھونڈنے کے لیے

W

W

W

P

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

O

m

رمزی کود کیمنے بی رابے خال برس پرا۔مقامی اب وليح مين بولا-"كمال مرتح تيقم س؟"

مراس کی نارج کی روشن، رمزی کے خون آلود كند مع يريرى -اس كساته بى اسعقب من مايول وکھائی ویاجش نے عامل مالکانے زاوہ کا ہماری جسم بھٹکل اسيخ كنده يرسنمالا مواتها راب خال برى طرح جوكك کیا۔وہ مجھ کیا کہ کوئی زیردست کریٹر ہوگئ ہے۔

رمزی اور رابے خال میں چند جملوں کا تباولہ ہوا۔ پھر دراز قدرا بے خال مقامی کہج میں بولا۔''جمہیں واخون كا بكوباع؟ ووجى كاستاك را-"

رمزی نے تغیرے ہوئے لیج میں کیا۔"اے کولی

" منامطلب؟" راب خال مزيد چونک كيا-رمزی نے ایک مجری سائس لی اور پھروہیں کھڑے محرے ساری روداد الف سے سے تک رابے خال کے كوش كر اركر دى \_اس روداد كابس كوئي كوئي فقره بي عاول كى مجھيں آر ہاتھا۔ راب خال كے چرے يرزلز لے كے آثار تھے۔ساری حقیقت جانے کے بعداے سیجی بتا چل کمیا کہ مالکانے زادہ کو بے ہوشی کی حالت میں کندھے پر لاوكريهال كيول لايا حميا ہے۔ وہ بے طرح ج وتاب کھانے لگا۔ پھروہ کرشل کی طرف متوجہ ہوا اور دانت پیس کر بولا۔" تم کوری چڑی والوں کا ہر کام الٹا ہوتا ہے۔تم کو کیا ضرورت بڑا تھا، وہاں اسلے رکنے کا اور تصویریں ہیجنے كا-حرامزادى .....تونے ام سبكوايك برامصيب في ڈال دیا ہے۔خانہ فراب کیا ہے ام سب کا۔ "ایک کمجے کے لے لگا کہ وہ کرشل کو مارنے کے لیے جمیت بڑے گالیکن پھراس نے خود کوسنجالا اور چند گہری سائسیں لے کرنیم بے موش مالكا كود يكيف مي مصروف موكيا- مالكا كو بمايول في اب برف پرلٹا دیا تھا۔ ٹارچ کے روشن دائرے میں مالکا کا منڈا ہواس شینے کی طرح چک رہاتھا۔ دیکھنے میں اس کے خدد خال کھ کھے نیمالیوں اور چینیوں سے ملتے تھے۔ اب مزید یاد ندے بھی موقع پرجع ہو گئے تھے۔وہ

سسينس ذائجسث

ستأرون پر كبند

لوگ بنم بے ہوش مالکانے زادہ کو اضا کر کیمپ میں لے آئے۔ وہ سب کے سب کی ہراساں بھی دکھائی دے رہے سنے، جیے انہیں ڈر ہوکہ انجی مالکانے زادہ اضح گا اور ان سب کواپنے کی آسی عمل میں جکڑ لے گا۔ تو ہمات اور شکوک کی ایسی عمل میں جکڑ لے گا۔ تو ہمات اور شکوک کی ایسی برجھائیاں عادل نے اپنے دور دراز گاؤں لالی میں بھی بہت دیمی تعیس کیاں یہاں پر پر چھائیاں کی خوزیادہ میں جمی بہت ویکھی تعیس سے باؤ ندوں نے مالکانے دادہ کو بڑے احرام سے، راب خال والے خیے میں رکھا۔ اس کے جسم کو گرم کیانوں میں لیسٹا گیا، تا ہم ہاتھ پاؤں بند ھے بی رہے دیے گئے۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

m

عادل اور ہمایوں نے اپنے تھے میں سرید صاحب کو ساری صورت حال ہے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی کرشل کو اس بات پر سرزنش کی کہ وہ فوٹو کرانی کے چکر میں اکبلی چیھے رہ گئی۔ ہمایوں نے سرید صاحب کو مالکا کے اس واو لیے کے بارے میں بھی بتایا جو اس نے اپنی کوشری میں کیا تھا ، او پر میں کیا تھا ، او پر میں کیا تھا ، او پر باتھ مار مار کر دعویٰ کیا تھا ، او پر باتھ مار مار کر دعویٰ کیا تھا ، او پر باتھ مار مار کر دعویٰ کیا تھا ، او پر باتھ مار مار کر دعویٰ کیا تھا ، او پر باتھ کے اس کا کھی تا میں کہ کی جو تی پر اب بچو تبیں ہے ۔۔۔۔۔۔ اور ان سب کو کسی آسانی آفت ہے جسی ڈرایا تھا۔

سرمدصاحب نے ان باتوں کوزیادہ اہمیت نہیں دی۔
تاہم انہوں نے بتا یا کہ اب انہیں زیادہ تیزی سے مل کرتا
ہوگا۔ انہوں نے کہا۔ '' یہ بات تو آپ سب کی بھی میں آگئی
ہوگ کہ یہ لوگ ما لکا کواٹھا کر یہاں کیوں لائے ہیں۔ رمزی
خال سے کل ہوگیا ہے اور مالکا اس کا چیم وید کواہ ہے۔
دابے خال فی الوقت تو ہرگز نہیں چاہے گا کہ اس واقعے کی
خبر بہتی تک پہنچے۔ دوسری طرف وہ مالکا کوزیادہ ویر یہاں
اینے پاس بھی تیمیں رکھ سکتے۔ وہ چاہیں کے کہ اب ہم نے جو
این میں کرنا ہے جلد سے جلد کریں۔''

کرشل بہت بجمی ہوئی تھی۔ جو پچھ اس کے ساتھ ہوا، دل دہلا دینے والا تھا۔ اگر عادل وغیرہ برونت نہ پہنچے تو عین ممکن تھا کہ اس کی جان بی چلی جاتی ۔ عادل بھی خود کو دل گرفتہ محسوس کرر ہا تھا۔ داخون کو گولی لگنے اور برف پر کر کر اس کے مرنے کا منظر بار بار اس کی نگاہ میں آتا تھا۔ ہوتے ہتے ۔ ایک دو بار مقامی زمینداروں میں زبر دست ہوتے ہتے ۔ ایک دو بار مقامی زمینداروں میں زبر دست فائر تک بھی ہوئی تھی جس میں دو چار لاشیں بھی کری تھیں گر اس طرح اپنی آتھوں کے سامنے سی کومرتا عادل نے بھی نہیں دیکھا تھا۔

محمور بعدداب فال فيمرد صاحب كواي في

میں بلالیا۔ وہ یقینا ان سے یہی کہنا چاہتا تھا کداب جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

0

M

وہ سب بہت پڑمردہ تھے۔ اگلے روز مج سویرے
سرید صاحب نے انہیں ایک لیکھر دیا اور روز مرہ معروفیت
کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مج سویرے اپنی مرض
اور منٹا کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور چل پڑنے میں ہی
بندے کی کامیا بی چھی ہے۔ جب کی پریشانی یا دکھنے جم
کو نا تو ال کر رکھا ہوتو روز مرہ کے معمولات کو بحال رکھنا
بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر اس مشکل پر قابو یانے کا نام ہی
ہمت اور دلیری ہے۔

ا کلے تین چارروزان سب کے لیے سخت ترین تھے۔ خاص طورے عادل کے لیے ۔مرد صاحب اس برخصوص توجد اے رہے تھے۔ وہ اے روزانہ چودہ چورہ تھنے مثل كرايه بي تعمد يدمثق ايك اليي چنان پرهي جوعمودي بي نہیں تھی ،اس سے بھی زیادہ زادیہ بنائی تھی۔وہ تھک کر چور ہوجاتا۔ اتھ یاؤں مل ہوجاتے۔ اے لگتا کہ اس کی برداشت کی حدیثی علی ہے۔ سرمدصاحب بھی جان جاتے کہ بیاس کی برداشت کی حد ہے مروہ اس حد کو چھاور وسیع كرنے كى كوشش كرتے۔ اے چرے افغاتے اور خطرتاک چڑھائی پرنگادیتے .....ایے میں وہ عاول کو ... يرح محسوس ہونے لکتے ليكن رات كوجب عادل محتذے دل ے موجا تواہے لگنا کہ بیرسباس کی مجلائی کے لیے تعاادر ال سے بھلال ہوئی بھی ہے۔اس کی برداشت کی آخری صد مجمداور برھ كى ہے۔ايے ميں سرد صاحب كا كما موافقره اس کے کانوں میں کو نجنے لگتا۔ وہ کہتے تھے۔" ' کمی بھی ہنر میں کمال حاصل کرنے کی اصل کوشش تب شروع ہوتی ہے جب ہم بھتے ہیں کہ اب ہم میں مزید مثل کرنے کی ہت حبیں ربی۔ جب ہم اپنی ہمت کی حد کو ایک دیوانی کوشش کے ساتھ تو ڑو ہے ہیں تو بے مثال کا مرانیاں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔"

محودی اور مشکل ترین چنانوں پر چوہ ہے میں عادل نے جس تیزی سے مہارت حاصل کی تی ، اس نے سب کو ورطۂ جیرت میں ڈال دیا تھا۔ بیداس کی فطری صلاحیت تھی ۔ اس کی فطری صلاحیت تھی ہے۔ سرید صاحب کی تربیت اور کو چنگ نے چیکا کر بے مثال کردیا تھا اور اب وہ اپنی اصل چڑ ھائی کے لیے تقریباً تیار سے گئے۔ کی تفریباً تیار سے گئے۔ کی تفریباً تیار سے گئے۔ کی تفریباً اس سفر کا آغاز کرتے وقت سرید صاحب نے جو با تمن کی تھیں ، وہ ابھی تک عاول کے حافظے پر تقیم سے تھیں۔ مرید صاحب کونانو سے فیصد یقین تھا کہ وہ با تکوی کی

سسپنس ڈائجسٹ ح

چوتی پر اینا متعمد حاصل کرلیں ہے۔ ان زیورات اور رتوں تک سی ما میں مے جو تریاساڑھے میں سوبرس سے کی تاریک ته فانے میں موجود تھے .... اور ایمی تک انسانی نظران تک نہیں گئے یا کی تھی۔ پیشن ممکن تھا کہ یاؤندہ بستی کے سر کردہ او کول نے جونی پر سی کراس کھنڈر کووٹا تو قا کھنگالا ہولیکن سر مصاحب کو یقین تھا کہ وہ ان زیورات کے خاص مقام تک مبیل پیج سکے۔ یہ یاؤندے اب اے ایک کارلا حاصل سجھتے تنے اور ان لوگوں ہے بھی چڑ کھاتے تھے جوصرف چونی کوسر کرنے کی نیت سے اس جانب آتے تھے۔ انہوں نے کہانیاں محری ہوئی تھیں کہ چوٹی پر جاتا اینے لیے کسی بڑی مصیبت کودعوت دینا ہے۔ چندروز پہلے مالكانے زادہ نے بھی اس طرح كا داديلاكيا تھا۔اس نے حتى الامكان خوفنا ك فحكليل بنائي تحيس اورانبيس كمي قدرتي آفت ے ڈرانے کی بھر پورکوشش کی تھی۔ مالکانے زادہ ابھی تک رایے خاں کی حجویل میں تھا۔اس کی ایک ٹاٹک کوزنجیرے اس طرح باندھ دیا حمیا تھا کہوہ خصے سے باہر نہ نکل سکے۔ اے با تدھنا ان لوگول کی مجبوری محی اور اس پر وہ شرمندہ تھے۔ کفارے کے طور پر مالکانے زاوہ کی بہت خاطر مدارت کی جارہی تھی۔ اس کے آرام وآسائش کا بے حد خیال رکھا جار ہا تھا۔ عادل نے کئ وفعہ دیکھا تھا کہ کوئی نہ كوني ياؤنده فيم مين مالكا كالمتمى جاني بين مصروف ربتا تھا۔ کی وقت مالکا غصے میں گالیاں بھی مکنے لگنا تھا .... جے خندہ پیشائی سے تن لیا جاتا تھا۔ بلکہ اس کے تھپڑ وغیرہ مجمی برواشت کر لیے جاتے تھے۔ وہ نشہ مجی کرتا تھا۔ اس کی شراب کی ضرورت ہوری کرنے کے لیے رابے خال نے اہے سارے ساتھیوں پر بینے کی یابندی عائد کردی تھی۔ اس کاایک فائدہ تو بہر حال مواادروہ بیکہ جو یاد ندے پینے كے بعد سرخ انگارہ آ مھول سے كرسل كو كھورتے رہے

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

تے ،ان کی نظر یازی میں نمایاں کی واقع ہوگئی۔ عادل واضح طور يرمحسوس كرربا تفاكد سرعه صاحب حند بذب ہیں۔ کسی ونت تو اسے لگتا تھا کہ وہ اب او پر جانا چاہ ہی جیں رہے۔لیکن اس کیے جار ہے ہیں کہ البیس جانا پڑ رہا ہے۔ رابے خال اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہتھیار ہیں اور ان ہتھیاروں کی وجہ ہے سرمد صاحب مجبور ہیں کہ او پر جا میں۔ شاید انہیں بورا بھین میں تھا کہ یاؤ تدے اے وعدے کا یاس کریں گے۔ مینی زبورات میں ہے، یطے شد وشرا تط کے مطابق آئیں حصہ دیں گے۔ یا شاید ..... وہ کسی اور خطرے کی بوسو تھے رہے ہتے۔عادل نے اب تک

ان کی غیرمعمولی چھٹی حس کے کئی جیران کن ثبوت ملاحظہ کیے تے۔ وہ جیے آنے والی آفات کواہے اندر کی آگھ سے دیکھ ليتے تھے اور بے قرار ہوجائے تھے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

جس رات کی مج البیس روانہ ہونا تھا، اس رات کے یملے پہررا بے خال اور سرید صاحب کے درمیان تھوڑا سا ملکح مكالم بعى موا-سرعصاحب نے كبا-" الجى ميراكندها يورى طرح الملك مبيل - اكرميرى دائے ليتے موراب تو ميں تين چارون مزيدانظار كرليما چاہے۔"

راب خال تك كر بولا-" ويكموسر د صيب! ام كو تہارانیت میں کربری لکتا ہے۔ آخرتم اس کام میں ویری كيون چايتا ب\_تم اليمي طرح جانتا ب،ام مالكا كوزياده ديرائي ياس جميا كرميس ركاسكا \_ موسكا ع كدايك آده دن میں اس کا علاق شروع موجائے اور علاق کرنے والا لوگ يهال تك مجي يختي حائد."

سرد صاحب بولے۔" تم خود بی تو کہتے ہو کہ مالکا بھی بھی ہفتوں تک اپنی کو فھری سے غائب رہتا ہے۔اب مجمی بہی سمجھا جائے گا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر کہیں نچلے علاقے ک طرف لک کیاہے۔"

" پر مجی ام اس طرح کا کوئی خطرہ مول نہیں لے سكتا- ام كو بورا يقين ب كرتمهارا كندها اب او پر چزهن ك لائل ب- اكرتم كن ون يبلي كي زخم ك ساتھ او پرج ه کیاتها تواب کیوں میں جو هسکا؟"

كرشل بولى-" آ في حمنك -اى وجه سان كا زخم البحی تک کا چا( کیا) ہے۔

راب پینکارا۔ "متم اپناچونج بندی رکھو ولاجی جا۔ورندام تمبارے سارے برس کر کمہیں کے برج ما

كرشل نے مچھ بوكئے كے ليے منە كھولاليكن بجرسريد صاحب کے تاثرات دیکھ کرخاموثی رہی۔

راب نیمله کن انداز می بولا-"سب لوگ تیاری مل کرے۔ پروگرام کے مطابق ام لوگ میج دی ہے تک يهال عظل جائے گا۔"

اس کے بعدوہ اٹھا اور اپنی کبی کبی ٹائلیں جلاتا ہوا بابرنكل حميا- يروكرام كےمطابق اب رمزى كود يكرساتھيوں كے ہمراہ يهاں ما لكا تے ياس رہنا تھا۔ رائے خال موجيل فولاد جان اور ان کے ایک تیسرے ساتھی ختاب کل کو ان کے ساتھ ہا تکڑی کی فلک ہوس چوٹی کی طرف روانہ ہونا تھا۔ عاول کی معلومات کے مطابق فولا دجان اور خناب کل اچھے

نجست ( 74 > ستمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

ستأرون پر كمند

رسوں کی مدد کے بغیر ہی چڑھ رہے تھے۔ ایک دو جگہ
چڑھائی مشکل ہوئی تو ہا ایوں آگے چلا گیا۔ای دوران میں
اس کا ایک پاؤں برف کے اندر چلا گیا اور وہ ایک عمین
برفانی دراڑ میں کرتے گرتے ہجا۔ وہ ایک دوسرے کے
ساتھ رسوں سے بندھے ہوئے تھے اس لیے باقبوں نے
اے مزید نیچ بھلنے سے بچالیا۔ برفانی دراڑ میں کرنے کا
اے مزید نیچ بھلنے سے بچالیا۔ برفانی دراڑ میں کرنے کا
ایس برفانی دراڑیں اور ہے برف سے ڈھکی ہوئی ہوئی
ایس ان میں کرنے والازندہ در گور ہوجا تا ہے اور بیہ برف
کی در کور'' ہوتی ہے۔ یہ عموماً نیچ سے چوڑی اور اور پر سے
تک ہوتی ہے۔ یہ عموماً نیچ سے چوڑی اور اور پر سے
تک ہوتی ہے۔ یہ عموماً نیچ سے چوڑی اور اور پر سے
تک ہوتی ہے۔ یہ عموماً نیچ سے چوڑی اور اور پر سے
تک ہوتی ہے۔ یہ عموماً نیچ سے چوڑی اور اور پر سے
تک ہوتی ہے۔ یہ عموماً نیچ سے چوڑی اور اور پر سے
تک ہوتی ہے۔ یہ المرائدہ میں دیواروں پر چڑھ کر با ہر لکانا ہمی

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

دوہبر کو کہے ویر آرام کرنے کے بعد انہوں نے چوھائی دوبارہ شروع کی۔اب خطرناک مرحلے شروع ہو رہے جاتھے۔ انہیں برف جی ہے خطرناک مرحلے شروع ہو رہے ذریعے او پر چڑھنا تھا۔ ہایوں ادر عادل سب سے آھے۔ہایوں ادر عادل سب سے آھے۔ہایوں گئی تھے۔ہایوں کو آسان بنار ہا تھا۔عادل میخین اور بولٹس کے لیے چڑھائی کو آسان بنار ہا تھا۔عادل میخین اور بولٹس وغیرہ چیک کر رہا تھا اور جہال کوئی کی محسوس ہوتی، اسے درست کرتا۔ تربیت زیردست کام آرای تھی۔عادل کے درست کرتا۔ تربیت زیردست کام آرای تھی۔عادل کے ادراس کے بعد راہے قال اور اس کے بعد راہے قال اور اس کے بعد راہے قال اور اس کے دونوں ساتھی۔

کوئی یا نج سومیٹر کی دشوار چڑھائی کے بعد جب وہ
ایک جگہ بیٹے تو انہیں دور نیچ برف کی سفید چادر پر اپنا
کیمپ ماچس کی تمن چار چھوٹی ڈبیوں کی طرح نظر آیا۔
انوائلٹ والا نمینٹ علی داکیہ چھوٹی ڈبیا کی طرح نظر آتا تھا۔
عادل نے ہایوں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔
عادل نے ہایوں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔
"'تم نے رائے خال کی ایک غلطی توٹ کی؟''

''جب ہم او پرآرے تھے، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ہم چاروں آگے تھے اوروہ تینوں چھے تھے۔'' عادل کی بات نے ہمایوں کوچو تکنے پرمجبورکردیا۔وہ جان کیا کہ بات قابل فور ہے۔

عادل نے سرگوشی جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ''اگر اگلی دفعہ ہم کوشش کریں تو بات بن سکتی ہے۔ جب ہم چاروں او پرچ مے جا کیں ۔۔۔۔۔اوران کا پہلا بندہ او پرآئے تو ہم اس سے ہتھیار چھین سکتے ہیں۔ ایسے میں ان تینوں کوشوٹ کرنا جارے لیے زیاہ مشکل نہیں ہوگا۔'' کوہ پیا تھے۔ پاؤندہ ہونے کے باوجودوہ انگش کے ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی بول لیتے تھے۔ رابے خال چڑھائی کی جدید تکنیک میں زیادہ ماہر تونہیں تھالیکن وہ بہآسانی ان کا ساتھ وے سکتا تھا۔ وہ رات کودیر تک ضروری تیاری میں معروف رے اور آخری بہرتازہ دم ہونے کے لیے سو گئے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

وہ اپنے بورے ساز وسامان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس ساز وسامان میں چار خیے بھی تھے۔انہوں نے خود کوایک دوسرے کے ساتھ رہے کے ذریعے مسلک کیا اور آگے برصنے لکے۔رابے خال سب سے آ محتما کیونکہ وہ بہاڑتک جانے والے راستوں کا بھیدی تھا۔ فولا دجان سب سے پیھیے تعافي دارميزين والى خوفتاك آثه ايم أن يورى طرح لوڈ ڈھی اور اس کے ہاتھ میں می ۔ اس کی عقالی نظریں ہر ونت جاروں اطراف گردش کرتی رہتی تھیں۔ بول لگنا تھا کہ و و کسی بھی خطرے کے دفت بلا جھیک فائر کھول سکتا ہے۔ان كاليسرا ساهي بعي متين بعل سے سطح تعا اور كاني ہتھيار شاس اورنڈ رمخص نظرآ تا تھا۔ان دونوں کی موجود کی میں کسی طرح كارسك ليناخودكوشد يدخطرك كحوال كرنابى تقا-چندروز پیشتر جب ہاہوں محکوک انداز میں رابے خال کے قیم کے قریب یایا کمیا تھا، رائے نے بے در لیخ اس کے یا ؤیں کی طرفتین جار فائر داغ دیے تھے اور علی الاعلان کہا تھا كداكلي د فعدو ه اس طرح ابناا يمونيش صالع نبيس كرے كا بلكه سید حی سریس کولی مارے گا۔

وہ سہ پروو ہے تک مسلسل چڑھے رہے۔ ابھی وہ

سينس ذانجست ح حتمبر 2014ء

تھے، دوسرے میں رابے خان اور اس کے ساتھی۔ رات کو عاول نے ہمت کر کے سرید صاحب سے بیا بات چھیٹر دی۔ اس نے کہا۔" سر! میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم آزاد نیس بلکہ قیدی ہیں۔ رابے خان ہمیں اپتی مرضی کے مطابق چلارہاہے۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

" ظاہر ہے کہ وہ ایما کرسکتا ہے۔" سمر مدصاحب نے کہا۔" ان کے پاس ہتھیار ہیں اور تم نے دیکھا ہی ہے کہ وہ ایک لیمے کے لیے غافل نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس مرف ایک پستول تھا، اب وہ بھی ان کے قبضے میں ہے اور ہمارے خلاف استعال ہور ہاہے۔"

عاول نے ہمایوں کی طرف ویکھا اور اس کی آنکھوں میں آبادگی یا کرسر کوشی میں بولا۔ 'مر!اگر آپ کی اجازت ہوتو ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت یقیناً یہ سب کے سب تو نہیں جاگ رہے ہوں گے۔ دو یقیناً سوئمیں گے ایک جائے گا۔ ہم کسی بہانے ان کے خیمے میں جھا تک کرصورت حال دیکھ سکتے ہیں۔اس کے بعد کارروائی کر سکتے ہیں۔''

مرمد صاحب نے عمری سانس لیتے ہوئے کہا۔
"جہیں ہا ہی ہے بچھلی و نعیراہے خال نے ہمایوں کے
یاؤں کے پاس کولیاں چلائی تعین اور اعلان کیا تھا کہ اب
اگرکوئی ان کے خیموں کے پاس بھی نظر آیا توسید معافائر کریں
گے۔ ابھی شام کے وقت مجمی اس نے بھی بات وہرائی
ہے۔جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، ای طرح وہ بھی سوچ
دے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، ای طرح وہ بھی سوچ
دے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، ای طرح وہ بھی سوچ
دے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، ای طرح وہ بھی سوچ
دی ہے۔ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، ای طرح وہ بھی سوچ
دی ہے۔ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ ای طرح دوہ دور ہی ہے۔"

" نہیں عادل " سرید صاحب نے تیز سرگوشی میں اس کی بات کائی ۔ " میں کھرج کے ایکشن کی جمایت نہیں اس کی بات کائی ۔ " میں کھرج کے ایکشن کی جمایت نہیں کروں گا۔ خاص طور سے اس خطرناک جگد پر۔ یہاں کوئی دھینگا مشتی ہوئی تو بہت نقصان ہوگا۔ چھ سات فٹ جگہ ہے۔ ایک طرف پہاڑ ، دوسری طرف اندھی کھائی ہے۔ جے بھی ذراساد ھکالگا، وہ نیج گیا۔"

سرمدصاحب کاحتی تہدین کرعادل اور ہمایوں خاموش ہوگئے۔ بہرحال سرمدصاحب کی باتوں میں عادل کوامید کی بلکی می کرن بھی نظر آئی تھی۔ وہ جیسے کہنا چاہ رہے ہے کہ آگر کوئی کوشش، کرنی بی ہے تو پھر اس کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں ہے۔ یعنی آھے چل کر کہیں کوئی ایسا موقع بن بھی سکتا تھا مگر پھرایسا ہوا کہ وہ رات ایک ہنگا ہے کا سبب بن گئی۔ ابھی رات کے قریباً دیں بی ہے تھے۔ مدھم "کیا سرمہ صاحب اس طرح کے ایڈونچر کی اجازت دیں گے؟" مایوں نے بھی سرگوشی کی۔
"مایوں بھائی! ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جنگ میں اپنے موقع بھی آتے ہیں جب سیابی کو کمانڈر کی اجازت کے بغیرا پے طور پر قدم افیانا پڑتا ہے۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

فولاً د جان اپنی رانقل کوحرکت دیتے ہوئے بولا۔ ''میتم کیابز بڑ کرتا ہے۔ چپ بیٹھوا در کھانا کھاؤ۔''

الکے مرحلے کی چڑھائی شروع ہوئی۔ایک مرتبہ پھر الهیں رستوں کے ذریعے او پر جانا تھا۔ میمرحلہ قریاً ڈھائی تین سومیٹر کا تھا۔مشکل ترین کام ایک بار پھر جانوں کے ذے تھا۔ وہ تھوس برف میں جگہ جگہ پینیں تھوتکا ہوا آ کے بڑھ رہا تھا اور رہے کو ان میخوں سے مسلک کرتا جارہا تھا۔ عادل کی دھڑکن تیز ہو چک تھی۔ وہ دیکھنا جاہتا تھا کہ اس مرتباو پر چرہے کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ اگر رابے اور اس کے دونوں ساتھی حسب سابق سب سے چھے رہتے تو دو آ پٹن تھے۔ایک تو یہ کہ رہتے کی سپورٹ ختم کر کے انہیں ینچ کرانے کی کوشش کی جاسکتی تھی۔ دوسرا میاکہ پہلے او پر چڑھنے والے شخص کو پکڑ کر اس سے ہتھیار چھیٹا جاسکتا تھا ..... کچھ ویر بعد عاول کے سینے سے محتذی سائس خارج ہوئی۔رابے نے اس مرتبہ بہلے والی علقی تبیس و ہرائی تھی۔ ہما ہوں کے بعداو پر جانے والا محض فولا د جان تھا۔اس کے بعد عادل مرمد صاحب اور كرشل تنے - كرشل كے عقب میں را بے اور اس کا ساتھی تھے۔ ہما یوں اکیلا فولا د جان کو ب بس جيس كرسكما تها اور اكر كر بهي ليما تو فيج آن والا رابے خال بدآ سانی کرشل کو یا ان تینوں میں سے کسی کو نشانه بناسكاتها

یہ چڑھائی قربا ایک تھنے میں کمل ہوئی۔ وہ ہا ایس کے پاس ہوار کے پر فیجے۔ یہ بہاڑی عودی چڑھائی کے درمیان ایک چیجا نما جگہ تھی۔ اس کی لمبائی ہیں چیس فٹ ہوگی گرزیادہ ہوگا اگر تی سات فٹ ہوگی۔ سات فٹ ہوگی۔ سات فٹ ہوگی۔ سات فٹ کی اس بغیر جنگے والی'' بالکوئی'' میں کھڑے ہوگرینچ بزاروں فٹ کی خوفناک عمرائی میں دیکھنا رو نگھے کھڑے کر وہنا تھا۔ برفائی ہوا میں ان کے جسموں سے کراتی تھیں تو یوں لگنا تھا کہ کوئی تندو تیز جمودکا انہیں اس' قدرتی بالکوئی'' ہے وہیں کر بنا تھا کہ کوئی تندو تیز جمودکا انہیں اس' قدرتی بالکوئی'' ہے وہیں کر انتہا۔ بدامر میں جینک سکتا ہے۔ بدامر میں جیوری انہیں بیس پر قیام کرنا تھا۔

رائے خال کی ہدایت پریہاں دوجھوٹے خیے نصب کردیے گئے۔ایک خیمے میں سرمصاحب ادران کے ساتھی

سينس دُانجست ح 76

ستاروں پر کمند

آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ رابے خال اور اس کے دونوں ساتھی اینے نیے میں حب شب کررے ہیں۔ساتھ میں قبوے کی بھی سی خوشبو میں ان تک چھنے رہی می ۔ سرمد صاحب اور ان کے تینوں ساتھی یعنی عادل ، جابوں اور كرسل مجى كمانے سے فارغ ہو يك تھے اور سونے كى تیاری کررے متے۔ زمین سے ہزاروں فث کی بلندی پر اس تعوزي ي موارجكه يراكا موابه جديد خيمه البيل محرجيها آرام فراہم کررہا تھا۔ یا ہر ہواؤں کا شورتھا اور بھی بھی سی جھوٹے کلیدیئر کے نشیب میں کرنے کی کو تج دار آواز مجی ستاتی دے جاتی تھی۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

اجا تک انہیں محسوس ہوا کہ راہے خال وغیرہ کے جیم ہے ابھرنے والی آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ان لوگول میں شاید کسی بات پر بحث ہور ہی تھی۔فولاد جان ادر اس کے سائمی خناب کی آوازیں زیارہ بلند تھیں۔ وہ جھر رہ تھے۔ان کی تفتکو میں بار بار ما لکانے زادہ کا نام بھی آر ہا تھا۔ پر و کھتے ہی و کھتے ہے جھڑا سکین مورت اختیار كركيا \_ كا ب بكا ب راب خال كى رعب وار آواز بمى ا بمرتی تھی۔وہ فولا داور خناب کورو کنے کی کوشش کررہا تھا۔ پھر انداز ہ ہوا کہ فولا و اور خناب محتم کھا ہو گئے ہیں۔ وہ لڑتے ہوئے خیے سے باہرآ گئے۔ ہمایوں، عادل اورسر مد مجی با ہرنگل آئے۔ وہ دونوں جانوروں کی طرح از رہے تھے۔رابے خال کے ہاتھ میں رانفل تھی اور وہ ان دولوں کو چھیے ہٹانے کی کوشش کررہا تھا۔ عادل کی نگاہوں کے سامنے بھی سی کوند گئی۔ یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اس سنہری موقع کو ہمایوں نے عاول سے بھی پہلے تا زلیا۔ وہ راب خال کے زیادہ قریب تھا۔ وہ کمان سے نظے ہوئے تیرکی طرح رابے خال کی طرف کیا اور پوری طاقت سے اس ے مکرایا۔ رابے خال رائفل سمیت دور از ھک میا۔ جایوں جست کر کے اس پر جایز ا۔ دوسری طرف عادل اور مرمدصاحب دونوں مقم متما افراد پرجمیٹے۔عادل نے فولاد کواس کے لیے بالوں سے پکر کر تھینجا اور پستول ڈھونڈنے کے لیے اس کی مرکی طرف ہاتھ بڑھایالیکن پیتول وہاں تہیں تھا۔ عادل نے سر کی زور دار کھر سے فولا د کودور پہینک و یا۔اس کے دل نے گوائی دی کہاسے خیے کی طرف جانا چاہے۔ یقینا دوسری رائفل اور پستول خیمے میں ہی تھے۔ وہ خیمے کی طرف لیکا۔ اس دوران میں فولاد کے ساتھی ختاب نے دوقدم جماک کر چھلانگ لگائی اور عاول کو لیکا ہوا نیے پر مرا۔ نیے کی لیک دارسپورٹس اوٹ لیس اور وہ

منهدم ہوگیا۔ عادل اوندھا کرا تھا یے خناب اس کی پشت پر تفار عاول نے اس کی سلیوں میں کہنی کی مملک منرب نگائی۔وہ ذراؤ حیلا پڑاتو عادل چھلی کی طرح تڑے کراس کی مرفت ہے نکل میا۔ لالی گاؤں میں ''نوری نت'' کے یکے يركي من كرى منق اس كے كام آرى مى - اس كى ايك زوردار ٹا مگ نے خناب کو کئی قدم چھے سننے پر مجور کردیا۔ وه سيجيع مناليكن وه نبيل جانبا تما كي " من قدم" كي مخالش مہیں ہے۔ بیصرف سیات نٹ جگہ تی اور عقب میں کئی ہزار فٹ گہری اندھی کھائی تھی۔ کنارے پرختاب نے ایک کھے كے ليے منبطنے كى كوشش كى كيكن پرالاھك كيا۔ كرتے ہوئے اس نے کنارہ تھا ملیا تھا۔اب اس کاجسم کھائی کے جان لیوا خلامیں تھا اوروہ ووثوں ہاتھوں کی مدو سے جیمول رہا تھا۔اس نے بازوؤں کے زورے تھراو پر چڑھنے کی کوشش کی مگر عادل میمونع دینے کے لیے براز تیار نیس تھا۔ اس کی ووسری بے رحم تھوکر خناب کے چبرے پر پڑی- کنارے ے اس کی کرفت محم ہوئی اور وہ ایک کر بناک آواز کے ساتھ موت کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بیسب چھ تین چارسکنڈ کے اندر ہی وتوع یزیر ہوا تھا۔''عاول .....''سرمد صاحب کی جلائی ہوئی آواز کانوں ٹس پڑی۔

W

W

W

P

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

M

وه اضطراری طور پرنیج جھکا اوراس کا بول جھکنا اے شدید زمی ہونے سے بحا کیا۔ رابے خاں کی جلائی ہوئی کلیاری اس کے سر کے بالوں کوچھوٹی کر رکئی تھی۔اس سے يهل كدرابي دوسرا واركرتا، عادل بيضے بيضے اس كى ٹائلول سے چمنااوراہ بہت کے بل کرادیا۔

مرمد صاحب اور ہمایوں ، قولا د جان کوزیر کرنے کی كوشش كررب تتع محروه ضبيث غيرمعمولي طاقت اور پحرتي کا مظاہرہ کررہا تھا۔ ایکا یک وہ تڑے کر کرفت سے لکا۔ کرشل دیوار سے کی کھڑی تھی۔ وہ سیدھا اس پر جا پڑا۔ " رک جاؤ ....." وه چنگهاژا۔" جنین تو ام اس حرامزادی کو كولى ماروكاء"

سب اپنی اپنی جگه ساکت رہ گئے۔فولاد جان کے باتھ میں واقعی پستول تھا۔ بیاپستول اس نے ایسے بھاری ... جھ کہ لباس میں سے کب اور کس وقت تکالا، کسی کو پتا تہیں بعلا۔ فولا د جان کی لرزہ خیز آواز اس امرکی کو ای وے رہی سی کہ ان تینوں میں سے کوئی آگے بڑھا تو واقعی وہ جیتی جالتی کرشل کولاش شن تبدیل کردے گا۔

"اردے اسسال ماردے کا۔"وہ مجرنوحہ کنے والے انداز میں و با ڑا۔ لک تھا کدوہ رور ہاہے۔

77 >ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وحینگامشق کا نتیج تھیں۔ سرمد صاحب نے ممہری سائس لیتے م ہوئے کہا۔''جو ہوا اچھانہیں ہوا۔ ختاب کی موت ان کو م آسانی سے ہضم نہیں ہوگی۔'' م مدصاحب کی مات بقیناً درست تھی۔ ماہر سے فولاد

مرد صاحب کی بات یقیناً درست تھی۔ باہر سے فولاد جان کے رونے ادر کر جنے برنے کی آوازیں آری تھیں۔ رابے خاں اسے سنجالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرشل نے لرزال آواز میں سرمہ صاحب سے پوچھا۔" یہ خناب کیا فولا دجان کارشتے دارتھا؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

m

سرد صاحب نے اثبات میں سربلایا۔ "اس کا زادتھا۔"

بابرصورت حال سلين موتى جارى ممى فولاد جان غضب ناک انداز میں رور ہاتھا۔ مطتعل فولا وجان اور را بے خال کے درمیان جو یا تیس موری میں ان سے آئیس اعدازہ ہوا کرفولا داورخناب میں مالکانے زادہ کے حوالے سے بحث مولی اور پھر جھڑا ہوا۔ خناب، مالکانے زادہ کے عقیدت مندوں میں سے تھا۔اس کا خیال تھا کدا کر مالکانے زادہ نے او پر بالکڑی پر جانے سے منع کیا ہے تو انہیں او پر میں جاتا جائے۔ کم از کم کھنڈر سے تو باہر بی رہنا جا ہے۔بس ای عمرار نے لاائی کی محل اختیار کرلی۔لیکن میڈو فولاد سے بھی وہم وگلان میں تبین تھا کہ اس لڑائی کا بیجیہ خناب کل کی اچا تک موت کی صورت میں نکل آئے گا۔ وہ ابسرایا غیظ وغضب تھا اور خون کے بدلے خون کا مطالبہ کر رہا تھا۔ مقامی عقیدے کے مطابق اے فوری انساف ورکار تھا۔ اس کی آعمول كرسام لل مواتها وراكرات فورى انساف ندما تومرنے والے کی روح آسان اور زمین کے درمیان بعثتی رہ جاتی اوراس کا ساراو بال خودفولا دجان پر پڑتا۔

پھر ہاہر ہونے والی ہاتوں سے موں لگا کہ اگر را بے خال نے ابھی فی الفور کوئی فیصلہ نہ کیا تو فولا د جان اس سے مجھی ہاغی ہوجائے گا اور اسے اپنا دھمن تصور کرے گا۔ بیہ دونوں مقامی زبان میں ہات کر رہے تھے۔ ان سب میں سے صرف جایوں ہی ہیہ ہاتیں اچھی طرح سجو سکتا تھا۔

سرد صاحب نے اس سے پوچھا۔" ہاں، اب کیا بات چل رہی ہے؟"

"و و ایک بی رٹ لگا رہا ہے جی۔ خون کا بدلہ خون، ورندوہ رائے خال کی بھی نہیں سنے گا اور جواس سے بن پڑا وہ کرے گا۔ وہ عاول سے بدلہ لینے کی بات کررہا ہے لیکن رائے خال اسے بتارہا ہے کہ ایسانیس ہوسکتا۔ رائے کہدرہا ہے کہ اس لڑکے کو خاص طور سے ساتھ لا یا گیا ہے اور اس

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

کیا۔ عادل کو اپنی آتھ موں کے سامنے موت یا لکل صاف اُنظر
آئی۔ اے لگا کہ کوئی اس کے سریا کردن میں ایس لگے گی۔
وہ بیچنے کی طرف جائے گا اور پھر ایک ایس تاریک کھائی کے
اور پرواز کرنے لگے گا جس کی شکا پھرا انداز وہیں ہے۔ وہ
مرجائے گا، یا کر انے کے بعد مرے گا؟ اپنی بوڑھی مال اور
مرجائے گا، یا کر انے کے بعد مرے گا؟ اپنی بوڑھی مال اور
مرائے گا، یا کر انے کے بعد مرے گا؟ اپنی بوڑھی مال اور
مسلوم ہوگا کہ ایک نے بست رات میں زمین سے ہزاروں فٹ
مل آئے۔ جب اس کی موت کی خبر ان تک پہنچے کی اور اُنیس
معلوم ہوگا کہ ایک نے بست رات میں زمین سے ہزاروں فٹ
کی بلندی پر سے کر کرعاول کی جان جلی گئی تی تو وہ کیا سوچس
کی بلندی پر سے کر کرعاول کی جان جلی گئی تی تو وہ کیا سوچس
کی بلندی پر سے کر کرعاول کی جان جلی گئی تی تو وہ کیا سوچس
کی بلندی پر سے کر کرعاول کی جان جلی گئی تی تو وہ کیا سوچس
کی بلندی پر سے کر کرعاول کی بیسب پچرہ؟

ایکا یک راہے خال کی کڑک دار آواز عادل کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنے ساتھی نولاد جان سے خاطب کانوں میں پڑی۔ وہ اپنے ساتھی نولاد جان سے خاطب تھا۔ "مبیں .....نہیں۔" وہ اسے روک رہا تھا۔ اس نے زور لگا کر فولا د جان کے بستول کا رخ بنجے کرنا چاہا۔ فولا د جان فریکر پر انگلی کا دباؤ بڑھا چکا تھا۔ بستول نے دھا کے سے شعلہ اگلا اور کولی بنجے برف میں کہیں کمس کئی۔

'' رابے خال پھر چلآیا اور ہائیں ہاتھ سے فولا دکی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ دائیں ہاتھ میں آٹھ ایم ایم رائنل تھی اور اس کا رخ عادل وغیرہ کی طرف تھا۔وہ دونوں ہی سرتایا شعلہ تھے۔

رائب خال نے ان چاروں کو خیے میں چلنے کا تھم دیا۔ وہ خیے میں چلے گئے اور رائب خال کے تھم پر نکای کے رائے کی دونوں زب بند کردیں۔

مرید صاحب کے چہرے اور مرون پر خراشیں نظرآ رہی تعیں۔ بیخراشیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی

سىپنس دانجىت ح 78 كستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ستاروںپر کمند

کے بغیر بیسنز کھل نہیں ہوسکے گا۔'' باہر فولا د جان اب با قاعدہ چنگھاڑ رہا تھا۔ وہ ہار بار ایک فقرہ بولٹا تھا اور اس کے جواب میں رائے خال بھی پکھے کہتا تھا۔ عادل نے محسوس کیا کہ ہایوں کا رنگ پکھے پیسکا پڑ رہا ہے۔ ہایوں اب تک ایک دلیرسائھی ٹابت ہوا تھا لیکن رہا ہے۔ ہایوں اب تک ایک دلیرسائھی ٹابت ہوا تھا لیکن

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

ان کمحوں میں وہ ذرا نروس دکھائی دیا۔ ''کیا ہواہے؟ کیا کہدرہے ہیں وہ؟''سریدصاحب زیر حما

" فور تبیس، کوئی الی خاص بات نبیس - وبی بدلے ک بات مور ہی ہے۔"

مرد صاحب بھیے کو تا اڑکتے تھے۔ غالباً ہا ہر ہونے والی باتوں میں ہے بھی کہ جلے ان کی بچھ میں آ رہے تھے۔ انہوں نے ہمایوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔''وہ شاید ..... اب تمہارے بارے میں بات کردہ ہیں۔ یعنی ..... اگر عادل نہیں تو پھر تم۔ ایک کے بدلے ایک، جاہے ہم میں ہے کوئی بھی ہو....''

ہمایوں نے کوئی جواب تھیں ویا۔ ای دوران میں جسے باہرکوئی فیصلہ ہوگیا۔ ٹارچ کاروش دائرہ خیے کی طرف پرا۔ ''جررد'' کی طویل آواز سے پہلے خیے کا بیرونی غلاف چاک ہوا، پھرائدروئی بھی ہوگیا۔ غلاف چاک کرنے والا راب خال ہی تھا۔ اس نے ہمایوں کو گریبان سے دبوچا اور زور لگا کر باہر سیج لیا۔ اس نے ہمایوں کو گریبان سے دبوچا تھا۔ ہم میں اڈس کر باہر سیج لیا۔ اس نے خیے کوچاک کیا تھا۔ خیر کمر میں اڈس کر اس نے پہنول نکال لیا اور ہمایوں کو پہنو کی والو دجان کمر میں اڈس کر اس نے پہنول نکال لیا اور ہمایوں کو پہنو کی دیا ویواں کی طرف پہنو کی دو گولوں کی طرف نے بھری ہوئی آ ٹو مینک رائنل کا رخ ان تمیوں کی طرف کے بھری ہوئی آ ٹو مینک رائنل کا رخ ان تمیوں کی طرف کے بھرا ڈکرد ہے گا۔

''رک جاؤ۔''مردصاحب جلدی سے باہرنکل آئے۔ ''تم چھے ہو۔'' رائے خال نے انہیں زوردار دھکادیا چر چندقدم چھے ہٹ کر پتول کا رخ ہمایوں کی طرف کرلیا۔

یہ نازک ترین صورتِ حال تھی۔ رایے خال کی رائے خال کی رائے خال کی رائے ہیں اس کے دائی ہاتھ میں آگئی تھی۔ یعنی وہ تمین ہتھیاروں کی زومیں تھے۔ رائے خال نے اب تمینوں کوکور کرلیا تھا۔ فولا د جان نے ابنی رائفل کا رخ ہمایوں کی طرف موڑ دیا۔ اب وہ کسی تبھی کمیے ہمایوں پرٹر مگر دیا سکتا خرف موڑ دیا۔ اب وہ کسی تبھی کمیے ہمایوں پرٹر مگر دیا سکتا تھا۔ یہ عادل کے لیے نا قائمیِ برداشت تھا۔ اس کی جگہ

ہایوں کو قربانی کا بحرا بنایا جائے ، یہ اے کی طرح قبول نہیں تھا۔ اس کے کشادہ سنے میں ایک بار پھر چنگاریاں بھر کشادہ سنے میں ایک بار پھر چنگاریاں بھر کشور اس کا دل چاہا وہ نتائے ہے ہے پر داہو کر فولاد جان پر جا پڑے ۔۔۔۔۔ حالا نکہ دہ جانتا تھا کہ کا میانی کے امکانات پندرہ میں فیصد سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے امکانات پندرہ میں فیصد سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ دہ کچھ کرتا ہمر مصاحب کی آواز اس کے کا توں میں پڑی۔ وہ راہے خال سے کہ رہے تھے۔ ''اگر ہمایوں کو میں ہوگا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

عاول نے وصیان ہے دیکھااورسرتا پالرز حمیا۔سرمد صاحب اس قدرتی بالکونی کے بالکل سنارے پر کھڑے تھے۔اس طرح کہان کے دونوں پاؤں کا پچھ حصہ خلامیں تھا۔ یوں لگنا تھا کہ ہوا کا کوئی تند جھوٹکا بھی آئیس ہزاروں فٹ کی مجرائی میں چھینک سکتا ہے۔

وہ بالکل ساکت نظرا تے تصادر پختہ ارادے نے جسے اور پختہ ارادے نے جسے انہیں سر سے باؤں تک ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ پھر بولے۔'' میں مہیں نفین دلاتا ہوں ہم اس پر کولی چلاؤ کے تومیں نیچے کو د جاؤں گا۔ میں مہیں نقین دلاتا ہوں۔''

خدا کی بناہ .....مرمد صاحب کی آ واز میں ایسامقم اراوہ تھا کہ جس نے رابے خال کوتو چونکا یا ہی ، فولا د جان مجمی ٹھنگ کررہ کیا۔

'' رک کیوں گئے ہو، چلا دُ اس بیچے پر گو لی اور مجھے مجھی مرتا ہوا دیکھو۔۔۔۔۔'' وہ پھر بولے۔ آواز میں اطمیتان نی اطمیتان تھا۔

کے صدیوں پر بھاری تھے۔ یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ یہ دونوں پاؤندے بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ سرید صاحب کے بغیر ان کا سفر بیکار ہوگا۔ تہ خانے میں زیورات کی اصل جگہ کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں ادروہی انہیں وہاں تک پہنچا کتے ہیں۔

را بے خال نے ہاتھ بڑھا کرفولا د جان کی رائفل کا رخ نیچ کردیا۔ پھرسریدصاحب سے مخاطب ہوکر بولا۔''تم اپنے ہوش میں توہے؟ بیرکیا کررہا ہے؟''

'' یہی سوال بیس تم سے کرر ہاہوں ،تم نے اپنے ہوش کیوں کھو دیے ہیں۔ یہاں جو پچو بھی ہوا ہے ہاتھا پائی کے دوران میں ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نیچے کرسکتا تھا اور کسی کی وجہ سے بھی کرسکتا تھا۔ کیا بتا کہ فولا داور خناب جس طرح کمنم کتھا ہوئے تھے ، دولوں بی نیچے کرجاتے۔''

'' ثم کیا سمحتا ہے کہتم ایسا دھمکی دے کرام کواپنے بھائی کا بدلہ لینے سے بازر کھ سے گا۔'' فولا دجان چکھاڑا۔

سپنس ڈائجسٹ ح

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كركزر كاررابي خال بمي بميشه سے زيا وہ سجيدہ دکھائي وے رہاتھا۔اس نے نہایت کرخت کیجیس ان چاروں کو المناور تاري كرنے كى بدايت كى -اس موقع يرتو يمى لگ رہا تھا جیے ان جارول اور دو عدد خطرناک راکفلول کے درمیان بس ایک دونین عال ب- اگردا باورفولاد كوسونا جائدي طنے كى اميد شه موتو وہ البحى اى جكم پران تیوں کو کولیوں سے چھلی کردیں اور کرشل پر مزید ستم توڑنے کے لیے اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ عادل کے ذہن میں بے شار اندیئے چھاڑ رہے تھے اور یقیناً ایسے بی اندیشے دیکر ساتھیوں کے ذہنوں میں بھی ہول گے۔ زیورات ملنے کے بعد صورت حال کیا ہوگی؟ حصیہ ملنا تو اب دور کی بات نظر آرہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ انہیں قتل کر و یا جا تا اورائنی ویران برقوں میں کہیں دفن کردیا جاتا جیسے واخون وفن ہوا تھا۔ اگر تدخانے میں سے مکھ نہ ملکا تو مجی یمی صورت حال چین آسکی تھی۔ تاکا می کے بعد بدلوگ سخت مایوی کا شکار ہوتے۔ انہیں مار ڈ النا اِن دونوں کے

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

کردیا جاتا۔ مالکانے زادہ کا معاملہ ویجیدہ تھا۔ ممکن تھا کہ اے بھی ماردیا جاتا یا پھرزیورات ملنے کی صورت میں لاج وغیرہ دے کرانے ساتھ ملالیا جاتا۔

لے بالک دشوار ند ہوتا۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہ انہیں

" یاؤندہ بسی" میں برگز نہیں لے جائیں گے۔ ایک

صورت میں ان کے یاس میں راستہ تھا کہ ان جاروں کوش

اب چڑھائی دشوار ہوتی جار بی تھی اور وہ مشکل ترین مرحلہ بھی قریب آگیا تھا جس کے لیے بڑی محنت سے عادل کو تیار کیا گیا تھا۔ سرید صاحب نے عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' میں چاہتا ہوں کہ اب تم جمیں لیڈ کرو۔ تمہیں ایک طرح سے دارم اب ہونے کا موقع بھی لیڈ کرو۔''

" جوآب کا تھم سر۔ ''عادل نے کہا اور اس کے جسم میں میشا میشا جوش لہر لینے لگا۔

آخروہ کھڑیاں قریب آئی کی تھیں جی کے لیے اس نے سخت تربیت حاصل کی تھی اور طویل مشقیں کی تھیں۔ اس نے سخت تربیت حاصل کی تھی اور طویل مشقیں کی تھیں۔ اس اور دیگر اور نیس ' پہنا۔ ہیلمٹ، چشمہ، دستانے اور دیگر اواز مات پورے کیے۔ ہتھوڑی، ڈرل مشین اور بولش وغیرہ کیا کر چڑھائی شروع کردی۔ خوف کہیں بہت چیچے رہ کیا تھا۔ اب اے مزہ آر ہا تھا۔ اس کا دل کہنا تھا کہ سرمدصاحب نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، وہ درست ہے۔ وہ بلندی کی طرف جانے کے لیے دوسروں سے بہتر بہتر باندی کی طرف جانے کے لیے دوسروں سے بہتر بہتر ہے۔ اس میں یہ خداداد صلاحیت ہے۔ وہ ایک عمودی

" بیں دھمکی نہیں دے رہا۔ اگرتم ایساسیحتے ہوتو کو لی طاکر دیکھو۔ تہہیں اپنا پھوپھی زاد جتنا عزیز تھا، اس سے کہیں زیادہ جمعے میرا یہ بچے عزیز ہے۔ میں پچھ اور تونہیں کرسکتا لیکن اس کی موت کا بدلہ تمہارے اس سفر کو بری طرح نا کام کر کے لےسکتا ہوں۔ "سر مدصاحب کے لیج میں غیر معمولی سکون اور تخیراؤ تھا اور بہی تغیراؤ ان دونوں یا در ترور کردہا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

رابے خان ، فولا و جان کولے کر چند قدم پیچے ہٹا اور
اس کے کان میں سر کوشیاں کرنے لگا۔ بیرسر کوشیاں وہ تین
منٹ جاری رہیں۔ دونوں کی راکفلوں کا رخ بدرستور ان
چاروں کی طرف تھا، پھر غیر متوقع طور پر فولا د جان نے بڑی
نفرت سے عادل اور ہما ہوں کی طرف تھو کا اور ان کی طرف
کولی چلا کی۔ اس نے تین فائر کیے ، بیر فائز اس نے برف پر
کیے تھے۔ تب وہ پھنکا رتا ہواا پے جیمے کی طرف چلا کیا۔
بلائل کئی۔ کم از کم وقتی طور پرش کئی۔ راہے خال،
عادل کی طرف د کی کر کر جا۔ ''خناب کا خون تہمیں معاف
نہیں کیا ہے۔ اس کا فیصلہ سفر سے والیسی پر ہوگا۔ تم کو حساب
دینا پڑے گا، ہر صورت میں وینا پڑے گا۔''

اس ہنگا ہے میں دونوں خیے بری طرح متاثر ہوئے سے ۔ را بے خان والے خیے کوشیک کیا گیا۔ دوسرے خیے کی جگہ سامان میں ہے ایک اور خیمہ لکال لیا گیا۔ نولا و جان ابھی تک شدید کم وغصے کر لیے میں بہدرہا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ عادل کے لیے گالیاں بھی بھی بھی کے لگ تا تھا۔ گاہے بگاہے وہ عادل کے لیے گالیاں بھی بھی بھی کئی تھا۔ وہ بالک کم می میٹی تھی اور بار بار اس واقعے کو بی بہیں بھولی تھی ، ایس اس نے واقعے نے اسے مزید متاثر کر دیا تھا۔ وہ بالکل کم میم بیٹی تھی اور بار بار اس کیا رہے تاریک خلا نے بچود پر پہلے جیتے جائے خناب کولگا تھا۔ وہ بالکل کم میم بیٹی تھی اور بار بار اس تھا۔ وہ بالکل کم میم بیٹی تھی اور بار بار اس تھا۔ وہ بالکل کم میم بیٹی تھی اور بار بار اس تھا۔ وہ بالکل کم میں بھی تھی اور بار بار اس تھا۔ وہ بالک کی جاتے گئا ہے گئا ہے تاریک خلا اس کے بھی جس سے آگے ایک تاریک خلا تھا۔ وہ بالکل کم میں اور وہ ان دونوں پر قائر کھول لیکن پرونبیں کہا جاسکتا تھا کہ کب شعلے صفت فولا و جان کے اعصاب جواب و سے جانمیں اور وہ ان دونوں پر قائر کھول وہ ہے۔ یہ بہت تناؤ والی صور سے حال تھی۔

وورات جیسے تیے گزر کئی۔ اگلی میج وہ پھر چڑھائی کے لیے تیار تھے۔رونے سے قولاد جان کی آتھ میں سوجی ہوئی تھیں۔اس کے تورخطرناک تھے۔ یوں لگنا تھا کہ اب وہ ان چاروں میں سے کسی کی کوئی غلطی معاف نہیں کرے گا اور متائج سے بے پروا ہوکر اپنی آٹھ ایم ایم استعال

سينس دانجست ح 80 كستمبر 2014ء

# باک سوسائی قلف کام کی میکانی پیالمان اور الحالی کاف کام کے میلیات میں کاف کام کے میلی کاف کام کے میں کی اور کام کے میں کیا ہے کے میں کی جا =:UNUSUPGE

پیرای ئیگ گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کایرنٹ پر بولو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

مشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ الكسيشن 💠 بركتاب كاالكسيشن 🔷 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

اِنْ كوالتَّى فِي دُى ايفِ فا مَكْزِ ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نارىل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

واحدویب سائث جہال ہر کتاب اور نث سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





میں ڈال دی ۔ اس نے بات آ کے برصنے سے پہلے ہی فتم كردى - "غذاق كرريا مول - مجھے بتا ہے تم اتى جلدى ميرا ويحيا جيوڙنے والي نيس ہو۔" "اكركوني فيك موتوجعي إم كوآ زمانا ما تكما مويس كا-" " تم اردو کا چوم نکال دیتی موسشایدتم کمنا چاستی مو كماكر مجھے كوئى فلك موتوجى تمهيں آ زمالوں۔ "يىاثانان" " شعیک ہے، اب اپنی بات یا در کھنا۔ میں مجی تنہیں " ليكن آجِما آز مانا \_ برانا كمي \_" " آزمانا تو آزمانا بى موتا بے۔" عادل نے رے ك ذريع بحماد يرجات موئ كبا-"آ چھا .... بے کاچوم ( کچوم) کیا ہوتا۔ توم نے الجي بولا ہے۔ "اس کوروشی نان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اچھااب چپ موجاؤ ـ" عادل في شينا كركهااوركام كاطرف متوجه وكيا-چڑھائی کافی مشکل تھی۔ پورے دن میں وہ صرف

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

حبتی دیررا بے خان داکی ٹاکی پر بات کرتار ہا، فولاد حان اپنی آٹو بینک رائفل دونوں ہاتھوں میں لیے بالکل چوس کھڑار ہا۔ وہ ایک لیچے کے لیے بھی غافل ہونے کو تیار خبیں تھا۔اس کی آٹھیں ابھی تک درم زدہ تھیں اور چرے سے م وغیہ ٹیکتا تھا۔ خاص طور سے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آٹھوں سے چنگاریاں کی چھوٹ جاتی تھیں۔ وہ اپنے اپنے خیموں میں جانے لگے تو فولا دجان کرخت لیج میں بولا۔''تم میں سے ایک امارے ساتھ امارے خیمے میں رہےگا۔ام تم پراب زیادہ اعتبار نہیں کرسکتا۔'' میں رہےگا۔ام تم پراب زیادہ اعتبار نہیں کرسکتا۔'' جسے سوج رہا ہوکہ کس کواپہنے خیمے میں چلنے کا کہے۔ اس کی

نگامی كرشل برآ كررك كتين - اس كاچره تمتمايا موا تقا-

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

کرسل اس کے بیچھے آر ہی تھی۔ یا تی افراد ابھی بہت یعے تھے۔ کرسل کی ہانیتی ہوئی سائنس عادل کی ساعت سے گرا رہی تھیں۔ پھر کرسل نے مجیب کام کیا۔ اس نے عادل کے بوٹ کو بوسددیا اور بولی۔''ہام، توم سے مجیت کرتا عادل سے بہت زیادہ محبت۔''

عاول شیٹا کررہ کیا۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پررے سے لئک کراظہار محبت کرنے کا بیاج عاطر یقد تھا۔ وہ پچھ نہیں بولا۔ '' ڈو یونس می؟''اس نے پوچھا۔ '' نو۔'' عادل نے اطمینان سے کہا۔ '' دو ۔'' عادل نے اطمینان سے کہا۔

'' توم بہت نائی۔ اس لیے ہام کو آچھا گلتا۔ توم دوسروں سے بہت ڈفرنٹ، یو آرگا ڈیفنڈ۔ خدائے توم کو اس خاص کام کے لیے بنایا۔''

"فکرید" عاول نے ایک جگدؤرل سے سوراخ کرتے ہوئے کہا۔

اس نے مجرعادل کے پاؤں کو بوسددیا۔ ''ہام، توم کے لیے سب کچھ کرسکتا۔ اگر توم کیے کہ ہام اپنے کار بینرز کول کرینچے چھلا تک لگادے توہام انجی لگا سکتا ہا تیں۔'' ''او کے ، تو مجر لگا دو۔'' عادل نے شوس برف میں ایک لمبا بولٹ کہتے ہوئے کہا۔

'' واقعی لگا دے؟'' کرشل نے پوچھا۔ کرشل کے لیج نے عادل کو چونکا دیا۔ بجیب ہیجائی سالہے تھا جس میں خود فراموثی اور سرکٹی کی جنکک تھی۔اس دیوائی لڑکی ہے کہ بعید نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرسکی تھی۔ میچے نہ بھی کرتی تو خود کو کسی شدید فطرے

سينس دُانجيث (82 متمبر 2014ء

سيپسدانبيت

ستاروں پر کمند

تا ژات کوائی وے رہے تھے کہ وہ کرشل کوایے ساتھ ركمنا جابتا ہے ليكن وہ يہ بحى جانبا تھا كہ ايسامكن نہيں \_مرمد صاحب اے ایما بر کرمیں کرنے ویں گے۔ '' ہاں مکون جائے گا؟''رابے خال نے بوچھا۔ گھر

كى كے جواب دينے سے پہلے ہى بولا۔ " تم آجاؤ مرمد صاحب۔ یہاں جو محم ہوتا ہے، تہاری آشر بادے بی تو

" تو پھر مائنڈ کرلو۔" وہ شوخی ہے بولی۔

سرمد صاحب فورا رابے خال اور فولا وجان کے بیے ك طرف على محد عادل في آع برمنا عاما تماليكن مردصاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک ویا۔ عادل، مايون اور كرشل ايخ خيم مين آئے \_كل

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

والے دانعے کے بعدرابے اور فولا دبہت محاط ہو گئے تھے اور ان کارو تیجی بہلے سے بہت سخت ہو کیا تھا۔ یہ پھرایک نہایت مع بستداورابرآ أوورات محى - كبرے بادلوں كے مرغولول نے ان کے قیموں کو ڈھانپ لیا تھا۔ ٹمپریچر فکھ انجمادے 30 درجے نیج تھا۔ وہٹن پیک فوڈے مختفرڈ زکرنے کے بعد اب اب سلينك بيزيس مس كند مايون اين وارى لکستار ہا۔ کرشل اور عاول یا تیں کرتے رہے۔

عاول نے کہا۔ " تمہارا کیا خیال ہے کرشل!اگر کل معامله مجرعاتاء ميرامطلب بكفولا دجان جابول برفائز كرديتا توكياس مدصاحب واقعي كمرائي من چلانك لكادية؟"

مایوں نے ڈائری ایک طرف ریکھتے ہوئے کہا۔ "بات جلائك لكانے يا ندلكانے كي بيس مى عادل - بات اینے یقین اور اینے اندر کی توانا کی کھی ۔سر کا یقین ،فولا د وغیرہ کے یقین سے زیادہ پختہ ایت ہوا۔ان کے یقین نے فولاد کے یقین کو فکست دے دی ....."

" ہایوں بھائی! تہاری بات شیک ہے لیکن اگر ایسا "S.....? 30 mi

" یمی تو بے تھین ہے۔ سرسر مد جیسے لوگ" اگر" کے بارے میں سوچے ہی میں۔ وہ بس بیاغ ہیں کہ بیہ ہوگا اور ہوکر رے گا۔ ای لیے وہ کامیاب ہوجاتے ہیں۔ ببرحال مس آئنده بهت محاط ربنا موگار اس خبیث فولاد جان کی آ تکھ میں سور کا بال ہے۔اس کوذراساا شتعال آیا تو "-8215/872842

امالول كوسريس شديدور دمحسوس مور ما تماروه حسب عادت چھلے ووروز ہے دوا ہے اجتناب کررہا تھالیکن آج كريل كے كمنے يراب كمانا يرى - كريل نے اپنے میڈیکل یاؤج میں سے سیلٹس تکال کراسے دیں جواس نے

یانی کے ساتھ نگل لیس اور سو کمیا۔ عادل اور کرسٹل بلکی محلکی باتول میں معروف رہے۔ باہر ہواؤں کا شور تھا اور با دلوں ك مرفول تعدا اعاتك كرشل في عادل س كاطب موكركها\_" توم في اس بات كوما تنذ تونا كي كياجو مام في آفرنون مين كها؟"اس كااشاره اظهار محبت كي طرف تعا-''اگرتم نے غذاق میں کہا تو کوئی بات قبیں لیکن اگر سجیدگی ہے کہاتو پھر مائنڈ کرنا جاہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

0

m

عادل نے مجری سائس کیتے ہوئے کہا۔" کرشل!تم بہت اچھی لڑکی ہو۔تم کسی بھی لڑ کے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاموادروه نه مو، په مونی مبین سکتا کیکن ..... میرا مسئله کچه اور ہے کرسل میں نے مہیں بتایا ہے، میں کی سے بیار كرتا مول \_ بهت زياده ..... عن يهال ان برفول عن جو مارا مارا پرر ہا ہوں تواس کے بیجے اصل دجدوی ہے۔ میں اس کے لیے چھ کر کے دکھانا جا بتا ہوں اور وہ یہاں سے سيروں ميل دور ہے۔ وہ وہاں كى تبتى دوپيروں ميں تھيتوں کھلیانوں میں محومتی ہے، خالی راستوں کودیعتی ہے اور میرا انظار کرتی ہے۔

كرشل في عادل كى المحمول مين ديكها- جيسياس كى المحول میں شہزادی کی تصویر کھوجنا جاہتی ہو۔مسکرا کر ہولی۔ '' ووکیسی ہے عاول؟ ..... کیاوہ بہت بیوٹی فل ہا تھیں؟''

عادل نے تکیمرے نیج درست کرتے ہوئے کہا۔ "میں نے تو مہیں اس کے بارے میں کائی کھ بتایا ہے .....اوراس کے علاوہ مجی کی یا تمیں بتائی ایس لیکن تم نے المحى تك مند ير چپ كى مركار كى ب- يحيم محى تو بناؤ-"ام كيابتائ؟" دولكاوث عيول-

''میرے خیال میں بہت کھے بتانے کو ہے .....مثلآ وہ لڑکا جو مہیں ایب آیا دے ہوئل میں ملاقعا۔ آدھی رات کو تہارے کرے میں واقل ہوا تھا اور شاید ..... تمہاری مرضی کے خلاف ہی واخل ہوا تھا۔"

وه ایک بار پیر جونک کراس کی طرف و میمنے لگ - چند سینڈ بعد اٹھ کر بیھ گئ تا کہ عادل سے روبرو ہوکر بات كرسكے۔ عاول اى طرح فيم دراز رہا۔'' تو بيہ بات انڈر استد ب كروم نے بام كاجاسوى كيا۔"

أو مبين كرشل إيسب ايك الفاق تفاريس جاك ربا تھا جب تمہارے كرے كے دروازے ير دسك مونى تو مجس سے مجور ہوکر باہر لکلا۔ وہ برنش لڑ کا تمہارے مرے میں واغل مور ہا تھا۔ کھے ویر بعد میں نے اے تکلتے مجی

عادل نے چونک کر ہمایوں کی طرف ویکھا۔ وہ براؤن رنگ کےسلینگ بیگ جس آرام سے سور ہاتھا۔ اس کی جماری سائسیں، جو مرحم خرالوں سے مشابہ تعین خیصے جس گونج رہی تعین ۔'' کہیں تم نے ہمایوں بھائی کو ضرورت سے زیادہ ڈوزتونیس دے دیا؟''عادل نے پوچھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

0

" تموزا سا زیادہ " وو شوخی ہے بولی۔" جیسے طلاوے میں نمک "

عادل کے جسم میں سنستاہت دوڑ گئی۔ وہ دونوں پاس پاس لیٹے تنے۔ جیسے پیٹرول کے قریب بی آگ دھری ہو۔ ''تم کیا چیز ہو۔ جسے تمہاری کچھ مجھ نہیں آئی۔'' عادل نے کہا۔

'' توم غلط مت لو۔ ہام صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ کمغرٹ ایبلی سویا رہے۔توم کو بتایا ہے تا کہ بس تھوڑا سا زیادہ دیاہے جیسے حلاوے میں ٹمک۔''

عادل بیزار انداز میں بولا۔''ایک تو غلط سلط کام کرتی ہو،او پر سے آئی بری اردو بھی بولتی ہو۔ تہمیں پہلے بھی کہا تھا کہ حلا وانہیں ہوتا حلوا ہوتا ہے اور حلوے میں نمک نہیں ہوتا ،آئے میں نمک ہوتا ہے۔''

اس نے عادل کی بات کو بالک نظرانداز کیا۔ کھوئی کھوئی کی آ واز میں بولی۔''عاڈل!کل کیا ہو چھ بتانا نمیں۔ ہمارے سنر کا سب سے وُفیکلٹ مرحلہ شروع ہوئیں گا۔ کیا بتا، کس کے ساتھ کیا ہوجائے اور پھراو پر چوٹی پر بھی تو خطرات ہی ہیں۔''

" كيا كهنا جيا اتني مو؟"

" آج کا بیانات کتنا پرسکون ہے۔ پیس فل اور کمنو ہے۔ پیس فل اور کمنو کا بیانات کتنا پرسکون ہے۔ پیس فل اور کمنو ک محمورت ایبل ..... ہام دونوں کتنا پاس ہے۔ کیا توم کے اندر ہام کے لیے کوئی پیشن نا نمیں؟"

" میں نے تمہیں بتایا ہے تا، میں کی سے بہت محبت کرتا ہول ہے"

''لیکن اگر ہام دونوں پچھٹائم کے لیے پاس آتا ہے تواس سےاس محبت کا کیالاس ہوتا ہا کیں۔'' ''یہی بات توتم لوگوں کی سجھ میں نہیں آتی۔'' عاول

المريبي يات تومم تولون في مجه مين هين آني-"عاول نے کہااور کروٹ بدل کرليث کيا-

باہر ہواؤں کا شور تھا۔ ٹمنٹ کے لیپ کی بیٹری
کرور پر رہی تھی۔ کچے دیر بعد وہ بچھ کیا اور ٹمنٹ میں
تاریکی چھا گئی۔ '' چھوٹی ٹارچ کہاں ہے؟'' عادل نے
کرشل سے پوچھا۔

"ليفف سائد كى ياكث مين ويكفوء" كرسل نے

دیکھا۔اس دورانی میں تم دولوں کے درمیان شاید کوئی سخت کلامی بھی ہوئی تھی۔' عادل سے بات چیپا کیا کہاس نے روش دان پرچڑھائی کی تھی اورو ہاں سے بیدنظار و دیکھا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

m

وہ ایک دم جھی ہوئی کی نظر آنے گی۔ وہ ہر وت ہمشاش بٹاش رہتی تھی اس لیے افسر دگی اس کے چہرے پر ہشاش بٹاش رہتی تھی اس لیے افسر دگی اس کے چارے پر کور جیب سی دکھائی دی۔ عادل نے اس کی خاموثی کو تو ڑنے کے لیے تعوز اساامرار کیا تو وہ بولی۔ ''عاذل! وہ ایک رائل فیملی ہے۔ وہ ہام سے شادی کرنا مانگیا لیکن ہام نائل کے وہ ام سے اکثر شادی کاؤیما نڈ کرتا۔'' نائل دوہ ام سے اکثر شادی کاؤیما نڈ کرتا۔'' نائل مساف الکار کون نہیں کردیتیں؟''

"دبس بام کا کچھ مجبوری۔ وہ کچھ اور بام کچھ اور۔ بہت ڈیفرنس بائیں۔" دور در در کے سے سے سے معالم سے تاہد ہ

'' وُیفِرْ لُس کیا ہے؟ وہ کسی راکل فیلی سے ہے تو تم بھی تو شاید کسی ڈیوک ، لارڈ وغیرہ کی بیٹی ہو۔''

'' پھر بھی ہام میں بہت فرق۔ ہام کے مقابلے میں اس کا اسٹینس بہت اونچا۔ ویسے بھی ہام اس کو بالکل لائیک نائیس کرتا۔''

'' پھر بھی مجبوری کیا ہے، جس کی وجہ سے تم اے صاف الکارنہیں کرتمیں؟ تمہارے ملکوں میں توعورت ایک بار''نو'' کہہ دے تو سارے ملک کی عدالتیں اس کے بیجھے۔ آن کھڑی ہوتی ہیں۔آخرالی کون سی مجبوری ہے؟''

" سوری- ہام اس مجبوری کوتوم سے شیئر نائنس کرسکتا۔" " کیاسر نے منع کیا ہے؟"

'' ہاں .....ایسا ہی تمجھ کوعا ڈل'' '' کیا اس مجبوری کے دور ہونے کا کوئی امکان ہے؟

میرامطلب ہے کوئی چالس؟'' '' ہاں ،سرسرمد کو ہوپ تو ہے کہ یہاں سے واپسی پر وہ پچھ کر شیں مے۔''

'' کہیں اس مجوری کا تعلق بھی تو روپے پیے ہے نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اس لڑکے سے پیچیا چھڑانے کے لیے تہمیں کسی بڑی رقم وفیرہ کی ضرورت ہو؟'' مسکر اکر دیداں '' اور سائنا نئے میں میں اس

وہ مسکرا کر ہوئی۔ ''ہام اب اتناغریب مجی ناکی ہے۔'' ''نہیں، میرا مطلب تھا کہ ہوسکتا ہے کہ اپنے والدین کو بتائے بغیر مہیں کسی بڑی رقم کا انظام کرنا ہو۔'' ''ناکیں۔ ایسا سرے سے پچھ ناکیں ہے۔ بع آرمیلیٹی رانگ۔'' پچروہ ایک دم لیجہ بدل کر بولی۔''لیکن بیتوم نے کیسا باتیں شروع کردیا۔ دیکھویہ کتنا رومانک جگہ ہے اور انو ائر منٹ اس سے بھی زیادہ رومانک ہے۔''

سىپنسددانجست ح 84

¥ P

ستاروں پر کہند

آخر کرشل نے دوبارہ کہا۔" آئی نو۔ ہو آر ناٹ سلیپنگ ۔" عادل پر بھی خاموش رہا۔وہ ہاری ہوئی ی آواز میں ہوئی۔" او کے ساڈل ۔ ہام، توم سے پچھ نائیں مانگا ۔۔۔۔ بس ۔۔۔۔ ایک بارتوم کو مکے لگا کر تمہارے رضار پر Kiss کرنا مانگا۔ یہ توشیک ہائیں ۔۔۔۔۔ یہ توسیس نائیں ہے تا۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

M

عادل کا دل سر پیٹنے کو جاہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ حوصلہ کرکے بولا۔'' میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ پہلے تم کپڑے پہنو۔''

"او کے!" اس کی آواز گہری تاریکی میں ابھری۔ اس کے بعد ایک وومنٹ کپڑوں کی مدھم سرسراہٹ سنائی دیتی رہی۔تب وہ دوبارہ بولی۔" دیس، ہام اب ڈریس میں ہائمیں۔"

"بس اب چپ كر كے سو جاؤ\_" عادل في سخت ليج ميں كہا۔

"ايذ ..... يوريراس؟"

عادل کوئی مناسب ساجواب ڈھونڈ بی رہا تھا کہ قدرت نے اس کی مشکل آسان کردی۔ ہمایوں کوایک دم شدید کھانسی ہوئی، وہ پہلے تو کسمسایا پھر اٹھ کر بیٹے کیا۔ ''یانی۔۔۔۔''اس نے پھنسی ٹھینسی آواز میں کہا۔

کرشل نے فوراً جیمونی ٹارچ روشن کی۔ یہ ٹارچ اس کے لباس میں ہی تھی۔ ہا یوں کھانستا جلا جار ہا تھا۔ کرشل نے اسے یائی پلا یا، عاول نے اس کی پشت سہلائی۔ دو تین منٹ بعد وہ بہتر ہو کیا۔ اسے کمزوری محسوس ہورہی تھی۔ عادل نے اسے ایک ''از جی بار'' کھلائی، بھروہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کرشل کھے جمی ہوئی سی تھی۔

اگلادن پھر بہت مشکل ج وائی کا تھا۔ حسب سابق عادل سب ہے آئے تھا۔ اس کے عقب بین رائے خال خود آرہا تھا۔ نولاد حان سب ہے آخر بین تھا۔ یہ ایک ایس ترتیب تھی جس بین کی طرح کی مہم جوئی کی تعجائش نہیں تھی۔ رائے اور فولا د جان نے اس ترتیب کے ذریعے خود کو تقریباً محفوظ کرلیا تھا۔ اس نہایت مشکل پہاڑ پر چڑھتے ہوئے عادل کو یہی لگ رہا تھا جسے وہ کسی پرائی کہائی کا کردار ہو۔ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی قلعہ ہو، جہاں کسی نے اس کی مہر ادی کو قید کر رکھا ہواور وہ اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان تھی پر رکھ کر بلندیوں کی طرف جار ہاہو۔ واقعی بیسب جان تھی پر رکھ کر بلندیوں کی طرف جار ہاہو۔ واقعی بیسب کی شہر ادی کے لیے اپنی کی گورشہز ادی والی بیسب کی بیس سایا کرتی تھی۔ شہر ادی والی کسی اس کی کہائی یا وا تی جو بال اسے بھین میں سنایا کرتی تھی۔ شہر ادی والی کہائی یا وا تی جو بال اسے بھین میں سنایا کرتی تھی۔ شہر ادی والی کہائی یا وا تی جو بال اسے بھین میں سنایا کرتی تھی۔ شہر ادی

جواب دیا۔ عاول میرے اند میرے میں شولتا رہالیکن پاکٹ میں ٹارچ نہیں تھی۔''تہیں کی۔''اس نے کہا۔ ''تورائٹ والے میں دیکھو۔''کرشل یولی۔

Ш

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

m

وہ خیمے کی رائٹ پاکٹ و سکھنے کے لیے دائمیں طرف کیا تو اس کا ہاتھ کی زندہ چیز ہے تکرایا۔اس نے سمجھا شاید سے ہمایوں کی پنڈلی ہے۔لیکن وہ کرشل کا عربیاں ہاز د تھا۔ اس نے ہاتھ کو ذرای حرکت دی تو اسے کرنٹ سالگا۔ کرشل کا سارا بالائی جسم عربیاں تھا۔ وہ جلدی سے پیچیے ہٹ کیا۔ '' یہ کیا حرکت ہے؟'' وہ پھنکارا۔

" اس کوترنمت نائمیں ،جسم کہتے ہیں۔کیاتوم کو ہام کا جسم پہندنا نمیں۔'' "اب میں تم کوسیدھا سیدھا تھیٹر مار دوں گا۔'' وو

''اب میں تم کوسیدھا سیدھا ھیٹر مار دوں گا۔'' وہ سرسراتے کیچے میں بولا۔ دور سرسمبر میں نا ماروں کا ہوشتہ تھ

''بس آیک تھیڑ۔۔۔۔۔اوٹی ون؟''اس کی شوخی برقر ارتھی۔
عادل وہم سے دو بارہ لیٹ گیا۔ اس نے کروٹ بدل
کی قل اور منہ میں بڑ بڑا کر ایک قاراضتی کا اظہار بھی گیا تھا۔
خیصے میں تاریکی کے ساتھ ساتھ خاموثی بھی چھا گئی۔ اس
خاموثی میں بس بر فانی ہواؤں کی'' ساتمیں ساتھی یا
خاموثی میں بس بر فانی ہواؤں کی'' ساتمیں ساتھی یا
مالوں کے یوجمل سانسوں کی کونچ تھی۔ دو چار منٹ بعد
مالوں نے بی اس خاموثی کوتو ڈا۔'' توم سوگیا؟''

عادل نے کوئی جواب تہیں ویا کیونکہ جواب کا مطلب بیرتھا کہ وہبیں سویا۔اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔اس نے بس اس کے بالا فی جسم ومحسوس کیا تھا معلوم عبیں کہ اس کی عربانی کی حدیں کہاں تحتم ہوتی سمیں۔ وہ سرایا فتنداس سے صرف چندای کے فاصلے پرلیٹی ہوئی تھی۔ سرایا وعوت محی۔ یہ کیسا کڑا امتحان تھا..... میہ کتنی سخت آز مائش تھی۔ عادل کی رگوں میں جوان خون سر پختا تھا۔ اے لگا کہ اس کا دل کنپٹیوں میں دھوک رہا ہے۔شا پدسرمد صاحب نے طبیک ہی کہا تھا۔ کسی کے لیے باوفار ہنااور بات ہے لیکن نہایت موزول اور جذبات انگیز صورت حال کے یا وجودخود کو باو فار کھنا اور اپنا وامن آلودہ ہونے سے بچالیتا ويمربات ب-اس ميس بهت تكليف جميلنا يرتى باوريمي تکلیف ہے جو تدرت کو بحبوب ہوتی ہے اور تدرت کی نہاس منكل مين تكليف جميلتے والے كواس كا صليد بي ب اور عموماً بيد ملعشق کی مراد کی صورت میں ملا ہے۔ سرمدصاحب کا چرو عادل کی آجموں کے سامنے آگیا اور وہ اینے دل وو ماغ پر یے پناہ و باؤجھیل کرخاموش لیٹار ہا۔

سينسدُانجست (85) ستمبر 2014ء

نہایت بلندی پر ہونے کے باوجود پہاڑ کے اس جھے پر برف نہ ہونے کے برابر بھی۔عمودی چڑھائیاں خطرناک ہوتی ہیں لیکن یہ عمودی ہے بھی زیادہ تھی۔ایک سائبان کی طرح ان کے سروں پر جھگی محسوس ہوتی تھی۔اس کی نہایت سخت اور چکنی سطح اسے سزید خطرناک بنائی تھی۔قریباً ایک ہزار فٹ کی چڑھائی کو طے کے بغیر وہ لوگ یا تلزی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کے سوا اس رخ پر کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ چڑھائی ایک مہیب چیلنج کی طرح ان راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ چڑھائی ایک مہیب چیلنج کی طرح ان کے سامنے تھی اور وہ دور بیٹوں کے علاوہ خالی آ کھ ہے بھی

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

کیپ لگ کیا تو طے شدہ پروگرام کے مطابق رابے خال نے اعلان کیا۔"اس سے آگے ام صرف چار بندے جائے گا۔ یعنی سرید صاحب، عاول، فولاد جان اور ام خود……اگر موسم شیک ہوا تو ام کل مسح کیارہ ہے کے قریب چڑھائی شروع کرے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو یو چھلے۔"

''''آپ کا واپسی کتنے ٹائم میں ہوئمیں گا۔'' کرشل نے اپنے مخصوص انداز میں سوال کیا۔

''امیدہے کہ ام لوگ کل شام سے پہلے یہاں واپس پہنچ جائے گا۔ کیا خیال ہے سر مرصیب ؟'' رائے خاں نے سوالیہ نظروں سے سر مدصاحب کودیکھا۔

'' ہاں امید تو بھی ہے۔'' سرید صاحب کا لہجہ سپاٹ تھا۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ او پر جاتا نہیں چاہ رہے۔ اب جو کچھ بھی ہور ہاہے، مجبوری کے تحت ہوریا ہے۔

راب خال بات ممل کرتے ہوئے بولا۔ ' مجربھی ام لوگ تم سے واکی ٹاکی پر رابطہ رکھے گا۔ اگر کوئی ویری والا معاملہ ہوا تو ام تم کواطلاع دے گا۔''

جیز ہوا ہے کرشل کی ٹونی او گئی۔ اس کے بال بھر کر ہوا میں ہرانے گئے۔ ہایوں اس کی ٹونی پکڑنے کے لیے جیزی ہے آگے گیا۔ فولا د جان تڑپ کے چھے ہٹ گیا اور رائنل ہایوں کی طرف سیدھی کرلی۔ 'رک جاؤ۔'' وہ کرجا۔ ہایوں جیاں کا تہاں رک گیا۔ یوں نگا کہ اگروہ ایک

قدم بھی مزید آئے بڑھتا تو فولاد جان اس پر فائز کردیتا۔ رابے خال نے خود آگے بڑھ کراوئی ٹو پی اٹھائی اور کرشل کے حوالے کی۔ کرشل کا رنگ برف کی طرح سفید نظر آئے لگا تھا۔ فولا د جان نفرت انگیز انداز میں بھٹکارا۔''تم سے دس بار بکواس کیا ہے کہ کسی طرح کا تیزی نہ دکھاؤ، ورنہ کنول کے پیول میں رہتی تھی اور کنول میں بہت اندھیرا تھا۔ پروالوں کا ایک کروہ ادھرے کر را۔ان میں سے ہر سی نے جایا کہ شہزادی اس سے شادی کر لے۔شہزادی نے شرط رفنی کہ جواس کے لیے روشنی لائے گا، وہ اس ک ربہن بن جائے گی۔ پروانے روشیٰ کی طاش میں نکل یڑے۔ کچھودن بعد کنول کی طرف سے ایک جانو کا گزر ہوا۔ اس کے یاس روشن می شہزادی نے اس سے شادی کر لی۔ بخبر پروانے ابھی مک روشی کی الماش میں مررات ایک جائیں قربان کرتے رہے ہیں۔ یہ آخری نقرہ عادل کو ہمیشہ بہت متاثر کیا کرتا تھاء آج اس نے پھوزیادہ بی کیا۔ ایک آ ہن سنے کے ہول میں رسا پروتے ہوئے اس کا یاؤں نے والى سپورٹ سے كھسلا۔ وہ جھكے سے فيح كى طرف كيا۔ جيمر اس كے ہاتھ سے چھوٹ كر ہزاروں فٹ كمرائى كى طرف پرواز کر گیا۔ رابے خال کے مندسے بے ساختہ ''اوو'' کې آواز نکل کئي ۔ پنچ کرشل مجني چلا کرره کئي۔ عاول ہوا میں معلق تھا، اس کا سریعے کی طرف تھا۔ حفاظتی رے نے اسے کرنے سے بھالیا تھا۔ تھوڑی می کوشش کے بعدوہ سيدها موكيا اورا پناتوازن درست كركيا\_

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

'' کیا ہوا عادل؟'' یعجے سے سرعہ صاحب نے بلند وازے یو جھا۔

" مع لمبين سر - ذرا پاؤل ميسل كيا تفاء" عادل نے محى بلندآ واز ميں جواب ديا -

اس نے بینہیں بتایا کہ اس کا پاؤں کیوں پھسلاتھا، اس نے اپنے خیال کی طویل پرواز کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بتایا کہ بچپن کی ایک کہائی کا سوچتے سوچتے اس کی آتھوں کے سامنے دلین بن شہزادی کا چروآ ممیاتھا۔ کی آتھوں کے سامنے دلین بن شہزادی کا چروآ ممیاتھا۔

اس دوزانبول نے قریبا ایک ہزارفٹ تک کلائمینگ کی اور تھک کرچور ہوگئے۔ انجی سہ پہری ہوئی تھی۔ وہ کچھ و پر مزید چڑھائی جاری رکھ سکتے ہے گرچوکہ کیپ لگانے کے دیر مزید چڑھائی جاری رکھ سکتے ہے گرچوکہ کیپ لگانے کے لیے ایک مناسب جگہ نظر آگئی تھی اس لیے وہ دک سکتے۔ یہاں سے اردگرد کا نظارہ شاندارتھا۔ کے ٹواور راکا پوشی کی چوٹیاں نے زاویوں سے دکھائی دے رہی تعمیں۔موسم صاف تھااس لیے آئیس اپنا کیپ نبردود کھائی دے رہا تھا لیکن صرف ایک سیاہ نظتے کی طرح۔ او پر کی طرف اب وہ خطرناک ترین چڑھائی آئیس صاف نظر آرہی میں جس کے لیے سرمد صاحب نے عاول کو خصوصی تربیت میں جس کے لیے سرمد صاحب نے عاول کو خصوصی تربیت میں جس کے لیے سرمد صاحب نے عاول کو خصوصی تربیت کی جس کے لیے سرمد صاحب نے عاول کو خصوصی تربیت کی حل جس کے لیے سرمد صاحب نے عاول کو خصوصی تربیت کی جس کی خلال ہی خوف جگادیتا تھا۔ یہ الی تھا۔ یہ الی تھا۔ یہ الی تھا۔ یہ الی تھی جس کا نظارہ ہی ول میں خوف جگادیتا تھا۔ یہ الی تھا۔ یہ الی تھا۔ یہ الی تھا۔ یہ الی تھی جس کا نظارہ ہی ول میں خوف جگادیتا تھا۔

سپنس ڈائجسٹ (86) ستمبر 2014ء

ستاروں پر کمند

را بے اور فولا دکوز پورات کی اصل جگہتک پہنچانے سے پہلے
سرمد صاحب کوایک دوشرطیں رکھنی چاہئیں۔ کم از کم اتنا تو ہو
کہ دہ را بے خال سے اپنا مقبوضہ پستول واپس لے لیس۔
انجی ہاتوں کے بارے بیس سوچتے سوچتے عادل کو نینزائے نے
لگی۔ ہا یوں کے مارے بیس سوچتے سوچتے عادل کو نینزائے نے
میں معردف تھا۔ عادل نے ہا یوں سے بھی سونے کی
ورخواست کی۔ دونوں کچھ دیرائے اپنے سلیدیگ بیگ بیس
لینے یا تیس کرتے رہے۔ کرشل شاید سوچکی تھی۔ ہاہر تیز
ہوا کمیں برفانی تو دول سے سرفیخ ری تھیں۔ بلندی 22 ہزار
ہوا کمی برفانی تو دول سے سرفیخ ری تھیں۔ بلندی 22 ہزار
فٹ کے قریب تھی اور برفستان کی ایک نہایت برفیلی رات
ویران پہاڑی سلسلوں کواپنے پنجوں میں جکڑ چکی تھی۔ پچھ

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

M

دوبارہ اس کی آئی کھی تو خیے میں نیم تاریکی تھی اور ہمایاں کے دھیے خرائے سنائی دے رہے ہیں نیم تاریکی تھی اور کھاری کی دھیم آواز آئی۔ بیکرشل تھی۔ تھا۔ اچا تک اسے سسکیوں کی مدھم آواز آئی۔ بیکرشل تھی۔ تو عادل وہ محشنوں میں سرویے بیٹی تھی اور دور ہی تھی۔ پہلے تو عادل نے سوچا کہ بے خبر بنار ہے لیکن پھراس سے رہائیں گیا۔ نے سوچا کہ بے خبر بنار ہے لیکن پھراس سے رہائیں گیا۔ اس نے سرگوشی میں ہو چھا۔ اس نے سرگوشی میں ہو چھا۔

"میری کوئی بات بری آئی ہے؟" عادل نے یو چھا۔ وہ کھھ دیر خاموش رہنے کے بعد یو ل۔" نائی ، توم بہت آچھا۔ ہام براء ہام نے توم کو بہت تک کیا۔ سوری ویری سوری۔ ہام کو" مانے" وے دو۔"

عادل نے طویل سانس لے کراس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔'' کرشل! میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا۔ تم بہت اچھی اور دکش لڑکی ہو۔ کوئی مرد بھی تم کو محکرانے کی ہمت نہیں کرسکتا۔ میرا جو رویتہ ہے ' اس کے بیچھے ایک مجبوری ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔''

وہ تو تف ہے ہول۔ ''لیکن ..... ہام نے توم ہے کوئی بہت بڑا چیز تو نائمی ہا نگا تھا عاڈل بس ایک چیوٹا سا..... دوچار سینڈ کا خوش ہا نگا تھا۔ جیسے ..... ایک بٹر فلائی کو چند سینڈ کے لیے اپنی مغی میں بند کیا جائے .... اور پھر ..... ریلیز کردیا جائے۔ پھراس کی یاد کو ایک فوٹو کی طرح اپنے البم میں لگالیا جائے .... لیکن اگر توم کو یہ بھی برالگا، توہام اس کے لیے مانے مانگا۔''

عادل نے اے کندھوں سے تھام کرا پی طرف محمایا

بھائی کو مارکرتم نے امارابرداشت چین لیا ہے۔"

وہ چاروں اپنی جگہ ساکت وجاد کھڑے رہ گئے۔آج

ہجی را بے خال نے سر مصاحب کو بطور برخمال اپنے فیمے میں اس کئے۔
چلے کا تھم دیا۔عادل، ہمایوں اور کرشل اپنے فیمے میں آگئے۔
عادل اپنے کندھوں میں تعوز اسا کھیاؤ محسوس کر رہا تھا۔سر ماصاحب نے عادل کے کندھوں کو اچھی طرح منولا۔ پھر کرشل صاحب نے عادل کوفر یو تھرائی کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ وہ
سے کہا کہ عادل کوفر یو تھرائی کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ وہ
سب سے پہلے اچھی طرح اس کی پشت اور کندھوں کا مساح

مارے جاؤ کے۔ام سے زیادہ برداشت جیس ہوگا۔امارے

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

m

تا ہم مچھ دیر بعد جب وہ تینوں کھانا کھانے کے بعد لیٹے اور کرشل نے اپنی آسٹینیں اڑس کرعادل کے مساج کی تیاری کی تو عادل نے سائٹ کہے میں کہا۔''نہیں، میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کررہا۔''

كرد ، يرسل في ورأ اثبات مين مر بلايا-

''عاڈل! مرنے ابھی تبہارے سامنے کیا کہا؟'' ''مرکو میں خود جواب دے لوں گا۔ مساج سے میرے مسل اور سخت ہونے لگتے ہیں۔ میں ہمایوں بھائی سے کہتا ہوں وہ تعوڑ اساد ہا دیتے ہیں۔''

'' دیکھوعاڈل کل بہت امپورٹنٹ ڈے ہے جہیں فلی فٹ ہوتا چاہے ہوئیںگا۔'' '' میں آپ ایل میں میں تبدید سوچھ''' ا

'' میں نے کہا نا۔ میں ضرورت نہیں سمجھتا۔'' عادل نے خشک کیج میں جواب میا۔

وہ ایک دم چپ ہوگئ۔ عادل اوندھالیك كيا اور اس نے ہمايوں سے كہا كہ وہ اس كے كندھوں كوتھوڑا دہا دے۔ ہمايوں اس سارى صورت وحال كو بجھ رہا تھا۔ وہ بجھ دير متذبذب رہا۔ جب عادل نے امرار كيا تو دہ اس كى طرف بڑھآيا۔

کرش خاموش سے سلینگ بیک میں کھی کر لید
کئی۔ کل واقع ایک اہم ترین دن تھا۔ بس چالیں پچاس
میٹر کے بعد بی جڑھائی کا وہ مشکل ترین پورٹن شروع ہوجانا
تھا جس سے ان کی مہم کی ناکا می یا کا میائی کا فیصلہ ہونا تھا۔
اس کے بعد حالات تھیک رہتے تو انہیں سہ پہر چار ہے تک
چوٹی پر پنج جانا تھا۔ چوٹی پر کیا صورت حال پیش آناتی ،اس
کے بارے میں ابھی تھین سے پر نہیں کہا جاسکا تھا۔ جب
تک سر مصاحب ان دونوں پاؤندوں کوقد می زیورات تک
شہر پنجاتے ، وہ اور عادل دونوں پاؤندوں کا رویۃ کیا ہوگا، اس
تی پڑتی کے بعد ان دونوں پاؤندوں کا رویۃ کیا ہوگا، اس

سسپنس دُانجست ح

علطي کي کو کي مخباکش نہيں تھي ۔جس سطح پر انہيں چڑ صنا تھا، وہ عمودی سے بھی کچھ زیادہ تھی۔ کوہ بیاؤں کے لیے ایک محفل کے لیے ہوتا ہے جوائیم میں سب سے آ کے ہوتا ہے۔ اےراستہ بنانا ہوتا ہے، مخیس گاڑنا ہوتی ہیں یاڈرل کرکے بولننگ كرنا موتى ب تاكدرسون كاحفاظتى بيك اب مبياكيا جاسکے۔ طاقتورخشک بیٹریوں سے چلنے والی دوڈرل مسینیں عادل کے یاس موجود تھیں۔ اضافی خشک بیٹریاں چھیے آنے والے فولا و جان کے یاس میں۔ عادل یہاں سب ے آ کے تھا اور اصل چینے مجی اے بی در پیش تھا۔ وہ ڈرل كرتااور بولث كتابواا ويركى طرف سريخ لگا۔ بيداستهين مل صراط تھا۔ ان کے ول شدت سے دھڑک رہے تھے۔ پیشانوں پر پسینا تھا۔ ان وشوار ترین کھوں میں بس وو چرے تھے جو گاہے باک ہے عادل کی آ معوں کے سامنے آتے تھے۔اس کی والدہ کا جرہ اور شہز ادی کا جرہ۔وہ ال دونوں چروں کوخوش و یکھنا چاہتا تھا۔ دنیا بھر کی راحتیں ان کی نذر کرنا جاہتا تھا اور وہ بیابھی اچھی طرح جانتا تھا کہ آگر آج وه کامیاب موگیا تو بدراحیس اورخوشیال ان کی نذر کر سکے گا۔ ماں کی غیرمرئی آواز جیسے رہ رہ کر اس کے کا نوں

W

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ماں کی آواز معدوم ہوتی توشیز ادی کی آواز اس کے کانوں میں کو بخیلتی۔''عاول! میرامان رکھنا۔ میراسرمیرے کانوں میں کو بخیلتی۔''عاول! میرامان رکھنا۔ میراسرمیرے کھر والوں کے سامنے جھکنے نید بنا۔ میں دن رات تمہاراانظار کر رہی کر رہی کر رہی کو گھائی کی شرط پوری کر کے وکھاؤ کے لیکن جو کچھ بھی کرنا ،احتیاط ہے، دھیان ہے۔اللہ فیکرے تہیں بچھ ہواتو میں بھی زندہ میں رہوں گی۔''

ے اگراتی تھی۔ استجل کے عادے پتر .....وهمان ہے،

عادل کے بازوشل ہورہ تھے۔ ڈرل کرتے
ہوئے اچا تک اس کا پاؤں کھلا۔ وہ جھنے سے نیچے وگیا۔
ایک بولٹ اکھڑ کیا لیکن دوسرے بولٹ نے اپنا کام کیا۔ وہ
مضوطی سے جمار ہااورعادل مزید نیچے چانے سے رک کیا۔
تاہم ڈرل مشین اس کے ہاتھ سے نگل کئی اور ہزاروں فٹ
کا اندھی گہرائی کی طرف نکل کئی۔ بیسب کھ دویا تمن سکنڈ
میں ہوا۔ عادل سمیت سب کی دھڑ کئیں جسے تھم کئی تقیں ۔ جلد
میں ہوا۔ عادل سمیت سب کی دھڑ کئیں جسے تھم کئی تقیں ۔ جلد
میں ہوا۔ عادل سمیت سب کی دھڑ کئیں جسے تھم کئی تقیں ۔ جلد
میں ہوا۔ عادل سمیت سب کی دھڑ کئیں جسے تھم کئی تھیں ۔ جلد
ہیں وہ ووہارہ اپنا بیکنس عاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔
ہیں وہ ووہارہ اپنا بیکنس عاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔
ہیں اور وہ پھڑ سے اپنے کام میں معروف ہوگیا۔ صرف
ایک دن پہلے بھی تو ایک ای طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، جب
ایک دن پہلے بھی تو ایک ای طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، جب

اور مطے سے لگالیا۔ وہ اس سے چٹ کی۔ اس کا سینہ پھیوں
سے دہل رہا تھا۔ اس کی نیلی آئموں سے نکلے والے آسو
عادل نے اپنی کرون پر محسوس کیے۔ وہ ای طرح عادل کو
اپنے ساتھ بھینے بیٹی رہی۔ تب اس نے کی بار بڑے جذباتی
انداز میں عادل کے رضاروں کو چو ما اور دوبارہ اس کے
ساتھ لگ کی۔ اس کی الکلیاں عادل کے سرکے بالوں میں
انجی ہوئی تھیں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

کے دیر بعد وہ بیجے ہی، نیل آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔لیکن ان آنسوؤں میں اب خوشی کی چک بھی تھی۔'' توم بہت آچھا عاڈل! ہام توم کو زندگی بھر بھول نائمیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہام زندگی بھر گاڈسے'' پرے'' کرےگا کہ وہ توم کواورشہز ادبی کوبہت خوش رکھے۔''

عادل نے مشرا کرائی کے لیج کی کفل کی۔" اور ہام جمی توم سے ایک بات کہنا یا نگنا ..... جب توم کی لائف میں کوئی آجیما سالڑ کا آئے .....اور ضرور آئے گا ..... تواس سے فورا شادی کرلو۔عورت کا زندگی ایک ہسینڈ اور ایک ہوم کے بغیر ناکمل۔"

"تو شیک ہے، توم ہام کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا وُھونڈ تا۔ جو ہام کالائف پارٹنر ہے۔ کیاایسالڑکا ملک ہو کیں گا؟"

عادل بولا۔ "تمہارے دیس میں تو مشکل سے ملتا ہو کیں گا۔لیکن ہمارے ہاں شایدا تنامشکل نہیں ہے۔"

وہ کچھ دیر خاموش بیٹی وہی۔ تب ددیارہ عادل کا ہاتھ تھام کر ہوئی۔ "ہام نے کوئی غلالفظ بولا ہوتو ہام اس کے لے مانے ہانگا۔"

" يني تو غلط بول ربى ہو۔" عادل نے کہا۔" سيمانے نہيں معانی ہوتا ہے .....معانی۔"

'' مانی ..... مانی ..... مانی یا مرسل نے تین چار بار دہرایااور پھرخود ہی ہنے گئی۔

چند سمنے بعد سرید صاحب، عادل، فولاد اور راہے خال اس سنر کے مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہتے۔ یہ ایک چکیلی دو پہر تھی۔ کے ٹو ادر اس کی نواحی چوٹیاں بادلوں کے آنچل اٹار کر سینہ تانے کھڑی تعییں۔ مہرا نیلا آسان ان پر جھیا ہوا تھا۔ مہری خاموش وادیاں تحویت سے بیملاپ و کھ رہی تھیں۔ بہر حال بید کشش منظران جاروں کے لیے زیادہ دکش نہیں تھا۔ ان کے سامنے ایک تمثین ترین چڑھائی تھی۔ یہج ذکاہ ڈالتے تھے تو الی ہولناک مہرائیاں منہ بھاڑے کھڑی تھیں جن کی تہ کا نظر آنا ناممکن تھا۔ یہاں

سينس دُانجست ح 88 كستعبر 2014ء

ستاروںپر کبند

وہ کیسلا تھا اور ہتموڑی اس کے ہاتھ سے نکل تمی تھی۔ اس وقت دلہن بنی شہزادی اس کے ذہن میں آئی تھی لیکن آج تو ایسا کچھیس ہوا تھا۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

پر آیک اور آواز عادل کے کانوں میں گو نجے گئی۔ یہ
یاؤندہ بستی کے نفتی عال مالکانے زادہ کی آواز تھی۔ اس نے
کہا تھا۔ '' او پر مت جاؤ ، وہ موت تمہاراا انظار کر رہی ہے۔
وہ تم پر جھنے گی ۔ تم کو برف کی قبروں میں وفن کر دے گی۔''
اس آواز کے اثر کوزائل کرنے کے لیے سر مدصاحب
کے کہے ہوئے فقروں کی بازگشت عادل کے کانوں سے
نگرائی۔''واہے جمیں کمزور کرتے ہیں۔ انسان کی تقدیر
مرف اور مرف اس کے مل سے جزی ہوتی ہے۔ مل اور
مسل مل ۔ جولوگ اپنے ارادوں پر کار بندر ہے ہیں ، وہ
دریاؤں کے درخ موڑ دیتے ہیں۔ وہ تاج کل تعمیر کرتے ہیں ، وہ

اس آخری آواز نے عادل کے اندر اضافی توانائی
پیدا کردی۔ وہ اردگرد سے بے خبر ہوکر چیوٹی کی رفیار سے
اد پر کی طرف کھسکتار ہااور اپنے چیچے آنے والوں کے لیے
راستہ بنا تا گیا۔ ہمت بالکل جواب دے جاتی تو وہ دو چار
منٹ کے لیے رک جاتا اور تب ایک بار پھر کام شروع
کردیتا۔ کی وقت تواس کا زاویداس چیکل کی طرح ہوجاتا
جوچیت پررینگ رہی ہو۔اس مسم کی چڑھائی پش میخوں اور
بوٹیس کے اکھڑنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔

اور جاند پرقدم رکھ کے دکھادیے ہیں۔"

وہ واقعی بل صراط جیسا راستہ تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے بیچے برف کا دوزخ تھا۔ آخر اس کی جان تو ڑ کوشیں رنگ لا میں اور وہ یہ خطرناک ترین 700 فٹ کے شیس رنگ لا میں اور وہ یہ خطرناک ترین 700 فٹ سیورٹ مہیا کی تھی، اس نے بیچے آنے والوں کے لیے مشکلات کو نصف سے بیٹی کم کردیا۔ مرمد صاحب تو خیر کلام بنگ کے ماہر سے بی کم کردیا۔ مرمد صاحب تو خیر کلام بنگ کے ماہر سے بی کم کردیا۔ مرمد صاحب تو خیر حلام بنگ کے ماہر سے بی کم ارائے خال اور فولا و جان بی حدید طریقہ کار کے مطابق مشکل چرجائیاں چڑھ کی انہیں ہے ۔ انہوں نے سست روی لیکن تسلسل کے ساتھ اپنا کام محمل کیا اور عاول کے پاس پینے گئے۔ اب چوٹی انہیں مشکل میں باندہ چرج حائی بھی مشکل ترین راستہ طے کرایا تھا، ہا کی مشکل ترین راستہ طے کرایا تھا، میں سرعہ صاحب کو تا طب کیا اور بولا۔ ''مر! اس لیے یہ چرج حائی تو میں ہو رہی تھی۔ عادل نے خوشوار کہ جیس سرعہ صاحب کو تا طب کیا اور بولا۔ ''مر! گئا ہے کہ یہ چراحائی تو میں بھا گنا ہوا چردہ جاؤں گا۔'' مر! گنا ہے کہ یہ چراحائی تو میں بھا گنا ہوا چردہ جاؤں گا۔''

پر سیستان کے دیگر مشکل ترین کام پہلے کراہ پھر اس سلسلے سے دیگر مشکل کام آسان کلنے لکیں سے ۔ بہر حال ویل ڈن ۔ ''انہوں نے عادل کی پیٹے تھیکی ۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

رابے خال اور فولا وجان سات آٹھ فٹ کے فاصلے پر موجود تھے۔ چھوٹی رائفل فولا وجان کے گلے میں تھی لیکن وہ کسی بھی وقت اے استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ گا ہے بگا ہے رائفل کوئٹول بھی لیتا تھا جیسے اس کے بچے رخ کا اندازہ کر رہا ہو۔ سرمد صاحب اور عادل سے اپنا درمیائی فاصلہ بھی اس نے مسلسل برقر ارر کھا ہوا تھا۔ یہاں اس بلندی فاصلہ بھی اس نے مسلسل برقر ارر کھا ہوا تھا۔ یہاں اس بلندی پر ہوا ہے حد تیز تھی اور اس جس برف کے ذرّات تھے۔ ان برہوا ہے حد تیز تھی اور اس جس برف کے ذرّات تھے۔ ان سب کو اینے گلاسز بار بار صاف کرنے پڑ رہے تھے۔ اب انہیں آئیسی سلنڈ رزگی ضرورت بھی پڑ رہی تھی۔ اب

عادل ہاتی کے دو تین سوفٹ طے کرنے کے لیے ...

ہے قرارتھا۔ بادل کے سی گہرے کلڑے نے چوٹی کوڈ ھانپ
لیا تھا اور سرمد صاحب بادل کے گزرنے کا انتظار کر رہے
حظے۔انہوں نے کہا۔'' عادل! کوہ پیا کو سی بھی وقت کسی بھی
مرطے کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ اضافی جوش سے بے
پروائی پیدا ہوتی ہے اور بیاب پروائی بھی بھی سخت نقصان
کرتی ہے۔''

انہوں نے پچھ دیر اقطار کرنے کی ہدایت کی اور آخری چڑھائی کے سلسلے میں ضروری ہاتیں بتا تیں۔ عادل کی ہے چین نظریں اس کھنڈر کو تلاش کررہی تقییں جوان کی منزل تھا۔لیکن ٹی الوفت اس کے آٹارکہیں نظر نیس آرہے تھے۔

قریباً بندره من بعده و دوباره چرهائی کے لیے تیار 
ہوئے۔ تر تیب وہی پہلے والی تھی۔ سب سے پہلے عادل پھر 
دا بے خال پھر سر مصاحب اور آخر میں فولا دجان جس کا چرہ 
پٹان کی طرح سخت نظر آتا تھا۔ یہ برفائی چرحائی تھی لیکن 
برف آئی شخت تھی کہ اس میں اور پھر میں تیز کرنا مشکل تھا۔ 
ایک جال سل کوشش نے انہیں بالآخر چوٹی پر پہنچا دیا۔ 
ہوا تو تح کے احساس نے اسے سرشار کردیا۔ اب اے 
ہوا تو تح کے احساس نے اسے سرشار کردیا۔ اب اب 
دوسری فتح کے احساس نے اسے سرشار کردیا۔ اب اب 
دوسری فتح کے احساس نے اسے سرشار کردیا۔ اب اب 
کوشر کا انتظار تھا۔ وہ کھنڈر ۔۔۔۔ جس کا اسرار انہیں 
دوسری فتح کو انتظار تھا۔ وہ کھنڈر ۔۔۔۔ جس کا اسرار انہیں 
کوشر کی فتح کرلا یا تھا۔ اس نے دھندآ لود فضا میں اردگرد 
کیا دوڑائی۔ '' وہ دیکھو۔'' سرم صاحب نے اپنی انگی سے 
کیا جانب اشارہ کیا۔ 
ایک جانب اشارہ کیا۔

ہر طرف پھیل ہوئی برف کی سفیدی کے درمیان،

سينس دُانجست (89 كستمبر 2014ء

عادل کو پھوسیاہ نشان سے نظر آئے۔ یہ قریباً تین سوفٹ دور اور قدرے ڈھلوان پر تھے۔ فورے دیکھنے پراندازہ ہوا کہ یہ ایک پھر بلی دیوار ہے جس کا پھو حصہ برف میں سے جما تک رہا ہے۔ تو یہ تھادہ قدیم کھنڈرجس کی کشش نے انہیں ان گنت مشکلات میں سے کز اراتھا اور یہاں پہنچا یا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

مرمد صاحب نے چونی پرایک جیوٹا سا جنڈاگا ڈا۔
تصویری اور دوچار ویڈیوکلپ بنائے گئے۔ پھر وہ لوگ
انتہائی تیز ہوا میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے نشیب میں
واقع کھنڈر کی طرف بڑھنے گئے۔ یہ بہاڑ کی وہ سائڈ تھی
جس پر کہیں بہت نیچ جاکر پاؤندہ بسی بھی آباد تھی۔ اس
جانب کے سارے مناظر ان کے لیے نئے تھے۔ کم از کم
عادل کے لیے تو نئے ہی تھے۔ بادلوں کے مرغولے حدثگاہ کو
عدود کر رہے تھے ورنہ وہ سکڑوں میل تک پھیلی ہوئی
وادیاں اور چوٹیاں دکھے کے۔

عاول کا دل شدت ہے دھو کنا شروع ہوگیا تھا۔ اس
نے برف میں د ہے ہوئے قدیم کھنڈر کے آثار دیکھے اور اس
کے ذہن میں وہ کہانی تازہ ہونے گل جوالیک رات کیپ
میں سرید صاحب نے اسے سنائی تھی۔ بلند حوصلہ راجیوت
قبیلے اور جابر سردار وشوانا تھ کی کہائی۔ جب محصور ہوجائے
والوں نے اپنی عورتوں کو چتا میں ڈالا اور خود سب کے سب
مکن مرے۔ عادل بڑی محویت سے کھنڈر کو دیکھتا رہا۔
کمنڈرکا قریباً 95 فیصد حصہ تو ضرور برف میں دیا ہوا تھا۔
بھنڈرکا قریباً 95 فیصد حصہ تو ضرور برف میں دیا ہوا تھا۔
بھنڈرکا آرہا تھا۔ یہ تدمیم دیوار دانی پھروں کی بنی ہوئی تھی اور
معدیاں گزرنے کے بعد اور بخت ترین موسم جھیلنے کے بعد
معدیاں گزرنے کے بعد اور بخت ترین موسم جھیلنے کے بعد
معدیاں گزرنے سے بعد اور بخت ترین موسم جھیلنے کے بعد

''اندر جانے کا راستہ تو شاید دائمی طرف ہے۔'' فولا دجان نے تشغری ہوئی آ داز میں سرگوشی کی۔ دونید

'''نہیں، یہ ہمارے بالکل سائنے ہے لیکن نظر نہیں آر ہا۔ بہت زیادہ برف پڑی ہوئی ہے اس طرف۔'' سرمہ صاحب نے جواب دیا۔ معاحب نے جواب دیا۔

" تو پھر اندر جانے کے لیے ام کو اپنے ہاتھوں سے
راستہ بنانا پڑے گا۔" فولا د جان پولا۔ سردی اتی زیادہ تھی
کددہ بہشکل بول پارہے تھے۔ جب دہ بات کرتے تھے،
مندے بھاپ کے گاڑھے مرغولے برآ مدہوتے تھے۔
مند مجارت کے دروازے تک کائیجے کے لیے ہمیں کوئی
بندرہ بیس فٹ برف کھودنا پڑے گی ادر یہ کوئی آسان کام
کبیس ہوگا۔" سر مدصاحب نے کہا۔

اس معالمے پر ان تینوں میں دس پندرہ منٹ گفتگو ہوئی۔عادل بس خاموش تماشائی بنا کھڑار ہا۔ سر مصاحب کا خیال تو یکی تھا کہ بیچے کی برف بتھر کی طرح سخت ہے اور اس میں راستہ بنانا آسان کام نہیں ہوگا۔ فولا دجان کا خیال تھا کہ دیوار پر کوشش کی جائے۔ اے تو ڑا جائے یا پھر خسلاکر کے اس میں راستہ بنالیا جائے۔ دھا کا خیز مواد ان کے سامان میں کسی اسے ہی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا۔ میمواد طاقتورڈ اکامیٹ انگس کی صورت میں موجود تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Y

C

0

m

سمرمد صاحب نے کہا۔''میرے خیال میں یہاں دو تین طاقتور دھا کے کرنا ہمارے لیے کسی بھی طرح اچھانہیں ہوگا۔ بید کافی عمودی ڈھلوان ہے اور برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ برف نے جگہ چھوڑی تو کافی مشکل ہوجائے گی۔''

" ام کو بتا ہے ۔۔۔۔۔ اور انچی طرح بتا ہے۔ یہ بہت سخت برف ہے۔ یہ اتن آسانی سے حرکت نہیں کرسکتا۔ " فولاد جان نے بیزار لیجے میں کہا۔ رائٹل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ ایک لیمے کے لیے بھی ان کی طرف ہے غافل نہیں ہوتا تھا۔ خاص طور ہے وہ اپنا اور عاول کا درمیانی فاصلہ ضرور برقر ارد کھتا تھا۔

مرد معادب نے ٹیکی اسکوپ سے برف کا بے فور جائزہ لیا اور آنکھیں شیشوں سے لگائے لگائے بولے۔''جمیں اس ڈھلوان کا زادیہ بھی تو دیکھنا جاہے۔ یہ کم از کم ستر ای درہے کا ہے۔ جب وائبریش ہوگی تو مجر بھی ہوسکتا ہے۔''

اب شام کے سائے گہرے ہوئے گئے تھے۔ وہ اس گفتار سے تعورُ اسا اور نیجے سلے گئے اور ایک مناسب جگہ شنت کے لیے چن لی۔ اتی بلندی پر اور اتی تحقیر جگہ پر کیمپ لگا نا ایک کاروشوار ہوتا ہے۔ جگہ اتی تحقیر کی ڈینٹ کا کھڑا ہونا بھی محال نظر آ رہا تھا۔ بہر حال وہ کسی نہ کی طور کر زرے، کیونکہ وہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ کر کرزرے، کیونکہ وہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ یہاں آ سیجن کی کئی اور اور جاتی گئی۔ وہ رات بھے تیے گزرگئی۔ فولا دجان نے بس شروع میں ڈیڑھ دو اس کے لیے پہلے اور ج کی تھی۔ وہ بہرا دیتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آئ پہرا دیتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آئ پہرا دیتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آئ پہرا دیتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آئ پہرا دیتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آئ پہرا دیتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آئ پہرا دیتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آئ پہرا دیتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا جو ل

مین بو سینے سے پہلے بی فولا دجان اور رائے خال مین سے باہر نکل گئے۔ان کی بے تابی عروج پر باتھ چکی

سپنس ڈائجسٹ (90 کستمبر 2014ء

ستاروں پر کمند

ری پرواقع پتھر ملی دیوار فولا و جان مکن تھے۔ بہر حال رائفل بدوستور فولا د کے ہاتھ بی ہو گیا تھا کہ کھنڈر کے میں تھی اوروہ گا ہے بٹینٹ کی طرف مجی نگاہ اٹھا لیتا تھا۔ رف نہیں کھودی جائے گی سرید صاحب نے عادل کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔"اگر کامیٹ کے ذریعے اندر میں یہ کہوں عادل کہ اس شرائی مالکانے زاوہ نے جو کچھ کہا، وہ یالکل درست تھاتو پھر ....."

عادل کی آئیس جرت سے کھی رہ گئیں۔ وہ بے صد جرت سے مرد صاحب کی طرف و کیمنے لگا۔ وہ اپنے دھیے ہیں بات جاری رکھتے ہوئے بولے۔ '' ہاں عادل! لیج جی بات جاری رکھتے ہوئے بولے۔ '' ہاں عادل! ملک نے زادہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے لیکن وہ بات سوفیصد شمیک کہہ رہا تھا۔ وہاں نہ خانے جی اب چھینیں ہے۔ لوہ کاایک زنگ آلود باکس ہے جس کی قیمت ہزاردو ہزار سے زیادہ جس ہوگ ۔ مالکانے زادہ کی یہ بات بھی کافی صد سے زیادہ جس ہوگ ۔ مالکانے زادہ کی یہ بات بھی کافی صد ہوں ۔۔۔۔۔ اور دھوکا دیتا رہا ہوں لیکن بیدوھوکا کی بری نیت ہوں ۔۔۔۔ اور دھوکا دیتا رہا ہوں لیکن بیدوھوکا کی بری نیت سے تبییں تھا اور نیت انہی ہو اور نتیجہ بھی انہما ہوتو ہر دھوکا ۔۔۔۔۔ وہوکا سے تبیی ہوا اور نیت انہی ہو اور نتیجہ بھی انہما ہوتو ہر دھوکا ۔۔۔۔۔ وہوکا ۔۔۔۔ وہوکا ۔۔۔ وہوکا ۔۔۔۔ وہوکا ۔۔۔۔ وہوکا ۔۔۔۔ وہوکا ۔۔۔ وہوکا ۔۔۔ وہوکا ۔۔۔۔ وہوکا ۔۔۔ وہوکا ۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

عادل اب المركر بيش مي اتحال كول ود ماغ پر جرت كى يورش مى مر مر صاحب سركے ينج باز و ركھ ليے ستے اور اى بحيد بحر ب انداز بين عادل كود كھ د ب ستے ہے كئے۔ "عادل! بين تم بيشر منده موں ليكن بين في جو كچو كيا تمہارى بہترى كے ليے كيا۔ بين تمہيں ہر صورت ميں ان بہاڑ وال بين الما عادل كار بحق بها تقاكم تم صرف ايك مى صورت بين ان باتوں اور معين وال سے كز رسكتے ہو كہ تمہيں ايك سارى تعليقوں اور معين وال سے كز رسكتے ہو كہ تمہيں ايك الحق رقم بلن كار مرکتے ہو كہ تمہيں ايك الحق رقم بلن كار مرکتے ہو كہ تمہيں ايك الميد ہو۔ الى رقم جو شبز ادى كو حاصل كرنے ميں تمہارى دوكر سكتے۔ "

"سر ....سرا بین معانی چاہتا ہوں لیکن جھے آپ کی باتیں بالکل بھی بچھ بین نہیں آرہیں۔ آپ درست کہدرہ ہیں تو پھر .....آپ جھے کیوں یہاں لانا چاہ رہ تھے۔ادر انجی .....آپ نے یہ بھی کہانا کہ جومقعد آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، دہ آپ نے کرلیا ہے ....؟"

" ال عادل! جن زبورات کے لیے ..... یا جس دولت کے لیےتم یہاں آئے تھے، وہ تہیں ل کی ہے۔ ب فک وہ دولت تہیں ل کی ہے۔ وہ تہارے پاس ہے اور اب اسے تم ہے کوئی چین بھی نہیں سکتا۔" د' آئے کم روز کے جات کی اے کی سروں رمزی"

" آپ کس دولت کی بات کررہے ایل مر؟" "اس دولت کی ۔" سرید صاحب نے کہا اور اپنے کیمرے کی اسکرین عادل تھے سامنے کردی۔ اسکرین پر تھی۔ان کی نگاہیں مسلسل، ذرابلندی پرواقع پتھریکی د بوار پرجی ہوئی تھیں۔ بیڈیعلہ رات کو بی ہو گیا تھا کہ کھنڈر کے دروازے تک جانے کے لیے برف نہیں کھودی جائے گ بلکہ د بوار توڑی جائے گی اور ڈائنامیٹ کے ذریعے اندر جانے کاراستہ بنایا جائے گا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

خیے میں اب سرد صاحب اور عادل ہی تھے۔ سرد صاحب نے عادل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مارے کہا۔ ' عادل! تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شاید یہ بات تہمیں جیب کے لیکن مارے پاس اب صرف ایک یہی راستہ ہے۔''

'' آپ بتائمیں جناب۔'' عاول ہمیتن کوش ہوگیا۔ ''ہم ان لوگوں کےساتھ کھنڈر میں نہیں جارہے۔'' ''کیا.....مطلب .....مر؟''

"ہمارے پاس پہال سے نکل بھا گئے کا وہ بہترین موقع ہوگا، جب بہلوگ ڈا کامیٹ مپاڑیں گے۔ دھاکے کے وقت ان دولوں کی پوری توجہ دیوار کی طرف ہی ہوگی۔ ہم کچھے فاصلے پر موجود رہیں گے اور اپنے موقع کا انتظار کرس گے۔"

"لکن سراہم جم مقعد کے لیے یہاں آئے ہیں .....؟" "وہ پورا ہو چکا ہے۔" سرمد صاحب نے ترت جواب دیا۔ عادل اپنے سلپنگ بیگ میں لیٹا ہوا تعجب سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔

"مِن مِح مِحِمَّ البِسِ مِرَا" مرد صاحب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ "چند ون پہلے جب تم نے بیچے ایک کوشری میں مالکانے زاد ہے کو پکڑا تھا تو اس نے میرے بارے میں اور اس کھنڈر کے بارے مِن کیا کہا تھا؟"

سسينس دانجست ح 91 استمبر 2014ء

گا۔اس نے ڈرل مشین کے ساتھ ایک موٹا بر ماائیج کیااوروس پندرہ منٹ کے اندر داوار میں تین جگدسوراخ کرویے۔ان سوراخ مين ۋائناميث أعلس رهي جاسكتي تعين -اس دوران جن مرد صاحب دور كھڑے دے تھے اور مكى اسكوب سے ارد کرد کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ سوراخ ممل کرنے کے بعد عادل ذرا باتيا مواساان كي قريب جا كمرا موا- اب رائقل رابے خال کے ہاتھ ش می اور فولاد جان سوراخوں میں وْا نَناميث لكَّار باتقااور تاروغيره بجمار باتقا\_

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

سرمد صاحب نے ٹیلی اسکوپ عادل کی طرف بر حاتے ہوئے او پر بالکڑی کی چوٹی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ دکھا تا جاہ رہے تھے۔

عاول نے ان کی ہدایت پرعمل کیا۔ اے ایک جگہ برف کی سفید جادر کے درمیان ایک سیاه کلیری نظر آئی ۔جیسے بالكل سفيد كافيذ يركس عورت كابال ركها موامو بيدورامل برف کی درا رسمی۔

" به کیا ہے سر؟" عادل نے دھیمی آواز میں یو چھا۔ "وای جس کاؤکر مالکانے زادہ نے کیا تھااور میں نے بتایا ہے تا کہ اس نے جو پھی کہاوہ درست تھا۔ مجھویہ وہی موت ہے جو اوپر اپنے پرتول رہی ہے۔ ان عقل کے اندهوں کو چھے نظر ہیں آرہا۔'' سرید صاحب کا اشارہ را ہے اورفوا و کی طرف ہی تھا۔

ا آپ کا مطلب ہے کہ دھماکوں کی وجہ سے برف

" بھے ڈرے کہ ایما ہوگا۔ آگر یہ ساری برف نہ جمی یکی اور پکچه حصه بھی تھسک گیا تو اس کھنڈر ممارت کی حبیت بينه جائے گی۔'' " پر مس كياكر ناجا ہے؟"

''بس،اس جكه ب دور تخ ك لي تيارر بها جا بي-'' اس دوران میں فولا د جان نے اپنا کام ممل کرلیا۔ فولاد اور رابے و بوار کے یاس سے ہٹ کران کے قریب آن کھڑے ہوئے۔اب مدفیعلہ کن مجے تھے۔فولا دجان نے لائٹر کے ذریعے ڈائنامیش کے قلیتے کوآگ وکھا دی محی۔آگ تیزی ہےآگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چاروں محفوظ فاصلے پرتھے۔

آخر يهلا دها كا موا- سنسان قرب وجوار كومج المعے- چردوسرا دھا كا ہوا۔ شعلے كے ساتھ قديم و بوار كے پتر اور سخت برف کے تلزے ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ دھاکے والی جگہ ایک وحندی محیل منی ۔ تیسرا دھاکا پہلے

عادل کی پرسوں هینجی جائے والی ایک تصویر تھی۔ وہ نہایت خطرناک ڈھلوان پررسول کے ذریعے چڑھدر ہاتھا اور اس کے بنچے ہزاروں فٹ محمری کھائیاں مند محاث کے محری محس - اس وسيع منظر ميں وہ خود ايک چيونني کی طرح دکھائی دے رہا تھالیکن اس چیونٹ کی ہمت اور دلیری کو دیکھا جا تا تو ووان پہاڑوں سے بلندھی۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

" دیکھوعادل! یمی ہے وہ بے مثال دولت جو جمہیں اس دشوارترین سفریس حاصل ہوئی ہے۔قدرت نے حمہیں بلندی کی طرف جانے کی خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ تمہاری یہ چرت انگیز صلاحیت اس دوردراز گاؤں میں مجور کے ورخوں پر چڑھ چڑھ کر ضائع ہورہی تھی۔ ابتم اس صلاحیت کا درست رین استعال کرنے کے قابل ہو کے ہو۔تم نے ہم سب کو ورطہ جیرت میں ڈالا ہے۔تم جانتے مبیں ہوعادل!تم کیا حاصل کر <u>بھ</u>ے ہو۔''

سخت سردی کے باد جود عادل کولگا کدائ کے جم کے سارے مسام پینا اگل رہے ہیں۔ یہ کیسے انکشافات کر رے تھے سرمد صاحب۔ وہ جیسے گنگ ساہوکررہ کیا تھا۔ای ے پہلے کدوہ وکھ کہنے میں کامیاب ہوتا یا سرمد صاحب بات کو آ گے بڑھاتے ، فولا د جان ادر راہے خال خیمے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ دودونوں خاموتی ہوگئے۔

دن کا اِجالا اب تیزی ہے بڑھر ہاتھا۔ دبیز دھندگی تہ کیلی ہور ہی تھی اور یا تحری کی چوٹی کا ہیواا دکھیائی ویے لگا تھا۔ تیز ہوائی مسلسل ان کے قدم اکھاڑ رہی تھیں۔ تیمے میں داخل ہوتے ہی را بے خال نے کہا۔ ''اماراخیال ہے کہ اِب ام کوونت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا بلندی ہوتو موسم کسی بھی ونت خراب ہوسکتا ہے۔

فولا د جان چونکہ ہر وقت رائفل کے ساتھ ہوتا تھااس لیے رابے خال نے ڈائنامیٹ والا وزنی بائس اٹھایا۔عاول نے اس کی مدد کوآ مے بڑھنا جا ہالیکن اس نے منع کردیا۔وہ لوگ کوئی چھوٹے سے چھوٹا رسک بھی تبیں لےرہے تھے اور چاہتے تھے کہ عادل اور سرمد صاحب ان سے فاصلے پر رہیں۔وزنی باکس کے ساتھ جو حالی جو مررابے خال دیوارے اس مصے کے یاس بھی کیا جو برف کی دبیر تبول کے اندر سے نظر آرہی تھی۔ ایک ڈرل مشین ابھی تک ان کے سامان میں موجود تھی اوراس کی فاصل بیٹریاں مجی تھیں۔ رابے خال نے عاول کو حکم دیا۔ "چلو، بحد جی اتم

ويواريس سوراخ كرو-" عاول کو بتا تھا کہ بیشنکل کام ای سے کرنے کو کہا جائے

سينس دانجيث ﴿ 92 ﴾ ستعبر 2014ء

ستارون پر کمند

دونوں دھاکوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ عادل نے دیکھا کہ اس دھاکے کے بعد فصیل نما دیوار کے درمیان ایک سیاہ خلا ممودار ہوگیا ہے۔ مرابے اور فولا د کامیاب ہوگئے تھے۔ انہوں نے اندر جانے کا راستہ بنالیا تھا۔ سرمد صاحب کے اندیج ابھی تک تو غلط ثابت ہوئے تھے۔

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

جونبی دیوار میں خلائمودار ہوا، رائے اور قولا دکی ہے قراری دیدنی ہوئی۔ وہ اپنی جگہ ہے اٹھے اور تیزی سے خلا کی طرف دوڑ ہے گیاں اس عالم میں بھی چو کنا قولا دجان ان دونوں کی طرف دوڑ ہے تیان اس عالم میں بھی چو کنا قولا دجان ان دونوں کی طرف سے غافل ہیں ہوا تھا۔ اس ضبیت کی نگا ہیں کسی ریڈ ار کی شعاعوں کی طرح کام کرتی تھیں۔ دھاکوں سے پہلے اور دھاکوں کے دوران میں بھی اس نے سرمد صاحب اور عادل کو کسی طرح کی مہم جوئی کا موقع تہیں دیا تھا۔ اب بھی دہ دیوار کے خلاکی طرف بھا سے ہوئے کا موقع تہیں دیا تھا۔ اب بھی دہ دیوار کے خلاکی طرف بھا سے ہوئے مزمز کران دونوں کو دیکے مرب اتھا۔ رائفل پوری طرح لوڈ ڈھی اور اس کے دائے ہاتھ میں تھی۔

ظلائے سامنے پنج کررائے اورٹولا دکوا حساس ہوا کہ
وہ ان دونوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ویسے بھی سرمہ صاحب
کے بغیر ان کا اس گھنڈر عمارت میں گھستا ہے کا رتھا۔ آئیل
کی معلوم ہی نہیں تھا کہ آئیس کدھر جانا ہے۔ رائے خال نے
ہانی ہوئی آواز میں سرمہ صاحب کو پکارا اور بولا۔"اوئے
خدائی خوار!اہتم ادھر کھڑا کیا کرتا ہے، آجاؤادھر۔"

عادل اورسرمد صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔رابے کے علم بھل کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ نولاد جان کی آخران کی تقال نہ چلاتا کیان زخمی تو کر ہی سکتا تھا۔ اب وہ منزل پر پہنچ بچکے متعے اور سرم مدصاحب کو صرف اصل جگہ کی نشاندہ کی کرنائتی۔

'' کفترامند کمیا دیکتا ہے۔ چلوآ و ادھر۔'' نولا دکڑک کر بولا۔ اس کا غضب تاک لہجہ ابھی تک تمین دن پہلے والے واقعے کی یاد تازہ کررہا تھا۔ جب نولا د کا پھوپھی زاد محالی ہزاروں فٹ مجرے کھٹر میں جاگرا تھا۔

" چلو عادل!" مرمد صاحب نے ایک مجری سائس

وہ دولوں دیوار میں نمودار ہونے والے متعطیل خلا کی طرف بڑھے۔اس خلاکی لمبائی قریباً جونٹ اور چوڑ اگی چارفٹ کے لگ بمگ تھی۔اندر گہری تاریکی تھی۔۔۔۔۔اور وہ ہواتھی جوز مانوں سے ان درود بوار میں تنہری ہوئی تھی۔ ابھی سرعہ صاحب اور عادل و بوارسے پچاس ساٹھ

قدم دور ہی تھے کہ وہ ہواجی کی تو تع نہیں تھی ..... اور رائے وغیرہ کوتو بالکل بھی نہیں تھی ۔ بیسب پچھ اتنا اچا تک اور شدید تھا کہ سرید صاحب اور عادل این جگہ بت ہے گھڑے کہ مرید صاحب اور عادل این جگہ بت ہے گھڑے کہ ایک قررے رہ گئے۔ ایک زبر دست گڑ گڑا ہٹ ہوئی۔ کھنڈر عمارت ہے اور گول ایک برف نے گارت ہے اور پڑھلوان پر ہزاروں لا کھول ٹن برف نے لیا کہ حرکت کی اور برف کے چند بہت بڑے اور فولا دجان تو رہے ارد گرد کی ہرشے کو ڈھانپ لیا۔ را ہے اور فولا دجان تو رہے ایک طرف، یوں لگا کہ پورا کھنڈر ہی ہوند زمین ہوگیا ایک طرف، یوں لگا کہ پورا کھنڈر ہی ہوند زمین ہوگیا ہے ۔ ۔۔۔۔۔ اور بیسمرف ابتدائی ، انہی بہت پچھ اور بھی ہوتا اور بیلندی پر نے سادل نے پھٹی کھٹی نظروں ہے دیکھا۔ او پر بلندی پر نظرات نے والی سیاہ دراڑ تیزی ہے چوڑی ہوتی جارہی تھی۔ تو رہی ایک جگہ چوڑ رہی تھی۔ تو رہی ہوتی جارہی تھی۔ تو رہی ہوتی جارہ کھی۔ تو چوڑ کی ہوتی جارہ کی جہ نے پناہ تو جھ کے بیاہ دی تھی۔ آ د کا دل۔ " سرید صاحب بو جھ کے بیچ دب سکتی تھی۔ " آ د کا دل۔ " سرید صاحب بو جھ کے بیچ دب سکتی تھی۔ " آ د کا دل۔ " سرید صاحب بو جھ کے بیچ دب سکتی تھی۔ " آ د کا دل۔ " سرید صاحب بو جھ کے بیاہ بوتی ہوتی کی آ واز جس کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

M

عادل اضطراری طور پرنشیب کی طرف بر حالیکن مرمد صاحب نے اس کا بازو پکر لیا اور داہن طرف تھینجا۔ اس وقت سب سے اہم ضرورت میتھی کدوہ پنچ کھسکنے والی برف کی براہ راست زوے نی جاعیں۔ جیمے کے ماس ہ كزرت ہوئے سرد صاحب چند يكند كے ليے اندر كئے۔ والل آئے توان کے ہاتھوں میں دونتین ڈائنامیٹ اسلس میں، جو انہوں نے اپنے بیک پیک میں رکھ لیں۔ وہ وا كنك أسلس كے سارے سنجل سنجل كر چلتے ، كرتے پڑتے دائی جانب بٹتے چلے مکتے۔ بیزنہایت مخفن وقت تھا اور راستہ اس سے بھی مشکل۔ یہ عمودی وصلوانیں تھیں۔ گاہے بگا ہے البیل برف پر لیٹ کر اور ڈھلوان سے چٹ كرا مح بروهنا يرور بالقيار يبلي خونناك تودول كرف یے بعدب ظاہر سکون تمالیکن او پر برف مسلسل حرکت کردہی می - بداور بات ہے کہ بدح کت محسول سیں ہوتی تھی - جسے کوئی خوفتاک عفریت دیے یاؤں آ مےسرک رہا ہواور کسی بھی وقت ایک چھماڑ کے ساتھ جھٹنے والا ہو۔ او پر دراڑ کی چوڑائی سلسل بڑھ رہی تھی اور بیاس امر کا بین ثبوت تھا کہ برف نيج آنے والى ہے۔

تریاوس من کی جال مسل کوشش کے بعد وہ برف کے متوقع رائے ہے مت کئے اور اوپر چڑھنا شروع ہوئے متے۔ بہال سے ساہ وراڑکی ہوئے۔ بہال سے ساہ وراڑکی چوڑائی مزیدواضح نظر آرہی تھی۔ بہال سے ساہ وراڑکی برنے کا ایک چھوٹا سا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ رابے خال برف کا ایک چھوٹا سا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ رابے خال

سينس دانجست ح 93 ستمبر 2014ء

اورفولاد جان اپنے آتشیں ہتھیاروں سمیت اور اپنی آتشیں خواہشوں سمیت اس بزاروں ٹن برف کے ییچے دفن ہو چکے خصے۔ وہ جیسے بھی تھے ہی نہیں۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"وہ مرسمے جناب؟" عادل نے این آواز میں پوچھا۔
"اس سوال کا جواب ہاں سے سوا اور کیا ہوسکا
ہے۔" سرمد صاحب نے کہا۔ عادل کی طرح ان کی نظریں
مجھی برف کے عظیم الثان مقبرے پرجمی ہوئی تھیں۔ اہمی
کچھود پر بعدشا یدیہ مقبرہ مزید بلندہونے والا تھا۔

" ہمیں ویر تبیں کرنی چاہے۔موسم بگز رہا ہے۔" سرمدصاحب نے کہا۔

انہوں نے اپنے آخری کیپ کی طرف رخ کیا اور نیچ اتر نے گئے۔ جو بولٹ اور رہے وہ لنگتے جیوڑ آئے تھے، وہ ان کی مدد کرنے گئے۔ عادل نیچ تھا اور سرمہ صاحب چندفٹ او پر۔عادل کے کانوں میں سرمہ صاحب کا کہا ہوا ایک فقر و گونجنے لگا۔ "کوہ پیائی میں افرتے ہوئے زیادہ حادثے بیش آتے ہیں، اس لیے کوہ پیا کوزیادہ ہوش سے کام لیما جاہے۔"

وہ ڈیڑھ دوسونٹ ہی نیچ اتر ہے ہوں کے جب ان دونوں کو گڑ گڑا ہٹ کی مہیب آواز سنائی دی پھر ہولناک دھاکوں سے کوہ و دامن کرنے محسوس ہوئی۔ آخر چوٹی کی دوسری میں ہرطرف سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ آخر چوٹی کی دوسری جانب نیچ مسکتی ہوئی برف نے جگہ چھوڑ دی تھی اور ایک بڑی ''ایوالا پچ'' کی شکل میں نیچ کری تھی۔ وہ اسے دکیر نہیں سکتے تھے لیکن تصور کر سکتے تھے کہ کھنڈر اور اس کے قرب وجوار کیا شکل اختیار کر گئے ہوں گے۔

وہ دونوں سنجل سنجل کریٹیے اترتے رہے۔ عادل کے پورے بدن میں ایک ہلکی می لرزش موجودتھی۔ بیارزش پچھلے ایک تھنے میں چش آئے والے واقعات اورا کشافات

کے سب تھی۔ وہاں او پر مغلیہ دور کے کھنڈر میں کو بھی نہیں تھا۔ سر مصاحب بیہ بات اتج بھی طرح جانے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے اور دیگر ساتھیوں کو یہاں لے آئے تھے۔ اب عادل کے ذہن میں خیال آنے لگا۔۔۔۔۔ شاید سر مصاحب اس حد تک نہیں جانا چاہتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ان کا پر دکرام بس بھی ہوتا کہ مختلف ڈھلوانوں پر مشق کی جائے۔۔۔۔۔ یا زیادہ سے زیادہ چھ سات ہزار میٹر تک چڑھائی کرلی جائے ۔لیکن جب رابے خال وغیرہ نے انہیں آد ہوجا تو سر مصاحب کو بچ چوٹی تک کاسفر کرنا پڑ گیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

عادل کا ذہن انہی خیالوں میں الجھار ہا اور وہ سریہ صاحب کے ساتھ واپسی کاسفر طے کرتا رہا۔ واپسی کے سفر میں سب سے زیادہ مشقت چھاتی اور ٹاٹگوں کو سہنا پڑر ہی تھی۔ بالآخر انہیں اپنا سینڈ لاسٹ کیمپ نظر آنا شروع ہوگیا۔ خیمے کے قریب کرسل کی سرخ جیکٹ ایک تکتے کی ہورج دکھائی و بے رہی تھی۔ ایک زرد کھتہ ہمایوں کی جیکٹ کی شاندہی کررہا تھا۔ بقینا وہ لوگ فیلی اسکوپس کی مدد سے انہیں دیکھ رہ ہے اور شاید جیران بھی ہورہ سے تھے کہ باتی انہیں دیکھ رہ ہے۔

اہمی وہ دولوں کیمپ سے ڈیڑھ دوسوفٹ اوپر ہی تے کہ انہیں کرشل اور ہمایوں کے چلآنے کی آوازیں آئے لگیں ۔ یہ خوثی کی آوازیں نہیں تھیں۔ان میں اضطراب تھا اور مجلت تھی۔ وہ جیسے بکارر ہے تھے۔

''کوئی مشکدلگ رہا ہے۔'' سرید صاحب کی ہانی ہوئی آواز عادل کے کالوں میں پڑی۔

انہوں نے اپنے افرنے کی رفتار بڑھا دی۔ ساتھ ساتھ وہ پنچ بھی دیکھ رہے تھے۔ کرشل اور جایوں انہیں کچھ بتارہے تھے اور بالمی طرف اشارہ بھی کررہے تھے۔ سرید صاحب نے پیسلتے ہوئے رسوں کے ذریعے ٹین چار طویل جسیں پنچ کی طرف لگا تھی اور کیپ کے پاس لینڈ کر گئے۔عادل نے بھی ان کی تھلیدگی۔

ہمایوں نے تیزی سے پوچھا۔'' آپ دولوں خیریت سے تو ایس؟''

" ہاں ہم بالکل فیک ہیں کیاں کیا مئلہ ہوا ہے؟" سرمدصاحب نے ہوچھا۔

'' رات گیارہ ہے کے لگ بھگ دائرلیس سکنل فلیک آنے گئے تھے۔ ہیں کیمپ سے رابے خال کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ مالکانے زادہ کا بخار بہت شدت اختیار کر گیا ہے ادراس کی ناک سے خون رس رہا ہے۔ پھر پچھے

سينسدُ انجست ح 94 استمبر 2014ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ستاروں پر کمیں

"اس سے پہلے تین بلاسٹ ہوئے تھے۔ ان کی آواز بھی پہنی یانیس؟"سرمدصاحب نے دریافت کیا۔ "نوسر۔ بلاسٹ تو ہام نے نائیس سنا۔" کرشل نے آگھیں جمیک کرکہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

"راب اور فولاد نے ہمارے منع کرنے کے باوجود کھنڈر کی ایک د بوار توڑنے کے لیے میہ بلاسٹ کیے اور ابوالا کچ کاسب پیدا کردیا۔"

''ان دولوں کا کیا ہوا؟'' کرشل نے ڈرے ڈرے لیج میں یو جھا۔

'' وہ ہمیں چے سکے۔''سرمد صاحب نے کہا۔'' برف کا ایک پہاڑ بن گیاان کے او پراور ..... کھنڈر کے او پر بھی۔'' کچھ ویر کے لیے وہ چاروں بالکل خاموش رہے۔ ان دونوں نے ان چاروں کے لیے بدترین دشمنوں کا روپ دھارا ہوا تھا مگران کی اس اچا تک موت نے ان کے دلوں پراٹر چھوڑ اتھا۔ پراٹر چھوڑ اتھا۔

سرد صاحب نے نیلی اسکوپ چرآ تھموں سے لگالی اسکوپ چرآ تھموں سے لگالی تھی اور دور نیچے خطرناک مہرائیوں کی طرف و کھی رہے سے۔ عادل کا خیال تھا کہ شاید کرشل یا جایوں اس مقصد کے بارے میں بھی پچھ سوال کریں گیس کے لیے وہ اس دور دراز سفر پر آئے ہے، یعنی زیورات کی موجودگی یا غیر موجودگی۔ لیکن ایسا پچھ بیس ہوا۔ شاید وہ دونوں پہلے خیر موجودگی۔ در ام کی وجہ سے سوال وجواب کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ احر ام کی وجہ سے سوال وجواب کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ عادل کو پہلی وجہ بی ڈیا دہ معتبر معلوم ہوئی۔

کچھ دیر بعد سرید صاحب نے ٹیلی اسکوپ آنکھوں ہے ہٹائی اور مُرسوچ انداز میں اردگرود کیمنے گئے۔ ''اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟'' عادل نے سرید صاحب ہے۔وال یو چھا۔

" بمنیں نیچار نا ہوگالیکن نے رائے ہے۔" "کیامطلب سر؟"

"ای رائے سے اتریں کے تو ظاہر ہے کہ پاؤندوں سے لئے بھیٹر ہوجائے گی ..... وہ تعداد میں کائی زیادہ ہیں۔
انیس ہیں کے قریب یقینی بات ہے کہ ان کے پاس اسلحہ
مجی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اسپیر ٹائپ من بھی ہویا ایک سے
زیادہ الی کنیں ہول ......"

" نے رائے سے اڑ تا تو کافی مشکل ہوگا۔"عاول

" يەكل تواب جميلى اى بے -" سرد صاحب نے

دیر بعد بیخرآئی کدوہ جا نبر دیش ہوسکا۔ ایمی ہم اس خبر کے
ار سے نبیس لگلے تھے کہ ایک دوسری اطلاع آگئ .....
رابے خال کے ساتھیوں نے بتایا کہ مالکانے زادہ کو تلاش
کرتے کرتے ہیں کے لوگ میں کیمپ بھی پہنے گئے ہیں اور
ان کے تیور بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے بعد میں کیمپ
ماری تو تع سے زیادہ تکین ہوگیا۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ معاملہ
ماری تو تع سے زیادہ تکین ہوگیا۔ "

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''کیامطلب؟''سرمدصاحب نے بوچھا۔ ہمایوں نے ٹیلی اسکوپ ان کی طرف بڑھا دی اور نیچ اتھاہ گہرائی کی طرف اشارہ کیا۔ ''یہ لو عاول! توم اس سے دیکھو۔'' کرشل نے

دوسری ٹیلی اسکوپ عادل کی طرف بڑھائی۔
عادل نے ٹیلی اسکوپ اسکوں سے لگائی اور ہمایوں
کی بتائی ہوئی ست میں و کیلئے کی کوشش کی۔ اب دن کے
قریباً گیارہ نے چکے تھے۔ بلند ایوں پر چھائی ہوئی دھند پچھ
چھٹے گئی تھی۔ کہیں کہیں سفید برف پردھوپ کے دھے بھی نظر
آتے تھے۔ بیٹینا میہ دھیوں کے دساب سے لیے
چوڑے تھے۔ انہی دھیوں کے درمیان اپنے کیپ نمبردو
کے پاس عادل کوئی سیاہ نکتے دکھائی دیے۔ اس کی دگوں
میں لہوسنسنا انھا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ بیٹینا ہے

پاؤندہ بستی کے کوہ پیا تھے۔ ما کانے زاوہ کی موت کے بعد وہ شدیدغم وغصے کی لپیٹ میں آگئے تھے اور اب اس کیفیت میں ان کی طرف آرہے تھے۔ میں ان کی طرف آرہے تھے۔

مرد صاحب نے مملی اسکوپ اپنی آتھوں سے ہٹائی اور بولے۔" بہلوگ بقیقاً کل رات سے ہی سفر کردہ ہیں اور کانی او پرآگئے ہیں۔ لیکن انہی بھی یہاں تک فکنچنے کے لیے انہیں دس بارہ مھنے کی کلائمینگ کرنا پڑے گی۔"
کے لیے انہیں دس بارہ مھنے کی کلائمینگ کرنا پڑے گی۔"
کرسل نے کہا۔" مرا آج موسم کانی آچھا۔ مے بی کہ بہلوگ بیڈسس زیادہ تیزی سے طے کرلیں۔"
کہ بدلوگ بدڈ سنیس زیادہ تیزی سے طے کرلیں۔"
مرد

صاحب نے کہا۔ ''اب ہام کوکیا کرنا ہو کمی گا سرالیکن اس سے پہلے یہ بتا تھی کہ .....دا ہے خال اور فولا دکا کیا ہوا؟'' ''وہی جوان کی قسمت میں لکھا تھا اور وہی جس کے

و ہی جو ان م سمت میں تعلیم کا اور و ہیں ہی کے لیے انہوں نے خود تک ودو کی ہے .....تم لوگوں نے انہی کچھ دیر پہلے ابوالا پنچ کی گفن کرج سی ہے؟'' ''جی سر بہت نہادہ آواز تھی ہے ہم بہت پر رشان

'' جی سر۔ بہت زیادہ آواز تھی۔ ہم بہت پریشان ہوئے تنے .....' مایوں نے کہا۔

سپنس ڈائجسٹ ح

لیکن وہ بھی تب جب کوئی مناسب دراڑ نظر آتی۔ بالآف تلاش بسیار کے بعدان کی مخت رنگ لائی اور ایک جگہ کی عا تک مناسب دکھائی دی لیکن تب تک دن کی روشی غائب ہونا شروع ہوگئی تھی۔ برفائی بلندیوں کی شام بڑی جیزی سے اپنے پر پھیلا ربی تھی اور اندھرامر پر تھا۔ ایسے جی نیچ اتر نے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انہیں جسے جیے میمیں پردات بسر کرناتھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

اب فقط ایک خیمہ ان کے پاس موجود تھا۔اسے ایک نہایت مشکل جگہ پر نہایت دشواری کے ساتھ ایستادہ کیا گیا اور وہ جھکے ماندے اس جی کھس گئے۔کرشل کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کرسر مدصاحب نے کہا۔'' بھٹ ! ٹھیک ہے کہ ہم رک گئے ہیں لیکن یا وُندوں کو بھی تو رکنا پڑا ہے۔ اندھیرے میں وہ بھی سفر جاری نہیں رکھ کتے ۔''

وولیکن اگر انہوں نے جاری رکھا تو پھر کیا ہو تیں الا؟" کرشل نے کہا۔

" پھروہ مربی گے۔ بیمکن نہیں ہے۔" سرمد صاحب نے اے کی دی۔

بہرحال وہ بڑی بے قراری کی رات تھی۔ عادل مجی
بہت تھوڑی دیر کے لیے سوسکا۔ انہیں بس بہی خیال تھا کہ جلد
سے چلدمین کا اجالا تھیلے اور وہ بینچا ترنے کا آغاز کریں۔ وہ
چاروں بالکل خاموش تھے۔ آج مینچ سویرے ہونے والے
لرزہ خیز واقعات کے بارے میں ان چاروں کے ورمیان
کمی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہمایوں جیسے انجمی
تک رائے اور فولا دکی موت کا تھیں نہیں کریار ہاتھا۔

منے کا اجالاا بھی پوری طرح مجیلا جیس تھا کہ سرمد صاحب اور جابول خیے سے نکل آئے۔ سرمد صاحب اینکر لگانے کے لیے کسی اچھی مجلہ کی حلاش میں تھے۔ یہ وہی اپیشل اینکر تھا جو کرشل اور سرمد صاحب نے بڑی مشکلوں سے ایک اندھی دراڑ میں سے نکالا تھا۔

خیے میں اب عادل اور کرشل اسکیے تھے۔ دونوں لیئے تھے، تا ہم ان کے درمیان فاصلہ تھا۔ کرشل نے بڑی بے اس کے درمیان فاصلہ تھا۔ کرشل نے بڑی بے ماکی سے لیٹے لیٹے دو تین پلٹنیاں کھا تیں اور عادل کے مطلے لگ تنی کئی۔ پھراس نے زور سے اس کارخسار جو مااور جتی تیزی سے بلٹنیاں کھا کر جتی تیزی سے بلٹنیاں کھا کر واپس اپنی جگہ پر چلی تی ۔ عادل اس اچا تک '' حملے'' اور دسے'' اور حملے'' کی تیزی پر ہکا بکا تھا۔

وہ مسکرا کی۔ ' دبس سے ہام کا آخری غلطی تھا۔ ہام کی یا دوں میں ایک اور یاد کا اضافہ ہو گیا۔ این اور ایور لاسٹنگ دائی جانب دورتک نگاہ دوڑائی۔ پھر ٹیلی اسکوپ دوبارہ آتکھوں سے لگائی۔ پہلے دائی جانب کا جائزہ لیا، پھر بائی جانب دیر تک دیکھتے رہے۔ اس جائزے میں ہمایوں بھی ان کے ساتھ شریک ہوگیا۔ بیہ بڑی طاتق رٹیلی اسکوپس تھیں اور موسم صاف ہونے کی دجہ سے وہ کائی دور تک دیکھنے کے قابل تھے۔ سرمد صاحب اور ہمایوں باتیں کرتے ہوئے کچھآ کے بطے گئے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Y

C

m

پانچ دس منٹ کی گفتگو کے بعدوہ جیسے کسی حتی نتیج پر پہنچ گئے ۔ سر مدصاحب نے کہا۔'' ہمیں دائیں جانب چلنا ہوگا اور پھر کوئی مناسب جگہ دیکھ کراتر انی شروع کرتا ہوگی۔'' مید بڑی خطریاک ڈھلوائیں تھیں ۔ کہیں کہیں تو قدم جمانے کو جگہ بھی نہیں تھی ۔ یہاں او پر کی طرف جانا جتنا مشکل تھا ، اتنا ہی شاید افقی رخ پر جانا بھی تھا۔

بہر حال سر مدصاحب کے نیملے کے مطابق انہوں نے فود کوایک دوسرے کے ساتھ رہے ہے مشلک کیااور برف پراپنے کانے دار Crampons کو جماجما کر دائیں طرف سر کئے گئے۔ وہ جگہ جگہ خود کو بولٹس کے ذریعے اینکر بھی کر رہے ہے تھے تا کہ اچا تک بھیلنے کی صورت میں تحفظ مل سکے۔ تازہ دم ہونے کی وجہ مایوں سب سے آگے تھا۔ بھی کر رہ ہونے کی وجہ سے ہمایوں سب سے آگے تھا۔ بھی ہوگئے ۔۔۔۔۔ جو دراصل ان کی طرف آنے والے سلح ہوگئے ۔۔۔۔۔ جو دراصل ان کی طرف آنے والے سلح میں بھی اور اپنی تمام تر یکن بھی یات تھی کہ وہ غیر متحرک ہیں بیں اور اپنی تمام تر انائی کے ساتھ او پر کی طرف آرہے ہیں۔۔۔
توانائی کے ساتھ او پر کی طرف آرہے ہیں۔۔

المايون، كرش ، عادل اور مريد صاحب، قريباً دو محفظ تك اى طرح افقى رخ برحركت كرتے رہے ليكن فيح كی طرف جانے كے ليے البيل البيل بهي مناسب جگه نظر بيل آئی۔ مرشل كى بانى ہوئى سائسيں عادل كے كانوں تك براى وضاحت ہے بہتے رہى تعين ہے البيل الر ماحب نے بھي من لي تعين ہائيوں نے كہا۔ "كرشل! اگر صاحب نے بھي من لي تعين ہائيوں نے كہا۔ "كرشل! اگر صاحب نے بھي من لي تعين ہائيوں نے كہا۔ "كرشل! اگر تا اس لي ليتے ہيں۔" تا تي مرسد" وه فورا يولى۔ "بام يالكل شيك."

'' نا 'عمی سر۔' وہ نور ابولی۔'' ہام یالکل شیک۔'' یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ رکنا خطرناک ہے۔ وہ لوگ جتنی جلدی جتنی زیادہ دور پطے جاتے اتنا ہی بہتر تھا۔۔۔۔۔لیکن سب سے بڑی پریشانی بی تھی کہ انہیں نیچ کاسٹر شروع کرنے کے لیے کوئی مناسب لوکیشن دکھائی نہیں پڑتی تھی۔ برف ایسی نہیں تھی کہ اس میں بولٹنگ کی جاسکے یا مینیس خوتی جاسکیں۔ ہاں ایکر وغیرہ استعال ہو کتے تھے

سىپنسددانجست ح 96 كستعبر 2014ء

ستاروں پر کمند



W

W

ш

P

a

k

S

O

C

C

0

میموری۔ ہام یہاں سے جانے کے بعدان یا دوں کو بہت سنمال کر رکھے گا۔ تمہاری یہ فریند شب ہام کو بہت انسائریشن دیں گا۔ بتاہے ہام کوکیسا لگتا۔ ''کیبالگتا؟''عاول نے معنڈی سانس لی۔ " ہام نے میلے بھی بتایا تھا۔ ہام کوالیا لگتا ہے کہ جیسے تہارا یہ بوٹی فل ساتھ ایک چیوٹی ی خوشی کی طرح ہے۔ جیے ایک بٹر فلائی کو چندسکنڈ کے لیے اپنی مفی میں بند کیا جائے ..... اور پھر ..... ریکیز کردیا جائے۔ پھراس کی یادکو ایک قوٹو کی طرح اپنے اہم میں نگا لیا جائے۔'' اس کی ٹیلی آتھوں میں ساروں جیسی چک تھی۔ وومسكراتے ہوئے بول-" ہام بالكل ساہے دل سے دعا كرتا كه يوم كوشيز ادى لطے اورتوم بہت ييں لائف كز ارو-"عادل! ذرا بابر آؤ" مرد صاحب كى آواز نے عادل اور کرشل کو چو تکا یا۔ عاول اپنی جیکٹ کی زب درست كرتا ہوا باہرنكل آيا۔ سرمد صاحب نے اينكر پھنے كے لیے ایک بڑی اچھی جگہ ڈھونڈ لی تھی۔ وہ یاتی کا کام تیزی ے کرنا جاہتے تھے۔ ان جاروں نے جلتے پھرتے ہی ریڈی میڈ ناشا بھی کیا۔ سرمد صاحب نے ہمایوں کو ڈے واری دی کہ وہ رہے کومختلف جنہوں پر اینکر کرتے ہوئے ہے اتر نا شروع کرے۔سب سے پہلا اینکروہی ڈیجیٹل الينكر تفااوريه كافي تحفظ فراجم كرريا قفابه كرهل فيلي اسكوب كے ذريع قرب وجوار پر نگاہ دوڑا رہی تھی۔ اچا تک اس کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ "سراوه نظر آرے ہیں۔ بیایک دهما کا خیز فقرہ تھا۔ سرید صاحب نے کرشل کے ہاتھوں سے دور بین لے کراس کی بتائی ہوئی ست میں تگاہ دوڑائی۔سرمدصاحب کے تاثرات نے عادل کو بتایا کہ کرشل کی اطلاع درست ہے۔ یاؤندے دکھائی ویناشروع مو گئے ہیں۔ بقینا انہوں نے توقع سے زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ پوری طرح اجالا تھیلنے ے میلے بی پھرچل پڑے ہوں۔ "جمیں جلدی کرنا ہوگی۔"مرعدصاحب نے کہا۔ ا گلے پندرہ ہیں منٹ میں وہ لوگ رسے کو اس بوزیشن میں لے آئے کہ اس کے ذریعے ایک ایک کر کے نیجے اترا جا تکے۔ پروگرام اور ترتیب کےمطابق سب سے ملے مایوں نے نیج اڑنا شروع کیا۔ یہ بری خوفاک

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

سىپنسددانجست ح عمر 2014ء

خاص شاره ..... برشاره ،خاص شاره .... برشاره ،خاص شاره

ار انی تھی۔ کہیں کہیں توعمودی دُھلوان جایوں کے جسم سے

وور چلی جاتی تھی اور وہ ممل طور پر ہوا میں جمو لئے لگتا تھا۔

اس کے اترنے کی رفتار کائی ست تھی۔لیکن وہ تینوں جانے تھے کہ اے رفتار بڑھانے کا بھی نہیں کہا جاسکتا ..... ہداس کے لیے خطرات میں اضافے کا سبب ہوتا۔قریباً ایک تھنے کی کوشش سے وہ لگ بھگ ایک ہزارفٹ یعجے اترنے میں کامیاب ہوگیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

دوسرائمبر کرشل کا تھا۔ اس نے اپنے '' ہارنیس'' کو ' ورست کیا اور چھوٹی چھوٹی جستوں کے ذریعے نیچے اتر تا شروع کیا۔ وہ ابھی نصف راستے تک پینجی ہوگی ، جب اس کے رسے نے یعچے پھسلنے سے انکار کردیا۔ یہ کاربینرز اور رسے کا الجھاؤ تھا جو مشکلات پیدا کررہا تھا ۔۔۔۔۔ورنہ کرشل کو ہمایوں کے دقت سے نصف وقت لینا چاہے تھا۔۔۔۔۔

اچانک عادل کی نگاہ سات آشھ سوفٹ دور ایک
برفانی تودے پر پڑی اورائے خون اپنی رکول میں مجمد
ہوتا محسوس ہوا۔ تودے کے عقب میں کوئی بچاس میٹر ک
دوری پر ساہ ہیو لے نظر آرے تھے۔ وہ لوگ پہنچ کئے
تھے۔ اب انہیں خالی آنکھ سے بھی دیکھا جاسکیا تھا۔ ٹیلی
اسکوپ سے دیکھنے پر ان کے کندھوں سے جمولتی ہوئی
رائفلیں بھی صاف نظر آرہی تھیں ..... نیچ کرشل ای طرح
رسوں میں ابھی ہوئی تھی۔

یہ بڑی خطرناک سپویشن تھی۔ اسلیے کے نام پرسرمد صاحب اور عادل کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کا واحد ہتھیاران کا پہتول تھا، جورا بے خال کے قبضے میں تھااوراس کےساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا تھا۔

ای دوران میں ایک اچھی تبدیلی آئی۔ کرشل کے رے نے پھرے حرکت کرنا شروع کردی۔ وہ تیزی ہے پنچ اترنے کلی لیکن اب اتنادقت ہر گزنہیں تھا کہ عادل اور مردصاحب بھی نیچ اتر کتے۔ وہ لوگ تیزی سے قریب پہنچ رے تھے۔

''ان کورو کنا ہوگا۔'' سرید صاحب نے کہا اور اپنے عقبی تھیا ہیں ہے کوئی چیز تکالی۔ عادل نے ویکھا یہ وہی عقبی تھیا ہے دہی ایک میں سے کوئی چیز تکالی۔ عادل نے ویکھا یہ وہی ڈائٹامیٹ اشکس تھیں جوانہوں نے کھنڈر کے قریب سے مجامحتے ہوئے اٹھائی تھیں۔ اس وقت توسرید صاحب کے اس عمل کی وجہ، عادل کی سجھ میں نہیں آئی تھی کیکن اب آرہی تھی۔ ان کی بیا صنیا طاسود مندر ہی تھی۔ میں ان کی بیا صنیا طاسود مندر ہی تھی۔

صاف بتا جل رہا تھا کہ یاؤ ندہ کوہ بیاؤں نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے اور ایک رفار بڑھا دی ہے۔ سرمد صاحب نے اپنے لائٹر کے ڈریعے ایک ڈائٹامیٹ اسٹک کے فلیتے کوآگ دکھا دی۔ یکھ دیرانظار کیا اور پھر یازو تھما

کر بیانک پاؤندوں والے رخ پر چینک دی۔ چندسکنڈ
بعد ایک زوروار وحاکا ہوا اور سفید برف او پر اچھائی نظر
آئی۔ بید دھاکا پاؤندوں سے کافی فاصلے پر ہوا تھا اور یقینا
انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاسکا تھا۔ عادل کو انداز و ہوا کہ
سرید صاحب پاؤندوں کوئی طرح کا نقصان پہنچانا چاہیے
سرید صاحب پاؤندوں کوئی طرح کا نقصان پہنچانا چاہیے
اس دھا کے نے یہ مقصد پورا کیا۔ وہ جو تیزی سے قریب
اس دھا کے نے یہ مقصد پورا کیا۔ وہ جو تیزی سے قریب
آرے شے رک گئے۔ وہ اب اثنا نزدیک شے کدان کی
لکارتی ہوئی آ وازیں بھی عادل اور سرید صاحب کے کالوں
تک پہنچ رہی تھیں۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

پھر پاؤندوں کی طرف سے جوابی کارروائی ہوئی۔ ان کی طرف سے او پر تلے چار پانچ فائر ہوئے۔ یہ کولیاں کسی آ ثو مینک رائفل سے چلائی کی تھیں۔اب پتانہیں کہ یہ ہوائی فائر نگ تھی یا انہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ بہر حال وہ دونوں کی بھی نقصان سے محفوظ رہے۔

وہ ایک اہمری ہوئی برقبلی چٹان کی آڑ میں تھے۔ عادل نے ٹیلی اسکوپ کی مدد سے نیچ جھا تکا۔ کرشل ہمایوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔اب وہ دونوں او پرد کیورہ تھے۔ بقینا انہوں نے بھی دھاکے اور فائرنگ کی آوازیں من لی تھیں سے

"آپ نیچ ازیں سر! میں ان لوگوں کو یہاں "ا

''مینہیں رکیں گے۔وہ دیکھو۔۔۔۔اب وہ پھیل گئے ہیں۔۔۔۔اوراآ ڑکیتے ہوئے آرہے ہیں۔'' ''آپڈائنامیٹ اسٹک استعال کریں۔''

"عادل! مارے پاس مرف دواشکس ہیں اور یہ
ویکھو .....ان میں ہے ایک ناکارہ ہے۔ ہم اس ایک اسک
کے ذریعے ان کا کچھ میں بگاڑ کتے اور ہمیں بگاڑ نامجی نہیں
چاہے۔ آگر کوئی مزید ہلاکت ہوگئی تو ہمارا زندہ نے کر لکانا
اور مشکل ہوجائے گا۔"
درج ہے ہے،"

" بہمیں آیک خطرہ مول لینا ہوگا.... یہاں سے چھلانگ لگانے کا۔" عادل کی آنکھیں جرت سے کھلی و کئیں۔
مرید صاحب نے وہ دو چھوٹے پیراشوٹ ٹکال لیے
جوان کے سامان میں موجود تھے۔ یہ جم میں چھوٹے لیکن
بہت جدید پیراشوٹ تھے۔ اگلے چار پانچ منٹ کے اندر
مرید صاحب نے کمال مہارت سے یہ پیراشوٹ اپنے اور
عادل کے جم سے باندھ دیے۔ اس دوران میں یاؤندوں
عادل کے جم سے باندھ دیے۔ اس دوران میں یاؤندوں

سينس دُانجست ( 98 ) ستمبر 2014ء

ستاروںپر کمند

کی طرف سے ان کی جانب چند فائر مزید کیے گئے۔ پاؤندوں کودھرکانے کے لیے عادل نے بھی سرمدصاحب کی ہدایت پر ایک ڈائنامیٹ اسٹک ان کی طرف اچھالی، جو کافی تاخیرے بلاسٹ ہوئی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

اوراب وہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے۔ اتی
بلندی سے اور اتنی تیز ہوا میں یہ چھلانگ ..... موت کی
چھلانگ بی تی کیکن بیان دونوں کولگانی تھی کیونکہ اس کے
مواکوئی چارہ نہیں تھا۔ سر عرصا حب کی مقناطیسی شخصیت نے
عادل کے اندر یہ حوصلہ پیدا کردیا تھا کہ وہ یہ چھلانگ
وہ رسا کھول کر نیچ پھینک دیا جو کرشل اور جابوں کو
گہرائیوں میں لے کر گیا تھا۔ یاؤندے اب کی بھی دفت
ان دونوں پر جھیٹ سکتے ہے۔ وہ للکار رہے ہے اور
گالیاں بک رہے ہے۔

عاول نے اپنی آئیسیں بندگیں اور سرید صاحب کے ساتھ باگٹری کی اندھی کہرائیوں میں چھلا یک لگادی۔

یہ بھین اور بھرو کے کی چطانگ تھی۔ اسے پچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کب تک ایسے ہی پتھر کی طرح کرے گا۔ اس کا پیراشوٹ کب کھلے گا اور وہ کہاں اور کیسے لینڈ کرے گا۔ بس وہ گرر ہا تھا۔ شہز ادی کا چرہ اس کی نگا ہوں میں تھا۔ وہ سنہری دھوب میں سبز کھیتوں کے درمیان کھڑی اس کی طرف و کچورہی تھی۔

公公公

عادل او نجی نبتی بر فیلی چنانوں کے درمیان کہیں گرا تھا۔ اس کا کھلا ہوا ہیراشوٹ اس کے قریب بی پھڑ پھڑ ار ہا تھا۔ سرمہ صاحب کی ہدایت کے مطابق اس نے کوشش کی اور خود کو ہیراشوٹ کی ڈوریوں سے آزاد کروایا۔ اس کے بورے بدن پرخراشیں اور چھوٹی بڑی چوٹیس آئی تھیں۔لگنا تھا کہ بورا بدن خراشوں کی وجہ سے جل رہا ہے۔ سرمہ صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔

پیراشوٹ ہے آزادہونے کے بعدوہ سریدصاحب کو وُھونڈ نے کے لیے لکلا۔ تربیا آ دھ کھنے کی کوشش کے بعدوہ اے نظرا گئے۔ وہ کانی دورکرے تھے۔ اپنی آئس اسک کے سہارے وہ بری طرح لنگزاتے ہوئے اس کی طرف آرہے تھے۔ان کی بائی ٹانگ پرشدید چوٹ آئی تی۔ ''تم خیریت ہے ہو؟''انہوں نے پوچھا۔ ''جی ہاں۔۔۔۔۔لین آپ۔۔۔۔'' پھر ''جی ہاں۔۔۔۔۔لین آپ۔۔۔۔'' پھر

ہر انہوں نے بلندی کی طرف دیکھا۔ بانگڑی کی چوٹی آسان کو مجھور ہی تھے لیکن اب بھی ان کی مجھور ہی تھے لیکن اب بھی ان کی بلندی ڈیڑھ ہزارمیٹر کے قریب تھی۔

" كرشل اور جايول نظر آئے؟" سر عصاحب نے يو جھا۔ ورنس

ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

M

" مجھے آئے ہیں۔" انہوں نے کہا اور نیلی اسکوپ عادل کی طرف بڑھا کراو پر ڈھلوانوں کی طرف اشارہ کیا۔ عادل نے بچھ دیر تلاش کیا پھراسے برف کی سفید سطح پر دوسیا ہی ماکل کئے نظر آگئے۔ بقیناً یہ ہمایوں اور کرشل ہی شھے۔وہ بیچے آرہے تھے۔

'' پاؤند ہے تو بہت او پر ہوں گے۔'' عادل نے کہا۔ '' ہاں …… انہیں نیچے اتر نے میں ابھی بہت وقت سر''

''م .....من آپ کی ٹانگ دیکھوں؟'' ''نبیں عادل! کہا ہے ٹانڈیادہ چوٹ نبیں۔ میں نے خود ہی بینڈ سیج کرلی ہے۔'' انہوں نے کہا اور اپنے سامان میں سے نقشہ نکال لیا۔ عادل نے پھر نمیلی اسکوپ آنکھوں سے لگالی۔ ان دونوں کی بس اب ایک ہی خواہش تھی، کرشل اور جایوں جلداز جلد نیجے اثر آ کس ۔ بے فک انہوں نے پاؤندوں کوز ہردست چگمادیا تھالیکن انجی وہ ان کی دسترس سے یوری طرح دورنہیں تھے۔

ا گلے ڈیڑھ دو گھنے سخت اضطراب کے ہتے۔ واکی ٹاکی سیٹ کی چار جنگ تھم ہو چکی تھی۔ عادل ٹیلی اسکوپ کے ڈریعے مسلسل ہمایوں اور کرشل پر نظر دکھے ہوئے تھا۔ وہ بھی تیز رفتاری سے اور بھی آہت آہت یچے اتر رہے تھے۔ گاہے بگاہے انہیں اینکرز اور بولٹس وغیرہ کا سہارالیہا پڑر ہاتھا۔ دوسری طرف سرید صاحب اپنی ٹانگ کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے مسلسل نقشے پر جھکے ہوئے تھے اور پنسل سے نشان وغیرہ لگا رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ بھی ٹیلی اسکوپ کے ذریعے ہمایوں اور کرشل کو دکھے لیتے تھے۔ یاؤندوں کے آثار ابھی کہیں دکھائی شمیری دیتے تھے۔ یاؤندوں کے آثار ابھی کہیں دکھائی

بالآخروہ خوش کن تھڑی آئی جب ہمایوں اور کرشل ان ہے آن ملے۔ وہ سب ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے اور ایک دوسرے کی خیر دعافیت دریافت کی تفصیلی تفتگو کا یہ وقت نہیں تھا۔ انہیں جلد از جلد حرکت میں آٹا تھا۔ ان کے سامنے حدِ نگاہ تک پھیلی ہوئی برف تھی اور اونچی نبجی چٹانیں سمامنے صدِ نگاہ تک پھیلی ہوئی برف تھی اور اونچی نبجی چٹانیں شمیں۔ اس بیکراں ویرانے کی دوسری جانب انسانی

سينس ڏانجسٺ ﴿ 99 ﴾ ستمبر 2014ء

آبادیاں تھیں، جہاں تک انہیں پنجنا تھا اور پاؤندوں سے بچتے ہوئے پنجنا تھا۔ انہوں نے بانگڑی کی بلند وبالا ..... ''جمیدوں ہمری'' ..... چونی کی طرف سے رخ پھیرا ..... اور چل پڑے۔

W

W

W

P

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

### 公公公

یہ چھے دن بعد کی بات ہے۔ نیلے آسان پرسوری اپنی پوری آب وتا ہے جبک رہا تھا۔ دن کے کوئی کیارہ ہج کامل تھا۔ مرمد صاحب، ہمایوں، کرشل اور عادل جلاس کے ایک چھوٹے سے ریٹ ہاؤس میں موجود تھے، تھے ہارے اور نڈھال۔ان کے چروں پرطویل مسافت کی نقابت تھی۔ سرمد صاحب ایک بستر پر لیلے مسافت کی نقابت تھی۔ سرمد صاحب ایک بستر پر لیلے تھے۔ ایک مقامی ڈاکٹر نے ان کی زخمی ٹانگ کا طویل معائد کرنے کے بعد جرت سے گدھے اچکائے اور گہری مانس لے کرمقامی لیج میں بولا۔ " جھے بالکل یقین نہیں سانس لے کرمقامی لیج میں بولا۔" جھے بالکل یقین نہیں سانس لے کرمقامی لیج میں بولا۔" جھے بالکل یقین نہیں کیا ہے۔اٹ ازامیاسیل ۔"

''چوٹ زیادہ ہے؟''عادل نے بوجھا۔ ''چوٹ؟ ان کی ٹائگ تین جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔۔۔۔ تی ہاں تین جگہ سے۔۔۔۔ پیڈلی کی جھوٹی ہڈی کا ایک فریکچر تو ہیئر لائن ہے محر بڑی ہڈی دوجگہ سے ممل ٹوٹ چکی سے ''

عادل اور ہما ہوں کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ
گئے۔ یہ واقعی نا قابل تقین بات تھی۔ سرمہ صاحب نے
داستے میں انہیں اپنی ٹا نگ کی صورت حال کے بارے میں
زیادہ نہیں جانے دیا تھا۔ انہوں نے شاید اپنی ہمت سے
بھی بڑھ کر برداشت کا مظاہرہ کیا تھا ادران پر ہو جھ بنیر
دشوار سفر جاری رکھا تھا۔ اب بتا چل رہا تھا کہ انہوں نے
اپنی ٹوٹی ہوئی ہوئی ٹا نگ کے گردخود ہی تین چارلکڑیاں رکھ کر
ٹوٹی ہوئی بڑی کوسیدھا کیا تھا اور پٹی با ندھ کی تھی۔

ڈاکٹر نے کہا۔ ''ان کو فوری طور سرٹر پٹسٹ اور

ڈاکٹر نے کہا۔''ان کو فوری طور پرٹریٹنٹ اور سرجری کی ضرورت ہے، ورنہ اندرونی زخم ہیں جو خراب ہوسکتے ہیں۔''

''فوری طور پرہمیں کیا کرنا چاہے ہُ' ہمایوں نے پوچھا۔ '' آپ کمی طرح انہیں داسو یا پھرا بیٹ آباد تک لے جانمیں تا کد سرجری ہوسکے۔'' عادل ، ہمایوں اور کرشل گنگ تھے۔ یقینآ انہیں اپنے

عادل، ہمایوں اور کرشل منگ تھے۔ یقیناً انہیں اپنے اپنے طور پر شرمند کی بھی ہور ہی تھی کہ وہ سرید صاحب کی شدیدترین تکلیف سے بے خبررہے۔

مرمدصاحب کے چرے پرایک دھیمی محراہ سے کے سوااور کچھنیں تھا۔ عادل کولگا جیسے وہ کسی کوشت پوست کے مخص کوئیس ، فولا دی انسان کود مجدر ہا ہے۔اے وہ نا قاتل فراموش منظر یادآ کمیا جب ان دونوں نے ہزاروں فث کی بلندی سے اندھی چھلانگ لگائی تھی۔ بہاڑ کی ایک عمودی دیوار کے ساتھ ساتھ تیرتے ہوئے وہ جاریا کی برارنت ینچے کئے تھے اور پھر پیراشوٹس نے ممل کر انہیں سنجالا ویا تھا۔ا کلے چوہی کھنے بڑے اہم سے۔ پہلے انہوں نے جیب پرشاہراہ قراقرم کا دشوارسفر کیا اور داسو پہنچے۔ یہاں كرعل إور مايون في مريد صاحب كومجود كرك البين ايك مین کلر انجکشن لکوایا۔ دو انجکشِن رائے کے لیے رکھے لیے محے۔داسوے مانسبرہ تک کا تھن سفرقر بانو مھنے میں ممل ہوا۔ وہ لوگ جس وقت ایبٹ آباد کے باروئق شہر میں پہنچے ، وه اتنا بارونق تهيس تها\_ رات كا ايك نج ريا تها\_ وه لوگ سدھ ایک بڑے پرائویٹ اسٹال میں پہنے۔ سے تک مرمد صاحب کے سارے نمیٹ وغیرہ ہو گئے اور نو بج الهين آيريش تحيير مين پنجا ديا حميا۔ اس محص کي غير معمولي توت برداشت کا جومظا ہرہ عادل نے دیکھا، وہ مششدر کر وين والاتحاب اس ساري تكليف كردوران من فقط صرف ایک پین کلر انجکشن انہیں لگایا حمیا تھا اور وہ بھی بہت مجبور كرك \_ انبين منات ہوئے كرشل كى انتھوں ميں يا قاعدہ آنوآ کئے تھے۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

تین کھنے بعد سرم صاحب آ بریش تھیٹر سے نظے۔ان
کی ٹانگ میں پلیش وغیرہ ڈالی کی تیں۔ انہوں نے عادل
کی طرف مسکراتے ہوئے و یکھااور کہا۔ "میں توشا یداب بھی
پہاڑوں پر نہ چڑھ سکول لیکن پہاڑوں کوتم جیسا مہم جوتو میں
نے دے تی دیا ہے۔ "عادل کی آ تکھوں میں نی تھی۔ اس
نے ان کا پاؤں جھولیا۔ سرمہ صاحب کی طبیعت کچھ بحال
ہوئی تو عادل کواہنے گھر کا حال احوال معلوم کرنے کی خواہش
شدت سے محسوں ہونے گئی۔ حقیقت بیتی کہ پچھلے قریبا تین
ماہ سے اسے بیچھے کی پچھ خبر نہیں تھی۔ جہاں وہ اور سرمہ
صاحب وغیرہ موجود تھے، وہاں کی طرح را بطے کا ذریعہ بی
صاحب وغیرہ موجود تھے، وہاں کی طرح را بطے کا ذریعہ بی
صاحب وغیرہ موجود تھے، وہاں کی طرح را بطے کا ذریعہ بی
صاحب وغیرہ موجود تھے، وہاں کی طرح را بطے کا ذریعہ بی
صاحب وغیرہ موجود تھے، وہاں کیا ہوا تھا؟ اس کے گاؤں کے
میا تھے؟ والدہ کہاں تھی؟ شہزادی کی طرف صورت
حالات کیا تھے؟ والدہ کہاں تھی؟ شہزادی کی طرف صورت

وہ اسپتال سے باہر نکل کر ایک بی ک او پر پہنچا اور وہاں سے اپنے دوست صادق کا نمبر ملایا۔ اسے انداز ہتھا

سينسدُ انجست (100) متعبر 2014ء



 پرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ سے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر بوایو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> المحم مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الگسیشن 🚓 ہر کتاب کا الگ سیشن 💝 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی تھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فا کلز ای ٹک آن لائن پڑھنے سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالتي ، نارىل كوالتي ، كميرييذ كوالتي 💠 عمران سيريز از مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جال ہر كتاب اور نث سے بھی ڈاؤ بلوڈكى جا كتى ب 🗢 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضر ور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر انھیں اور ایک کلک سے کتاب انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

m



Ш W W

> P a k S

C

O

8 t Ų

تاب تھا۔اس نے مرعم صاحب سے کو جرا تو الدہ کے پاس جانے کی اجازت ما تلی۔ ''کب تک آجاؤ مے؟''مرمدصاحب نے پوچھا۔

"جبآبس"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

وہ کھے دیرسوج کر ہولے۔" فعیک ہے، ابھی تم چند ون آرام کرو۔ جیسے ہی تمہاری ضرورت محسوس ہوئی ، میں حمهیں کال کرلوں گا۔''

انہوں نے ''ضرورت'' کی کوئی وضاحت نہیں گی۔ عاول نے بھی وضاحت بیس جاہی۔اے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سرمدصاحب يرا تمسي بندكر كي بعروساكر في لكاب-مرد صاحب نے ایک چیک پہلے ہی لکھ کر رکھا ہوا تھا۔ بیمیں برار کا چیک تھا۔ عادل کودیے ہوئے بولے۔ '' یہتمہارے اخراجات کے لیے۔''

عادل نے بہت انکار کیا لیکن انہوں نے چیک زبردی عادل کی جیب میں ڈال دیا۔

كرشل اور جايوں يهان سرد صاحب كے ياس بى موجود تھے اور عاول کی معلومات کے مطابق ان دونوں کو خاموش ہوا۔ پھر بولا۔'' ہاں، وہ بھی شیک ہیں۔تمہارے 💎 ابھی پہلی رہنا تھا۔لبذا عادل کوسر مدصاحب کی تیار داری کی طرف سے سل می - کرشل اور ہمایوں سے رخصت ہوکر عادل ..... مرمد صاحب کے عجیب وضع محمر سے نکل آیا۔ ب مع كيا تفاء ايك ورويش كا ذيرا قفا يهال زندكي كي آسائلیں میں سیں۔ حری سروی کا مقابلہ کرنے کے انظامات ميس تحريبال كالمين اينا كهانا خود يكاتا تفاء اینے کیڑے خود وهوتا تھا۔ وہ اینا رز تی براہ راست زمین ے حاصل کرتا تھا اور اس کے لیے اسے ہاتھوں سے عیتی باڑی کی صعوبتیں بھی برداشت کرتا تھا۔ اے دیکھ کرید مصرئب ساخته زبان پرآجا تا تھا۔ عجیب مانوس اجنی تھا، مجھے تو جران کر کیاوہ۔

مردصاحب كمرع وكار كرعاول سيدها صادق کے یاس پہنیا۔ صادق نے اب کہاڑ خانے کو ایک شمیک تفاک گودام کی شکل دے دی تھی۔ وہ اب پر الی مشینری بھی خریدر با تما اور اس مشینری کو"ری پیر" بنجی کروار با تھا۔ اس نے عادل کا استقبال کرم جوشی سے نم آ تکھوں کے ساتھ كيا- دونول دوست كودام ك ايك شندے كرے مي آ بيضا درسوال وجواب كاطويل سلسله شروع موكيا\_

عادل نے اپنے بارے میں تو صرف وہی باتھی بتا عیں جواس نے بتانا ضروری مجھیں۔ بہرحال صادق نے يهال كے حالات كے بارے ميں سب كھ كھول كر بيان كدصادق لا موريس بى موكا اوربدوستوركبار ك كام يس دلچیں لے رہا ہوگا۔اس کے میددولوں اندازے بعدازاں درست ابت موئے - صارق کی جانی بیجانی آواز عادل کے کا نوں ہے مکرائی۔" ہلوکون؟"

" چند مهینوں میں آواز مجی مجول کتے۔ میں عاول

بول ر ما ہوں۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

دوسري طرف چند کمح خاموشي ربي۔ وه جيسے جرت کے شدید حلے سے منجلنے کی کوشش کررہا تھا۔ پھروہ ارزاں آوازيس يكارا-"عاوي .... يار .... كبال على كم تم؟ کوئی اطلاع نہیں۔کوئی خیرخرنہیں ..... 'اس نے کہا اور پھر يوتما جلاكيا\_

کوئی یا مج منت تک وہ ای طرح کے تابر توڑ سوالات كرتار با اور عادل جواب ديتار با- عاول في بحي والده..... شهر ادی ..... اور مامول تفیل وغیره کی خیرخیریت در یافت کی۔ پھر اس نے تایا فراست اور چودھری مختار وغیرہ کے بارے میں یو چھا۔

تایا فراست کے ذکر برصادق چد سکنڈ کے لیے تا يا اور چودهري مخار کې دوځې دن دوکني رات چوکن تر تي کر

وه کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔

''کوئی خاص بات ہے؟''عادل نے یو جھا۔

" نہیں ..... کوئی ایس خاص بھی نہیں ..... بہرحال .....تم آؤ مے تو ..... تغصیل ہے بات کریں ہے۔" عادل مجھ کیا کہ چھنہ چھ گزبڑے۔ یہ بات تواہے کی ماہ سلے بی معلوم ہو چک محل کہ چودھری مختارات بیٹے ناصر کے ليے شبزادي كارشتہ جابتا ہے اور اى سليلے ميں تايا فراست ت تعلقات گاڑ ھے کرنے کی کوششیں کررہاہے۔اب صادق نے بھی یہ بتایا تھا کہاس کی کوششیں بارآ ورد ہی ہیں۔

عادل کے سنے میں بے چین ی پھیل تی۔ بہرحال فون پرتولمی بات نہیں کی جاسکتی تھی۔اس نے صادق کو بتایا كدوه دوروزتك لاجوري رباب

تيسرے روز سه پېر كے وقت وه لوگ لا مور واليس یہنچ۔ برسات کا موسم زوروں پر تھا۔ بے حدمبس تھالیکن ہلکی بارت بھی ہور بی تھی۔ سر مصاحب اپنی گاڑی کی چھلی نشست يرليث كرآئ شفي الايل اور ذرائيوران كراته تعي عادل اور كرشل بذر يعد لكررى كوي لا موريني يتع يقه اب عادل والدہ اور شہزادی سے ملتے کے لیے بے

ينس دانجست < 102 >ستمبر 1114ء

ستاروںپر کین

" " تم نے سر عد صاحب کوشیز ادی والی ساری کل بات بتائی ہوئی ہے :ا؟"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

" ہاں، پتاہان کو۔" عادل نے جواب دیا۔
سہ پہرکولالی گاؤں کا پرانا چوکیدار معران دین بھی
صادق سے لئے آگیا۔ اسے معلوم تھا کہ کباڑ کا یہ کام
صادق اورعاول نے ل کرکیا ہواہے۔ چوکیدار معراج دین
ہمال لا ہور میں پچھٹر یداری کرنے آیا ہوا تھا اور اب
واپس گاؤں جارہا تھا۔ چائے وغیرہ ٹی کروہ گاؤں جانے
کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے عادل کو بھی ساتھ چلنے ک
پیکش کی لیکن عادل کوکل مرد صاحب کا دیا ہوا چیک کیش
پیکش کی لیکن عادل کوکل مرد صاحب کا دیا ہوا چیک کیش
کرانے کے بعد گاؤں جانا تھا۔ وہ ماں اور مامول طفیل
کرانے کے بعد گاؤں جانا تھا۔ وہ ماں اور مامول طفیل
کے لیے خریداری بھی کرنا چاہتا تھاا ورشبزادی کے لیے بھی

منجانے كامونع ل جائے۔ وہ اگلے روز سہ پہرے ذرا پہلے اسے گاؤں کے ليے روانه ہو كيا۔ اس كا ول انديثون، اميدول اور وسوسول سے مجرا موا تھا۔ کچھ عجیب سی کیفیت می جے وہ لفظوں میں بیان نہیں کرسکتا تھا۔ پہلے بس، پھرلاری اور پھر تا تے کا دشوار وطویل سفر طے کر کے وہ اسکے روز مح اپنے كادُول لالى اللي كارسارى رات عى بارش موتى رعى كى-بہاد لیورے آ مے کا سفر اس کے لیے زیادہ وشوار ٹابت ہوا تھا۔ جب وہ گاؤں وہنچنے کے لیے شہزادی کے گاؤں یال بور کے باس سے گزرا اور اسے تایا کی حویل کے بلندوبال برج نظرات توسينے میں ایک سردلبری دوڑ گئی۔اس زمین برایک ایس بی حویلی کھڑی کرنے کا اس نے وعویٰ کیا تھا کیکن ابھی تک اس دعوے کے بورے ہونے کی شروعات مجی وکھائی نہیں دے رہی تھی۔اے سرمدصاحب کی زبان بربھر وساتھا اور یہی بھر وسااے مایوی وٹا امیدی سے دور ر کے ہوئے تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بائٹری کی چوٹی تک پینچ گئے تو بہت کھے حاصل کریں گے۔ ان کا کہنا اس طرح تو يورانبيس موا تها، جس طرح عادل سمجها تها .....يعني و ہاں قیمتی زیورات والاتو کوئی موقع پیدائیں ہوا تھالیکن مر مدصاحب نے اے ایک اور تو پرسنائی تھی اور وہ تو پدیجی تھی کہ جو چھے عادل کو اس سفر سے حاصل کرنا جاہے تھا، وہ اس نے حاصل کرلیا ہے۔ وہ غیرمعمولی مہارت ..... وہ ملاحت جو اے مشقبل قریب میں بہت کام دے سکتی ہے۔ ستعبل قریب میں کیا تھا ، بیجی انہوں نے عادل کو نہیں بتایا تھا۔

کردیا۔ وہ عادل کی غیر موجود کی میں دو تین بارلالی گاؤں کا چکر لگا کر آیا تھا۔ وہ کوجرانوالہ میں عادل کی والدہ کی خبر کیری بھی کرتا رہا تھا اور کام میں جو تھوڑا بہت منافع ہور ہا تھا، وہ بھی ان تک پہنچا تا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج کل اس کی والدہ کوجرانوالہ سے واپس لالی گاؤں اپنے بھائی طفیل کے پاس کئی ہوئی ہیں۔ صادق نے بیا بھی بتایا کہ عادل کی آ مدکی خبر ان تک پہنچ کئی ہے اور وہ اس سے ملے عادل کی آ مدکی خبر ان تک پہنچ کئی ہے اور وہ اس سے ملے

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

فہزادی کے بارے میں عادل نے سوال کیا تو صادق کے جبرے پررنگ ساآ کرگزر گیا۔''کیابات ہے؟ جو کچھ بھی ہے کھل کر بتاؤ صادق؟''

اس نے ایک تمری سائس لی اور بولا۔ ''عادل! لوگ بات کا بشکر بناتے ہیں ۔۔۔۔۔گاؤں میں بیافواہ پھیلی ہو گی ہے کہ شہزادی کی مثلنی حجو نے چودھری ناصر کے ساتھ ہوگی ہے۔بس می سنائی بات ہے۔ یقین سے کوئی نہیں کہ سکتا اور نہ ہی حویلی میں کوئی ایسافنکشن وغیرہ ہوا ہے۔''

عادل کے سنے میں ایک تیرسالگا۔ تایا فراست نے اے مہلت دی ہوئی تھی اور تین سال کی اس مہلت میں سے امجی تو آ دھا سال ہی گزرا تھا۔ یہ کیسے ہوسکتا تھا اور اگر ہوا تھا تو ..... بدع ہدی تھی۔

صادق نے کہا۔ "بہرحال ایک بات ہے ادل ..... اگر متلی نہیں ہی ہوئی تو ہو ضرور جانی ہے۔ دونوں محرانے آگے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ چودھری مختار کے بیٹے قاسم چودھری مختار کے بیٹے قاسم نے مل کر چاولوں کا کام شروع کیا ہے۔ یہ کام شروع ہوتے ہی بڑی" اسپیڈ" سے چل پڑا ہے۔ انہوں نے دوشیر اور اگر کی کوئی تیزی سے تیل پڑا ہے۔ انہوں نے دوشیر اور اگر کے ایس فیروں سے لے کر کی کوئی تیزی سے ترق کر ایک تیزی سے ترق کر ایس میروں تیزی سے ترق کر ایس میروں تیزی سے ترق کر رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے ترق کر رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے ترق کر رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے ترق کر رہے ہیں یہ لوگ .....

صادق مخلف ہاتیں کررہا تھالیکن عادل کا ذہن انہی تک مثلق والی ہات میں الکا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہوسکتا تھا؟ صادق نے اس سے کئی بار یو چھا کہ سرمد صاحب

معاوں ہے ہیں سے می بار پوپھا کہ مربد ما حب کے ساتھ شالی علاقوں کے سغر پر جانے کا رزائٹ کیا لکلاہے؟ عاول نے ہر بار کول مول جواب دے کراسے ثال دیا۔ اس نے کہا۔ ووصرف ایک ٹریڈنگ تھی، اس ٹریڈنگ کا نتیجہ بعد میں لُظے گا۔

'' یعنی کیش کی صورت میں انھی کوئی نتیج نہیں؟'' ''ایبا ہی سمجھ لو۔''عاول نے کہا۔

سينس ذانجست (103 >ستمبر 2014ء

"وہ بھی آجائے گی۔" عادل نے کول مول جواب ویا۔اس کے ساتھ ہی اے بیاحساس بھی ہوا کہ بہاں کوئی گزبڑ ہے۔شاید کی نے اس کے بارے میں کچھ جھوٹ موٹ باغمی کہی ہیں۔لال کا ڑی افہی کیس وغیرہ۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

0

t

Ų

C

O

M

مال نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے آلو والے پراٹھے یکائے۔ ساتھ میں وہی تھا جس میں پودینے کی چنی والی تی تھا جس میں پودینے کی چنی والی تی تھا جس میں پودینے کی چنی والی تھا مگروہ مال ہی کیا جو مان جاتی ۔ دوسری طرف ماسوں اور دیگر تھر والے عادل کا چھوٹا ساا چپی کیس و کھود کھی کر پچھ جران مورب ہے۔ وہ لوگ عادل سے اس کی تین چار مہینوں کی کارکردگی دریافت کرنے گئے۔ اس دوران میں مہینوں کی کارکردگی دریافت کرنے گئے۔ اس کی چڑوس اور بیرونی درواز سے پر دستک ہوئی۔ اس کی پڑوس اور بیرونی درواز سے پر دستک ہوئی۔ اس کی پڑوس اور داندوان میں اس کی

ریحانہ نے بھی چھوٹے بی پوچھا۔''عادے بھائی! تمہاری گاڑی کدھرہے؟''

اس سے پہلے کہ عادل کچہ وضاحت کرتا، درواز سے
پر پھر دستک ہوتا شروع ہوگئ۔اس دفعہ عادل ہا ہر کیا۔ ہا ہر
الی اور پال پور کے جڑواں دیہات کا پرانا تھیکیدارتو ازش
علی کھڑا تھا۔ وہ علاقے میں زمینداروں کے ڈیرے،
ٹیوب ویلوں کے کوشے اور کی حویلیاں وغیرہ بناتا تھا۔
توازش علی کے ساتھ دواور بندے بھی تھے۔ توازش کے
ہاتھ میں مضائی کا ڈیا تھا اور چہرے پرخوشا مدی مسکرا ہن۔
ہوگیا تھا۔ پوچھ لے اپنے ماسے سے میں کی بارآ کر تیرا پتا
ہوگیا تھا۔ پوچھ لے اپنے ماسے سے میں کی بارآ کر تیرا پتا
کر دیکا ہوں۔ "

میسیدار نوازش کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بینے اور چائے وغیرہ پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ طوعاً وکر ہا عادل نے اس کے لیے بینھک کھلوائی اور چائے وغیرہ پلائی۔ ٹھیکیدار کی باتوں سے بتا چلا کہ وہ بھی کسی غلط نہی کا شکار ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عاول کوشہر میں کہیں سے کا فی سارا مالی فائدہ ہوا ہے اور وہ اپنے ماسوں کی کا شت والی زمین پرحویلی وغیرہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس باروہ حویلی کے لیے بنیاویں کھدوائے گا اور بھروائے گا۔ سال حویلی کے تی بنیاویں کھدوائے گا اور جویلی کی تعمیر کے آخر میں وہ دوبارہ گاؤں آئے گا اور حویلی کی تعمیر کے آخر میں وہ دوبارہ گاؤں آئے گا اور حویلی کی تعمیر کرادےگا۔

عادل بیہ باتیں من س کر جیران ہور ہا تھا۔ ٹھیکیدار نوازش کوخطرہ تھا کہ کہیں عادل بنیادیں وغیرہ بھروانے کے ماموں طفیل کا تھر لالی گاؤں کی بیرونی صدود میں تھا۔ عادل نے دور بی سے دیکھ لیا۔ اس کی والدہ اور ماموں تھرسے باہر کھڑے ہے۔ یقینا چوکیدار معراج دین کی زبانی اس کی آ مدکی اطلاع گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ کی زبانی اس کی آ مدکی اطلاع گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ والدہ کو دیکھتے بی وہ تا تھے سے اتر آیا اور دوڑتا ہوا ان کے ملے لگ کیا۔ بال بیٹے کا طاپ رفت آمیز تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ چوم رہی تھیں اور کہدر بی تھیں۔ ''میرا پتر کتنا ہاڑا ہوگیا ہے۔ بندیاں نکل آئی ہیں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

حالانکہ بڑیاں تو ان کی تھی ہوئی تھیں۔ وہ پہلے ہی
کمزور تھیں، اب مزید ہوئی تھیں۔ عادل کو یوں لگ رہاتھا،
اس نے ماں کو بیس بڈیوں کے پنجر کو گلے سے نگار کھا ہے گیاں
اس پنجر میں اتن محبت اتن کرم جوثی تھی جس نے عادل کو ہرتا یا
توانا کی سے بھر دیا۔ اپنی بھوک کو چھپا کر بیٹے کو کھا تا کھلانے
والی ماں بے شک بہت کمزور تھی لیکن اس کی امتا کمزور نہیں
والی ماں بے شک بہت کمزور تھی لیکن اس کی امتا کمزور نہیں
توصلے آسان کو چھونے گئتے تھے۔ یہ یوڑھی بڈیاں اپنے
اندر کرشاتی اثر اب رکھتی تھیں۔

ماموں طفیل بھی بڑی گرم جوثی سے مفے۔ وہ بار بار عادل کے عقب میں بھی دیکھ رہے تھے، جیسے کی چیز کو تلاش کررہے ہوں۔

''عادے پتر! اپنی گاڑی کہاں چھوڑ آئے ہو؟'' آخرانہوں نے یو چھا۔

ممانی بھی باس ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے کہا۔ "ساری رات بارش ہوتی رہی ہے۔ کچیز بی کچیز ہے۔ ادھر بہاولپور میں ہی کہیں کھڑی کرآیا ہوگا۔"

"اور وہ المبی کیس وغیرہ بھی گاڑی کے اندر ہی بیں؟" ماموں طفیل نے پوچھا۔

عادل تھوڑا ساجیران تھا۔ یہ گاڑی اورا بیچی کیسوں وغیرہ
کا ذکر کہاں ہے آگیا تھا۔ اس کے پاس تو ایک ہی چھوٹا سا
الیچی کیس تھاجواس نے تانے کی سیٹ کے پنچے رکھا ہوا تھا۔
ماں نے اے پھرا ہے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ''کیا
کررہے ہو؟ ساری ہاتیں لیبیں پر کھڑے کھڑے کروگے۔
میرا پتر اتنا لمبا پینیڈ اکر کے آیا ہے۔ پتانہیں ناشا بھی کیا ہے
پانہیں۔''

"ناشا كرليا ب مال اور بردا تكر اكياب-" كو بچريج بهى عادل كار دكر دجع موضح بتصاور ذرا تجب س اس كى طرف ديكه رب تنصد ايك بيخ نے يو چه بى ليا-" چاچا عادل! تيرى لال گذى كدهر ب؟"

سينس دانجست ( 104 ) ستمبر 2014

¥ PA

ستاروں پر کیند

کے نال ..... یہ بھی بالکل شیک نہیں ہے۔ مبع تیری ماں بھی یمی گل کر رہی تھی۔ تتجھے ..... ہنڈ آنا ہی نہیں چاہے تھا ..... چلواب آگیا ہے تو زیادہ ویریہاں رکنا نہ۔خوانخواہ کوئی گل نہ ہوجائے۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

عادل نے ہاموں کے تاثرات دیکھے اور شعنڈی
سانس لے کررہ ممیا۔ چند کھنٹے پہلے تک ہاموں اور ممانی کا
رویتیا درتھا تب ان کا خیال تھا کہ عادل واقعی کوئی کا روغیرہ
اور پیسا لے کرآیا ہے۔لیکن اب وہ پریشان نظرآنے لگے
تھے اور شاید یہی چاہتے تھے کہ وہ اور سکینہ جلد یہاں ہے
حطے جا تھی۔

عاول کوخاموش و کھی کر ماموں طفیل جلدی ہے ہولا۔ ''میں جو کہدر ہا ہوں ، تیرے اور سکینہ کے بھلے کے لیے ہی کہدر ہا ہوں۔ اس طرح کی وضمیٰ چنگی نہیں ہوتی اور میرا ہے بھی مشورہ ہے کہ ایک بارجو ملی جا کرا پنے تائے کوسلام کرآ۔ بکہ جو ملی بھی نہ جانا۔…. ڈیرے پر چلے جانا۔''

"سلام کرنے تو میں ضرور جاؤں گا ما ا۔ وہاں جانا بنا ہمرا۔ "عادل نے پُرحرارت اور معنی خیز کہج میں کہا۔
" تائے کے پتروں سے بھی کسی طرح کا بھیڑا
کرنے کی لوڑ نہیں ہے۔ ان سے آ منا سامنا ہوتو کئی کترا کر
گزرجانا ۔۔۔۔ بلکہ ۔۔۔۔ میرا تو پھر یہی مشورہ ہے تجھے کہ سکینہ کو کے کرجلدی سے والیس کو جرانوالہ چلا جا۔ وہ سانے کہتے ایس نا کہ جب جھکڑ تیز چل رہا ہوتو شہنیاں جبک جاتی ہیں اور توشخ سے بی جاتی ہیں۔ "

لیے اس کے حریف تھیکیدارافعنل آرائیں کونہ چن لے۔ عادل نے تھیکیدارنوازش سے بھی کول مول ہا تیں ہی کیں اوراس سے کہا کہ ابھی کوئی آخری فیصلہ میں ہوا۔ جب بھی ضرورت پڑی، وہ اسے یا دضرور کرےگا۔ اب عادل کواس سازے معاطے میں کسی شرارت یا

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

اب عا دل کواس سازے معالمے میں کسی شرارت یا سازش کی بوآر ہی تھی۔

کے ودیر بعد عاول نے اکیے میں ماموں طفیل سے بات کی۔اس نے کہا۔'' ماہ ایہ پنڈ میں کیا باتش پھیلی ہوئی ہیں؟'' ماموں طفیل کو بھی اب کسی حد تک گڑ بڑ کا اندازہ ہو چکا تھا۔انہوں نے کہا۔'' عادے! کیا واقعی تو کاروغیرہ لے گرنہیں آیا؟'' عادل نے نفی میں سر ہلا یا۔'' اور وہ ولا بتی سامان سے بھرے ہوئے جارا نہجی کیس؟''

" نہیں ماما ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کوئی ڈاکا تو نہیں مار نا تھا اور نہ ہی کوئی لائری شافری گئی ہے میری ......" " تو پھریہ باتیں کہی پھیلی ہیں یہ سب سے پہلے کل چوکید ارمعراج وین نے بتا یا تھا کہ عاد الا ہورا آگیا ہے۔ اس کے بعد دو پہر تک یہ باتیں ہونے لگیس کہ اس نے لال رنگ کی بھی کار لے لی ہے اور کافی سارے ہے بھی آگئے ہیں اس کے باس ..... تیری ماں و جاری توکل سے مبار کبادیں وصول

کررٹی ہے۔''ماموں نے ذرا تاسف سے کہا۔ '' کہیں یہ چودھری مختار اور اس کے پتر کی شرارت تو نہیں؟''عاول نے کہا۔

'' لگنا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اپنے کارندوں ہے کہدکر میہ پنڈ میں کوئی بھی بات منٹوں میں پھیلا کتے ہیں۔
میہ چوکیدار معراج بھی توان کے کارندوں کی طرح ہی ہے۔'
عادل کے سینے میں چنگاریاں می سلگ گئیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا۔'' ماما! میہ جوشنز ادی کی منگنی والی بات ہے، یہ کہاں تک بچھے ہے؟''

مامون طفیل نے ذرا توقف سے کہا۔ '' ہم نے بھی یہ گل بس بن ہی ہے۔ کئی لوگ میہ بھی کہتے ہیں کہ متنی نہیں ہوئی بس اندر فانے بڑوں میں '' ہاں'' ہی ہوئی ہے۔ باق اللہ بہتر جانتا ہے۔ میہ وڈے لوگ ہیں۔ ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ ویسے بیل تو ایک کل کہوں گا تجھ ہے، اگر تو برانیر مانے تو۔''

''کہو ماما!تمہارےاور مال کے سوامیرااورہے کون؟'' '' تو بیشہزا دی کا خیال اپنے ول سے نکال دے۔ رشتے ناتے اپنے جیسول میں ہی چنگے ہوتے ہیں ادر پھر بیہ جو دشمنی چل پڑی ہے تا ، تیری چھوٹے چودھری ناصر وغیرہ

سينس ڏانجسٽ ح 105 کستمبر 2014ء

ر بحانہ نے شندی سانس کی ۔ اس و جاری نے کیا کہنا ہے، وہ توبس اس آس برہے کہ شاید اللہ میاں کی طرف سے کوئی کرشمہ ہوجائے ۔ تو مجھ بن جائے اور ۔۔۔۔۔ تا یا فراست کا دل تیرے لیے نرم ہوجائے ۔ کل جب پی خبر پھلی کہ تو لمبی کار پر پنڈ آرہا ہے اور تیرے پاس کافی سارے رو ہے آگئے بیں تو وہ خوش تھی۔ میں نے ویکھا اس نے کمرے میں جاکر نقل وغیرہ بھی پڑھے تھے۔ بعد میں پتا چلا کہ بیساری افواہ بو جھ کر پھیلائی تھی تو وہ بالکل کم حم ہوئی۔ ''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

عادل کے دل میں نمیں سی آھی۔ اس نے کہا۔ ''ریحانہ! کل حویلی میں کام کرنے جاتا ہے تونے؟'' ''ہاں عادے بھائی!وہ توروز ہی جاتا ہوتا ہے۔''

'' توشیزادی سے بید کہنا، میں کوئی آ رام سے نیس بیشا ہوا۔ پوری بوری کوشش کر رہا ہوں اور اس کوشش کا پھل جلد ہی ل بھی جاتا ہے۔اللہ کے کمر سے پوری پوری امید ہے۔وہ ہمت نہ ہارے۔ میں اسے ہرصورت میں جیت کر رہوں گا۔ویر ہو کتی ہے لیکن اندھے نہیں۔''

"اچھاعادے بھائی ایس کوشش کروں گی۔ دوتین دن سے تائی مجیدہ مجھ پر بھی پوری نظر رکھ رہی ہے۔ شاید اے شک ہے کہ میں تمہاری بات شہز ادی تک پہنچائی ہوں اگر کسی کو پتا چل کیا ناعادے بھائی ..... تواس قاسم نے تو میری چڑی ای ادھیڑد بنی ہے۔ تم کو پتا تی ہے وہ کتنا ڈھاڈ اے۔"

عادل نے رایجانہ سے تنگی تشفی سے چند بول ہوئے۔ ای دوران میں عادل کے ہم عمراز کوں کی ایک ٹولی اس سے ملنے کے لیے آگئی اور درواز سے پر دستک شروع ہوئی۔ ان میں عادل کا قربی دوست شاہر بھی تھا۔ عادل ان سے ملنے نیچے چلا گیا۔

公公公

ا کے روزشام کور بھانہ نے شہزادی کا جوالی پیغام عاول تک پہنچادیا۔ ان کی ملاقات وہیں جیت کی تاریکی میں ہوئی۔ ریحانہ افسردہ نظر آرہی تھی۔ اس نے کہا۔ "عادے بھائی! میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بولوں تو میری زبان سڑ جائے۔ وہی کہوں گی جوشہزادی نے مجھ سے کہا ہے۔۔۔۔۔

وہ آزردہ کیج میں بولی۔''عادے بھائی! شہزادی نے کہا ہے کہتم خوائزاہ اپنے آپ کو نہ رولو۔ اس خواری سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ وہ کہتی ہے گھر میں کوئی ایک کانصور ذہن میں اجاگر کیا کرتا تھا۔ آج مجی کچھ بہی کیفیت تھی۔ غروب ہوتے سورج کی آخری کرنیں قریباً چار فرلانگ دور پال پور کی بلندھ ملی کے دردہام کوروش کررہی تھیں۔ ان دردہام میں اس کی شہزادی رہتی تھی۔ اس سے قریب ہوکر بھی وہ اس سے بہت زیادہ دورتھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

پھرعادل کی نگاہ نہر کی طرف دو تین پختہ ممارتوں پر پڑی۔ یہ چاول صاف کرنے دالے وہ کارخانے ہے جو چودھری ناصراور قاسم نے ل کرنگائے ہتے۔ان کارخانوں کے سامنے سے گزرنے والی پختہ سڑک کے کام کا آغاز ہو چکا تھا۔ دن بھر کے تھکے ماندے مزدور اپنے اپنے گھروں کولوٹ رہے تھے۔

اچانک ایک آیت برعادل چونک کمیا۔اس نے مڑ کرویکھا۔ سامنے بچی سیڑھیوں پر سے فربداندا م ریحانہ او پرآ رہی گی۔ بقینآاس نے اپنے گھر کی جیت سے عادل کو حیت پردیکولیا تعااوراباس سے ملئے آرہی تھی۔شام کی سرخی اب تیزی سے اندھیرے میں بدل رہی تھی۔ دونوں منڈیر کی اوٹ میں علیحدہ علیحدہ چاریائی پر چھے گئے۔ "شہزاوی کیسی ہے ریحانہ؟" عادل نے چھوٹے ہی ہو چھا۔ ""بس تھیک ہے۔" ریحانہ نے تحقیر جواب دیا۔" تو

بتاعادے بھائی! تخبے شہر میں کچھ کامیابی ملی کرنبیں؟'' '' ملے گی ریجانہ ..... ضرور مطے گی۔محنت مجھی ضائع نہیں جاتی۔''

''لیکن .....عادے بھائی! مجھے لگتا ہے کہ تجھے بہت دیر ہوجائے گی بلکہ .....شاید .....دیر ہوبھی پیکی ہے۔'' عادل کے بینے میں سردلہر دوڑ تمنی۔ وہ ریحانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔''تحو تو ہرروزحو کمی میں جاتی ہے ریحانہ! تجھے تو ہر بات کا پتا ہوگا۔ شہزادی کی مطنی والی کیا بات ہے؟''

'' بچھے بھی اتناہی پتاہے، جتنا دوسروں کو ہے۔ لگتاہے کہ ۔۔۔۔۔۔اندر خانے کوئی''ہاں' وغیرہ ہوئی ہے۔ پر کھل ڈل کر مثلی والی بات نہیں ہے۔ میراخیال ہے کہ تا یا فراست اس کو پہند نہیں کرتے۔ان کا خیال ہے کہ کمی مثلنیاں ہوئی ہی نہیں چاہئیں۔اگر ہو بھی تو دو تین ماہ کی ہواور پھرویاہ ہوجائے۔۔۔۔۔'' پیاہئیں۔اگر کوئی''ہاں'' ہوئی ہے تو وہ بھی تا یا جی کی مرضی سے بی ہوئی ہوگی تا؟''

''ہاں، یہ بات بھی شیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاطے میں تمہاری تائی مجیدہ زیاوہ اگے اگے ہے۔'' ''شہزاوی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟''

داللطينس فالجلك ح 106 ماستمبر 2014ء

ستاروں پر کمند

مجی ایسانہیں جو میری اور تمہاری شادی کے حق میں ہو۔ چودھری مختار کی دوئق اباجی ہے بہت کی اور گاڑھی ہوگئ ہے۔ اکتھے کاروبار شروع ہوگئے ہیں۔ چودھری محرانے کے لوگ اب کسی طرح بھی اس رشتے ہے پیھے نہیں ہمیں گے۔ بیسب بڑے زور والے لوگ ہیں۔ بیٹمہاری کوئی پیش نہیں جلنے دیں مے۔''

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

"لیکن ریحاند! جو ہات میں نے تم سے کھی تھی ،اس کا کیا جواب دیا اس نے ؟"

" منیس، به جمونی باتی بین " عادل نے سخت بیزاری سے کہا۔

" بہاؤگ تم پر ہنتے ہیں عادیے ہمائی ..... اور شن جاتی ہوں جب ہی کوئی اسی کل ہوئی ہے، شہز ادی کا دل خون ہوجا تا ہے۔ ابھی چھلی ہی عید پر چودھری ناصر کی ہمن نے ایسی بات کر کے بڑے رلا یا تھا دچاری کو۔ وہ آج کل بہت ملتی جلتی ہے ناشہز ادی ہے ..... " بات ختم کر کے ریحانہ نے کھوئی کھوئی نظروں سے عادل کو دیکھا اور دو بارہ یوئی۔ " ویسے عادی ہمائی! تمہارے ہاتھ ہیر دیکھ کر اور تمہارا رنگ دیکھ کرگٹا تو ہی ہے کہتم بہت دن پہاڑی علاقوں میں اور برفوں میں کھوتے پھرتے رہے ہو، کیا واقعی اسا تھا؟" اور برفوں میں کھوتے پھرتے رہے ہو، کیا واقعی اسا تھا؟"

یں ہے۔
رات کو مال بھی اے دیر تک سمجھاتی رہی۔ وہ الشین
کی روشی میں لیٹی تھی۔ وہ اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ جو
چیزیں وہ لا ہور ہے اس کے لیے لا یا تھا، وہ اس کے
سرہانے رکھی تھیں۔ مال کی آنکھوں میں بار بارخوشی کے
آنسوآتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندیشوں کی تمی بھی

آ تلھوں میں چک جاتی تھی۔اس نے کہا۔'' عادل پتر!وہ
وڈ بے لوگ ہیں، ہم ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ میں
موجرانو الدیس ہوئی تو تجھے یہاں آنے ہی ندد ہی ۔ چل آ
اب واپس چلے جا میں ۔ تو ہاشاء اللہ اب کمانے لگ کیا
ہے۔ دیکھنا میں تیرے لیے ایس ووہٹی لاؤں گی کہ سب
دیکھند ہے رہ جا میں مے ۔ تو بس چھڈ وے اس وڈی امیر
زادی کا خیال ۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

" فیک ہے ماں! جیسا تو کہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔" عادل نے کہا۔اس کی نگا ہیں لائٹین کے شطے پرجی ہوئی تھیں۔ وہ جو ہلندترین پہاڑوں کو جیت کرآیا تھا، ماں سے بحث کرنے اور جیتنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا تھا۔اس نے اس موقع پر خاموثی ہی بہتر تجمی۔

اس نے گاؤں سے چلے تو جانا تھالیکن جانے سے پہلے وہ ایک بارتا یا فراست کوسلام کرنے ضرور جانا چاہتا تھا۔ بیکام دوکل ہی ٹمٹانا چاہتا تھا۔

مال نے اسے خیالوں ٹیں کم دیکھ کرکہا۔" کیا سوچنے لگاہے عادے ۔۔۔۔کہیں ۔۔۔۔کہیں شہز ادی سے ملنے کا خیال تو تیرے دل میں نہیں آرہا؟" مال کے لیجے میں اندیشوں کے دیوچ کھاڑر ہے تھے۔۔

'' ''منیں ماں نہیں۔ مجھ سے بڑی سے بڑی شم لے لے۔الی کوئی بات نہیں۔ میں نے تائے سے وعدہ کررکھا ہے کہ شہزادی سے کوئی تعلق واسط نہیں رکھوں گااور میں اپنے وعدے پرقائم ہوں۔ تائے کی عزمت میری عزت ہے۔'' جس وقت ماں میٹے میں یہ باتیں ہورہی تعییں ، عین ای وقت گاؤں کی چندگلیاں چھوڑ کر چودھری مختار کی حولی

ای وقت گاؤں کی چنرگلیاں چھوڈ کر چودھری مخاری حویلی میں اس کا دراز قد میٹا ناصر بھی خاص سم کی بات چیت میں محروف تھا۔ اس کے سامنے فراست علی کے فریرے کا چوکیدارفر بہاندام انور بیٹا تھا۔ ابھی ابھی ایک بزارروپ کے دو کڑ کتے نوٹ انور کی جیب میں گئے تھے اور وہ چودھری ناصر کی بات بڑی توجہ سے من رہا تھا۔ نوجوان چودھری ناصر نے راز داری کے لیج میں کہا۔" بالکل کی چودھری ناصر نے راز داری کے لیج میں کہا۔" بالکل کی چودھری ناصر نے راز داری کے لیج میں کہا۔" بالکل کی چودھری ناصر نے راز داری کے لیج میں کہا۔" بالکل کی چودھری ناصر نے راز داری کے لیج میں کہا۔" بالکل کی خودھری فراست فریرے پر بی ہوتا ہے۔ وہ زیادہ سے چودھری فراست فریرے پر بی ہوتا ہے۔ وہ زیادہ سے فراست سے ملنے کا کم گا۔ تم نے کہنا ہے کہ چودھری فراست سے ملنے کا کم گا۔ تم نے کہنا ہے کہ چودھری ماحب اندر نیس ہیں۔"

ه ١٤١٤ السينس ذا أجنان ( 107 ) متعبر 101 الاء

''اگراس نے ان کی جیب وغیرہ دیکھ لی تو؟''

جائے کیکن وہ خاموثی ہے ہی نکل آیا تھا۔ایک ٹریکٹرٹرالی پال پور کی طرف جار ہی تھی۔وہ اس پرسوار ہو کمیا اور دو چار منٹ کے اندر ہی پال پور کی مغربی ست تایا کے ڈیرے کے پاس اثر کمیا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

تائے کا ڈیرا کھنے درختوں میں تھا۔ شام کے وقت یہاں کائی رونق ہوتی تھی لیکن یہ توسویرا سویرا تھا۔ اسے درختوں میں تھا۔ شام اسے درختوں میں بس اِ کا دُکا بندے ہی کام کرتے نظر آئے۔ انجی وہ ڈیرے کے مین دروازے سے تیس چالیس قدم دور ہی تھا کہا ہے تائے کا خاص کارندہ انورنظر آیا۔ انورا یک طرح سے ڈیرے کا تکران بھی تھا۔

" کیا حال ہے انورے؟" عادل نے پوچھا۔
" شیک شاک ہوں عادے صاحب! آپ یہاں
کیے؟" اس نے چادر کی بکل درست کرتے ہوئے کہا۔
" بس تایا بی کوسلام کرنے آیا تھا۔ وواندر بی ہیں تا؟"
" ہاں آئے تو تھے لیکن چلے گئے ہیں۔ باغیچ والے احالے کے طرف۔"

''باغیچ دالااحاطہ؟''عادل نے پوچھا۔ '' آہو جی، یہ نیا احاطہ بنوایا ہے تا چودھری صاحب نے۔آموں کے ہاغ کے اندر ہے ۔۔۔۔۔آپ نے جانا ہے تو میں لے چلتا ہوں۔'' '' چلو۔''عادل نے کہا۔

وہ الور کے ساتھ درختوں کے بیچے سے گزرتا آموں والے کھنے باغ کی طرف چل دیا۔ برسات کی وجہ سے کہیں کہیں کہیں بائی کھڑا تھا۔ وہ ایک تک پگڑنڈی سے تھوڑا سا چکر کاٹ کر گئے۔ جلدہی باغ کے بیچوں چھ عادل کو ایک سے تھوڑا او چی چارد بواری نظر آئی ..... اندر ایک دو کر سے بھی او چی چارد بواری نظر آئی ..... اندر ایک دو کر سے بھی او پر کی مہینوں میں بی ہوئی تھی ۔ یہ ساری تی میں سے چاہوں کا اور مقفل درواز و کھو لنے لگا۔ اس موقع پر عادل کو گھو انکالا اور مقفل درواز و کھو لنے لگا۔ اس موقع پر عادل کو کھو جا ایک کے عادل کو سوچتا یا کہی طرح کارڈمل ظاہر کرتا ، انور نے کہا۔ ''ادھر پائی کھڑا سے جا جا اس لیے ہم چھلے درواز سے سے آئے ہیں ، آپ سے جا وائی ندر .....'

عاول درواز و دھلیل کراندرداخل ہوا۔ بیا حاطہ تین چار کینال میں ہوگا۔ آموں سے لدے ہوئے بے شار درخت یہاں موجود تھے۔ کئی درختوں پر بڑے بڑے جھولے ڈالے گئے تھے۔ عادل نے جیران نظروں سے "تو كبناكه وه جيب كورى كركے پيدل چلے محتے اوالے خاص اللہ اللہ وہ جيب كورى كركے پيدل چلے محتے اوالے كا طرف باغيچ والے خاص اوالے كا عادے كو پتانبيں ہے۔ تم نے كبنا ہے كہ چلو ميں حمہيں ساتھ لے چلا ہوں۔ اے اوالے كے پچھلے والے وروازے كى طرف سے لے جانا۔ چانى تو ہوتى ہے تا حمہارے ياس؟"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

"بان بی ، چابی تو ہے۔"

"دبس شیک ہے۔ آئے کی بات کا تو تھے پتا بی ہے۔"

فر بہ اندام انور نے اثبات میں سر بلا یا۔ اس نے چادر کی بات کا تو تھے پتا ہی ہے۔ اور کا بال مار رقمی تھی۔ ناصر نے اس کی چادر بٹائی اور اچا تک اس کی جادر بٹائی اور کا چاک اس کا کر بیان پکڑلیا۔ پھر ایک جھنگے سے انور کا کر بیان پھٹ کیا اور نیچ سے بنیان بھی بھٹ کی ۔اس نے کر بیان بھی کی اس کی طرف ویکھا۔ چودھری کے جرت سے چودھری ناصر کی طرف ویکھا۔ چودھری کے باتھ میں اب چی والار بوالور نظر آر ہاتھا۔ اس نے ربوالور زور سے انور کی چربی دار چھاتی پر مارا۔ وہائی گہری خراشیں زور سے انور کی چربی دار چھاتی پر مارا۔ وہائی گہری خراشیں آ کی اورخون کا رساؤ بھی دکھائی دیا۔

انور کا چہرہ زرد ہو گیا تھا لیکن چودھری ناصر کے تا ٹرات دیکھ کروہ ذراسنبطا۔ چودھری ناصر بولا۔'' تحبراؤ نہیں، یہ جان بوجھ کر کیا ہے میں نے۔کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے کہ عادے نے زبردی کی تم ہے۔''

انورنے ایک بار پھرا ثبات میں سر ہلا یا۔اب تکلیف کے آٹا راس کے چرے سے معدوم ہو گئے تھے۔ چودھری ناصر نے اپنی کڑھائی دار قبیص کی بغلی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پانچ سوروپے کا ایک اور نوٹ نکال کر انور کے ہاتھ میں دے دیا۔'' بیتمہاری اس چوٹ کے لیے۔'' وہ سکرایا۔

انورخوش نظرآنے نگا۔اس نے چادرکودوبارہ بکل کی شکل میں لیب لیا۔ ناصر نے آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا۔''اپنے ساتھی جھورے کو بھی ساری ہات سمجھادی ہے، بینہ ہوکہ وہ کوئی گڑ ہو کرے۔''

'' آپ بے فکرر ہیں چھوٹے چو دھری بی ۔''انور نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ یکس دلانے سے دانے میں مدید

عادل تو بچے کے بعد تایا سے ملنے کے لیے نکلا۔ اس نے ماں کو پوری تسلی دی تھی کہ وہاں کسی طرح کی کوئی گز بز نہیں ہوگی۔ وہ بس تا یا کوسلام کر کے اور ان کی خیر خیریت دریافت کر کے واپس آجائے گا۔ بہر حال احتیاط کے طور برعادل نے پہنول اپنی تیم کے بیچے لگا لیا تھا۔ ماں چاہتی نمتی کہ عادل نے اگر جاتا ہی ہے تو ماموں کوساتھ لے کر

سىپنسىدانجىىڭ (108 كىستمبر 2014ء

ш

W

Ш

P

a

K

S

O

C

C

# ه جهانگيربكس،

# نسیم حجازی کے شاہ کارتار یخی ناول

آنسان اورد ہوتا – 450/ بائی سامری عم در معلک میں بانی متان جس کے جوز کر اوم الانتیار کرنے پر جور کا

پاکستان سے دیارہ کا کک - 300/ تاریخی اس معرش العربات الا آید الیب مزار عواد

آخری چٹان -4501 سیفر ارزم جال الدین فورزی کی داستان مجامل ہو محاریاں کے سلم وال کے لیا کیٹ و مکان فارٹ وال

سوسال بعد -1251 کائٹی ٹی کرمباتیات الپرٹز ہادر سلمانوں کے خلاف سامراتی مقاصد کی منہ باتی تسوی

سفید جزیره -325/ براول کی ماملوم در کی داستان

شامین -475/ آوس می مسلمان سے افعیب افراد کی کہانی معظم على -475/-لارد كانيوكي اسلام دهني دير جعفر كي نصاوي ديكال كل آزادي ادريت سيك يك علية هم مل كاداستان هي حت

خاک اورخون -550، سکنی، زین نماید، قامت فزمنافر، تعلیم برمغیرے پس هری دامتان فرنجاں

کلیسیا اورآگ طلعسا اورآگ فرای وین اسلمان میدمالدان کا نعدی عود فرا لمرادراس چراسلمانون کا است کی دستان

قافلة تحياز -/599 روان عسارون كاي به بالدوران

محكمته بمن قاسم و لماسلام ١٦٠ ساله بيران تاريخي داستان جس كنام مصداد علم منطق في سادان بالندي قال دي

۔ 1965ء کی جنگ کے میں انفریش کی البادر دیموں کے سام الی موام کی مخلات کی درستان جمہوں برحاد م مذکباً مالی یا ای اور مگوارتو شکی -5501 شیر مسورد نیوسلطان شبید) کی داستان شجاعت. جسن فریدن تاسم کی فیرت مجود فرزادی ک جود جادل اور احیشه و انبالی کے مزم واستقد ل کی بارداز دکردی

گمشنده قافلے --500/ همريزگ اسفاد چنمي پيني کي ميدي دسکاری اورشوں گرمعموم بي سادر علام طورق کوفون شرفهائے گرارز وفيز کي داستان

داستان مجام م في مل كريمد راجيده برينداجون مه راجون ما ما هند و سراتيون كريماه و 50 بزارسوار او دريادون ك في في ما رائي وفي مند وسكي حركة الداراستان

ميرو بيكى ورخست اساد و يكي درخست جنوال في مليان الدوار الديمنوان في أو بوزي كياني جنوال في مليان أن تقليل الإي في كيليان الفاتي معدد الإيان الرف المساحة في كرون زيا

بوسف بن تاستقین -/500 ایدس نے سلمان کالدہ کی کیلے اہم اسعاب ک عربیک راقال میں امید کی تعلیمی باعد کرے اکسا سمنام میادی کو داستان آخری معرکه -/550

جب و منامت کے ہوئے بہت آوڈ نے آن یاری آ آباہ ہما ہ رائے اور چواری سلطان کے قدور بھی آئر ہوئے اور کہا ہم اس کے دان کے روایہ اور اسٹانیکٹے تیار جی سلطان کا چھو فیضے سے تمام افوا مراس کے جواب ایا انکی دن فروش خیل ورشد کس کوانا کا جاتا ہو ساتھ کیا تھی کاریکٹر کھی تھی۔

اندھیری رات کے مسافر ادلس مسلمانوں کا قری سلانے فرہ مذکہ جاتنا کے افراق منافر پورموں جورانوں کی الت ورسائی کی الم فاک داستان ورسائی کی الم فاک داستان

نقافت کی تلاش ۔300/ نام ہاد نقافت کا برماز کرنے والوں پر ایک تحریہ جنوں نے ملک کی اخلاق در والی قدروں کو ملال کی تقاب بمقر ڈن کی بھنا بھن کے ساتھ پال کیا مصر میں میں میں میں میں میں سے ساتھ پال کیا

فیصرو کسری عبوراسلام بی آبل مرب و بم کنتر ریخی و سیاس، اخلاقی تهذیبی اور فدای مالات زندگی اور فراندان اسلام ک ابتدان نفوش کی داستان

# سبق آموز کتب سلسله دورنگی طباعت اور تصویری خاکوں سے مُزین

300/-



اقوال حضرت على الرّضيُّ 1650

قوليآ خميرام 😘

حكايات يحستان سعدي 1950

ا اقوالِ شَخْسعديُّ 💮 🐠

كايات روى الكين المحالي المحاسب وحيرت انگيز باتيس المحا

دلچپ و عجيب حقائق

دكايات بوستان سعديٌّ (1990



أرد ولغت ارد ولغت

رج ہے سومین مغزلے میت تنغفا کے اندان کے ساتھ آردوز ہاسے کا پہلا نفت

021-32765086

ےلوگوں کے روثن واقعات

180/-

042-35757086 051-5539609 022-2780128 042-37220879

13

جهَانگيرئك دپو

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



Y

Ш

W

W

S

. C

0

دیکھا۔شہزادی اور اس کی ووسہیلیاں جیولے جمول رہی محیں۔ دونوں سہلیاں اعمیلیاں کررہی تعیں جکہ شہزادی قدرے خاموش اور کھوئی کھوئی می ایک بےحرکت جھولے پر بیشی تھی۔ اس کا دویٹا محلے میں تھا۔ لیے بال کمر پرلہرا رے تھے۔ ملکے گلالی رنگ کی شلوار قیص میں وہ ایک حسین تصویر کی طرح و کھائی دیتی تھی۔ آج عادل نے اسے کئ ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ وہ جیے سکتہ زوہ سااے تکتارہ کیا۔ پھر وہ سب مچھ بھول کر بے ساختہ چند قدم آ کے بڑھا .... لڑ کیوں نے اسے ویکھا۔ وہ چلائی ہوئی اس ورخت کی طرف بھاکیں جہال ان کے دویعے لنگ رہے تھے۔ انہوں نے دویے سروں پر لیے۔ شہزادی جولے سے اتر آ فی تھی مرای طرح ساکت کھڑی تھی۔اس کی منظر آ تھھوں میں جیسے دیب سے جل اٹھے تھے۔ چند محوں کے لیے لگا جیے وہ اپنے گردو پیش کوفراموش کر کے اس کی طرف لیکے کی اور اس کے سینے سے لگ جائے گی۔لیکن پھر ایک دم اس كے تاثرات بدلے حسين جرے يرجراني اورخوف کی پلخارہوتی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

''عادل!تم یہاں؟''وہ کرزاں آواز میں بولی۔ عادل بھی جیسے یکا یک ہوش میں آیا۔اس نے مڑکر دیکھا۔عقب میں چارد بواری کا آئنی درواز ویند ہو چکاتھا۔ انور بھی دکھائی نبیس دیا۔

" تم ..... يهان ..... كون آئے ہو؟" اس مرتبه شهزادی کی آواز میں خوف كے ساتھ ساتھ غصه بھی تھا۔ وہ بغير دو ہے كتمی ۔اس نے اپنا إز وموژ كراپنے سامنے ركھے ہوئے تتھے۔عقب میں دونوں لڑكياں بھی سكتہ زوہ کی كھڑى تھيں۔

اس سے پہلے کہ عادل جواب میں پجو کہنا، چارہ ہواری
کا سامنے والا بچا تک ایک دم کھلا اور چار پانچ بندے تیزی
سے اندرآ گئے۔ ان میں سے ایک کے کند ھے سے رائفل
جیول رہی تھی، باتی کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ عادل
نے پیچان لیا، بیتا یا فراست کے کارندے تھے۔ ان کے
انداز سے صاف ظاہرتھا کہ وہ لڑکیوں کے چلآنے کی آ وازین
کر اندرآئے ہیں۔ وہ عادل کو شہزادی کے قریب کھڑے
د کھے کرجیران رہ گئے ۔ رائفل والے کا نام مشاق تھا اور عادل
ساتھ بولا۔" اوئے عادے! تو بہاں؟"

عادل نے معتبل کرکہا۔ 'میں یہاں تایا جی سے ملنے آیا تھا .....''

مشاق ہونکارا۔'' بیر مورتوں کا احاطہ ہے، تایا تی بہاں،کہاں سے آگئے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

"مم ..... مجھے انورے نے کہا ہے، تایا جی بہاں ہیں۔" " یہ بجواس کر رہا ہے۔" ایک دوسرا کارندہ کرج کر بولا۔" اس کی ثبت شبیک نہیں ..... کمینہ، چوروں کی طرح سمسا ہے اندر۔"

اؤے ..... بالتو کتے .....زبان سنجال کر بات کر۔'' عادل کے سینے میں چپکتی ہوئی چنگار یاں شعلہ بن کئیں۔ '' پکڑوا ہے۔'' مشاق گرجا۔

مثناق اوراس کے ساتھی غضب ناک ہوکراس پر جھینے۔ بیسب مجمدعاول کے لیے نیالمیں تھا۔ وہ ایے بہت ہے مرحلوں سے کزر چکا تھا اور اب برف ہوش بہاڑوں کی ختیاں جمیلنے کے بعد تو وہ اور بھی پھریلا ہو چکا تھا۔ بالکل كڑك وہ چندقدم چھے ہٹا۔ لاتھي كے دوواراس نے جيك كر بيائے۔ كراس نے ايك لاكلى بردار كے منہ يرمركى طوفانی مکررسیدی \_ وہ کئی قدم چھے جا کرا۔ عاول نے لاتھی مجى اس كے ماتھ سے چھين كى تھى۔ اسكلے دو تين منٹ ميں يّا يا ككار تدول سے اس كى زور دارال الى موكى - لائمى ثوث کئ تو عاول نے انہیں کھونسوں اور لاتوں پرر کھ لیا۔اس کے مجرير ہے جسم ميں برق كوندر ہى تھى۔ تائے كا ايك كارندہ تو می بردوا کریشت کے بل کرا پڑا تھا، دومراسر پر چوٹ لگنے ہے مل ہے ہوش تھا۔ ہاتی تینوں او تو رہے تھے لیکن ہا یکا بھی تھے۔وہ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے یکاررے تھے۔ لا کیوں کے جلانے کی آوازیں بھی عادل کے کا نول تک پھنے رہی تھیں۔ تھر احاطے کاعقبی درواز ہ دھاکے سے کھلا اور فربداندام انور تنن جار ساتفيول كے ساتھ دوڑتا ہوا اندر آیا۔اس نے بیچے سے عادل کے سریر ہاک کا زورداروار كيا۔ عاول محتنوں كے بل كركيا۔ تائے كے كارندے اس پریل پڑے۔ وہ اسے لاٹھیوں سے بے در لغ پیٹنے گئے۔ عادل ان آسى بالثيول يركراجن ميس آم شدف كرنے ك ليركع كي تعدال كين يرشديد يوث آئي-شہزادی کی چلاتی ہوئی آواز اس کی ساعت سے الرائی۔وہ دور کھٹری اے نوکروں کو یکارر ہی تھی۔ "جھوڑ دواے ..... شمارو-مرجائ كاستيموز دو .....

زندگی کے دشوار گزاررستوں پرلمحہ به لمحہ طوفان وبادوباراں سے نبرد آزما اس داستان کے مزید واقعات اگلے ماہ ...

سىپنسددانجست ح 110 كستمبر 2014ء

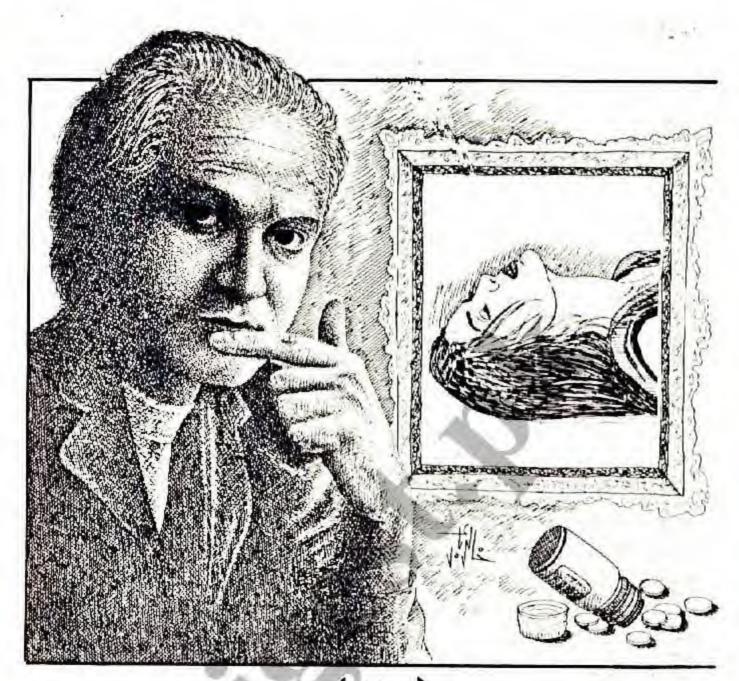

# ماہر نولی<u>د</u>

یہ ایک حقیقت ہے کہ اگرانسان چاہے تو خداکے دیے ہوئے اس تحفے سے بے انتہافائدہ انھاسکتا ہے جو عقل ودانش کی صورت میں عطاکیا گیا ہے۔ اس نے بھی ایک ادنی سی کوشش کر ڈالی اور ذرا سی عقل کے طفیل اتنا بڑا کارنامہ انجام دے ڈالا کہ دنیا حیران رہ گئی۔۔۔ دریافت اور ایجاد۔۔۔علم کی مرہون منت سہی مگر ان کا استعمال صرف اور صرف انسان کے شعور پرمنحصر ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔

# انساني مقل كانا قابل يقين اورجرت الكيزشامكار

کے پاس ممیا۔ ایشے شعبۂ کیمسٹری میں سب سے سینٹر کارکن تھا۔ وہ شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ایمیٹ کی بہ وقت ضرورت معاونت کرتا تھا۔ ہر چند کہ پروفیسراس کا اے کم بی موقع ویتا تھا۔ جب وہ لیبارٹری میں بند ہوتا تو سوائے

میں یو نیورٹی کیمیس کے کہیوٹرسیشن سے نکلاتو ایشے پر نظر پڑی۔ وہ راہداری میں دیوار سے پشت لگائے کھڑا تھا۔اس کا چہرہ کشمے کی طرح سفیدتھا۔آئیسیں پھیلی پھیلی ی تھیں۔ میں سمجھا اسے ہارٹ اکیک ہوگیا ہے۔ دوڑ کر اس W

W

W

k

S

C

سينسدُ الجسكِ < 111 >ستمبر 2014ء

W

W

W

k

S

O

C

ر کوا ر کوا

کہ ایشے کی آنکسیں دھوکا کھا گئیں لیکن ایمیٹ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے لیبارٹری کے دروازے پر تین بارمخصوص دیکے بین دروازے پر تین بارمخصوص

W

W

ш

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

0

m

یں سے بیباروں سے دروار سے پر مین ہار سوں دستک دی اور اس کے پوچھنے پر اپنا نام بنایا تو اس نے ورواز ہ کھولا اور کہا۔''اندر آجاؤ کیکن خاموش رہنا۔ میں ایک خاص کام میں معروف ہوں۔''

اس کی عادت تھی کہ میری مخصوص دستک کے باوجود
وہ نام ضرور یو چھتا تھا۔اے وہم رہتا تھا کہ کوئی میری نقل
کر کے درواز ہ نہ تھلوالے۔ میں اپنے تیجر بے کی بنا پر دیے
پاؤں اندر داخل ہوا۔ لیبارٹری کیا تھی، سائنسی آلات،
درجنوں کیمیکٹر اور تیجر باتی اشیا کا چھوٹا سا بجائب کھر تھا۔
الکٹرونکس سے لے کر کپڑے تک ہرچیز موجودتی۔ چارفٹ
سے لے کر چارائج تک کے مرتبانوں میں مختلف حیوانات
اور نیا تات تھیں۔ میری آ تکھیں اس تخیر انحقل ترکوش کوڈ ہونڈ
ردی تھیں کین وہ کہیں نظر نہیں آر ہا تھا۔ میں ایشے کی بدحوائی
پردل میں ہنااورایک کونے میں اسٹول پر بیٹے گیا۔ایمیٹ
میرز پر جھکا لکھنے میں منہک تھا۔

"شایدتم اس احق ایشے ہے تکرا گئے ہو۔" اس نے اچا تک سرمیری طرف تھما کرکہا۔

میں اپنا ذہن پڑھے جانے پر جیران رہ کیا۔ بیاس کی ذہنی استعداد کا ثبوت تھا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا ادر کہا۔''وہ مجھے کوریڈ ورمیں ملاتھا۔''

'' بین نے اس گدھے کوایک قطرے اور تار کا سالمہ وکھا یا تھاجس کی بنیاد پرایک جاندار شے کے عضلات بنائے جا کتے ہیں۔ نہ جانے کیوں وہ خوف زدہ ہو گیا۔'' اس نے بے پر دائی سے کہا۔

میں اس کے سفید جھوٹ پر دل میں ہس دیا اور طنزیہ کہے میں کہا۔"اس نے کسی چھ فٹ فرگوش کے بارے میں بتایا۔"

ایمیٹ کے ماتھے پر محکنیں آگئیں۔ آنکھوں سے عصہ جھلکنے لگالیکن اس نے حسب معمول خود پر قابو پالیا اور بولا۔ ''اچھا، وہ ایما ۔۔ تو راز کھل عمیا۔ آؤ تمہیں بھی دکھاؤں۔''

آیبارٹری کا بغلی کمرا ہیشہ بندر ہتا تھا۔ اس میں فالتو اشیا پڑی رہتی تھیں۔ ایمیٹ نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل کی۔ آنکھیں دہشت آمیز جرت سے کھٹی کی کھٹی روکئیں۔ میز پر بڑے سے پنجرے میں ایک چھ فٹ لمبا خرکوش تک تک ہماری میرے کی کواپنے کام میں مخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں اس کے ماتحت تھا۔ میری حیثیت اس کے دستِ راست اور دوست کی تھی۔

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''کیا ہوا؟ طبیعت تو شیک ہے؟'' میں نے ازخود رفتہ ایشے کا شانہ پکڑ کر ہلایا۔

چندٹانے وہ بے مس وحرکت میرے چیرے کودیکھتا رہا پھر جمر جمری لے کر مری ہوئی آوازیس بولا۔ 'وجہیں سائنس فکشن پر وہ فلم یاد ہے جس میں چھے فٹ لسباخر کوش دکھایا کمیا تھا؟''

میں نے ذہن پر تھوڑا سازور دیا تو ہالی وؤکی وہ طلم یادآ گئی۔ میں نے کہا۔''ہاں، اس کا نام ہاروے رکھا گیا تھا۔'' پھر کہا۔'' وہ و کمجھتے و کمجھتے غائب بھی ہوجا تا تھا۔'' ایشے مرتعش آ داز میں بولا۔''میں نے ابھی ابھی

ایھے مرس اواز میں بولا۔ میں کے ابنی ابن پروفیسر ایمیٹ کرریسری لیبارٹری میں ایک چھ فٹ لمبا جیا جاگنا خرکوش دیکھاہے۔''

پہلے تو مجھے اس کے ذائی توازن پرشیہ ہوالیکن فورا رفع ہو گیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا ہا لک تقاادراب تک اس میں ذہنی تلاطم کی کوئی علامت پائی نہیں گئی کھی۔ پھر جھے قبک گزرا کہ وہ نشے میں ہے۔ میں نے اس کا منہ سونکھا ،کوئی ہُو محسوس نہیں ہوئی۔

'' کیاتمہیں میری بات پریقین نہیں آتا؟''اس نے جمنجلا ہٹ سے احتجاجا کہا۔

میں اے وہیں چھوڑ کر پروفیسر ایمیٹ کی ذاتی ريسري ليبارثري كي طرف بره حميا- وه ملك كالمنفرد ريسرچ اسكالر تھا۔ يو نيورش كى طرف سے اسے كيميس کے ایک کو شے میں زاتی لیبارٹری قائم کرنے کی اجازت دی من سی اور بوی ليبارثري ميس طلبا كوتجريات بهي سكهاتا تقاليكن ومتت نكال کر اینی ذاتی لیبارٹری میں جاکر بند ہوجاتا تھا۔ اکثر راتیں بھی وہیں گزارتا تھا۔ ہیں اشد ضرورت کے علاوہ اس کے پاس تبیں جاتا تھا۔ البتہ وہ مجھے بلوالیتا اور تھنٹوں اینے ساتھ رکھتا۔اس لحاظ ہے میں اس کا واحدیا اعتا داور رازدار ساتھی تھا۔ اس لیے مجھے ایشے کی چھ فٹ لیے خركوش والى بات سے انتہائى جيرت مولى۔ ايميك وه خر گوش كب اور كيے لايا؟ يورے كيميس ميں اے لاتے ہوئے کوئی و کھے کیوں نہ سکا؟ ایک بدیجی خیال تھا کہ خرکش مصنوی ہوگا۔ ایمیٹ نے اندر بی اندر اے کپڑے روئی وغیرہ سے بنایا ہوگا اورا تنااصلی لگ رہا ہوگا

سينس دانجيت ح 112 حسمبر 2014ء

ستأروں پر کبند

بغیرلیبارٹری میں قدم نہیں رکھ سکتا۔" اس نے مجھے مطمئن

اچانک مجھے خیال آگیا اور میں نے کہا۔" تم نے خركوش كامام ايما بتايا-يدماده ع؟"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

B

t

C

O

"اس میں کوئی فلک ہے؟"اس نے الکاسوال کیا۔ مجر وضاحت کی۔ " جنس تانیث پیدائش کا مع ہوتی ہے۔ میں بہ ثابت کرنا جاہتا تھا کہ تولید کے لیے جس ز کیر لازى يس ب

" يد جنباري پلي كوشش ب؟" جمع اس ك اس تجربے کے بارے میں اپنی لاعلمی پر ملال تھا۔

"ایمامیری یا نجوی کوشش کا متیه ہے۔"اس نے مجھے مزید رنجیدہ کردیا۔''لیکن یہ جاندار بنے والی پہلی

تم نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کوئی انسان نہیں كرسكا يروفيسر-تم في اب تك اس ظاهر كيول تبيل كميا؟" میں نے مراوبیت سے کہا۔

"اس کی کئی وجوہ ہیں اور پھر سے کہ جھے کیسٹری میں ایک بارنونل پرائزمل چکا ہے۔ دوسری بار ملنے کی تو قع نہیں -レーニンシー

مل نے جیب سے رومال تکالا اور ماتھے کا بینا خشك كرتي موئ كها-"يه كارنامه زياده عرصے جميانين

من في الحال تو مين اسے خفيہ ركھنے ميں كامياب مول " وہ مے قری سے بولا۔

معا ایک خیال میرے ذہن میں سرعت سے آیا۔ میں نے کہا۔'' کیاتم نے اس تجربے کے بعدانیان کی تخلیق

"سوچا؟" وه و رامانی انداز میں بولا۔" تمہارے آنے سے پہلے میں اس کے ابتدائی مراحل میں تھا۔" میرے ذہن کوشد ید جھٹکا لگا۔ میں نے لرزیدہ آواز یں کہا۔" تم بہت آ کے جا یکے ہو۔"

" تعوری می سرره کی ہے۔"اس نے میری بات کو تن أن ي كرك كها-" دو ماه مين ايك انساني بحيه وجود مين 1-8261

یہ میرے ذہن کو دوسرا جمعنا تھا۔ میں نے مجرم تعش آواز مِن كِها\_" و ولا كا بوكا يا لا كى اوراس كارتك كيا بوكا؟" "سفيدر محت كالرك موكى "اس في جواب ديا-" ' پھر توتم پرنسلی عصبیت کا الزام لگ جائے گا۔ " میں

طرف و کیمد باتفا۔ "كياخيال ٢٠" ايميك نے كها۔ میرے منہ سے بات نکل نہیں رہی تھی۔ میں نے

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

گزیردا کرکہا۔"انتہائی جرت کی چزہے۔' " مجھ سے حساب كتاب ميں تعورى عى جوك بوكنى

کیکن اس کی چک دار آجمیں اور دودھ جیسی سفید کھال ویکھو۔" ایمیٹ نے میری کیفیت کونظرا نداز کر کے کہا۔

"جامت سے قطع نظر بہت خوب صورت ہے۔" میں نے اعتراف کیا۔

"اس کے قدد قامت پرمت جاؤ۔ یہ دیکھو کہ میں نے اے بنایا ہے۔ 'اس نے لفظ 'میں ' پرزورد ہے کر کہا۔ اس کی بات سے مجھے جمر جمری آگئے۔ ایمید جان دارول کی پیوند کاری اور ان کے تخلیق نظام پر ريس إورتجر بات كرر بالقاليلن بيريرے وہم وكمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک جا ندار تحلیق کرلے گا۔

"اس سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم نے اسے بنایا ے اوجھا۔

" جمہیں شاید علم ہے کہ میرے یاس ایک اپنا بنا یا ہوا سالمه تفاجس میں، میں تشوونما یانے والا زندہ عضلاتی نظام ڈالنے کی کوششوں میں تھا۔ میری میتخلیق ای کامنطقی بھید ے۔ پہلے میں نے اس کا بلیو پرنٹ تیار کیا۔ پھرا ہے ملی نکل دی۔ اب میری آرز و اور کوشش کا کھل تم و کیھ رہے ہو۔"اس نے فخرید کیج میں کہا۔

"اوربيسبتم نے مجھے چھپائے رکھا۔" میں نے و في زبان مين كله كبا\_

" بات بى اليى مى -" اس فى سرد مبرى سے كہا۔ "اكريس ناكام ربتا توتمهاري نظرون ميں ميري وقعت نه رہتی۔ میں اس فرکوش ایما کے منہ ہے آواز نکا لئے ہے پہلے مهمين بتانانبين عابتا تعاليكن برابواس نامعقول ايشيكا، اس نے کام فراب کردیا۔ مجھ معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کب مرے بیجے اس کرے میں آگیا تھا۔ اب میں اے لیبارٹری کے قریب بھی مسلے نہیں دوں گا۔ آج بی اس کا دوسرے وہ یار قمنٹ میں شرانسفر کرادوں گا۔"

' ولیکن وہ تو سب کو بتا تا پھرے گا جیسا کہ اس نے مجمع بتايار "ميس في كبار

" تمہاری بات اور ہے، وہ کسی اور کو بتائے کی جرأت كيل كرے كا - جانا بوك اے اس كے دماغ كا خلل کہیں کے اور بیتوتم جانتے ہوکہ کوئی میری اجازت کے

ىنس دائجىت < 113 >ستمبر 2014ء

مركر كردن كى بذى ضرور زوالبيقتى \_ايميث منكل كوايماك بارے میں بتانے لگا تو وہ مسلسل بروبرائے جارہا تھا اور ایما کی طرف سے نظریں جرانے کی کوشش کررہا تھا۔ صرف کن المحيول سے اسے و كھ ليتا تھا۔ مائرنا يورے حواسول على نہیں تھی۔ میری الکلیاں اس کی نبض پر تھیں اور دوسرے باتھے میں اس کی کنیٹیاں سہلار ہاتھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

الميك ايماك بارے ميں بنا يكا تورك كيا۔ مجھ خدشہ ہوا کہ اب وہ انسانی وجود کی تحلیق کے بارے میں بتائے كا، البذاش وبال ع كسك كيا حمر جاكر من في فعندى بير لی اور لی وی کے سامنے بیٹھ کیا۔ باسک بال کا میج دکھایا حاربا تفاكيلا زيول كاجوش وخروش اورتماشا ئيول كاشوروغوغا عروج يرتفاليكن مجصا سكرين يرسى اور چيز كاانظار تفا

انظار کے لیے ختم ہوئے۔اسکرین پرایمیٹ کے نام کے ساتھ ایک سطر ابھری تخلیق کاری میں سائنس کا معجزہ۔ اس کے ساتھ واکس چانسلر منکل کی تقریر شروع ہوگئی۔ مجھ پر عدامت سے معرول یانی پر حمیا۔ میں نے نی وی بند کیا اور اہے مرنی اور دوست کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے کے ليے تھرے چل پڑا۔ كيبيس پنجاتواس كے سامنے سيكروں افراد موجود تھے۔ بولیس والول کی ایک بڑی تعداد انہیں کنٹرول کرری تھی لیکن مجمع بے قابو ہور ہا تھا۔ بیشترطلبا تھے۔ ٹی وی اور اخیارات کے نمائندے کیمیس میں واغل ہونے کے لیےزورلگارے تھے۔ جھےآ کے بڑھنے کارات مبیں ٹن رہاتھا ۔ پولیس والوں کواپنا شاختی کارڈ دکھانے کے باوجود میں ایک ایکی آ کے بڑھ میں یار ہاتھا۔

معا عام آ دورفت کے لیے بندساکٹر گیٹ سے اسا كوث يہنے، بڑا سا بيك لكائے ايك كلين شيو حض جمكا جمكا برآ د موا-اس كيفل ين ايك يك تفا-اس فريب آكر ميرے منہ ير باتھ ركھ ديا اور تب ميں نے ڈاڑھى منڈے ایمید کو پیچان لیا۔ ہم جمع بی سے فی بھا کر قط اوردور جا کردک کے۔

" تم بھاگ كيوں رہے ہو؟ " يل في حمال "تہارے نزویک اس سے بہتر کوئی راستہ ہے؟" وہ بولا۔ '' ہیں ٹی وی کیمرے میری طرف تھے اور احقانہ سوالات کی یو چھاڑ ہور ہی تھی۔اس کے علاوہ میں نہیں جاہتا كركسي كواس انساني محلوق كے بارے ميں معلوم ہو۔ "وواس بك يس بي " "من في ال كى بغل من دبيهوع يكث كاطرف اشاره كيا-اس فے اثبات میں سربلایا۔

نے شوشہ جھوڑا۔ اليتم نے فيك كمار" ووسر كمجاتے ہوئے بولا۔ '' مجھے سیاہ قام بچے بنانا چاہیے تھا۔'' ''اس پرتم سفید قاموں کی نفرت کا شکار ہوجاتے۔''

W

W

W

P

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

"دونوں طرف مصیبت تھی۔"اس نے محنڈی سانس

"ایک بات ہوسکتی ہے۔"میں نےمشورہ دیا۔"اس بے کی نشووٹما مت کرو۔اے ای حالت میں رہے دواور ایما کوونیا کے سامنے بیش کردو۔ تمہاری تخلیقی صلاحیت تسلیم كرلى جائے كى-"

'' حمہارا مطلب ہے لوز ائندہ کو مارڈ الول؟ تہیں ، پیر مجھ سے نیس ہوگا۔"وہ کرم ہوگیا۔

"افوه!" من نے سر کرلیا۔" آخر اسقاط حمل بھی تو ہوجاتا ہے یا لوگ پیدائش سے پہلے بچہ ضافع کردیتے ایں۔ حالات ہر بات کی اجازت دیے ہیں۔ " بحضيل "اس فيتن ساكها -

میں خاموش ریا۔مزید بحث فضول تھی۔ہم دیر تک ابن ابن جگه ساکت بیشے رہے۔ پھرایمیك اجا تك بول یڑا۔''سب ٹھیک ہوجائے گا۔ دیکھواورا تظار کرو۔' " كيا منكل كومعلوم موكبيا؟" مجھے اچانك يو نيور كي کے دائس جاسلر کا خیال آحمیا۔

'ایشے اور تمہارے سواکسی کواب تک علم نہیں ہے۔' ایمید نے جواب دیا۔" محصابعے کی بے وقعی اور تماری راز داری سے یقین ہے کہ بات تکلے گی نہیں۔"

"اس سے پہلے کہ منکل کوئسی اور ذریع سے معلوم ہوجائے تم اے بتادواورد پرتہ کرو۔" میں نے پھر

ايميك كرمر كمجاتے ہوئے بولا۔ " مجھے ية قطعاً نا يسند ب لیکن تم کتے ہوتواہے بتادوں گا،اورآج ہی۔" 444

ایمیٹ منگل کونون کررہا تھا، میں اس کے قریب کھڑا تھا۔تصور میں میں مشکل کے تاثرات دیکھ رہاتھا۔جیرت، غصه، بو کھلاہٹ، سرائیمی، میں ان میں سے ان تاثرات کو كوكى تامنيس و مسكما تفارجب وه ليبارثري مي داخل موا تواہے بی تاڑات اس کے چرے پر تھے۔ اس کی سکریٹری مائرنا ہمراہ تھی۔ایما کودیکھ کروہ بے ہوتی ہوتے ہوتے بکی۔اگریس لیک کراسے تھام نہ لیٹا تووہ پختہ فرش پر

ينس دانجست < 114 > متعبر 2014ء

گزر رہے تھے۔ ملاقاتیوں، ٹی وی پر انٹرویو کے لیے دعوت ناموں اور اخباری نمائندوں نے اسے تک کر مارا تھا۔خصوصاً بیشنل انٹی ٹیوٹ آف ہیاتھ مسلسل اصرار کررہا تھا کہ وہ تخلیق کاری پر اپنے خیالات، تجربے اور تکنیک کو تحریری شکل دے۔ بیرسب ای فرگوش کے باعث تھا۔

W

W

ш

ρ

a

K

S

O

C

8

t

C

0

M

" میں بڑے عذاب میں ہوں۔" ایک منع اس نے بڑے تر ددھے کہا۔" یہاں بھی کام کرنا اور چوروں کی طرح حجیب کرلارا کے ایار فمنٹ میں بھی جانا۔ میری آ دھی جان رہ جاتی ہے۔آج جھے ایلومنی ڈیز میں تقریر کرنا ہے۔"

" بنیں ایک لیے کوئم سے دور نہیں رہوں گا۔خصوصاً اس لیے بھی کہ بنیاد پرست خواتین کے ایک بڑے گروپ نے ڈنر کے موقع پر تمہارے خلاف مظاہرے کا پروگرام بنایاہے۔"

'' واقعی؟'' وہ بشاشت سے بولا۔'' میں چاہتا ہوں کہوہ ایساضر درکریں۔''

کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ ڈرخیروعافیت سے اختام کو پہنچا۔ منکل نے اپنی تعارفی تقریر میں اپنے کیر بیز پر دوشی ڈالی اور ایمیٹ کی تخلیقی صلاحیتوں کوخراج تحسین بیش کرتے کا اساد ہے اور ایک کراز کالج میں سب سے لائق قائق کیمسٹری کا استاد ہے اور ایک کراز کالج میں باسکٹ بال کا کوچ ہے۔ ایمیٹ مکڑی کی ٹاگوں جیسی الکلیوں میں تقریر کے لیے ایک مکڑی کی ٹاگوں جیسی الکلیوں میں تقریر کے شیخ ھے میڑھے کا فائو کو د ہو ہے کھڑا ہواتو عین اس وقت ایک پیغام رسان نے آگر اس کے ہاتھ میں ایک پر چی تھا دی۔ بیغام رسان نے پر چی پڑھی اور ڈائس سے چھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی پڑھی اور ڈائس سے چھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی پڑھی اور ڈائس سے چھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی ہوا؟' میں نے مراسیکی سے ہو چھا۔

"لارانے فوراً لایا ہے۔" وہ سرکوشی سے بولا۔" بے بی پیدا ہور ہی ہے۔" وہ درواز سے کی طرف دوڑا۔ ہنکل مجمی ڈائس سے کود پڑا تھا۔اس نے مجھے پکڑلیا

اور مجبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ''اے کیا ہو کیا؟ اس نے سب کچھاتھل پھل کردیا .....''

میں آپ میں آپ میں میں تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل میا۔'' ب بی پیدا ہور ہی ہے۔اسے فور اُلا رالوک مین کے ہاں پہنچنا ہے۔''

" بے بی؟" ایمید؟ لارا؟" منگل نے آتھیں پھاڑ کر کہا۔" بیاسکینڈل یو نیورٹی کوتیاہ کردےگا۔" وہ قریبی خالی کری بردھم سے کر کیا۔ بال میں باتوں کی مجنسانہ دوڑ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے ''تم نے منکل کو بھی نہیں بنایا؟'' ''میں بنانہ سکا۔ مجھے بہی بہتر لگا کہ اسے یہاں سے نکال لے جاؤں۔ پروان چڑھاؤں اور پھر کسی سائنسی جریدے میں اس کے بارے میں بناؤں۔'' ''اورخرگوش کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟'' ''مسئکل اس کا اچھی طرح خیال رکھے گا۔ جب ایما بڑی ہوجائے گی توسمجھ جائے گی کہ میں نے اسے خود سے کیوں جدا کیا تھا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

" حمہارا بہ فرارا یک بہت بڑی فلطی ہوگ۔ ہوگاں سے کھانا ،کسی ڈرگ اسٹور سے جیپ کر کیمیکلز خرید تا ،فرضی تاموں سے بہاں وہاں رہنا ، بیا بیسی دیر تک نہیں چلس تاموں سے یہاں وہاں رہنا ، بیہ با عمی دیر تک نہیں چلس میں ''

ایمیٹ ہونٹ چہا تا رہا۔ پھر کہنے لگا۔''ایک راستہ دکھائی ویتا ہے۔ میں اس بینے کولارا کے بیر دکرتا ہوں۔ وہ اپنے اپار شنٹ میں اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ یہ بڑھتا جائے گااور پھراس میں سے بچہ نظے گا۔''

''لارا لوک بین؟ تمہاری شاگرد؟ کیاتم نے اسے اس کے بارے میں بتادیا ہے یا بتادو کے؟''

'' میں نے اسے مجھے تہیں بتایالیکن میرانحیال ہے وہ جانتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے بقین ہے وہ میری مدد کرے گی۔ جمیں اس کے ایار فمنٹ میں استعال کے بہت کم آلات رکھنا ہوں گے۔''

اور یمی ہوا۔ لارائے شکے کے مائند جھلی دار بیضے کی دیکھ بھال بخوشی تبول کر لی۔اس نے اس کی پرورش میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔گاہے بگاہے وہ جھے اس کی بلیک اینڈوائٹ تصویر دکھاتی۔

"ویکھو یاؤارچ کی ہوگئ ہے۔ یہ جو نھاسا نیوب نظر

آر ہا ہے، یہ اس کا ول ہے، یہ دھڑکتا ہے۔" اس قسم کی

ہاتیں وہ کرنی رہتی۔ یا نچ ہفتے بعد اس نے بھی کا سرد کھایا۔
پہوٹوں اور انگیوں کا بھی آغاز ہوگیا تھا۔ جسم میں بجلی کی دوڑا
دینے والی ہاتیں تھیں۔ گزرتے ہوئے مہینوں میں یہ جعل
میں لمفوف جھوٹی کی چیز ایک پیدا ہونے والے نچے کی کی

میں لمفوف جھوٹی کی چیز ایک پیدا ہونے والے نچے کی کی
ایک افتار کرتی گئی۔ ایمیٹ نے پالے شک کی مہین تالی سے
میں ساتھ درہ ہمیا تھا۔ یہ سلیم کے بغیر چارہ نہ تھا کہ موجودہ
پرسٹ درہ ہمیا تھا۔ یہ سلیم کے بغیر چارہ نہ تھا کہ موجودہ
دور میں اس جیسا سائنس وال روئے زمین پرنہیں ہوگا۔
لیبارٹری میں اس کے شب وروز اسی طرح معروفیت میں
لیبارٹری میں اس کے شب وروز اسی طرح معروفیت میں
لیبارٹری میں اس کے شب وروز اسی طرح معروفیت میں

سينس دُانجست ح 115 استمبر 2014

موالات کررہے تھے۔ مجھے بھی گھیرنے کی کوشش کی مخی لیکن میں بھاگ نگلنے میں کا میاب ہو گیا۔ میں لارا کے ایار خمنث پرجانا جاہتا تھالیکن چند قدم چل کرمیں نے ارادہ بدل ویا۔ ایمیٹ اگر چاہتا تو مجھے ساتھ لے جاتا۔ اس نے مجھے چلنے کو نہیں کہا تھا اور میں اس کی ناراضی مول لینانہیں چاہتا تھا۔ بہر بہر ہیں

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

یو نیورشی میں اور باہر ہرزبان پرایمیٹ کا چرچاتھا۔
اخبارات میں اور ٹی وی پر بحث کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ روش
خیال اور جدت پہند لوگ مصنوی طریقے سے بچے ک
پیدائش کوسائنس کے ارتقا کا ایک نا قابلِ فراموش کارنامہ
قرار دے رہے تھے۔ بنیاد پرستوں اور دقیانوی خیالات
رکھنے والوں کے نزدیک یہ شیطانی چکر تھا۔ ان میں رائح
العقیدہ یا دری پیش بیش تھے۔ ایک طرف ایمیٹ ک
فقیدالشال کا میابی کے ویکھ نے رہے تھے دوسری طرف
اس پرلعت ملامت کی ہو چھاڑ ہورہ کی ۔غیر مکی ابلاغِ عامہ
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کی ہوئی تھی لیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کی ہوئی تھی لیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کی ہوئی تھی لیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کی ہوئی تھی لیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کی ہوئی تھی لیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کی ہوئی تھی لیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم بھی ہوئی تھی تھی۔

''میں کچھنہیں کہ سکتا۔ جو ہونا تھا ہوگیا۔'' اب وہ بیشتر وقت اپنی ذاتی لیبارٹری میں گزارتا تھا جہاں میرے سواکسی کوداخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ جھے بھی اجازت لینا پڑتی تھی۔ایشے کا پتا کٹ عمیا تھا۔

ایک روزاس نے مجھے بچے کی چیضرب آٹھوتھویر وکھاتے ہوئے کہا۔'' ذرا دیکھو تو میری ہنرمندی کا ریکارڈ۔''

" " تمهارا ریکارڈ ندصرف قابل ستائش بلکہ جیرت انگیز ہے۔ جھے تمہارا ماتحت ہونے پر فخر ہے۔ " میں نے جواب دیا۔

" آج مجھے ایک بہت بڑے سرکاری عہدے دار نے برکاری عہدے دار نے با یا ہے۔" وہ کئے لگا۔" میں نے جہیں ساتھ لیے بغیر اس سے بات کے بات کا رکن یا سکا میں اور کیا اور مسئلہ اس کا سوال کھڑا ہوا۔ وہ جہیں ال نہ سکتا تھا۔ میں اور کیا اور مسئلہ اللہ ہوگیا۔ تم میرے ساتھ چلو کے نا؟"

'' یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ کیکن وہاں میں تمہاری کیا مدد کرسکوں گا؟''

" وہاں مجھ سے جو پچھ کہا جائے گا ،اس کا بچھے تھوڑا سا انداز ہے اور اس سلسلے میں مجھے تمہاری اخلاقی مدد ورکار ہوگی۔''

بعددو پہر ہم وزارت دفاع کی بلڈنگ پر پہنچ گئے۔ جملہ کارروائیوں کے بعد ہمیں اعدر ایک ہال میں پہنچا دیا گیا۔ایک لبی چوڑی میز کے ایک طرف وزارت واخلہ کا ایک اہم اور ذمے دار افسر ہبرڈ اپنے نصف ورجن مددگاروں کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف ہنگل ،ایمیٹ ، ماڑتا اور میں تھے۔ ہبرڈ نے ایک منصوبے کا خاکہ چیش کیا جس اور میں تھے۔ ہبرڈ نے ایک منصوبے کا خاکہ چیش کیا جس سے یو نیورٹی کو کئی ملین ڈالرزمل جانے تھے۔ پھراس نے ایک نے کیمیکل ریسر چ سینٹر کے قیام کا پروگرام بتایا جس کا سربراہ ایمیٹ ... کو ہونا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

ایمیٹ نے میری طرف ویکھا اور ہبرڈ سے کہا۔ "جہیں یعنی گورشنٹ کواس کے موض کیا ملے گا؟" ہبرڈ نے مسکرا کر جواب دیا۔" شکرید کہتم نے اسے میری ذائی چیکش نہیں سمجھا۔ گورشنٹ جاہے گی کہتم

مارے لیے معنوی طریقے سے نمونے کے طور پر پیاس اوے پیدا کرو۔"

ہم چاروں ایک دوسرے کی طرف و کیھنے گئے۔ پھرایمیٹ کی جیرات میں ڈولی ہوئی آواز ابھری۔'' پچاس لڑ کے؟لیکن کیوں؟''

ہبرؤنے مردو پیش پر نظر ڈال کر کہا۔'' یہاں اور بھی لوگ ہیں ..... کیا ممکن نہیں کہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان ہو؟''

اس کا داشنی اشارہ میرے ہمنکل اور مائرنا کی طرف تھا۔ ہنگل ماشنے پریل ڈالے کھڑا ہو گیا۔ اس کی عزتِ نفس مجروح ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ مائر نا بھی کھڑی ہوگئ۔ وہ دونوں اور ہبرڈ کے چھددگار ہال سے نکل گئے۔ میں اٹھنے لگا توابی نے میرا ہاتھ کجڑلیا۔

'' یہ لیمیں رہے گا۔'' اس نے ہبرڈ سے کہا۔ چند ٹا نے تذبذب میں رہ کرہبرڈ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں اپنی کری پر جم کمیا۔ ہال میں ہم تین آ دمی رہ گئے۔

"مری فائل میں کمل تفصیل پروگرام ہے۔" ہبرڈ نے بات شروع کی۔ "میں نے اس پراس وقت سے کام کرنا شروع کیا جب تمہارے چوفٹ فرگوش کا انکشاف ہوا تھا۔ مجھے بھین تھا کہ بالآ فرتم انسانی جسم کو وجود میں لانے میں کامیاب ہوجاؤ ہے۔" اس نے سامنے رکمی ہوئی فائل کھوئی۔" مجھے اس عرق ریزی پرمہینوں لگ گئے۔" کھوئی۔" اس میں کوئی فلک نہیں۔" ایمیٹ نے انفاق کیا۔

اس میں کوئی شک میں۔ اکھیٹ کے انفال کیا۔ "مخضرا یہ کہ ہمارا ملک کئی برسوں سے فوجی پالیسی کے معالمے میں پریشانی کا شکار ہے۔" ہبرڈ کہنے لگا۔

سىپنس دائجست ح 116 متعبر 2014ء

و یکھنا نہیں چاہتا، خواہ وہ قدرتی طور پر دنیا میں آیا ہو یا غیر قدرتی۔'' ایمیٹ نے دھڑلے سے کہا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

" مجھے انداز و تھا کہ تہمارا روم آل ایسا ہی ہوگا۔" ہبرڈ نے فائل بندکر کے کہا۔" اب سجھ لوکہ ہم تمہارے بغیر بھی اپنا منصوبہ پورا کر سکتے ہیں۔ اس میٹنگ سے پہلے میں نے نیشنل سیکیو رٹی ایکٹ کے تحت تمہاری ساری نوٹ بکس اور ورکنگ پیپرز کی منبطی کے احکام جاری کر دیے تھے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی باصلاحیت اور محب وطن کیسٹ، دوسرے لفظوں میں سائنس داں ال جائے گا جو تمہاری ریسرج اور تحریروں کی بنیاد ہر ہمارا مطلوبہ سفر پورا کردے گا۔ تمہاری ضرورت ہیں رے گی۔"

"اس میں کوئی فنگ نہیں کہ جہیں ایسے افراد مل جائیں مے لیکن تہیں اپنا مقصد حاصل کرنے میں طویل عرصہ لگ جائے گا۔"ایمیٹ نے جواب دیا۔

ہبرڈ مشکرادیا۔'' دیکھاجائےگا۔'' ایمیف نے آمے جبک کرکہا۔'' کیاتم عورتوں پر مشتل آری سے کام لے سکتے ہو؟''

"مورشمی کیوں؟" بہرڈنے ابروا تھا کرکہا۔
"اس لیے کہ میں اب تک مردیے لی بنانہیں سکا ہوں۔
مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کا فارمولا مجھ نہیں سکا ہوں۔
جب تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوتا، مسئلہ اپنی جگہ موجودرہے گا۔" ایمیٹ بولا۔

" تم مجھے چکر دے دے ہو۔" ہبرڈ نے جزیز وکر کہا۔

''تم اپنے کیمٹوں اور سائنس دانوں سے پوچھ لو۔''ایمیٹ نے کہا۔''اگر دہ دس سال میں بھی اس مسئلے کو حل کرلیں تو میں ہار مان لوں گا۔''

میننگ بڑے کشیدہ ماحول میں فتم ہوئی۔ واپسی پر میں نے ایمیٹ سے کہا۔ ''میں تہمیں دلی مبارک باد دیتا ہوں۔تم جھکے تیں اور ایک آن قائم رکھی۔''

''تم نے شیک کہا تھا۔'' اس نے جواب دیا۔'' میں سخت مشکل میں پھنس کمیا ہوں لیکن سائنس برے متا کج پیدا شیس کرتی ،انبان کرتے ہیں۔''

اس شام کو ہم نے سارا وقت لؤکیوں کے چار سوناموں کی فہرست میں ایمیٹ کی ' بے بی' کے لیے نام پند کرنے میں گزارا کسی نام پر میں اعتراض کرتا،کوئی نام اسے پندندآتا۔ '' نو جوان فوج میں بھرتی ہونے میں اس وہیں کرتے ہیں کہ کہ کی خاذ پر جوانی میں ہارے جا تیں گے۔ بعض مبصروں کا خیال ہے کہ ہمارے ایک صدر کو اپنا عہدہ اس لیے چیوڑ نا پڑا تھا کہ محاذوں پر کام آجانے والے فوجیوں کی ایک طویل فہرست بن کی تھی۔ جس عورت کے بھی جیٹے کومیدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے وہ کورخمنٹ کے خلاف پروپیکٹڈ اشروع میں بھیجا جاتا ہے وہ کورخمنٹ کے خلاف پروپیکٹڈ اشروع کردتی ہے۔ اگر عورتوں کومعلوم ہوجائے کہ ان کے بیٹوں کو جنگ پر نہیں بھیجا جاتے گا تو وہ مطمئن رہیں گی۔ ان کی رہیں ہے۔ ان کی زبان حکومت کے خلاف زبرنہیں اس کے گی۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

" میں تمہارا مطلب نہیں سمجما؟" ایمیث نے کری پر بے چنی سے پہلو بدل کر کہا۔

"میں سمجھاتا ہوں۔" ہبرڈنے کہا۔" ہمارے پاس فوجوائے جن کے آئے یہجے فوجوائے جن کے آئے یہجے کو کا ایک ایسا گروپ ہوجائے جن کے آئے یہجے ہوں کو گن نہ ہو، مال باپ اور ودسرے رشتوں کے بندھن نہ ہوں تو ان کے میدانِ جنگ میں مارے جائے پرکوئی آنسو بہانے والانہیں ہوگا۔ گورشنٹ کے خلاف دیواروں پر بہانے والانہیں ہوگا۔ گورشنٹ کے خلاف دیواروں پر بہر گئیں گے، نہ احتجابی مظاہرے ہوں گے۔ ہماری فوجی افرادی تو ت کے مسئلے کا کم سے کم خرج سے طل بہی ہے۔"
افرادی تو ت کے مسئلے کا کم سے کم خرج سے طل بہی ہے۔"
میں نے سانس روک لی۔ ایمیٹ نے میری طرف و یکھااور میرے شانے پر ہاتھ درکھا۔

"جہاں تک میں سمجھا ہوں۔"اس نے درشتی سے کہا۔" تم میرے طریقہ کار سے آری کے لیے آدی جا ہوں۔"
چاہتے ہو۔"

" آری کے علاوہ نیوی اور ایئر قورس کے لیے بھی۔" ہبرڈ بولا۔" تنہارے لیے یہ بالحیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں تم پر چوٹ نبیں کرر ہاہوں ، بچ کہدر ہاہوں۔"

ایمیٹ کھڑا ہوگیا۔ بیس نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس نے سیاٹ کبچے بیس کہا۔''میرا جواب نفی بیس ہے۔ اس بات کو بھول جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز تعاون نہیں کروں گا۔''

"" شاباش!" بین نے اس کے کان میں کہا۔ ہبرڈ نے جمعے نظرانداز کر کے گہری نظروں سے ایمیٹ کودیکھااور دھیمی آواز میں بولا۔ "میں جانتا ہوں تم اخلاقی پابندی کے باعث یہ کہدرہے ہو لیکن تم خلطی پر ہو۔ کیا تم جا ہے ہو کہ ہمارے اعلیٰ نوجوان جنگ کی ہمینٹ چڑھ جا تمیں؟ ان کی ہائمی زندگی ہمر انہیں روتی رہیں؟ عزیز واقارب ان کی جواں مرگی پرآ ہیں ہمرتے رہیں؟" مزیز واقارب ان کی جوان کوائی طرح موت کے کھاٹ اڑتا

سپنس ڈائجسٹ ﴿ 117 ﴾ ستعبر 2014ء

¥ P

## چاندگهن سردانجدیگ

زندگی کو اتنا خطرہ جنگل میں لہراتے سانپ سے نہیں ہوتا جتنا آستین میں چھپے دشمن سے ہوتا ہے اور دشمن بھی وہ ... جو اگر دوست کے روپ میں ہو تر آنے والا پل ہو یا کل کوئی بھروسا نہیں کہ ملے نہ ملے۔ وہ خاندان بھی مکروفریب کے ایک ایسے ہی گرداب میں دہشمتا جار ہاتھا کہ اچانک بیگ صاحب نے سہارے کی رستی ڈال کر انہیں زندگی کی جانب کھینچ لیا اور یہ ثابت کردیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ... کوئی کسی کو لاکھ ڈبونا چاہے اگر اس رب العزت کی منشا نہیں تو تنکے کا سہارا دے کر بھی کنارے پرلگا دیتا ہے لیکن یہ ادراک باضمیروں کے دلوں پر اثر کرتا ہے ... ضمیرفروش اس ادراک باضمیروں کے دلوں پر اثر کرتا ہے ... ضمیرفروش اس بیتھے تھے۔

### شری ب و مجهادر دوستان دو اول میں چھے زہر کے خلوم کی روداد

کے روز جو مخف سب ہے آخر میں مجھ ہے ''مراد خان۔'' میں نے کاغذ قلم سنجالتے ہوئے بلا پتلا اور دراز قامت نوجوان تھا۔اس کی وہرایا۔'' پیکون صاحب ہیں؟'' پاس رہی ہوگی۔ وو خاصا مضطرب اور '' پیصاحب نہیں، ایک شیطان ہے۔'' وونفرت آمیز میں تربیع میں نہیں میں سے میں میں دور میں اور کی میں ایک شیطان ہے۔'' وونفرت آمیز

بیصاحب میں ایک شیطان ہے۔ وہ هرت امیر انداز میں بولا۔'' اگر میرالیں چلے تو میں اے زندہ دفن کردوں ۔۔۔'' آگر میرالیں چلے تو میں اے زندہ دفن کردوں ۔۔۔'' آ خری جملہ ادا کرتے ہوئے اس تو جوان کے چہرے اور آ تھوں میں مراد خان کے لیے ٹاپندیدگی کی چنگار یاں ہی جبوشے گئی تھیں جس سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ مراد خان کے لیے اپنے دل ود ماغ میں کس نوعیت کے خیالات وجذبات رکھتا تھا۔ میں نے اس کا غصر محمنڈ اکرنے اور اس کے مسئلے کو بھنے کی غرض سے نہایت ہی دوستاندا نداز میں سوال کیا۔

''آپکانام کیا ہے؟'' ''عمران۔''اس نے جواب دیا۔''عمران علی۔'' ''عمران صاحب۔'' میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' اگر کوئی مراد خان آپ کو منگل کے روز جوفن سب ہے آخر میں مجھ سے
طفر آیا وہ ایک دہلا پتلا اور دراز قامت توجوان تھا۔ اس کی
عمر بیس کے آس پاس رہی ہوگ۔ وہ فاصا مضطرب اور
حواس باختہ نظر آتا تھا۔ میں نے پیشہ درانہ مسکراہٹ کے
ساتھ اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔
وہ اضطراری انداز میں ایک کری میچ کرمیر ہے سامنے
بیٹے گیا۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔
"می فرمائے .....میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟"
ادھرو کیمتے ہوئے بولا۔
ان کی صورت
ان کی ساخب ایش بہت پریشان ہوں۔ وہ ادھر
میں نے بڑی رسان سے کہا۔ "وہ تو آپ کی صورت
کی ہیں نے بڑی رسان سے کہا۔" وہ تو آپ کی صورت
کی ہیں نے بڑی رسان سے کہا۔" وہ تو آپ کی صورت
کی ہی تا کیں؟"

Ш

W

W

ρ

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

سينس ذانجست (118 ستمبر 1182ء

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

سراسيمه کہج ميں جواب ديا۔

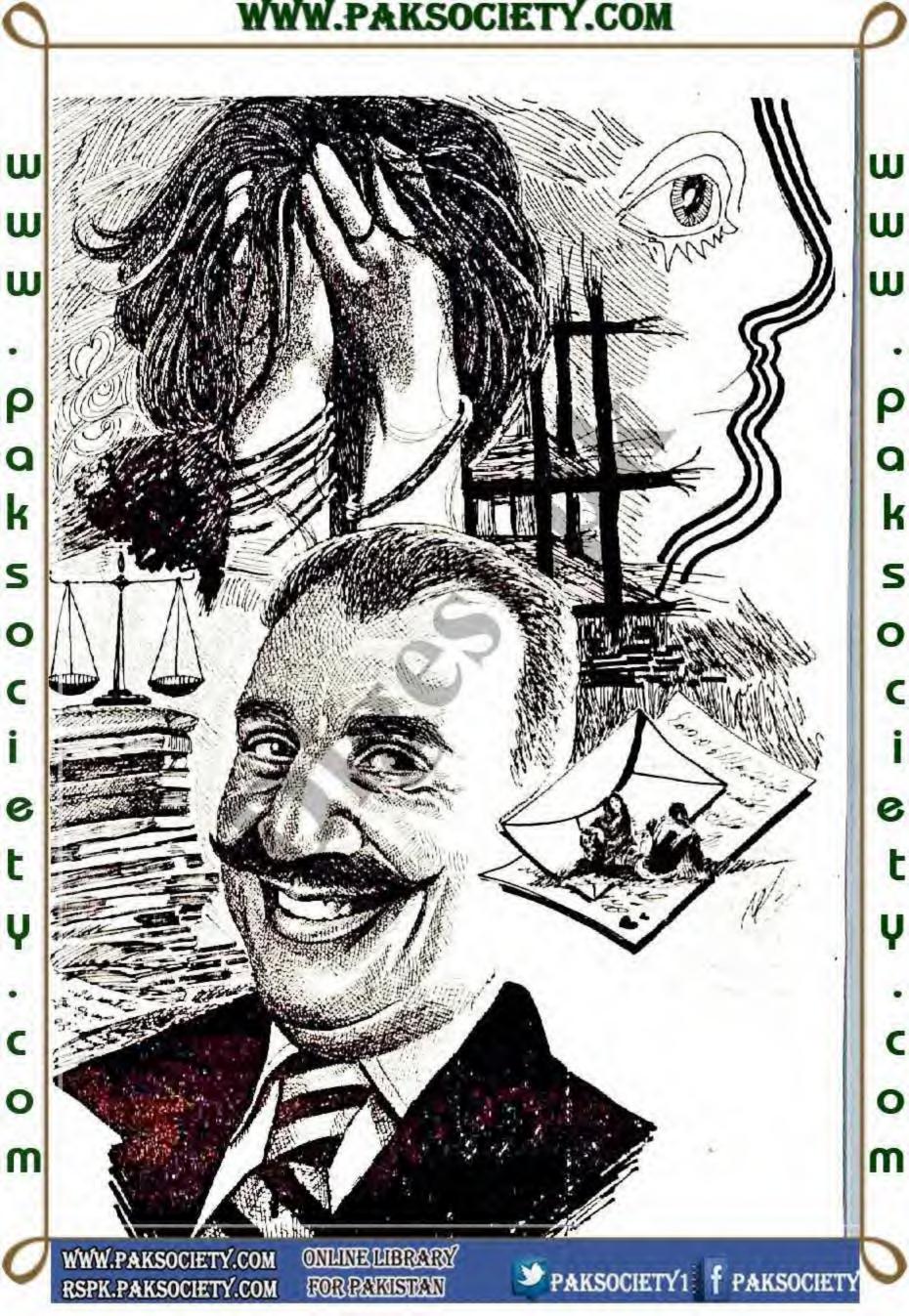

پریشان کررہا ہے؟" میں نے البھن زوہ کہے میں استضار کیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

"وہ بڑا کمینہ محض ہے جناب۔" وہ بُرا سامنہ بناتے ہوئے بولا۔" ایک نمبر کا کیا گفتہ، خنڈ ا بناتے ہوئے بولا۔" ایک نمبر کا کیا گفتہ، خنڈ ا بدمعاش .....وہ مجھے آل کرانا چاہتا ہے اور .....وہ مجی اس طرح کہ اس کا کہیں نام نہ آئے۔ وہ کرائے کے قاتلوں سے میرا بتا صاف کروانا چاہتا تھا۔ مجھ پر ایک ووقا تلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں۔ وہ تو اللہ کا کرم اور میری قسمت اچھی شمی کہ آپ کوزندہ نظر آرہا ہوں۔"

میرے سامنے بیٹھا ہوا وہ دیلا پتلا دراز قد توجوان عمران علی اپنی پریشانی کی جو کہانی سنار ہاتھا ُوہ خاصی دلچیں کی حامل اور سنسنی خیز تھی لیکن میرے لیے بیہ جاننا بہت ضروری تھا کہ مراد خان اس کے باپ کا دوست ہوتے ہوئے اس کی جان کا وست ہوئے ہوئے اس کی جان کا وقت ہوائی کا دوست ہو چھا۔ جواب حاصل کرنے کے لیے جس نے عمران علی سے بو چھا۔ جواب حاصل کرنے کے لیے جس نے عمران علی سے بو چھا۔ دوست ہے اورتم سے دخمنی کردہا ہے۔ بیا جیب کی بات ہیں گا دہ دوست ہے اورتم سے دخمنی کردہا ہے۔ بیا جیب کی بات ہیں ؟"

''ہاں ..... یہ بات بہ ظاہر بڑی جمیب اور تا قابل لیٹین ہی گئی ہے۔'' وہ تا ئیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔'' کیکن حقیقت یمی ہے۔'' دوتر اسٹ میں اسٹوں ''میں نام سے ان میں انہوں انہوں کا انہوں

" تمہارے خیال میں ....." میں نے اس کا ذہن پڑھنے کی غرض سے بوچھا۔" میں ان حالات میں تمہارے کے کیا کرسکتا ہوں؟"

"آپاس بدذات، ذکیل انسان مراد خان کا کوئی علاج کریں۔" وہ نفرت بھرے کیجے میں بولا۔"اس پر کوئی ایسا قانونی میںندا ڈاکس کہ وہ خطرناک ارادوں سے باز آجائے ادرمیرا پیچھا جھوڑوے۔"

"ایما ہوتوسکتا ہے مگر ..... "میں نے دانستر تو تف کیا۔ "وسمر کیا وکیل صاحب؟" وہ اضطراری کہے میں

مسر ہوں۔ ''مگریہ کہ ۔۔'' ہیں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔'' ایک تو مجھے مراد خان کی کھمل ہسٹری معلوم ہونا چاہیے اور دوسرے اس امر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ ہاتھ دھوکر تمہارے بیچھے کیوں پڑ اہوا ہے؟''

"اس مقصد کے لیے آپ کو میری پوری کہانی سنا اے گی۔"

" شیک ہے۔" میں نے اثبات میں مرون ہوائی۔" ہیں عرون ہوائی۔" میں یہاں پرلوگوں کے مسائل اور مصائب ہمری

پریشان کررہا ہے تو بتا تمیں ، اس سلسلے میں ، میں آپ کے لیے کیا کرسکتا ہوں؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

m

" میرا جوجی مئلہ ہا ہے کوئی تجربہ کا روکیل ہی طل کرسکتا ہے۔ " وہ امید بھری نظروں سے جھے دیکھتے ہوئے بولا۔ "میرے ایک مخلص دوست نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ بیں إدھرا دھر بھنگنے کے بچائے کسی وکیل سے جا کر ملوں۔ سو، بیں آپ کے پاس آگیا ہوں۔"

"بہت اچھا کیا جوتم میرے پاس آگئے۔" بیس نے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے قدرے بے تکلفی سے کہا۔" دلیکن مجی بات تو یہ ہے کہ میں اس طرح تمہارا مسئہ حل نہیں کرسکتا۔"

'' جی .....کیا مطلب ہے دکیل صاحب؟'' وہ الجھن ز دہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔

'' بھی عمران میاں!'' میں نے کہا۔'' جب تک مجھے
پیمعلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ وراصل کون سامسکہ ہے
اس ونت تک میں تمہاری کوئی مدونہیں کرسکوں گا۔ ابھی تو
میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کسی مراد خان کی وجہ ہے تم
پریٹان ہواوراس تھی ہے۔''

'' آپ کا اندازہ بالکل درست ہے دکیل صاحب''وہ خاصے اظمینان بھرے انداز میں بولا۔'' آپ میرے مسئلے کو سمجھ کئے ہیں تو بھے یقین ہے 'آپ اے حل بھی کرلیں تے۔''

میرا آپ سے تم پرآنا فاصا سود مند ثابت ہوا تھا۔ میں نے عمران علی کی پریشانی میں واضح کی محسوس کی۔ ابھی اس نے میرے اندازہ لگانے اور مسئلہ بچھنے کی جو بات کی تھی اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میں نے ابھی تک کوئی اندازہ قائم نہیں کیا تھا، جو پچھ بھی تھا اس نے بچھے بتایا تھا اور مسئلہ جب تک وہ اپنی زبان سے بیان نہ کرتا، میں بھلا سجھ کیسے سکتا تھا۔ خیر، میں نے اس حوالے سے اسے چھیٹرنا مناسب نہ جانا اور اس کے جواب میں کہا۔

''عمران! مجھے بتاؤ، بیمرادخان ہے کون؟'' ''مرادخان میرے ڈیڈی کا دوست ہے۔''اس نے واب دیا۔

" ویڈی کا دوست ..... " میں نے جرت بھری نظر سےاسے دیکھا۔

''جی وکیل صاحب۔''اس نے اٹبات میں گردن ملائی۔''میں بالکل کی کہدر ہا ہوں۔ آپ میری بات کا نقین کریں۔'' ''دکیکن ….جمہارے ڈیڈی کا دوست جمہیں کیوں

سسپنس ڈائجسٹ ح 120 ستمبر 120ء

¥ P#

چان کھن

کیونکہ وہ فون کے قریب ہیٹا تھا۔ ایک نامانوس آ وازس کر وہ اضطراری کیج میں منتفسر ہوا۔''کون .....؟'' ''کیا تم لینی کے باپ ہو؟'' دوسری طرف سے یو چھا کیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

M

" ہاں ، ہاں ، ہاں ..... میں وحید بول رہا ہو۔" وحید علی نے جلدی ہے کہا۔" تم کون ہوا ورمیری بنی کو کسے جانتے ہو؟"

اللہ کی ہے کہا۔" تم کون ہوا ورمیری بنی کو کسے جانتے ہو؟"

اللہ تا کہاری جانب بولنے والے نے بتایا۔" تم اس چکر میں نہ پڑو کہ میں کون ہوں۔ صرف اس پوائنٹ پرفوکس کرو کہ میں جاہتا کیا ہوں۔"

کہ میں جاہتا کیا ہوں۔"

''تم کیا چاہتے ہو؟''وحیدعلی نے پو چھا۔ '' دس لا کھروپے۔''اس نامعلوم بھاری آ واز والے فض نے بتایا۔

''ادہ …!''وحید علی ایک گہری سائس لے کررہ گیا۔ '' میں تہہیں زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔''وحید علی کی ساعت میں دھمکی آمیز انداز میں کہا گیا۔''اس وقت شام کے چھ ہبجے ہیں۔ بس کل شام چھ ہبجے تک کا وقت ہے تہارے پاس ……لینی چوہیں کھنٹے۔''

'' رقم بہت زیادہ اور دفت بہت کم ہے۔'' وحید علی نے بو کھلا ہٹ آمیزانداز میں کہا۔'' میں اتنی جلدی دس لا کھ روپے کابند و بست نہیں کرسکتا۔''

"اور ..... میں تمہیں اس سے زیادہ مہلت تہیں وے سکتا۔" وہ دوٹوک انداز میں بولا۔" میں ایک تھنٹے کے بعد دوبارہ فون کروں گا۔ جب تک تم فیصلہ کرلینا کہ تمہارے لیے دس لا کھرو بے زیادہ اہم میں یا بین کی زندگی۔"

''ایک منٹ .....!'' وحید علی نے اضطراری انداز میں کہا۔''میں کیسے بقین کرلوں کہ میری بیٹی تمہارے قبضے میں ہے؟''

'' میں تمہیں ابھی لیقین دلاتا ہوں۔' وہ مخص مخصوص بھاری بھر کم آواز میں بولا۔'' ایک منٹ تم مرو۔'' وحید علی اور عمران علی ٹیلی فون سیٹ کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ریسیور وحید کے کان سے لگا تھا تا ہم عمران بھی

بیٹے تھے۔ریسیور وحید کے کان سے لگا تھا تاہم عمران بھی وہاں سے ابھرنے والی آواز کو بہآسانی سنسکا تھا۔عمران کی والدہ حسینہ بیٹم دوسرے کرے میں تھی۔ وہ بیٹی کی گشدگی سے تو باخر تھی تاہم اس فون کال کا ابھی اسے بتا شیس تھا۔حسینہ دل کی مریضہ تھی۔

" وُیڈی۔" ریسیور میں لبتی کی تھبرائی ہوئی آواز ابھری تووحید تڑپ اٹھا۔" بیلوگ بہت ظالم ہیں۔ آپ جھے کہانیاں سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔'' '' پھر دعدہ کریں۔'' وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔''میری بہتا سننے کے بعیدآ پ میرامسئلہ ص کردیں گے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"میں قبل از وقت ایسا کوئی وعدہ نہیں کرسکتا۔" میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔" اگر تمہاری کہائی سننے کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا کہ اس سلسلے میں کسی نوعیت کی قانونی چارہ جوئی کر کے مرادخان کو خطرناک عزائم سے بازر کھا جا سکتا ہے تو میں تم سے کمل تعاون کروں گا۔" سے بازر کھا جا سکتا ہے تو میں تم سے کمل تعاون کروں گا۔" اچھا جی شیک ہے۔" وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔

آئندہ آدھے گھنے میں عمران علی نے بھے ایک جیرت انگیز اور انکثافات سے بھر پور کہائی سنائی جس کے خیجے میں اس کی مدوکرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا۔
میں اس داستان جیب میں سے غیر ضروری امور کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں چیں کرتا ہوں تا کہ آگے بر صفار سے آگاہ برصفے سے پہلے آپ اس کیس کے جس منظر سے آگاہ ہوجا تیں۔

公公公

ایک روز لبنی اسکول سے محرنہیں پہنی تو محر میں افراتفری کی گئے۔ ختین اور تغییش پریتا چلا کہ وہ اسکول سے پہنی کے وقت سے سلامت محرکے لیے روانہ ہو کی تھی محرکھر کی ہے ہوئی ہے کہ وہ اور ہوش کی ہے ہر فرد کے لیے بھینا نہایت ہی تکلیف وہ اور ہوش کے ہر فرد کے لیے بقیناً نہایت ہی تکلیف وہ اور ہوش از اوسینے والی تھی۔ لبنی کی خلاش کے لیے کوششیں جاری ہی از اوسینے والی تھی۔ لبنی کی خلاش کے لیے کوششیں جاری ہی محمد کی ہوئی۔ بینی کی خلاش کے لیے کوششیں جاری ہی ہوئی۔ بینی کی خلاش کے ایک نون کال موصول مورکے نہر پر کیا گیا تھا۔

"ميلو-" فون عمران كي فيدى وحيد على في ريسيوكيا

سينس ذانجست ح 121 >ستعبر 2014ء

" تواس کا مطلب ہے، آپ نے اغوا کنندگان کووس لا کھ روپے وینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔" عمران علی نے شاکی نظروں سے اپنے باپ کی طرف و یکھا۔ وحید، بیٹے کے سوال میں پوشیدہ شکوے کو بہ خو بی سمجھ

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

وحید، بینے کے سوال میں پوشیدہ سلوے او بہتو ی جھ رہا تھالیکن اس نازک موقع پر وحید نے وہ موضوع جھیڑنا مناسب نہ سمجھااور نہایت ہی سنجیدگی ہے کہا۔ مناسب نہ سمجھااور نہایت ہی سنجیدگی ہے کہا۔

''بیٹا! دس لا کھروپے کبنی کی زندگی سے زیادہ اہم تو ہیں ہیں۔''

''گر آپ کے پاس اتن بڑی رقم تو ہے نہیں۔'' عمران نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔'' آپ چوہیں کھنٹے کے اندر کیسے بند و بست کریں گے؟''

پیھے وتو سے مران علی نے گاڑی کینے کے لیے وحید علی

سے کچھر آم ما گئی تھی اور عمران کے ڈیڈی نے چیے نہ ہونے کا
کہدکر فی الحال اس کی خواہش کونال دیا تھا۔ کھر میں ایک کار
موجود تھی اور وہ زیادہ تر وحید علی کے استعال میں رہتی
تھی عمران نے الگ گاڑی لینے کی فرمائش کی تھی ۔ ابھی
عمران جوشکا یت بھری گفتگو کر دہا تھا 'وہ ای تناظر میں تھی۔
د' ابھی فوری طور پر تو میں کچھ نہیں کہ سکتا کہ رقم کا

بندوبت کیے ہوگا۔"وحیدعلی نے بیٹے کے سوال کے جواب میں کہا۔" ذرا مجھ سوینے دو۔"

یہ آج ہے لگ بھگ چاکیس سال پہلے کا واقعہ۔ جھے من بہتو یا دہیں، آپ ۔۔۔۔۔ پہنے سمجھ لیں۔ اس زیانے میں دس لا کھروپے یقیناً ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اگر آج کل کی کرنسی ویلوہے اس کا موازنہ کریں تو کم از کم ایک کروڑے او پر کی رقم ہے گی۔

'' مجھے نہیں لگنا کہ یہ متلہ میرف موچنے سے طل ہوجائے گا۔'' عمران نے بایوی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔'' ڈیڈی! دی لاکھ ارپٹج کرنے کے لیے آپ کو سرتو ڑ کوشش کرنا پڑنے گی۔''

"میں کوشش کروں گا۔" وحید علی جذباتی ہوگیا۔" میں اپناسارابرنس فروخت کردوں گا مگرلبتی پرآئج نہیں آنے دوں گا۔"

ادهروحیدی بات فتم ہوئی، ادهر ٹیلی فون کی تعنیٰ نے افکی۔ وحید نے چونک کر دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھا۔ اغوا کنندہ نے ایک کھنٹے کے بعد فون کرنے کو کہا تھا اور انہی مرف دس منٹ ہی گزرے مے لہذا سیاس شیطان کا فون تو ہونیس سکتا تھا۔ دوسری تھنٹی پر وحید نے ریسیورا ٹھا کر کان ہے لگالیا اور سنیعلے ہوئے کہے جس کہا۔

محمر لے جائیں۔'' ''بیٹی ہتم شیک تو ہونا؟'' وحید کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کیے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

ا ابھی تک تو شیک ہے۔ ' ریسیور میں دوبارہ وہی بھاری بھر کم آواز ابھری۔''اور جب تک تم چاہو گے ، یہ شیک رہے گی۔''

لبنیٰ کی آواز سنانے کے بعد اسے فون سے دور ہٹادیا عمیا تھا اور دوبارہ وہی مخص دحید سے ہم کلام ہوگیا۔ وحید نے منت ریز کیچے میں کہا۔

'' دیکھو .....تم جو کوئی بھی ہو، میری بنی کو ایک ذرا تکلف نہیں پہنی چاہیے۔ میں تمہارا مطالبہ پورا کرنے ک کوشش کرتا ہوں۔''

''کوشش نہیں، یہ کام تہہیں ہر قیت پر کرنا ہے۔''وہ محوس انداز میں بولا۔''اور وہ بھی کل شام چھ بہتے سے پہلے ور نہ .....''

" میں نے کہانا ' میں کوشش کرتا ہوں۔"وحید نے بے بسی سے کہا۔" تم ایک کھنٹے کے بعد فون کرو پھر بات کرتے ہیں۔"

"اور ہاں، ایک بات کا خاص طور پرخیال رکھنا وحید علی۔" اے بورے نام سے مخاطب کر کے دھمکی آمیز کیج میں کہا گیا۔ "بید معاملہ ہم دونوں پارٹیوں کے جج بی رہنا چاہے۔ اگر اس سلسلے میں تم نے کسی اور کو شامل کرنے کی گوشش کی یا بیٹی کی گمشدگی کی پولیس کواطلاع دی تو پھرتمہیں لیٹی کی لاش ہی دیکھنے کو لے گی۔"

''نن، نہیں .....نہیں نہیں۔'' وحید نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری طرف بات کرنے والے نے ٹملی فو تک رابطہ منقطع کردیا۔وحید ہے جان ریسیورکو تکنے لگا۔

" أو يدى المبيل أس واقع كى بوليس كو اطلاع دينى چاہے۔" عمران على نے باپ سے كہا۔" ميں اس مخص كا مطالبة نبيس ماننا جاہے۔"

"ب وتونی کی ہاتمی مت کرو۔" وحید علی نے بیٹے کو جسڑک دیا۔" میدامریکا یا انگلینڈ کی پولیس نہیں ہے جومغوی کا ہال بھی بیریکا نہ ہونے وے گی اور اسے اغوا کنندگان کے بیٹے افراد تھے ہے نکال لائے گی۔ ہمارے ملک میں جرائم پیشرافراد قانون سے بالاتر ہوکرواروا تھی کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کوتو پولیس کی پشت بنا ہی جامل ہوتی ہے۔ میں اس واقعے کی رپورٹ درج کروا کے لینی کی زندگی کو داؤ پرنہیں واقعے کی رپورٹ درج کروا کے لینی کی زندگی کو داؤ پرنہیں لگا سکتا۔"

سينس ذانجست (122) متمبر 2014ء

چاندا کھن چاری ہے کہا۔ " تہاری ماں کا دل بہت کرور ہو چکا بہانی ہے ۔۔۔۔ کچھی ہوسکتا ہے۔"

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

C

0

" کی بھی مہیں ہوگا ڈیڈی۔" عمران نے اصراری لیجے میں کیا۔ " بے حک می کا دل کمزور ہو چکا ہے گر میں سجھتا ہوں ،ان کا د ماغ بہت مضبوط ہے ، ور نہ جب انہیں پتا چلا تھا کہ لین اسکول سے والی نہیں آئی تو انہیں اس کم سے شدید حتم کا اقیک ہوجانا چاہے تھا۔ وہ لیتی کی کمشدگی سے شدید حم کا اقیک ہوجانا چاہے تھا۔ وہ لیتی کی کمشدگی سے بے حدفکر مند ضرور ہیں مگر میں تجستا ہوں ،خطرے والی کو بات نہیں اس لیے ....." وہ لیح ہمر کے لیے متوقف ہوا۔ ایک مجری سانس فارج کی پھرا پی بات کمل کرتے ہوا۔ ایک مجری سانس فارج کی پھرا پی بات کمل کرتے ہوا۔ ایک مجری سانس فارج کی پھرا پی بات کمل کرتے ہوا۔ ایک مجری سانس فارج کی پھرا پی بات کمل کرتے ہوا۔ ایک مجری سانس فارج کی پھرا پی بات کمل کرتے ہوا۔

"اس لیے اگر می کو صورتِ حال سے آگاہ کردیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا۔ آگے آپ کی مرضی ہے ......"

'' فیمیک ہے۔'' وحیوعلی ہتھیار پھینکتے ہوئے بولا۔'' میہ کام تم بی انجام دو۔ انجی مراد خان یہاں پینچنے والا ہے۔ میں ان کے ساتھ مصروف ہوجاؤں گا۔ای دوران میں تم ابنی می کوحالات سے باخبر کردینا۔''

عمران اٹھا اور خاموثی کے ساتھ اپنی ممی کے بیڈروم کی طرف بڑھ کمیا۔

تھوڑی دیر کے بعد مراد خان، وحید علی کے پاس بھنے میا۔ وحید نے نہایت ہی پریشانی کے عالم میں اسے خود پر ٹوشنے والی مصیبت کے بارے میں آگاہ کیا۔ مراد خان نے پوری توجہ اور سجیدگی سے اس کی بات نی اوراس کے خاموش

'' یہ آپ نے عقل مندی کا فیصلہ کیا کہ اس معالمے میں پولیس کوئیں ڈالا۔''

" "عمران خاصا جذباتی مور ہا تھا۔" وحید علی نے کہا۔" جوان خون ہے، وہ لبنی سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے۔"

" آپ جانے ہیں ، مجت اندھی ہوتی ہے۔ " مراد خان نے تغیرے ہوئے لیج میں کہا۔ " مجت سے مغلوب ہوکر جوش جذبات میں جو بھی نصلے کیے جاتے ہیں ان کے نائج بڑے ہمیا تک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کوانے ملک کی پولیس کے کردار اور کارکردگی کا بھی بہ خوبی اندازہ ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب ہے، کی کی زندگی سے کھیلا۔ روزانہ کے اخبارات میں تمن چار الی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ اغوا کندگان نے تادان کی رم نہ ملنے ہیں۔۔۔۔۔۔ ''یاروحید، کہاں غائب ہیں آپ؟''ایک جائی بہجانی آواز وحید کی ساعت سے کرائی۔'' میں آپ کی دکان پر بھی

میا تھا۔ دکان کیوں بند کرر کھی ہے؟'' ''کان جبح تو میں 'زیکو کی تھی'' وجد نے W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

"دکان مبح تو میں نے کھولی تھی۔" وحید نے بتایا۔"بس،دوپہر کے بعد بجور آبند کرنا پڑی۔"

"مجوراً بند كرنا پرى ....من كيم سمجمانيس؟" دوسرى جانب سے بولنے والے نے جرت كا اظهار كرتے ہوئے يو چھا۔" يار! سب خيريت توہے نا؟"

'' خیریت نہیں ہے مراد خان۔'' وحید روہانسا ہوگیا۔ '' میں بیٹے بٹھائے ایک مصیبت میں مجنس گیا ہوں۔'' '' میں بیٹے بٹھائے ایک مصیبت میں مجنس گیا ہوں۔''

مراد خان نے تشویش بمرے انداز میں بوچھا۔''کیسی مصیبت وحید صاحب؟''

" یار خان صاحب! معالمه بهت نازک ہے۔" وحید نے مخاط کہے میں کہا۔" میں آپ کوفون پر تنصیل نہیں بتاسکتا۔"

'' شیک ہے، میں آپ کے تھر آرہا ہوں۔' مراد خان جلدی سے بولا۔'' بیتو اچھا ہوا، میں نے آپ کے تھر فون کرلیا۔ میں آپ کی دکان بند دیکھ کر دالیں جارہا تھا تو خیال آیا، تھر پرفون کرلوں۔''

" پہلی فرصت میں آپ میرے پاس آ جا کیں۔" وحید نے ٹوٹے ہوئے لہج میں کہا۔" اس وقت میں بڑی شدت سے کی ہدرداور مم کسار دوست کی ضرورت محسوں کررہا ہوں ..... خان صاحب! بلیز جلدی آ جا کیں۔"

"اس کا مطلب ہے، مسئلہ زیادہ تی سیر میں ہے۔" مراد خان زیرلب بزبرایا پھر تسلی بھرے انداز ۔۔ میں کہا۔" آپ فکر نہیں کریں وجید صاحب! میں بس، ہیں پچیس منٹ میں آپ کے پاس بیجی رہا ہوں۔"

وحیوعلی نے ریسیور کریڈل کرنے کے بعد عمران سے کہا۔'' بیٹا! تم ماں کے قریب ہی رہو۔ تم جانتے ہو، وہ دل کی مریفنہ ہے۔ اگر اسے کبنی کے افوا کے بارے میں پتا چل کمیا تو اس کی طبیعت بجز بھی تکتی ہے۔''

"" می کولینی کی مشدگی کی خبرے ڈیڈی اور وہ اس کی والی کی خبرے ڈیڈی اور وہ اس کی والی کے اس کے لیے بہت ہے جین بھی ہیں۔" عمران نے شوی لیے جس کہا۔ " ڈاکٹر نے انہیں ممل بیڈریٹ کی تاکید کرر کھی ہے اس لیے وہ بیڈروم سے باہر نہیں آر ہیں۔ میرا خیال ہے ، آئیس کی گی ہے آگاہ کر دینا چاہے۔" خیال ہے ، آئیس کی نہیں رہے ہو عمران ۔" وحید علی نے ہے د

سىپنس دانجست ح 123 كستمبر 2014ء

وجدعلی کی بریشانی میں کئی مختااضافہ ہو گیا۔ای کیے ٹیل فون کی تھنٹی نے آمنی۔اس زمانے میں نہ تو اسکیر فون ایجاد ہوا تھااور نہ ہی اجمی تک ہی ایل آئی کی سہولیات کی فراہمی یہ بات یا کستان میں حاصل الیکٹرونک سہولیات کی فراہمی کے چیشِ نظر کہدرہا ہوں لبذا یہ بتا نہیں چل سکتا تھا کہ کال کرنے والا کون سائمبر استعال کردہا تھا۔ دوسری تھنٹی پر وحید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگالیا۔ اس کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی دوسری جانب سے استعشارا تھیا۔

" ہاں .... توتم نے دس لا کھ ادا کرنے کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟"

وحید نے فوراً اس کی آ داز کو پہچان لیا۔ بیدہ ہی محض تھا جس سے وحید کی پہلے بھی بات ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے کہنے کے عین مطابق شمیک ایک محفظ کے بعد فون کیا تھا۔ وحید نے مراد خان کو مخصوص اشار ہ کرنے کے بعد اغوا کارکو جواب دیا۔اس کا انداز گھگیانے والا تھا۔

'' بھائی ۔۔۔۔۔ دس لا کھ بہت بڑی رقم ہے۔ میں اس کا انتظام نہیں کرسکوں گا۔تم رقم کیم کرو۔''

"اس کا مطلب ہے جہیں این بین کی زندگی سے پیارنیس ہے؟"اس محص نے پوری سفاک سے کہا۔

''زندگی بیاری ہے اس کی اور میں تمہارا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔' وحید نے ایک ایک لفظ پر زور ویے ہوئے کہا۔'' ای لیے کہدرہا ہوں کدر قم میں کمی کروتا کہ میں تمہاری دی ہوئی مہلت کے اندر اس کا بندو بست کرسکوں۔''

'' دس لا کھتمہارے جیسے کاروباری آ دمی کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔' افوا کارٹس سے سی ہونے کو تیارٹیس تھا۔ اس دوران میں مراد خان بھی وحید علی کے ساتھ جڑا جیشا تھا اور کان ریسیور کے انتہائی قریب کر رکھا تھا۔ مراد خان نے ایک پر ہی پر لکھ کر وحید کی طرف بڑھا دی۔ وحید نے مراد خان کی تحریر کی روشی میں افوا کارسے کہا۔

" ویکھو .....تم ایک باپ کی مجبوری کو سخھنے کی کوشش کرو۔ بقین کرو، میں واقعی دس لاکھ کا انتظام کرنے کی باوزیشن میں بیس ہوں۔ سوچو، اگر میری جگرتم ہوتے اور کوئی متحص تمہاری بیٹی کواغوا کر لیتا توتم ......"

"لبس،بس .....!" دوسری جانب بولنے والے نے اصطراری انداز میں کہا۔ چند لمحات خاموثی سے دیے پاؤں مرز کئے۔ وحید کوتشویش ہوئی کہ وہ بندہ کہاں غائب ہوگیا۔ اس نے الجھن زوہ نظر سے مراد خان کی طرف

پر مغوی کوفل کر ڈالا یا پولیس کے متحرک ہوتے ہی اغوا کاروں نے مغوی کو شھکانے نگا کراس کی لاش گندے تا لے میں پیمینک دی۔''

"بال ..... بيد سب مين مجمى سنا اور پراهنا ربتا بول-" وحيد على في جمر جمري ليت بوئ كها-"اي لية تو من في ان صاحب من الى ليكن خان صاحب ....." من في ان صاحب الى ليكن خان صاحب الى فيرتشويش الى في المرتشويش الى ليج مين اضاف كى جمرت بوئ بولا-

"وس لا کھ بہت بڑی رقم ہے۔ بیں ایک دن میں استے بینے کا بندو بست نہیں کرسکوں گا۔"

'' ہول۔'' مراد خان گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر چونکے ہوئے کہج میں یو چھا۔'' وہ آ دی دوبارہ کب فون کرے گاجس نے لبنی کوانوا کیا ہے؟''

''اس نے پہلے چھ بیجے نو کن کیا تھا۔''وحیدعلی نے بتایا۔''اورایک کھنٹے بعدود بارہ نون کرنے کو کہا تھا یعنی اب وہ سات بجے نون کرےگا۔''

''سات بجئے میں صرف پانگی سٹ باقی ہیں۔'' مراد خان نے دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔''اب جووہ فون کرے تو بار گینگ کی کوشش کریں۔اس ہے کہیں کہ آپ دس لا کھار نے نہیں کر کتھے ۔''

" میں کوشش کرتا ہوں۔ "وحید علی مردہ می آ داز میں بولا۔ "ویسے مجھے نہیں امید کہوہ اپنے مطالبے میں کسی کچکے کا مظاہرہ کرے گا۔ آ واز سے وہ کوئی بہت میں ظالم اور شقی القلب لگتا ہے۔ "

'''مٹیک ہے۔۔۔۔۔ مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔''مرادخان نے کہا۔ دی کہ میں میں میں مار ن

''کوئی حرج نہیں ہے۔''وحید علی نے جواب دیا۔ مراد خان نے پوچھا۔''وحید صاحب! آپ نے اس محف کی آ واز پرغور کیا تھا۔وو آپ کے کسی جاننے والے یا کسی دھمن کی آ واز تونہیں تھی؟''

''خان صاحب! یہ بات تو آپ بھی بہت انہی طرح جانتے ہیں کہ میراکوئی وقمی نہیں ہے۔'' وحید علی نے تھیرے ہوئے انداز میں کہا۔'' اور جہاں تک اس آ دی کی آ واز کا تعلق ہے تو میں دعوے سے کہ سکتا ہوں، وہ آ واز میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ تی ہے۔''

" ہوں ..... ' مراد خان نے سوچ میں ڈو بے ہوئے لیج میں کہا۔" اس کا مطلب ہے ، وہ کوئی بہت ہی خطر ناک اور پیشہوراغوا کارہے۔"

سىپنس ڈائجسٹ (124 متمبر 2014ء

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

w w

ρ

a

K

S

0

C

8

t

C

0

W

W

W

W

P a k

S

i

e

t

٠

0

m

چاند گھن

فرونت کے بغیر؟"

وحيدنے ايك لمحي سوچنے كے بعد جواب ديا۔" زياده ے زیاد ووول کھرویے۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

" حميك ب، آپ دولا كه كابندوبست كرليس-" "اور باق کے یا کی لاکھ؟"وحید علی کے لیج میں گہرا

" یا نج لاکھ کے لیے میں کوشش کرتا ہوں۔" مراد خان گری شجید گرے بولا۔

" آب كرعيس مح؟" وحيد خان نے بي يقين سے اینے دوست کی جانب دیکھا۔

"مت مردال ، مدد خدا-" ده تغبرے ہوئے لیج میں بولا۔ "میں اے تعلقات کی ڈوریاں بلاتا ہوں۔ اللہ بہت میریان اور کرم کرنے والا ہے۔"

مرادخان پرایرنی کا کام کرتا تھا۔ جو بلی کےعلاقے میں اس کی ایک خوب چلتی ہوئی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ یہ تو وحید على كومعلوم تفاكه مراد خان كے تعلقات كا دائر و خاصا وسيع تھا۔وہ دل بی دل میں دعا کرنے لگا کہمراد خان کواس کی كوشش مين كامياني حاصل مو-

" أكرابيا موجائے تويہ آپ كامجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا مراد خان۔" وحیدعلی نے ممنونیت بمرے کہے میں كها\_" مين بعد مين آپ كارهم يائى يائى إدا كردول كا-

"بعد كى بعد من ويلمى جائے كى وحد ماحب" مراد نے مرسری انداز ش کہا۔" اور آپ بیاحسان وحسان کی بات نہ کریں۔اس وقت آپ پر برا امشکل وقت ہے۔ میں ایک سیا دوست ہونے کے ناتے آپ کے کام آنے کی كوشش كرريا موں \_ اكر مجى خدائخواسته مجھ پر بھی فرا دتت برا تو آپ دوی نبعاد بچے گا اور جہاں تک اس یا کچ لا کھ ک رقم كالعلق بي تويد يقينًا آب جمع والي كرين مع كيونك میں بھی کہیں سے لے کربی آپ کودوں گا۔ اگر میرے یاس ہوتے تو کوئی بات ہی جیس می

"مرادخان! میں آپ کی رقم ضرور دالی کرول گا۔" وحيد على نے اصطراري ليج ميں كہا۔ "كيكن اس كے ليے مجمع تحوز اوتت در کا ہوگا۔

' مل جائے گا وقت بھی۔'' مراد خان کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔" میں اب جلتا ہوں تا کہ اس مسلے کوحل کرنے کے لیے جارہ جوٹی کرسکوں۔"

مجرمراد خان ، وحید علی کوتسلی تشفی دینے کے بعد اس کے تھر سے رخصت ہو گیا۔ وہ رات دحید علی ،عمران علی اور

ديكها پير ماؤتھ پيس ميں كہا۔ "كيا بوا ..... تم كهال علي محيَّ؟" "تم نے میری بنی کا ذکر کر کے اپنے لیے میرے دل میں اپنی کافی مخبائش پیدا کرلی ہے۔"وہ قدرے زی سے

بولا ـ'' بتاؤ، متني رعايت كردون؟''<sup>'</sup>

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

مراد خان بھی برابر یہ تفتگو کوئن رہا تھا۔ وحید نے سوالية نظرول سے مراد خان كى طرف ويكھا تواس نے ايك ہاتھ کی یانچ الکلیاں کھڑی کرویں۔

' بس یا نچ لا کھ شیک ہیں۔'' وحید علی نے اغوا کار

ية بهت بى كم إلى " اغوا كار برط ع موت لہے میں بولا۔" نہ تمہارے یا کا لاکھ اور نہ میرے دی۔ بس ایک ہی فکر بول رہا ہوں ....ساتھ لا کھ رویے۔ایک پیما کم ندایک پیما زیادہ۔ تم رقم کے بندوبست میں لگ جاؤ يد من كل صبح حمهين شيك نو يج فون كرون كا-"

اس سے پہلے کروحید علی ، اخوا کارکی بات کے جواب میں کچھ کہتا اس خبیث محص نے فون بند کردیا۔وحید علی نے پریشان نظر ہے اپنے دوست مراد خان کی طرف ویکھا۔ مراد نے بھی یہ تمام تر مفتکوئی تھی۔و و سوچ میں ڈوب ہوئے کیج میں بولا۔

" تواس کا مطلب ہے، بیٹی کی بدحفا ظنت والیسی کے

لية تب كوساته لا كدرويه كابندوبست كريا موكا-" ''مرادخانُ سات لا کھا چھی خاصی رقم ہے۔''وحیدعلی نے تشویش بھرے کیج میں کہا۔"میں راتوں رات اتی رقم كانتظام نبيل كرسكون كا\_مجورا مجمح .... "وه كيت كيت رك کیا تومرادخان نے یو چھا۔

"مجوراً كياوحيد على؟" " مجھے اگر اپنا کاروبار اور گاڑی بھی بیٹا پڑی تو میں و پر ہیں کروں گا۔"وحید نے جذباتی کہے میں کہا۔ ' لبنیٰ سے يزه كرمير ع لي كيا بوسكا ب-

" وحيد صاحب! اس مصيبت كي تحزي مين آب كواپنا محمر اور گاڑی فروخت کرنا پڑے تو پھر لعنت ہے مجھ جیسے دوستوں پر۔' مراد خان نے منبرے ہوئے کہے میں کہا۔ ' پھر .....' وحید نے البھن زرہ نظروں سے اس کی طرف ديكھا۔" پھر پيمسئلير کينے بيل ہوگا مراد خان؟"

"آب آسالى سے كتى رقم جع كركتے ہيں كامراد خان سوچی ہوئی نظروں سے وحیر علی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ "میرا مطلب ہے، ایک ی کوشش کر کے ....کوئی چز

سنس ذانجست ( 125 > ستمبر 1 ( 120 ع

ادھر تمہاری بیٹی کی زندگی کا چراع پھو.....مطلب بگل۔'' '' منہیں منہیں ۔'' وحید علی تڑپ کر بولا۔'' بیس نے الی غلطی اب تک نہیں کی اور نے بی کروں گا۔''

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

0

'' مجھے تمہاری بات کا لیٹین ہے۔'' دہ عجیب سے لیجے میں بولا۔''میرا آ دمی تمہاری رپورٹنگ کرر ہاہے۔ابھی تک تم نے میری ہدایت پرمل کیا ہے اور مجھے امید ہے آئندہ ہمی تم اک معقولیت کا مظاہرہ کرو گے۔''

''میں تمہیں کمی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔'' وحید نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔''اور تم بھی میری بیٹی کوذرای تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔''

'' میں اپنے وعدے کا پاس کروں گا۔' ووستگام کہے میں بولا۔'' تم تعاون کررہے ہوتو میں بھی تمہاری بیٹی کے کھانے پینے ،سونے جاگئے کا خیال رکھے ہوئے ہوں۔اس حوالے سے تم بالکل مطمئن رہو۔''

"ميرى لبنى سے بات كروادو كى؟" وحيد نے كسكيائے ہوئے انداز ميں كہا۔

''سەپېرتىن بىچ بات كرداؤںگا۔''وەدونوك لېچ مى بولا۔''انجىنبىس۔''

''پلیز۔''وحیدعلی کی آداز کجاجت سے لبریز بھی۔ '' سوری۔''اغوا کار نے کھرد رے انداز میں کہا اور سلسلہ منقطع کرویا۔

وحید نے اس روز مجی دکان نہیں کھولی۔مارکیٹ والوں اور پڑوی دکان داروں ہے اس نے کہد یا تھا کہ حیدرآباد میں کی عزیز کا انتقال ہو کیا ہے لہذا دکان بند ہی رہے گی۔مختلف زادیوں میں بھاگ دوڑ کر کے اس نے دو لاکھ کیش کا بندوبست کرلیا تھا۔ود پہر کے وقت مراد خان بھی پانچ لاکھ کے کرنی نوٹ لے کراس کے کھر آ کمیا۔

"وحيد صاحب! آپ كى قسمت الى بى بورقم كا انظام ہوكيا۔"مراد خان نے كرى سنجيدگى سے كہا۔"ورنه يس تو مايوس ہونے كے قريب تھا۔ بس، الله نے مهر بانى كى ادرايك جكه بات بن كئى۔"

"ایوی کوای کے گنا وظلیم کہا گیا ہے کہاس کیفیت میں گرفآر ہوکرانسان اپنے اللہ سے دور ہوجاتا ہے۔"وحید نے رقم کا انتظام ہوجانے پر قدرے اطمینان بھرے لہج میں کہا۔"اب جھے یقین ہوچلا ہے کہ میری لبنی شام سے میلے بھی سلامت گھرآ جائے گی۔" پہلے بھی سلامت گھرآ جائے گی۔"

حسینہ بیٹم کے لیے قیامت کی رات تھی۔ حسینہ بیٹم کوتو چپ ی لگ گئی تھی۔ عمران علی کا انداز و بالکل درست تھا۔ اس کی والدہ مضبوط د ماغ کی یا لک تھی۔ مبورت حال کی تقینی ہے اسے باخبر کردیا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹی خاموثی ہے آنسو بہائے جارہی تھی۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے اس خبر کو گھر سے یا برئیں جانے دیا تھا کہ لیٹی کواغو اکر لیا گیا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

m

وحیدعلی کی کوششوں نے اس امر کو بعینی بنادیا تھا کہ وہ اس کی میں بنادیا تھا کہ وہ اس کی سے دولا کھ کا بندو بست کر سکے گا۔ اب اسے اپنے بے لوث دوست مراد خان نے علی دوست مراد خان نے علی انتظام تو نون کیا اور بیٹوید سنائی کہ وہ دو پہر تک پانچ لا کھ کا انتظام کرنے میں کامیاب ہوجائے گا لہٰذا اگر انخوا کا رقون کر سے تواسے دو پہر کے بعد گا کوئی وقت دیا جائے۔
کر سے تواسے دو پہر کے بعد گا کوئی وقت دیا جائے۔
کر سے تواسے دو پہر کے بعد گا کوئی وقت دیا جائے۔

رارہ کا میں جہرے ساتھ ہی رہو۔'' وحید علی نے تشکر اور منت کے ملے جلے انداز میں کہا۔''جب تک لبنی تمر نہیں پہنچ جاتی، مجھے سکون نہیں آئے گا۔''

"مراون میں رقم لے کر آرہا ہوں۔" مراون مضبوط لیج میں کہا۔" حوصلہ نہیں ہارو ....سب شیک موجائے گا۔ جب تک بیمعاملہ نمٹ نہیں جاتا، میں تمہارے بی باس رجوں گا۔" وحید علی نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کر مے فون بند کردیا۔

مسیک نو ہے اغوا کار کا فون آسمیا۔ اس نے وحید کے ہیلو کے جواب میں سوال کیا۔ ''رقم کا انتظام ہو گیا؟'' ''دو پہر تک ہوجائے گا۔'' ''یکآیا۔۔۔۔۔ڈانوال ڈول؟'' ''یکآیا۔۔۔۔۔ڈانوال ڈول؟''

'' فیک ہے ، میں سہ پہر میں تین بجے نون کروں گا۔'' وہ تحکماندا نداز میں بولا۔'' پھر طے کریں گے کہتم نے رقم لے کر کہاں پہنچنا ہے اور ہاں ۔۔۔۔۔'' لھائی توقف کر کے اس نے چیستے ہوئے لیجے میں یو چھا۔ ''دنتہ برکھ سند ہے۔'' سرچو ہونہ میں بار میں میں میں میں ہونے ہوں۔''

''تم نے کہیں اسارٹ بننے کی کوشش تونییں کی؟'' ''نہیں بالکل نہیں۔''وحید علی نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

"میتم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔"وہ سراہے والے انداز میں بولا۔"میرا ایک آدی مسلسل تمہاری اور تمہارے محرک مرانی کررہاہے۔ادھرتم نے ہوشیاری دکھائی

سىپنس دُانجست ح 126 متمبر 14(20ء

چادد گھن

تھا۔مراد خان بھی وحید کے نز دیک آسمیا۔ وحید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا یا اوراضطراری کیج میں کہا۔ ''ہلو۔۔۔۔!''

Ш

W

ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

''ہاں وحید علی۔'' دوسری جانب سے ای مخصوص آواز میں پوچھا گیا۔''رقم کا بند دبست ہو گیا ہے؟'' ''جی .....رقم تیار ہے۔'' وحید نے جلدی سے کہا۔''اب تم وعد نے کے مطابق ، کبنی سے میری بات کر ، ہر'''

'' شیک ہے۔''اغوا کارنے سرسری انداز میں کہا۔
اگلے ہی کی لیے لبنی کی مطمئن آواز وحید علی کی ساعت
ہے کرائی۔'' ڈیڈی! جھے بتایا گیا ہے، آپ نے جھے
چیٹرانے کے لیےرقم کا افتظام کرلیا ہے؟''
'' ہاں …..میری جان۔'' وحید نے جذباتی انداز میں
کہا۔'' تم پریشان نہیں ہونا۔ آج کا سورج غروب ہونے
سیاتم میری نظر کے سامنے ،اپنے کھر میں ہوگی۔''

Alternative & Integrated medicine

المن اور قدر في الزاعة تاركرده ورجاة بل ميديس اب تب مريض عواست بي

## فريك كورس برائع مرده مزات

مردوں میں جرثو موں کی کی اور کنروری کو دور کر کے اولا دپیدا کرنے کے قابل بنا تا ہے۔مقوی ومٹولدہ

### شادی کورس

صرف غیرشادی شدہ مردوں کے لئے زائل شدہ توانائی کی جمالی کامستقل اورکمل کورس ۔انشاءاللہ سی تشم کی کمی اور محرومی محسوس نہ ہوگی

### ازدوا کی کورس

شادی شدہ حضرات کے لئے بحالی توت کا فوری اور ستقل علاج ۔ کامیاب اور از دواجی زندگی کے لئے موثر ترین کورس

رقم والالفاف وحيد كى جانب برهاتي ہوئے اضافه كيا۔ ور آب رقم من ليس -"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"آب من کرائے ہیں، میرے لیے بھی کافی ہے۔"

"میں تو کن کری لایا ہوں۔" مراد خان نے اثبات
میں کرون ہلائی۔" اور اس رقم کی گنتی تو ویسے بھی بہت
آسان ہے۔سید ھے سید ھے، لا کھ والے پانچ پیکٹ ہے
ہوئے ہیں اور نوٹ بالکل نے ہیں۔" باتوں کے دوران
ہی میں مراد خان نے براؤن لفانے میں سے کرارے
نوٹوں کے پانچ پیکٹ نکال کر وحید علی سے کہا۔" ہے اپنے
پاس رکھیں۔"

وحید نے نوٹوں کو ہاتھ نہیں لگا یا اور یہ کہتے ہوئے گھر کے اندرونی جھے کی جانب بڑھ گیا۔" ایک منٹ مراد خان میں ابھی آتا ہوں۔"

مرادخان اثبات میں گردن ہلا کررہ کیا۔ وحید علی ایک منٹ سے پہلے ہی والی آگیا اور قدر سے استعمال شدہ نوٹوں کے دو پیک بھی ساتھ الایا۔ وہ دولا کھی رقم اپنے دوست کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ ''خان صاحب! ان کو بھی بھورے لفافے میں رکھ لیں۔سات لا کھایک ہی جگہر ہیں تواجھی بات ہے۔''

یں۔ ہور ہور ہور ہور اور ان کے روپیجی اس لفانے میں ڈال لیے جس میں وہ اپنے پانچ لا کھ رکھ کر لایا تھا۔ لفانے پر ربر مینڈ چڑھانے کے بعد اس نے وحید علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''کوئی چیزے یار گیزین کا چھوٹا سا دینڈ بیگ چاہیے موگا۔ اتن بڑی رقم کولفا فے میں رکھ کر گھومنا خطرنا ک بھی موسکتا ہے۔''

''ایبابیگ ہے میرے پاس۔'' دحیدتے کہا۔'' میں ابھی لے کرآتا ہوں۔'' وہ ایک بار پھر تھر کے اندرونی جھے کی طرف کیا اور

وہ ایک ہار پھر تھر کے اندرولی جھے کی طرف کیا اور مذکورہ بیگ لے کرآ حمیا۔ سات لا کھ کی خطیررتم (اس وقت کے حساب ہے ) کو بیگ میں ڈال کرایک الماری میں محفوظ کردیا حمیا۔ دن کے کھانے کے نام پرانہوں نے تھوڑا زہر مار کیا پھراغو اکنندہ کے فون کا انتظار کرنے گئے۔فون سیٹ ان کے قریب ہی رکھا ہوا تھا۔

اغوا کار وقت اور وعدے کا بہت پابند ثابت ہور ہا تھا۔ ٹھیک تین بجے نون کی تھنٹی نج اٹھی۔ آخری ٹیلی فو تک مخفظومیں اغوا کارنے تین بجے سہ پہر ہی فون کرنے کوکہا

سسپنس دانجست (127 مستمبر 2014ء

''ایسے کیے خیر سلا۔۔۔۔؟''وحید علی نے مجڑے ہوئے کیچ میں کہا۔''تم نے میری بنی کا توکہیں ذکر ہی نہیں کیا۔لین کوتم کس طرح میرے حوالے کرو مے؟''

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

O

''جبتم سات لا کھی رقم میرے آ دی کو وے دو
گو وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہے گا وہ دیکھو،
تمہاری جنی ہم جب اس ست دیکھو گے تو اپنی جنی کوفورا
پہچان کو سے تمہاری جنی کبنی کو میں تمہارے پہنچنے ہے پہلے
تی وہاں پہنچادوں گا مگرتم رقم ادا کیے بغیراے حاصل نہیں
کرسکو کے ۔میرا آ دی رقم لے کرتم ہے رفصت ہوجائے گا
اورتم اپنی جنی کو لے کر گھر چلے جانا۔اب تو میں کہ سکتا ہوں
نا۔۔۔۔اللہ اللہ فیرسلا۔''

'' طبیک ہے، شبیک ہے۔'' وحید نے اضطراری انداز میں کہا۔''لیکن دیکھ او .....کوئی کڑ بڑنہیں ہونی چاہیے۔'' ''کیاتمہارا کوئی گڑ بڑ کرنے کا ارادہ ہے؟''اس نے عجیب سے کیج میں یو چھا۔

"نن .....نبین - ''وحید جلدی سے بولا - '' بالکل میں - '' "جب تم کوئی گڑ برئیس کرو گے تو مجھے پاگل کتے نے مہیں کا ٹا کہ گڑ بڑ کروں - '' وہ برہمی سے بولا - '' میں ایک اصول پہندکاروباری ہوں - ''

'' ٹھیک ہے،تم نے جیسا کہا ہے، میں بالکل دیسا ہی کردل گا۔'' وحیدعلی نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔'' مجھے ایک بیٹی مجھے سلامت داپس جاہے۔''

''تم نے کی حمالت نے بارے میں تونہیں سو جا؟'' ''بالکل نہیں۔''

" تمہاری تمرانی پر مامور محص نے مجھے بتایا ہے کہ کل رات سانو لے رنگ کا ایک پستہ قامت آدی تم سے ملنے آیا تھا۔ "اغوا کارنے چہتے ہوئے لیج بٹس پوچھا۔" اور میری تازہ ترین معلومات کے مطابق ، وہ بندہ آج دو پہرسے تمہارے کھر بٹر موجود ہے۔وہ کون ہے اور کیا کرتا پھررہاہے؟"

''وہ میرا ایک ملص دوست ہے۔''وحید نے جواب دیا۔''مراد خان۔''

" كياس بندے في سمبيل سمي مهم جوئي سے ليے

'' تضینک بوڈیڈی۔'' وہ خوش ہوتے ہوئے یولی۔ '' ان لوگوں نے شہیں کوئی تکلیف تونہیں پہنچائی ؟'' وحیدعلی نے بڑے دلارے یو تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

کبنی کے بجائے افوا کار کی آواز سنائی دی۔'' جھے ، مانچ کے رقم حاسے۔''

فیک پان کے بچے رقم چاہے۔'' یقیناً اس مخص نے لبنی کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا تھا۔ وحید علی نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔''مل جائے گی ..... بتاؤر تم کہاں پہنچانا ہوگی؟''

''میں تہہیں زیادہ دور بلا کر زحت نہیں دوں گا۔'' اغوا کا رنے تغہرے ہوئے لیج میں کہا۔''وہ جگہ تمہارے تھرسے بہ مشکل پندرہ منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ تم شیک یا بچ بیج میری بتائی ہوئی جگہ پر، رقم کے ساتھ

موجود ہوئے۔'' '' مخیک ہے۔'' وحیدعلی نے جلدی ہے کہا۔''مگروہ جگہکون کا ہے؟''

'' ملاقات کے مقام کے بارے میں، میں تہہیں ساڑھے چار ہے بتاؤں گا۔''اس فیص نے کہا۔''اس کے بعد تم چار ہے۔ بتاؤں گا۔''اس فیص نے کہا۔''اس کے بعد تم دی پندرہ منت کے اندرائے گھر سے نگل پڑو گے۔ میراوہ آدی جو تم مقام تک تمہارا تعاقب کرے گا۔ جب تم میرے بتائے ہوئے مقام تک تک پہنچ جاؤے تو میراایک دوسرا آدی تمہارے پاس آئے تک پہنچ جاؤے تو میراایک دوسرا آدی تمہارے پاس آئے گاور تم ہے رقم لے لے گا۔''

د محریش تمهارے آدی کو پیچانوں گا کیے؟ "وحید علی نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سوال کردیا۔

''تم ال کے لیے اور وہ تمہارے کیے اجنی ہے۔''ال حص نے کمبھیر انداز میں کہا۔' بہجان کوؤورؤز کے تباد کے دو تمہارے پاس آنے والے فرائض انجام دے رہا ہے وہ تمہارے پاس آنے والے آدی سے بہتو فی واقف ہے۔ وہ اسے تمہارے بارے میں بتاوے گا۔میرا آدی سیدھا تمہارے پاس پہنچ گا۔کی فلائن نہیں ہے۔''

''کوڈورڈز کیا ہول ہے؟'' وحید علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں یو چھا۔

''میرا آدی تمہارے پاس آگر کے گا۔۔۔۔تہمیں جس چیز کی تلاش ہے، وہ میرے پاس ہے۔ بولو، خریدو گے؟ تم کبوگے، ہاں خریدوں گا۔ کتنے کی دو گے؟ وہ کے گا، ساتھ لاکھ کی تم کبو گے، ٹھیک ہے، وہ کے گا تکالوسات لاکھ تم رقم اس کے حوالے کردو گے۔الشداللہ، خیرسلا۔''

سينس دُانجست ح 128

چاند کھن

"آب ميرے ساتھ تو جا عى رے ہيں-"وحيد وضاحت كرتے ہوئے بولا۔" میں جاہتا ہوں كماغوا كے بنائے ہوئے مقام سے کھ فاصلے پر آپ سے الگ موجاؤن إوررم لے كرآپ فركوره مقام تك جائي .... ين دور کھڑا دیکھتا رہوں گا۔اس کے آدی کے رفصت ہونے کے بعد ہم دونوں لنی کو لے کر تھر آ جا کی ہے۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

" آپ زوس مورے ہیں تا...؟" مراد خان نے مدردی بحرے کی میں کہا۔

" إل خان صاحب ـ" وحيد بمرائي بوني آواز مِس بولا۔" میرے اعصاب پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ میں لبتی کے لیے بہت جذباتی ہوجاتا ہوں۔ بیند ہو کدر فم کی ادالیکی کے ونت مجھ ہے کوئی ایسی تلطی ہوجائے اورلیتی .....

وحید کی ادھوری بات کے نتیج میں مراد خان اپنی جگہ ے اٹھ کر کھڑا ہو گیا گھراس کے بڑو یک بیٹھ کر، اس کا شانہ تھے تھیاتے ہوئے بولا۔" حوصلہ رکھیں وحید صاحب۔سب الميك بوجائكا-"

'' کو یا آپ میری بات مانے کے لیے تیار ہیں؟''وحید نے استفسار مینظروں سے اینے دوست کی جانب دیکھا۔ " مجھے کوئی اعتراض میں ۔" مراد خان ملدی سے بولا۔" لیکن ظاہر ہے، اس فیلے کا اختیار مجمے نہیں ہے۔ جب اغوا کار کا فون آئے تو آب اس سے بات کر کے دیکھ لیجے گا۔ اگروہ اس بات پرراضی موجا تا ہے تو شیک ہے۔ مراد خان کے ساتھ وحید علی کی دوئی کوزیادہ عرصہ نہیں ہوا تعالیکن اس مختصری مدت کے دوران میں وحیداس یراندها اعتاد کرنے لگا تھا۔جیمی اس مصیبت کی محتری میں مراد خان ہی اے سب ہے زیادہ قاتل بھروسا تظرآ رہا تھا اور مرادخان نے راتول رات اپنے دوست کے لیے یا یکج لا كه كى بمارى رقم بالشّطام كري حقى دوسى نبعاديا تعا-

اغوا کار کی اللی کال سے پہلے دونوں دوستوں میں اس موضوع پرمختلف زاویوں سے تفتگوہونے کی عمران علی کو دحید نے حسینہ بیلم کی دیکھ بھال کے لیے مختص کر دیا تھااور اس نوجوان نے بڑے سلقے اور ذے داری سے ایک ال کو سنعال رکھا تھا۔اس تھر پر جواجا تک افآدثو ٹی تھی اے کسی نہ کی طرح بڑی خوبی سے مینج کرانیا کمیا تھا۔ بس ایک آخری مرحلہ باتی تعاجس کے بعدسب المیک ہوجاتا تھا۔

ساڑھے چار بجے اغوا کنندہ کا فون آ حمیا۔ وحید علی كے ميلو كے جواب ميں اس نے تعبر ب ہوئے ليج ميں كها۔ " شیک یا عج بج ....ال یارک میں سب سے بردی

"اوه ..... بيتو خاصاعتل مند اورسجه دار انسان ے۔" اغوا کارنے تعریفی کہے میں کہا۔" کھیک ہے، اب مين ساز هے جار بج متهين فون كرول كا-تم ذاتى اور جسمانی طور پرتیارر منا۔"

"ایک منف ...." وحید کو بول محسوس موا تما که اغوا کار فورافون بند کردے گا۔

" كيا موا؟" اس في يو جمار

"ا اگر تههیں کوئی اعتراض نه بوتو میں اپنے دوست مراد خان کوہمی ساتھ لے آؤں؟''وحیدنے ڈرتے ڈرتے ہو چھا۔ "مورل سيورث؟"

وريبي مجهلو-"

" شیک ہے۔" وہ دریا دلی سے بولا۔" ممر کسی شیطانی خیال کو ذہن میں جگہ تیں دینا۔ کسی بھی نوعیت کی مہم جوئی تہاری بیٹی کی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ٹابت

" تم مطمئن رہو۔" وحید نے اے یقین ولانے کی کوشش کی ۔ د میں ایس کوئی حافت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔"

" شاباش " يه كتب موئ اغوا كار في رابطه

وحیدنے ریسیور کریڈل کرنے کے بعد مراد خان کی طرف دیکھا اور جرت بھرے کہے میں بولا۔" اس آدی نے بڑا مربوط نیٹ ورک قائم کردکھا ہے۔ اے میرے یاس آنے جانے والوں کی پوری خبرہے۔'

"جولوگ پیشه در بحرم ہوتے ہیں کو ہ کیے کام نہیں كرتے "مرادخان نے سوچ من ڈو بے ہوئے کہے میں کہا۔ "ہم نے بہت عقل مندی کی جولبنی کے اغوا ک ربورٹ درج لہیں كروائى ورنہ جيے بى اغوا كاركوفر موتى ك ہم بولیس کی مدو لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ لیتی کی جان سے

" ہول ....!" وحید کے چمرے پرتظری پر چھا کی موداد ہوئی۔"میرے ذہن میں ایک بات آرہی ب .... اس في سرمراتي مولى آواز من كها-

ووكيسي بات؟ "مرادخان فيسواليه نظرول ساس

''لبنی کواغوا کرنے والا آپ پر بھروسا کر د ہاہے۔'' وحد على في بات اومورى جمورى تو مراد خان في "S. J. " - 12 4

سينس دانجست (129 > ستمبر 2014ء

W W ρ a k S 0

W

8 t

C

Ų

C

m

اس جرم زادے نے بھی اپنا کہا نبھا کر دکھا دیا تھا جس کے
نتیج میں شکیک ساڑھے پانچ بجے لبتی اپنے تھر کے اندر
موجود تھی۔ اس گھرکے کمینوں نے پچھلے لگ بھگ تیس گھنے
جس اعصاب شکن اوراؤیت ناک فضا میں گزارے تھے یہ
صرف انہی کے دل ود ماغ جانے تھے۔لبتی کے افوا کے
واقعے کواییا صیفہ راز میں رکھا کمیا تھا کہ آس پڑوس میں بھی
سکی کواس سانچے کی خبر نہیں تھی حتی کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں
تھا کہ وحید علی کے گھر میں پھی تھی کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں
تھا کہ وحید علی کے گھر میں پھی تھی کہ تھی کے دیا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

مراد خان نصف شب تک وحیدعلی کے ساتھ رہا تھا۔ آئندہ روز بیاری کا بہانہ کر کے لبنی کے اسکول سے چند یوم کی چھٹی منظور کروالی گئی تھی۔ وحید علی چاہتا تھا کہ وہ مکمل آرام کرے۔عمران نے بھی تھر سے لکلنا موقوف کردیا تھا۔ البتہ ایک آ دھروز کے بعد وحیدعلی دکان پر جانے لگا تھا۔ چند روز بیں تمام معاملات معمول پر آگئے اور یوں محسوس ہونے لگا جسے بچھ ہوائی نہ ہو۔

وحیدعلی کوسب سے زیادہ فکران پانچ لا کھ روپے کی محمی جومراد خان نے اسے دیے تھے۔ بہر حال، یہ قرض کی رقم تواسے واپس کرنا ہی تھی لیکن فوری طور پر بیمکن جیس تھا۔ اس کی بیوی دل کی مریضہ تھی اور ہارٹ افیک کے بعد تو وہ مکمل طور پر بستر کی ہوکر رہ کئی تھی۔ اس کا علاج بھی خاصا مہنگا تھا جو ہر حال میں جاری رکھنا ضروری تھا۔

وحید علی بیک وقت کئی محاذوں پر اثر رہا تھا کہ اس پر
ایک اور قیامت توٹ پڑی۔ ایک روز پہا چلا کہ حید بیٹم کو
گئی علاج کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بیوی کی موت نے
وحید علی کی کمر تو ڈکرر کھ دی۔ عمران اور لبتی کو بھی یقینا دلی اور
ڈ ہن صدمہ پہنچا تھا۔ کہا جاتا ہے ، وقت سب سے بڑا مرہم
ہے۔ گزرتے ہوئے شب وروز کے ساتھ دفتہ رفتہ ان تعنوں
کو بھی صبر آبی کیا۔ ان کے دل ود ماغ نے بہر حال اس
حقیقت کو تسلیم کرلیا تھا کہ جانے والی جا چکی تھی۔ رونے
دھونے اور محسندی آبیں بھرنے سے کی بھی قیمت پراس خلا

وحیدعلی کی اصل مشکلات کا آغاز اس وقت ہوا جب حسینہ بیگم کی موت کو ابھی چند ماہ بی گزرے ہتے۔ایک روز مراد خان اس کی دکان پرآیا۔وہ خاصا تھکا ہوااور پریشان دکھائی دیتا تھا۔وحیدعل نے اس سے پوچھا۔

"کیا بات ہے خان صاحب! آج آپ خاصے وائن نظرآرہ ہیں؟"

" بأت يريشاني كى بيكن مجه من نيس آرما كي

بہاڑی کی چوئی پر حمہیں موجودر بنا چاہے جہاں بچوں کے گھیلنے کودنے کے لیے جمولے وغیرہ ہے ہوئے ہیں۔ تم آگھوں پر سیاہ چشمہ لگا کر آؤ کے اسسالیا کوئی چشمہ ہے تمہارے ہاں؟"

"بقی ہے۔ تن گلاسز ہیں میرے پاس۔" وحید نے جلدی سے جواب دیا۔" میں دہ گلاسز پہن لوں گا۔" " رقم کس چیز میں رکھ کرلاؤ کے؟" اغوا کارنے یو جھا۔

رم من بیر میں وظامرا وہ اس اور وارے و پیا۔
'' ریگزین کے بیگ میں۔'' وحید علی نے جواب
دیا۔''سات لا کھے کرنسی نوٹ ایک مجورے رنگ کے لفافے
میں ہوں کے اور وہ لقاف در میزین کے بیگ کے اندر ۔ پانچ لا کھ
کے شے نوٹ میں اور دولا کھ کے استعال شدہ ۔''

''نے اور استعال شدہ نوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔''بس اصلی ہونے چائینسی میر ا آدمی نوٹ چیک کرنے کے بعد ہی لبتی کو تمہارے حوالے کرے گا۔'' کھاتی توقف کرکے اس نے ایک آ سودہ سانس خارج کی چرمجیب سے لیچے میں بولا۔ ایک آ سودہ سانس خارج کی چرمجیب سے لیچے میں بولا۔ ''نے نوٹوں کا تواہے بتارہے ہوجیسے ایک نیانوٹ،

دو کے برابر ہوتا ہے۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

m

''تم بے فکر رہو۔'' وحید نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔'' تمام نوٹ ایک دم اصلی ہیں۔'' ''بس .....تو پھرتم ہمی بے فکر ہوجاؤ۔'' وہ تعمی فیصلہ کن لہجے میں بولا۔''تمہاری بین سمجے وسالم تم تک پہنچ جائے گی۔''

اس کے بعد وحید علی نے نہایت ہی منت ریز انداز میں وہ بات کی جس کا تعوزی دیر پہلے وہ مراد خان سے ذکر کرچکا تھالیکن اغوا کارنے بڑی شدت سے انکار کردیا۔

" تمہارا وہ پہتہ قامت دوست صرف پارکٹ تک تمہارے ساتھ آسکتا ہے۔" وحید کی ساعت پر اغوا کار کی کرخت آ واز نے ہتھوڑ ابر سایا۔" اس ہے آئے نہیں ہم رقم والے بیگ کے ساتھ اکیلے ہی بہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کے۔میراوہ آ دی پارکٹ ہی ہے تمہارے تعاقب میں لگ جائے گا جوتم ہے رقم لے گا۔ فکرنیس کروہ تمہیں بہاڑی پر زیادہ ویرانظار نہیں کرتا پڑے گا۔"

اس کے بعد کسی سوال یا اعتراض کی مخوائش ہی نہیں تھی۔اغوا کارنے ٹیلی فو تک سلسلہ موقوف کیا تو مراد خان اور وحید علی تیاری کے ساتھ کھر سے نکل کر ال پارک کی جانب رواند ہوگئے۔

ایک سمنے کے اندر اندر تمام مراحل بہ خیروخو لی طے پاگئے۔وحید علی نے اغوا کار کی ہدایات پرمن وعن مل کیااور

سىپنسددانجسٹ (130 متعبر 2014ء

**≫** p₁

چاند گھن

"いはそうこう

"جی وحید صاحب! آپ کا اندازہ ورست ہے۔"مراد خان اثبات میں کرون ہلاتے ہوئے بولا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

''اوہ .....!''وحید علی تشویش بھرے انداز میں اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔'' آپ پچھلے ایک سال ہے ، س شرح کے حماب سے سودادا کرتے رہے ہیں؟'' ''دیں فی صد کے صاب سے۔'' مراد خان نے

جواب دیا۔ '' دس فی صد۔'' وحید علی کی آتھ میں پیٹ کئیں۔

در بعنی سو پر دس روپے، ہزار پر سوروپے، لا کھ پر دس ہزار روپے اور پانچ لا کھ پر پچاس ہزار روپے ماہانہ ....اوہ مائی گاڑے''

"جی .....آپ نے بالکل درست حماب لگایا ہے۔"
"جیلے ایک سال میں آپ اس سودخور یارٹی کو یاغ

م پینے ایک سال میں اپ ول سود اوا کر بچکے ہیں؟'' وحید لا کھ کی اصل رقم پر چھولا کھ رو ہے سود اوا کر بچکے ہیں؟'' وحید علی پر کو یا جبرتوں کا پہاڑٹوٹ پڑا تھا۔

"اس کے سواکوئی چارہ مجی نہیں تھا وحید صاحب۔"
مرادخان نے گہری سنجیدگی ہے کہا۔" میر اخیال تھا،آب دو
تین ماہ میں رقم واپس کردیں مے مگر بدستی سے ایسا نہیں
ہو کا اور میں سود کی دلدل میں پھنتا چلا کیا لیکن اب میری
ہمت جواب وے گئی ہے۔" کھائی توقف کر کے مراد خان
نے ہدروی بحری نظروں سے اپنے دوست کی طرف
د کھا۔ وحید علی عقیدت واحترام ہے لبریز انداز میں ای کو

تک رہاتھا۔ مراوخان نے بات کمل کرتے ہوئے کہا۔ '' میں نے جو پچھاب تک کیاوہ دوتی نبھائی ہے وحید

صاحب میں آپ ہے ایک ہیے کا تقاضا نہیں کروں گا۔ بس، اتی بی عرض ہے کہ بیہ معالمہ اب آپ اپنے ہاتھ میں لے لیس ۔ چاہیں تو پانچ لاکھ کیمشت اداکر کے سود کے اس شیطانی چکر ہے جان حمیز الیس یا ٹھر جب تک رقم کا بندوبست نہیں ہوتا، آپ ہر ماہ اپنی جیب سے بچاس ہزار

سوداداكرتے جائيں۔"

وحید علی کے پاس پانچ لا کھ کی رقم موجود نہیں تھی اور نہ ہی د کان ہے اتن آید نی تھی کہ وہ ہر ماہ پچاس ہزار اداکر پاتا۔ چندلحات سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ ''مراد خان! آپ جانتے ایں میرے کھر پر کتنی

''مراد خان! آپ جائے گیں، میرے تعریبر کی بڑی قیامت ٹوٹی ہے۔اس وقت میری الیم پوزیشن میں کہ کیمشت یاماہانہ سودوالی ادائیل کے طریقے پر ممل کر سکوں۔'' کہوں۔''و وجہم سے اندازیش بولا۔ ''بس، ایسے ہی کہہ دیں جیسے آپ بات کررہے ہیں۔'' وحید پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔''مجھ سے کہتے کے لیے آپ کو اتنازیا دہ متذبذب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''وحید صاحب!''مراد خان نے تفہرے ہوئے کہے میں کہا۔'' مجھے ہیںوں کی ضرورت ہے۔''

وحید علی نے ایک انسردہ می سانس خارج کی اور پوچھا۔'' خان صاحب! آپ کا کام کتنے پیسوں سے چل حائے گا؟''

''بات کام چلانے گئیں ہے دحیدصاحب۔'' ''پھر۔۔۔۔؟'' وحیدعلی کی پیشانی شکن آلود ہوگئ۔ مراد خان تمہیر انداز میں وضاحت کرتے ہوئے پولا۔''وحید صاحب! بات درامس سے ہے کہ میں نے جس شخص سے وہ رقم لے کرآپ کو دی تھی ، میں اسے اب مزید شیس بھت سکتا۔''

" 'نہیں بھلت سکتا .....' وحید علی نے اس کے الفاظ وہرائے ہوئے یو چھا۔' اس کا کمیا مطلب ہے خان صاحب؟'

"میں نے آج تک آپ سے ذکر نہیں کیا اور ایک سال گزر کیا۔"مراد خان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔
"وراصل میں نے وہ پانچ لاکھ ایک پارٹی سے سود پر لے کر آپ کود ہے تھے۔"
آپ کود ہے تھے۔"

" "سود بر .....؟" وحیدعلی احجیل پژا-" آتی بژی شلطی آب ترکیول کی؟"

"اوركوئى راسته بى شيس تفا-" مراد خان المئى سنجيدكى كو برقر ارركيت بوئ إلاا-" آب پر بهت برى مصيب نازل بوكئ تقى بين نے برجگہ كوشش كرے ديكي كائتى كيك رقم كا وزقام نہيں بوسكا تھا- ميں آپ كوب يارو مددگار بھى نہيں جيور سكتا تھا- ميں ايك راستہ نظر آيا تو ميں نے آپ كا مسئل كرنے كے ليے سود پر پانچ لا كورش افعاليے -" مسئل كرنے كے ليے سود پر پانچ لا كورش افعاليے -" مسئل كرنے كے ليے سود پر پانچ لا كورش افعاليے -" دونوں مير سے خدا يا .....!" وحيد على نے دونوں

اوہ میرے حدایا ...... ہاتعوں ہے سرتھام لیا۔ 'ایک سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد تود ورقم دئنی ہوگئ ہوگی۔''

''مرادخان نے مضبوط کیجے میں کہا۔'' میں نے اصل رقم کا ایک پیسا بھی آ مے بڑھنے نہیں دیا۔وہ اب بھی پانچ لا کھروپے ہی ہیں۔''

"اس کا مطلب ہے ..... وحید علی نے سیجانی انداز میں کہا۔""آپ اس رقم پر یا قاعدہ ہر ماہ سود اوا

سپنس ڈانجسٹ ﴿ 131 ﴾ ستمبر 2014ء

خان کوفون کیا۔مرادخان ایک منجھا ہوا پر آبی ڈیلر تھا۔ ہنگلے کی فروخت کا کام اس سے زیادہ موزوں انداز میں اور کوئی میس کرسکتا تھا۔ وہ اپنے دوست پراندھااعتاد کرتا تھا۔ " بيلووحيد صاحب " مرادخان نوون اثيند كيا-"مراد خان! میں نے مسئلے کاحل ڈھونڈ لیا ہے۔" وحيدنے تقوس انداز میں کہا۔ مراد خان کی جیرت بھری آواز سنائی دی۔ ''ایک ہی

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

رات يل .....؟

" ہاں دوست، میں نے اپنا بنگلا فروخت کرنے کا فیملہ کرلیا ہے۔ "وحید علی نے بتایا۔" اب سے پروجیک تمہارے ہاتھ میں ہے۔آب جتی جلدی میرا بھلا بھوادیں کے ،اتن ہی جلدی پیمسئلہ مل ہوجائے گا۔"

" آب بنگلا فروخت کردیں کے تو چر رہیں کے كبال؟ "مرادخان في وجمار

" آب ہارے کے کوئی چھوٹا تھر یا مناسب سا فليك خريد دين مح؟ " وحيد على نے كہا۔ "ميرا خيال ہے ، اس سطّ کی فروخت ہے اتی رقم تول ہی جائے گی کہ قرض ك بالح لا كاوا كرنے كے بعد بم كى معقول ربائش كا وكو

'جی ہاں ،آپ کا خیال ورست ہے وحید صاحب '' مرادخان نے جلدی سے کہا۔'' مجھے اس بات کاسخت افسوس ے کہ آپ کو بٹلافر وخت کرنے پرمجبور ہونا پڑا۔''

"أب آب افسول وغيره مين وقت برباد نه كرين خان صاحب " وحيد نے تقبرے ہوئے ليج على كبا-" بس بہلی فرصت میں ہے کام کرڈ الیس۔اللہ کے ہرکام میں کوئی نە كونى مصلحت يوشيدە بهونى ب-

آئندہ چند روز میں تمام معاملات بہ خوتی طے یا گئے۔ وحید علی کے بیٹھے کی اس وقت مارکیٹ ویلیو پندرہ لا کھ کے آس یاس محی لیکن جلدی اور افر اتفری کے باعث وہ بارہ لاکھ میں فروخت ہو کیا۔ مراد خان نے بہادر آباد کے علاقے میں ، یا کے لا کھ کا ایک لکٹرری فلیٹ وحید علی کودلوادیا۔ آج كل ويبا فليٺ ساڻھ ستر لا كھ بلكه بعض پروجيكش ميں تو ایک کروڑے کم کانیس مار مرادخان کو یا یکی لا کھادا کرنے کے بعد جودولا کو باتی بچے تھے وہ وحید علی نے اپنے بزنس کو وسعت دینے کے لیے لگا دیے تاکہ دکان کی آمدنی میں اضافه ہوسکے۔دکان میں ٹائروں کی تعداواورورائن برحی تو ظاہر ہے، اس کی سیل اور پرافٹ میں بھی تمایاں بہتری و کیھنے میں آئی اور اس کے ساتھ ہی وحید علی کی مصروفیت میں '' مجھے سب معلوم ہے وحیوصا حب۔''مراد خان نے مسكين ي صورت بنا كركها-" ليكن من مجور مول- اس مليك كومزيد جارى ركهنامير \_يس مين مين ين

" محیک ب دوست " وحید نے ایک مری سائس خارج كرتے ہوئے كہا۔" قدرت نے ہم دونوں كوكرى آز مائش میں ڈال دیا ہے ..... جمعے ایک دن سوچنے کے ليد روي من كل آب وجواب دول كا-"

'' آپ دو تین دن انچھی طرح غور وفکر کرلیس وحید صاحب۔'' مراد خان کھبرے ہوئے کیجے میں بولا۔''لیکن جوجمی فیصله کریں اس سے سامسلا اللہ ہوتا جا ہے۔"

" آپ قلر نہ کریں۔" وحید نے تنکی تبحرے انداز میں کہا۔" آپ نے میری خاطر ملے بی بہت قربانی دی ہے۔ میں آپ کومزیدیریشان میں ہونے دول گا۔انشااللہ میں اس مسئلے وحل کرنے میں کا میاب ہوجاؤں گا۔"

مراد خان اميد لے كر وحيد كى دكان سے رخصت ہو گیا۔ ای رات وحید علی نے عمران اور لبتی کے ساتھ ایک سجیدہ میلنگ کی اور انہیں صورت حال کی علینی ے آ گاہ كرتے ہوئے كيا۔

" میرے یاں اس بحران سے تکلنے کے مرف دو طریقے ہیں۔آپلوگ مشورہ دو کہ جھے کیا کرنا جاہے۔" "وه دوطريق كون سے يرس؟" غمران في سوال اثھای<u>ا</u>۔

" نمبرایک، میں اپنی دکان کو مال سمیت فر دخت كردول -"وحيد على في حمري سنجيد كى سے كہا۔" نمبردد اس بنظ كو فروخت كرك بم كمى چھوٹے كمر ميں شفث ہوجا تھیں۔اللہ نے مہر یاتی فر مائی تو دویارہ بگلا ....اس سے مجى برا بكلابن جائے گا۔

"ميرا خيال ہے، ينكلے كوفروفت كردينا جاہے۔" لیتی نے کہا۔ " جے جمائے برنس کوفروخت کرناعقل مندی مبيس موكى - اكر دكان آب كے ہاتھ ميں ربى تو آب اس ہے کما کردوبارہ بٹلا بنالیں گے۔"

"تم كيا كتب بوعمران؟" وحيد في سواليه نظرون

ومیں لبتی کی تجویز سے متنق موں ڈیڈی۔" عمران تے تا تیدی انداز میں کرون بلائی۔ مودوالے عذاب سے ای صورت نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔"

چنانچہ اس رات فیعلہ ہوگیا کہ وحید علی ابنا بنگلا فروخت کردے گا۔ آگی می اس نے دکان پر پہنچتے ہی مراد

رداندست < 132 > ستمبر 2014ء

W ρ a k S 0 C

W

W

8

t Ų

C

m

# باک سرمائی فلٹ کام کی ہی گئی۔ پی المال اللہ مالی فلٹ کام کے اللہ کا ا = UNUSUS

پیر ای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل کنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ﴿ پَہٰکے ﷺ موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

الكسيشن 🚓 ۾ كتاب كاالگ سيشن ∜ ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، تاريل كوالثي، كميرييذ كوالثي ♦ عمر ان سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

Ш

W

W

ρ

k

S

0

C

8

t

Ų

واحدویب سائث جہاں ہر كماب اور نث سے بھی ڈاؤ ملوڈ كى جاسكتى ب

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جماری سائٹ پر اسٹیں اور ایک کلک سے کتا،

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# AKISO OF THE WOOM

Online Library For Pakistan



Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

C

Facebook fo.com/poksociety twitter.com/poksociety



بعى اضافه مو كيا\_

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

公公公

''عمران ……!'' میں نے اپ سامنے بیٹے ہوئے دراز قامت دیلے پیلے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ''تمہاری بیان کردہ کہائی میں تو کہیں پیر ظاہر نہیں ہوتا کہ مراد خان کوئی براانسان ہے گھروہ تم سے دھمنی کیوں کررہاہے؟'' ''اس لیے کہ میں مراد خان کی اصلیت کواچھی طرح ''جھ کیا ہوں۔'' دہ ایک ایک لفظ برزور دیتے ہوئے بولا۔ ''دہ بہت ہی خطرنا ک اور تیز دھار میٹھی تھری ہے جناب۔'' ''میں سمجھا نہیں؟'' میں نے انجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

''سب سمجھ جا تھی گئے۔''وہ عجیب سے لیج میں بولا۔'' آپآ کے توسیس ۔۔۔۔''

میں ہمدتن گوش ہوگیا۔ دہ مفتکو کے سلسلے کو آھے بڑھاتے ہوئے بولا۔

" وکیل صاحب! ہمیں بہادرآباد والے فلیت میں شخت ہوئے ہیں اور خطرناک چار ہاہ ہی ہوئے ہے کہ مراد خان نے ایک اور خطرناک چال چلی۔ اس دوران ہیں وہ مسلسل ہمارے کھر میں آ ہدوشد جاری رکھے ہوئے تھا۔ دو ڈیڈی کا دوست ہے اس لیے ہم دونوں بھائی بہن اس کی عزت کرتے ہیں لیکن اب میں نے اس کا اصل اور بھیا تک چرہ دکھے لیا ہے لہذا عزت واحرام کا توسوال ہی پیدائیس ہوتا۔ وہ شیطان بھی اس بات سے بہ خوبی آگاہ یہ کمیں اس کی وہ شیطان بھی اس بات سے بہ خوبی آگاہ یہ کمیں اس کی مسلم اسلیت سے واقف ہوگیا ہوں اس کے وہ مجھے رائے سے اس بالباز نے ڈیڈی کو جھے سے بالباز ہے کہ ہیں گھر چھوڈ کرا ہے جاتے گا کے بالبار میں ہیں ہوگیا کے بالبار میں اس بالبار ہے ہی کہ ہیں گھر چھوڈ کرا ہے جاتے گا کے بالبار میں ہوگیا کے بالبار میں ہوگی کی بالبار ہے ہی کہ ہیں گھر چھوڈ کرا ہے جاتے گا کے بالبار میں ہوگیا ہوں۔ "

" "تم مرادخان کی سمی خطرناک چال کا ذکر کررے تھے۔" اس کے خاصوش ہونے پر میں نے کہا۔" جواس نے تم لوگوں کے بہادرآ بادشفٹ ہونے کے بعد چلی تھی؟" "تبی، میں وہی بتانے لگا ہوں۔" وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔" مراد خان کو ڈیڈی کی سے کردن جلاتے ہوئے بولا۔" مراد خان کو ڈیڈی کی سے کروری خوب معلوم ہے کہ ڈیڈی اس پراندھااعتاد کرتے

ہیں۔ پتائیس اس کمینے نے کمی طرح ڈیڈی کوشیئے میں اتارا کدوہ دوسری شادی پر تیار ہو گئے۔'' ''کیا مطلب؟'' میں نے چونک کر عمران کی طرف

میا مصلب! میں سے پوعت تر ممران می حرف دیکھا۔'' بیرکیا کہدرہے ہو؟''

" میں بالکل سنج کہدر ہا ہوں وکیل صاحب " وہ اپنی

بات پرزورد ہے ہوئے بولا۔ "نہ صرف یہ کہ ڈیڈی دوسری شادی کے لیے تیار ہوگئے بلکہ مراد خان نے روبی نائی ایک عورت سے ڈیڈی کی شادی بھی کروادی۔ پچھلے چند ماہ سے روبی ہاری سوتیلی مال کی حیثیت سے قلیث پررہ رہی ہے۔ ڈیڈی کی وہ چونکہ سکی بیوی ہے اس لیے وہ روبی کے کرویدہ بیل۔ جب ہم دونول بہن بھائی پرسے ان کی توجہ ہی تو بھے تشویش ہوئی اور بیس روبی کی تفتیش جس لگ کیا اور اس تفتیش میں سامنے آئے۔ وکیل صاحب، آپ سیس کے تو جرت زدورہ جائیں سامنے آئے۔ وکیل صاحب، آپ سیس مے تو جرت زدورہ جائیں می دوپی لیتے میں صرور سنوں گا۔ " بیس نے گہری دوپی لیتے ہوئے کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

وه راز دارانداز من بولا ممراض يه بها جلان میں کامیاب ہوگیا ہوں کہ رولی کردار کی کوئی اچھی عورت تبیں اور مرادخان کے ساتھ بھی اس کے دیریندمراسم ہیں۔ مراد نے ایک مری سازش کے تحت رونی کی ڈیڈی سے شادی کروائی ہے۔ وہ منحوں مخص ڈیڈی کو بالکل تباہ وہرباد كردينا چاہتا ہے اور ڈیڈی اس كی چال كو بچھٹيں رہے۔وہ یوری طرح مراد خان کی منی میں ایں اور ای کے کہتے میں آ کروہ مجھ سے بدھن ہو گئے ہیں۔ مراد خان کا مارے يهال آنا مجمع ببت كلتاب- مجمع ال محف ك عل عل عل نفرت ہے۔اس کی آیدو جامد کے پیش نظر جب میں نے تھر كے معاملات ميں مداخلت كى توانبوں نے اسے دوست كى مایت کرتے ہوئے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ میں نے د کان کے معاملات میں دلچیں لیما شروع کی تو انہوں نے مجھے وہاں ہے بھی ہوگا دیا۔ ڈیڈی کا خیال ہے کہ میں آوارہ لرُ ول كى محبت ميں رہتے ہوئے بكر مميا مول مراد خان نے ڈیڈی کے وائن میں سے بات بھادی ہے کہ میں این سویلی مال رونی سے نفرت کرتا ہول اور کوئی چکر چلا کران کے کاروبار پر قابض ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں جبی وہ مجھے وكان كے معاملات ميں باتھ مجى كبيس لگائے وہے "

ربی سے میں ہے ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہے۔

اسمی نے تمہاری بات پر یقین کرلیا۔ تم جیسا بیان

کررہ ہو حالات بالکل ویے رہے ہوں گے۔ "میں نے

اس کے خاموش ہونے پر تقہرے ہوئے لیج میں کہا پھر

پوچھا۔ "کیا تمہارے پاس ایسا کوئی جُوت ہے جس سے واضح

ہو سکے کے مراد خان دوئی کی آڑ میں تمہارے ڈیڈی سے

وضی کررہا ہے اور انہیں تباہ و بر بادکرنے کا اراد ورکھتا ہے؟ "

ومنی کررہا ہے اور انہیں تباہ و بر بادکرنے کا اراد ورکھتا ہے؟ "

ومنا ملانہ نظروں سے جھے دیکھتے ہوئے کولا۔" جو بھی ہے،

سينس دُانجست ح 134 ستمبر 134

چاند گھن

ی ''جی ہاں۔'' وہ اثبات میں مردن ہلاتے ہوئے ہوئے بولا۔' میں نے ایک ایک بات بوری تفصیل کے ساتھ انہیں بنائی ہے۔''

" پھروہ کیا تھتے ہیں نکا اس سکے کے؟" "انہیں ڈیڈی کے معاملات سے کوئی دلچی نہیں۔"

ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

وہ نبراسامنہ بناتے ہوئے بولا۔ دور مدید اللہ 2010ء

"كيامطلب؟"مين في تيز لهج مين يو جها-"جي، مين سيح كهدر بابول-"

" بھائی کو بھائی کے معاملات سے کوئی دلچی نہیں۔" میں نے بے بھینی سے اس کی طرف دیکھا۔" ہے جیب سی مات نہیں ہے۔"

"اصل میں چا حمید اور ڈیڈی میں سالہا سال سے شدید نوعیت کے اختا فات چلے آرہے ہیں۔" وہ وضاحت کرتے ہوئے ۔ اور ملنا جلنا بالکل حتم ہے بلکہ بولا۔" بات چیت اور ملنا جلنا بالکل حتم ہے بلکہ بول سمجمیں کہ مرنا جینا حتم ہے۔" کھائی توقف کر کے اس نے ایک مہری سانس کی چرا پئی بات کمل کرتے ہوئے بولا۔

'' چیانے بھے اپنے تھر میں رکھ لیا ہے اور کہا ہے۔ میں جب تک جا ہوں وہاں رہ سکتا ہوں تکروہ ڈیڈی کے معاملات میں کسی تھی میں کریں گے۔ میرے چیا کے یہاں المیں کریں گے۔ میرے چیا کے یہاں آجانے سے ایک اور گزیز ہوگئ ہے وکیل صاحب؟''

"اس موقع سے فائدہ اٹھا کرمرادخان نے ڈیڈی کو یقین دلادیا ہے کہ میں چیا کے ساتھ ل کرڈیڈی کے خلاف کوئی سازش تیار کررہا ہوں۔"اس نے دانت پہنے ہوئے بتایا۔" وہ کمیندا کی طرف ڈیڈی کومیرے خلاف اکسارہا ہی ۔ دوسری جانب جھے کرانے کے قاتلوں کے ذریعے صفحہ استی سے منانے کی کوشش کررہا ہے اور تیسری سمت وہ رولی کی مدد سے ڈیڈی اور لین کوشکار کرنے کا منصوبہ بنائے میٹھا کی مدد سے ڈیڈی اور لین کوشکار کرنے کا منصوبہ بنائے میٹھا کی مدد سے ڈیڈی اور لین کوشکار کرنے کا منصوبہ بنائے میٹھا کی مدد سے ڈیڈی اور لین کوشکار کرنے کا منصوبہ بنائے میٹھا گی میٹوں سے آپ اس کی شیطانی فرانیت کا اندازہ کا اندازہ کا اندازہ کا کی میں و کیل صاحب۔"

'' ہاں ..... ججھے یہ خولی انداز و ہور ہاہے۔'' میں نے سمبری نظروں سے عمران کی آتھوں میں جھا اٹکا بحر ہو چھا۔ '' ان تمام تر مجھیراور شکین حالات میں، میں تمہارے لیے کیا کرسکتا ہوں؟''

"جناب! آپ اپنی و کالت کے زور پر کوئی ایسا چکر چلائیں کہ مراد خان اینے مزموم عزائم سے باز آجائے اور ....." وہ امید بھری نظروں سے جھے دیکھتے ہوئے بولا۔" اور ہم سب لوگ راضی خوشی رہنے گیس۔ ڈیڈی روبی بس زبانی بی زبانی ہے۔'' ''مثلاً ۔۔۔ زبانی بی زبانی کیا ہے؟'' میں نے

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

میں نے چندروز پہلے روئی اورمراد خان کوتنبائی میں یا تیں کرتے ہوئے س لیا تھا۔" وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔" اس وقت ڈیڈی محریس مبین تھے۔ ان دونوں کی محفظو بہت ہی خوف ٹاک تھی۔مراد خان اینے كارنامون كاؤكركت موع روني كوبتار باتفا كدكس طرح اس نے اینے آ دمیوں کی مدد سے لینی کواغو اکروا کے ڈیڈی کو حوتالكا يا تعاراس في ذيذى كوجويا في لا كادي ووايك وم تعلى نوث تم \_ ويدى اس وقت سخت يريشان تم لهذا تونوں کی چیکنگ کا توسوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔مرادخان ك تعلى يا في لا كا ك عاتمه ويذى ك اصلى دولا كا بعى كت پر سودخور یارنی کا ڈرامار جا کراس عمراد نے ڈیڈی سے مزید مان کا لاکھ ہتھیا لیے۔اس کی کمینکی یہاں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ہمارا پندرہ سولہ لا کھ کا بنگلا بارہ لا کھ ش بیوا کر مجى اس نے اچى خاصى كمائى كر لى باور جسس بها درآباد والا جوقليث يا مح لا كه من دلوايا باس من محى يقيناً مراد نے و کھند و کھفرور کما یا ہوگا۔"

''اوہ .... ہے تو بہت ہی خطرناک صورتِ حال ہے۔'' میں نے مبھیرانداز میں کہا۔'' بیمراد خان تو بہت ہی ماسٹر ماسکڈ آ دی ہے۔''

"اے شک ہے کہ میں اس کے عزائم کو اچھی طرح بھانپ چکا ہوں۔" وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔" رونی اس کی خاص بندی ہے۔ وہ نامراد، مرادخان رونی ہے ڈیڈی کی شادی کروا کے اب ڈیڈی کے فلیٹ اور کاروبار پر بھی قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہاہے۔ دولت، جائداواور کاروبار تو کیا جہم میں ..... میں کی اور وجہ ہے بھی خیت پریشان ہوں وکیل صاحب ۔"

""کی اور وجہ ہے...." میں نے الجھن زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔" میں وجہ کا ذکر کررہے ہو مران ؟"

"اس کی طرف دیکھا۔" می کس وجہ کا ذکر کررہے ہو مران ؟"
بولا ۔" رونی بہت ہی گندی عورت ہے۔ جھے ڈرے کہ وہ میری معصوم بہن کو کسی بری راہ پر نہ ڈال دے۔ میں اپنا محر چھوڑ کر چیا کی ایر یا والے محر میں تو چلا کی ہول کیکن میراول اور ذہن لیتی میں انکا ہوا ہے۔"
ہول کیکن میراول اور ذہن لیتی میں انکا ہوا ہے۔"

'' کیا تمہارے چیا حمید علی کو ان تمام حالات کاعلم ہے؟''میں نے یو چھا۔

سسپنس دانجست ح 135

کواپتی زندگی سے تکال یا ہر کریں تا کہ ہمارے تھر کا سکون اورچين لوث آئے۔

" برخوردار ....!" بی نے نہایت بی تھبرے ہوئے کہے میں کہا۔" میں وکیل ہول کوئی جادو کر میں ہم نے جو کھے بتایا ہے اسے عملاً بروئے کارلا ناممکن نہیں۔' " جادو کے ذکر پر یادآیا ہے کہ میں رولی نے ڈیڈی کوالوکا کوشت تونمیں کھلا دیا۔'' وہ سنستاتے ہوئے کہے میں

بولا۔" یا ہوسکتا ہے، مراد خال کے ڈیڈی پر سی مسم کاسفلی وغیرہ

'' قانون کی کتابول اورعدالت کے کمرے میں جادو او تا اور سقلی وغیرہ کی کوئی اہمیت میں عمران میاں۔ "میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔' میرامخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تمہارے معالمے میں اگر کھ ہوسکتا ہے تو وہ پولیس کے ذریعے بی ہوسکتا ہے۔ تم متعلقہ تھانے جاکر اپنے مسائل کی ربورث ورج کرواؤ تو زیادہ بہتر متائج حاصل کے جاتجے ہیں۔"

" آپ مجی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب '' و وخطی آميزاندازين بولا- "كياآب اين ملك كي يوليس كاحال مبيل جانة .....ميه چورول اچكول، جرائم پيشه افراد اور یہے والے طاقتورلوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اگر میں اپنا معاملہ بولیس کے یاس لے کیا تو مراد خان بڑی آسانی سے بولیس والول كي محى كرم كر ك البيل الذي راه مي جواركر لے كا يك اس نے ذرا توقف کرے مایوی سے کرون بلائی مجر بات مل كرت بوئ بولا۔

"مرى جب من تو يوليس كودين كے ليے سورو ي مجی تبیں ہیں اور چیا بھی اس معاملے میں میرے ساتھ ایک قدم چلخ كوتيار تبين .....

"تہارے چا حمدعلی کرتے کیا ہیں؟" میں نے ا پئی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا۔ ''ادھر واٹر پہیے پران کا جزل اسٹور ہے۔'' اس

" فليك ب-"مين نے كها-" تم النے چاكوايك

آدھدوز میں میرے یا ان میں دو۔ میں ان سے بات کرتے كے بعد كوئى لائحمل بناتا ہوں۔"

"جی، میں چھا کوآپ کے پاس سیجنے یا خود ساتھ الحرآن كى كوشش كرتا مول " ووا شات مي كرون ہلاتے ہوئے بولا چر ہو چھا۔''میرامئلہ حل تو ہوجائے گا ناوليل صاحب؟"

"مي اين ي يوري كوشش كرون كا-" ميس في تلى مجرے انداز میں کہا۔ اس کے چرے پردونق امحر آئی۔ "بهت بهت هريد جناب -

"اس دوران می تهبیل ایک اور کام بھی کرنا ہے۔" میں نے پُرسوج کیج میں کیا۔

وہ جلدی سے بولا۔" آپ جو بھی کہیں گے، میں -8Us5

متم في مجصابي سوتيلي مال رولي اورليتي كيحوال ے جو کھ بتایا ہے وہ خاصاتشویش ناک ہے۔ کی وقت کونی مجى ناخوش كوار وا تعدرونما موسكا ب-" مين في سمجان والے انداز میں مجری سنجیدگی سے کھا۔"اس لیے میرامشورہ مبی ہے کہ ادھر ادھر بھٹلنے کے بجائے تمہیں زیادہ وفت اینے محر پر گزارنا چاہے۔تم ای محرین زیادہ محفوظ رو سکتے ہو اورا پنی بهن کی بھی بھر پورانداز میں جھا ظت کر سکتے ہو۔''

میری بات اس کی سجھ میں آمنی۔ اس نے وعدہ کیا كدوه ميرى بدايت يرمن وعن عمل كرے كا۔وہ جانے كے لیےاٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے اپناوزیٹنگ کارڈ اس کی جانب يرهاتي هوع كها-

"ات ركالو، اگر كوئى بھى بنگاى صورت حال پيدا ہوجائے تو مجھے فون کرلیا۔ کارڈ پرمیرے آئس اور تھر دونوں کا فون تمبر درج ہے۔ میں تمبارے کام آنے کی ایک ى كوشش كرون كاي

اس نے وزیننگ کارڈ کواپنی جیب میں رکھتے ہوئے میراشکریدادا کیا بھر مجھے سلام کرکے دفتر سے رخصت ہوگیا۔ عمران علی کی کہائی نہایت ہی سنتی خیز اور اہمیت کی حامل محی لیکن میں سروست اس معالمے میں ہاتھ ۋالنے کی بوزیش میں نہیں تھا۔ اگر عمران کا بچا اس سلسلے میں سجیدگی ے کھڑا ہوجا تا تو پھران میائل کوحل کرنے کے لیے کوئی كاركر حكمت عملى بنائي جاسكتي تقي - اب سارا دارو مدار عمران کے چاحمد علی کی اس کیس میں دلچیں پر تھا۔

حميدعلى مجه سے ملغ ضرورآ يا مرايك آ دھروز ميں نہيں بلکدایک ہفتے کے بعد۔وہ اکیلائی تھااور بڑی سنسیٰ خیز خبر لے كرآيا تفامين نے فوراً حميد على كواہے چيمبر ميں بلاليا۔

حمیدعلی کی عمر پیتالیس کے اریب قریب رہی ہوگی۔ وه متیاسب البدین اور دراز قامت تعااوراس نے حتی ڈاڑھی مجى ركمى مولى تھى۔ يس توقع كرر باتھا كيمران بجي اس كے ساتھ ہوگا مرمیری بہتو تع پوری نہیں ہوسکی تھی۔ حمیدعلی ان

سسينس ذائجسث (م136 ) ستمبر 2014ع

W

ρ a k

S

O

C

0

t

Ų

C

0

m

S 0

W

W

W

ρ

a

k

C

8

t Ų

C 0

m

چاند گھن

" شیک ہے، وہ تو میں کروں گا جی۔" میں نے مضرے ہوئے انداز میں کہا چھر یو چھا۔''عمران کے باپ اورآپ کے بڑے بھائی وحید علی کااس واقعے کے حوالے

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ے کیا اشیزے؟"

" وه عمران کی مخالفت میں کھٹرا ہے۔ " وہ برا سامنہ بناتے ہوئے بولا۔ 'اور ایک چینی بیوی رولی کے قامل کو قرار واقعی مزادلوائے کے حق میں ہے۔

ایتو عجب بات ے۔ "میں نے کندھے ادکائے۔ " آپ نے اپنے بھائی کو سجھانے کی کوشش نہیں گ؟"

" سجمانے کی کوشش .... "اس کے لیجے میں گئی اتر آئی۔" وکیل صاحب!وحیدعلی اس قابل تبین کہ میں اس کے سی معاملے میں کودنے کے بارے میں سوچوں -حسینہ بیلم بہت ہی نیک خاتون تھیں۔اس کی موت کے فور أبعد وحيد نے ایک بازاری عورت سے شادی کرے محرکو جائے عذاب بنادیا تھا۔'' وہ کھے بھر کے لیے تھا چرنہایت ہی ز بریلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔

' پیتو اچھا ہوا، رو بی مرتنی \_ اس کا زندہ رہنالینی اور عمران کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔''

" مر اس کی موت مجی تو عمران کے لیے انتہائی خطرناک اور پريشان کن ثابت موري ہے۔" من نے ایک ایک لفظ پرزورویتے ہوئے کہا۔'' پولیس نے عمران کو رونی کے شک کے الزام ہی میں تو گرفار کیا ہے۔"

"آب الميك كهدب مور" وه تائيدى انداز من كرون ما ت موس بولا -" مكر جمع يقين ب، عمران ت روبی کول میں کیا۔وہ ایک جذباتی نوجوان ضرور ہے مگروہ مل ایباسلین جرم نبیں کرسکتا۔ وہ بے گناہ ہے۔ میں مجھتا موں، عمران کو کسی محمری سازش کے تحت اس جمیلے میں مسانے کی کوشش کی کئی ہے لبدا آپ کی کوششیں باآسانی

عمران کو باعزت بری کروالیس گی۔

اگریکیس ابھی ابھی میرے یاس آیا ہوتا توشاید حمید على كيابات يريقين كرنے كيان اس سے درجوں سوال كرتاليكن مين عمران اوراس كي يملي سشرى سے يہلے بى الجي طرح آڳاه تھا۔ اگر عمران کو کسي کے خون ميں ہاتھ رنگنا ہی ہوتے تو وہ محض مراد خان کے سوا اور کو کی نہیں ہوسکتا تھا چنانچہ میں بھی یبی سمجھ رہا تھا کہ رونی کے قبل میں عمران کو لموث كرناكس سوجي مجمي سازش كالتيجه تعاب برتول عمران اس سے پہلے اسے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی مخی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹے ہوئے عمران کے پچاسے کہا۔

لمحات میں خاصا بو کھلایا ہوا تھا اور پریشان نظرآ تا تھا۔ میرے استفسار پراس نے بتایا۔اس سے پہلے وہ اپناململ تعارف كرواج كاتحا-

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

"وكيل صاحب! عمران برى مشكل مين كينس ميا

ب-ای نے جھےآب کے یاس بھیجا ہے۔ " آپ کوتو کانی ون مبلے مجھ سے ملنے آنا تھا۔" میں نے سرسری انداز میں کہا۔ " فیر ..... ید بتا تیں ، عمران کے

ساتھ کیا ہو گیاہے؟" " بویس نے عمران کو گرفتار کرلیا ہے۔ " اس نے بتایا۔

و 'فیل کے الزام میں '' وہ انکشاف انگیز کیج میں بولا۔ " قبل .... " من جوتك الفاله " عمران يركس ك قبل

ا آپ اندازہ لگا تمیں۔" وہ عجیب سے کیج میں بولا۔" آپ کوتواس نے پوری کہانی سنار کھی ہے۔" 'مرادخان کے آل کے الزام میں؟''

" و مندس " معيد على في من كرون بلاكي " اللي سوتیلی ماں رولی کے قل کا الزام ہے اس پر "

اوه ..... "میں ایک میری سانس لے کررہ کیا پر یو چھا۔'' بیکب کاوا قعہ ہے؟''

" كل دو پېركار"اس نے جواب ديا۔

و كل يعني تين ماريق-" مين فيل كياندرى طرف و مکھتے ہوئے کہا۔" آج چار مارج ہے۔ اس کا مطلب ہے، آج صبح بولیس نے عمران کوعدالت میں بیش كركياس كاريمانته كيابوكا-"

"جى بال-"اس نے اثبات ميں كرون بلائى-"وه اس وقت عدالتي ريما نذير يوليس كسلدى ميس ب-" ''وا تعات كي تفسيل كيا ہے؟''

" مجھے کچھ زیاوہ معلوم نہیں ..... مطلب سے کہ وقوعد کے روز کیا ہوا اس بارے میں، میں زیادہ تیں جامتا۔"اس نے کہا۔" آج عمران کی کرفتاری کے بارے میں بتا چلاتو میں اس سے ملنے تھانے کیا تھا۔اس نے مجھ ے درخواست کی کہ بی آب کواس واقع کے بارے بیں بنادوں للبذامیں آپ کے پاس آگیا ہوں۔" "عمران كاكياموقف ٢٠

"وواس بات يرو ابوا بكردولي كول ساس كاكوكى تعلق نبيل - "ميدعلى عمرى سنجيد كى سے بولا - " آپ خودحوالات جا كرعمران سے ملاقات كرليس-"

بنس دانجست < 137 >ستمبر 2014ء

نے حمید علی کے سوال کے جواب میں کہا۔'' عمران کی عمر سن بلوغت کوعبور کر چکل ہے۔ وہ اپنا مقدمہ خود بھی لڑسکتا ہے۔ بس، اس سلسلے میں جہاں جہاں رقم خرچ کرنے کا وقت آئے گا، وہ زحمت آپ کوکرنا ہوگی۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

O

m

'' مجھے منظور ہے۔''وہ فیملہ کن انداز میں بولا پھر یوچھا۔''وکیل صاحب! آپ کی فیس کتنی ہوگی؟''

میں نے اے اپنی فیس کے بارے میں بتادیا۔اس نے مجھے خداحافظ کہا اور کل دوبارہ آنے کا وعدہ کرکے رخصت ہوگیا۔

ای روز دفتر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے متعلقہ تھانے جا کرعمران سے ایک بھر پوراورتفصیلی ملاقات کی۔ اس بات کا تو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ دہ روئی کے قل میں ملوث نہیں ہوگا۔ بہر حال ، اس کی زبانی بتا چلنے والے حالات و وا تعات کی روشن میں میرا اندازہ لیفین میں بدل محیا۔ عمران کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قبل کے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی مخی ہی ۔ عمران سے ہونے والی اہم باتوں کا ذکر آگے چل کر عدالتی کارروائی کے والی اہم باتوں کا ذکر آگے چل کر عدالتی کارروائی کے وردان میں آئے گا۔

میں نے عمران کو آسلی دلاسادیتے ہوئے پولیس والوں کے تفتیقی ہتھ کنڈول سے محفوظ رہنے کے طریقے بتائے۔ وکالت ناہے، درخواست منانت اور ویگر اہم قانونی کاغذات پراس کے دستخط کینے کے بعد میں نے اس سے عدالت میں طنے کاوعدہ کیااور تھانے سے نکل آیا۔

ر میانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس
کیس کا چالان عدالت جس چیش کردیا۔ ای روزیس نے
اپنے موکل کی درخواست منا خداور اپناو کالت نامہ بھی دائر
کردیا تھالیکن مجھے میہ بتائے جس کوئی یا کے نہیں کہ جس عمران
کی صانت کروانے میس کا میاب نہیں ہوسکا تھا۔ یہ بات
پہلے بھی کئی باروضاحت کے ساتھ بیان کی جا پیکی ہے کہ تل
کے ملزم کی صانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے۔

آ کے بڑھے سے بل میں استفاقہ کی رپورٹ اور
پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر کرتا نہایت ہی ضروری ہجستا
ہوں۔ میرے منوکل اور اس کیس کے ملزم عمران علی کو
عدالت نے جو ڈیفل ریمانڈ برعدالت سے سیدھاجیل بجوا
دیا تھا۔ آگی پیشی بندرہ روز بعد گی تھی۔ مختلف نوعیت کی تحقیق
اور تقیش کے لیے میری نظر میں یہ پندرہ دن کائی تھے۔
اور تقیش کے لیے میری نظر میں یہ پندرہ دن کائی تھے۔
حمیدعلی کھل کراس کیس میں کوئی کردارا دار نہیں کررہا تھا تا ہم
اس کی مالی ، اخلاتی اور جسمانی ہر حسم کا تعاون مجھے حاصل

" منظمیک ہے حمید صاحب میں بیکس لینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں عمران کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں لیکن اس سلسلے میں آپ کونہایت ہی اہم کردار اداکرنا ہوگا۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

''کیما کردار وکیل صاحب؟'' اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔

'' عمران کے ایک مغبوط حمایتی کا کردار۔'' میں نے اس کی آئکھوں میں و تیجے ہوئے کہا۔'' اصولی طور پر بید کردار عمران کے باپ وحید علی کا بنا ہے مگروہ چونکہ اپنی بیوی کے مبینہ قاتل کو عبرت ناک سزا دلوانے کے لیے کھڑا ہے اس لیے اس سے عمران کی حمایت کی تو تع رکھنا فضول ہی ہوگا۔''

"آپ نے جو پھر بیان کیا ، میں اس سے سوئی صد اتفاق کرتا ہوں۔ "وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔" لیکن میں کھل کراس معاملے میں نہیں پڑتا چاہتا۔ بیاتو وحید علی کوشرم آنا چاہیے کہ وہ اپنی بدکردار بوئی کی خاطر اپنے بیٹے سے وضنی کررہاہے۔"

"اے شرم میں آرہی تا مسسداور اس کی بھی آیک دوران میں آئے گا۔
خاص وجہ ہے۔" میں نے اپنی بات پر زور ویتے ہوئے میں نے عمران
کہا۔" مراد خان اور روئی نے اپنی بات پر نافل ہوں کی مدد کے تفلیق ہتھ کنڈول سے وحید کو عمران کی طرف سے بری طرح برخن اور تنظر وکالت نامے، درخو کردکھا ہے۔ اس موقع پر آپ سے زیادہ اور کوئی عمران کاغذات پر اس کے کاف کافی مدالت میں ملنے کافی

'' میں عمران کی خیر خواہی کے لیے تیار ہوں وکیل صاحب۔'' وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ''اس کیس پر جوبھی اخراجات آئیں گے وہ میں دول گا۔ میں آپ کی فیس اور ہرتسم کے عدالتی اخراجات اٹھاؤں گا مگر کھل کر سامنے کھڑ انہیں ہوں گا۔ بیہ معاملہ آپ کوخود ہی حل کرنا ہوگا۔''

"جوجائے گا بی معاملہ بھی حل ۔" میں نے چکی بجاتے ہوئے کہا۔" میں آج رات کی دفت حوالات جا کر عمران سے ملاقات کرلوں گا۔ آپ کل ای دفت میرے پاس آجا کی بات مطاقات کے کہا۔ آپ کل ای دفت میرے پاس آجا کی پھرفیس اور دیگر مالی معاملات طے کرلیس مے۔"
"آ پ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے؟" اس نے استضار کیا۔

''تبس…آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں عمران سے ل کر پہلے بیہ جان لوں کہ وقوعہ کے روز فلیٹ پر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ہی کوئی حکمتِ عملی ترتیب دوں گا۔'' میں

سينس دانجست ح 138 كستمبر 2014ء

چانب گھن

تھا۔ اس کی مدد اور تعاون ہی سے میں اس کیس سے مس تہایت ہی اہم پوائنش تھ رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ان تمام باتوں کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کیاجائے گا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

واقعات کے مطابق ، ٹین مارچ کی دو پہروحیدعلی کی بیوی رو بی اپنی خواب گاہ بیس مردہ پائی گئی تھی۔ مدکورہ دن لبنی جب اسکول سے محرآئی تو تحر کے اعدر طاری سنائے سے اسے اسے محرآئی تو تحر کے اعدر طاری سنائے استخابات چل رہے ہے۔ دو اس کے مسلم استخابات چل رہے اندر موجود ہوتی تھی اور تو اس کی سوتیلی ماں رو بی تھر کے اندر موجود ہوتی تھی اور وہ کہانی کے لیے قلیٹ کا درواز و تھولا کرتی تھی کیکین آئے اسے داخلی درواز ہ تھلا طاتو وہ چوتک آئی پھر قلیٹ کی اندرونی فامونی نے اسے رو بی کی خواب گاہ کی سست قدم بڑھانے پر فامونی نے اس کی نگاہ روبی کے برتر تیب بدن پر پڑی تو وہ مشدر رہ گئی۔

روبی کا لباس جابہ جا پیٹا ہوا تھا اور وہ بڑے ہے ڈھنٹے انداز میں اپنے بستر پر ہے جس وحرکت پڑی تھی۔اس افر اتفری شدہ حالت میں رو بی کو جامد وساکت پڑے و کچھ کرکیٹی کے ذہن میں پہلا خیال بھی آیا کہ اس کی سوتیلی ماں اس وار فانی سے کوچ کر چکل ہے۔

اس نے فوری طور پراپنے باپ کوفون کیا اور نہایت ہی وحشت زوہ انداز میں وحید علی کوصورت حال ہے آگاہ کردیا تھوڑی ہی دیر کے بعد وحید علی اپنے فلیٹ پر تھا۔ اس کے بعد ہی پولیس کواس اندو ہناک واقعے کی اطلاع دی مخی تھی۔ پچھ ہی دیر کے بعد پولیس موقع پر پہنے گئی اور اس روز لگ مجگ سات ہجے شام پولیس نے عمران علی کو اپنی سو تیلی ماں کے آل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔

ے ہوں ال منصوبے کے سامنے زیر ہوکر مزاحت ترک
کردی تی تو پھر شاید ملزم اس کی جان لینے کی کوشش نہ کرتا۔
اس کے جذبہ انقام کو قرار آ جا تا لیکن مقتول نے اس کی
مدموم کوشش کو بری طرح تا کام بنا کرا ہے ایک ہیجان،ایک
جنون میں مبتلا کردیا تھا۔ ای وحشیانہ کیفیت میں اس نے
مقتول کا گلاد یا کراہے موت کے گھاٹ اتاردیا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

عدالت کی با قاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کرسائی ۔ لمزم نے صحت جرم سے انکار کردیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کیا کیا پھر وکیل استغاشہ جج کی اجازت کے بعد اکیوزہ باکس (ملزموں والے کشہرے) کے نزدیک پہنچا اور ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح شروع کردی۔

و المالية ورست م كرتم المئي سوتيلي مال يعني متول م شديد نفرت كرتے ستے؟"

''اس کے جوگرتوت شخصان کی روشن میں اس سے محبت کی ہی ہیں۔'' طزم نے تی ہوسکی تھے۔'' طزم نے تی ہجرے کیجے میں جواب دیا۔'' وہ عورت ہم دونوں بھائی بہن پر کسی در دناک عذاب کے مانند نازل ہوئی تھی۔''

''کیا تمہاری مبہن کینی بھی مقتول سے اتن ہی نفرت آرتھی ؟''

رس میں ہے۔ "اتن اور حیتی یا کتن کا تو مجھے پتانہیں۔" وہ خطکی آمیز انداز میں بولا۔" ہاں، یہ جانتا ہوں کہ اس عورت کے ظالمانہ سلوک کی بدولت لبنی بھی اسے سخت تا پسند کرتی تھی۔" وکیل استفاقہ نے جرح کے سلسلے کو آمے بڑھاتے ہوئے کہا۔" کمیا یہ بچ ہے کہ دقوعہ سے ایک روز قبل رات کے

دارسينس دانجيني ( 139 ) سعبر 2014

"وتوعه كروزتم اين كمرے كتنے بج نكلے تھے؟" " لگ بھگ کیارہ بچ سے۔ "اورواليسي كتنے بح بوئي تھي؟" ميں نے سوالات كي سليا وآ مح برهات بوسة استغباركيا-اس نے جواب دیا۔"شام سات بجے۔" "لینی تم ای روز صح حمیارہ بجے سے شام سات بج تك اين كمر ك اندرموجود مين عق ي من في كمرى سجدگی سے کہا۔"اور دو پر بارہ بے سے دو بے تک تم اینے دوستوں کے ساتھ محمود آباد میں تھے؟'' "جی بال، یک حقیقت ہے۔"اس نے اثبات میں

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

مردن بلائی۔''ویسے تو میں میساراوت اپنے انھی دوستوں کے ساتھ رہا تھالیکن چونکہ آپ نے خاص طور پر دو پہر بارہ بے ے دو بے تک کا ذکر کیا ہے اس لیے میں نے تقدیق كردى كديس ان اوقات بي اين ووستول كيساته محود آباديس تفاي

اتم نے تو تقد بق کروی۔ "میں نے اس کے چیرے یر تگاہ جماتے ہوئے ہو چھا۔ "کیا تمہارے وہ دوست بھی ا ہے ساتھ تہاری موجود کی کی تقیدیق کر سکتے ہیں؟" " كيول نبين جناب .... ضرور" وو برك يقين

" کیاتم اینے ان دوستوں کے نام بٹاؤ محے؟" "عارف اوروسيم-"اس في جواب ديا-''کیاعارف اوروسیم محوواآبا دی کے دہنے والے ہیں؟'' اس نے اثبات میں کردن ملائی میں نے یو چھا۔ "اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیا عارف اور وہم تمہارے حق میں کواہی وینے عدالت تک آسلیں گے؟'' '' پالکل آئیں مجے جناب''وہ پُراعتاد انداز میں بولا۔ 'جو تج ب، وہ تج ہے اور تج كاساتھ دينے كے ليم بر کی کوتیارر ہاجاہے

"محر برکونی تیار تیں رہتا۔" میں تے سرسری انداز میں کہا چر ہو چھا۔ 'جبتم وقوعہ کے روز دو پہر بارہ اور دو بج کے درمیان جائے وتوعد سے سات آ ٹھ کلومیٹر دور محمورآ بادین عارف اور وسیم کے ساتھ موجود ستے تو پھر استغاد کواس بات پرامرار کول ہے کدائمی اوقات میں تم نے اپنی سوتیلی مال کا گلا کھونٹ کر اے موت کے کھاٹ الاراع؟"

اس نے عجیب ی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا۔ ''جناب! پيسوال تو آپ کواستغا شەپ کرنا چاہے۔''

وقت تمہارامقتول کے ساتھ شدید نوعیت کا جھڑا ہوا تھا؟'' ' ہاں ، بیریج ہے اور بیرکوئی ٹی بات نہیں تھی۔' مطزم نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب ویا۔"وہ کون سا ون اور کون می رات می جب جارے مرمی بدامتی اور بدمزي كي فضا قائم نبيس موتي تهي-"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

"میں وقوعرے ایک روز پہلے والے جھڑے ک بات كرر ما مول ـ" وكيل استغاثه في أيك ايك لفظ يرزور ویتے ہوئے کہا۔" جبتم نے مقول کوجان سے مارینے کی وهمكيادي محى اوراس يرباته الفاني كي بحى كوشش كالمحى كيكن خوش صمتی سے اس وقت تمہارا باب محریس موجود تھا اور اس نے بچ میں پر کربیہ معاملہ رقع وقع کرواد یا تھا؟"

"جي بان-"ملزم نے ايک بار پھرا ثبات ميں كرون ہلا کی۔''ایبا ناخوشکوار واقعہ پیش آیا تھا اور میں بتا چکا ہوں كهاس تمام تر فساد كي جزوتي فتنه يرورعورت تهي جو بدسمتي ہے میری سوئیلی ماں بن کر ہمارے تھر میں آ کی تھی۔''

"چنانچةم نے بودا بنے سے پہلے ہی نساد کی اس جز کو

''رولی کے قبل سے میرا دور کا بھی واسط تبیں ''ملزم نے احتجاجی انداز میں کہا۔" مجھے خوائواہ اس ولدل میں چینک دیا کیاہے۔

اتم يرتوسليم كرتے ہونا كه .....وقوعه سے ايك روز قبل تم نے معتول کو جان ہے مارنے کی وسمکی دی تھی؟" وكيل استغاثه نے تيكھے انداز ميں سوال كيا۔

'' ہاں.....وہ میراوقتی اشتعال تھا۔''مزم صاف کوئی كامظامره كرتے ہوئے بولا۔

'' مجھے اور کچھ نہیں یو چھنا جناب عالی۔'' وکیل استغاثين بيركت موع جرح كاسلسله موقوف كرديا-ولیل استفاقہ نے مرم کو فارغ کیا تو میں سوالات كے ليے اس كر سيائ كيا۔ س نهايت عادم ليم مي دريانت كيا-

'' وقوعہ کے وقت تم کہاں تھے .....میرامطلب ہے، دو پر باره اوردو بے کے درمیان؟" " من مرين لين تعالي الله في جواب ديا-

" بہی تو عدالت جاننا جاہتی ہے کہ جب تمہاری سوتیلی مال کوموت کے تھاٹ ا تارا گیا ہتم اس وقت کہاں تھے؟''

"من اسنے دوستوں کے ساتھ تھا۔"اس نے بتایا۔ ود محمود آباديس-

سىپنس دانجىت < 140 >ستمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

''تم نے وکیلِ استفافہ کے سوالات کے جواب میں اسلیم کیا ہے کہ وقوعہ سے ایک روز پہلے، رات میں تمہارا مقتول یعنی سوتیلی ماں رو بی سے شدید نوعیت کا جھٹڑا ہوا تھا۔''میں نے سوالات کا زادیہ تبدیل کرتے ہوئے یو چھا۔ ''معزز عدالت جانتا چاہتی ہے کہ اس جھٹڑ سے کی بنیادی وحکامتی ؟''

''رو فی کا کردار۔'' و دنفرت آنگیز انداز میں بولا۔ ''کیا مطلب؟'' میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی ف دیکھا۔

" مجھے اس عورت کے کروار پر شک تھا بلکہ اگر میں ہے كبول كر مجمعاس كے بدكر دار ہوئے كالقين تھا تو بي غلطبيس موكا \_" وه فاص جو شياه اركشيا اندازيس وضاحت كرت ہوئے بولا۔ 'وہ ڈیڈی سے بے وفائی کی مرتکب ہورہی محی۔وہ ڈیڈی کے ایک بااعماد دوست مرمیری نظر میں ایک فرا دیمنص مراد خان کے ساتھ غلط تسم کے تعلقات رکھتی محی مراد خان کا جارے گھریش آنا جانا تھا۔ ڈیڈی مراد خان پر اندھا بھروسا کرتے تھے۔ رولی سے ڈیڈی کی شادی بھی ای نامراو،مراد خان نے کروائی تھی۔وہ پہلے بھی ووی کی آڑیں ڈیڈی کو بے تھاشا مالی نقصان پہنیا چکا تھا لیکن ڈیڈی کی زبان پرائ تھی کا کلمدر بتا تھا۔ وہ رولی ہے شاوی کے بعد ہم دونوں بہن بھائی کو بکسر قراموش کر بیٹھے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ڈیڈی کی غیرموجودگی میں رولی اور مراد خان کو نازیبا اور مخرب اخلاق حرکتیں كرتے ويكھا تھا ..... وو سائس جموار كرنے كے ليے متوقف ہوا پھر بیان کے سلسلے کوآ کے بڑ ھاتے ہوئے بولا۔ "جناب! وقوعه سے أيك روز يبلے ميں روني كى انكى

جناب اوتو عد سے ایک روز پہنے ہیں رو بی ایک ایک ہے۔
ہے دیائی کی حرکتوں پر اسے امن طعن کر رہا تھا کہ معالمہ بڑھ میں ۔
میار ہمارے درمیان جھڑا اتنی شدت اختیار کر کمیا کہ ویڈی کو بیچ ... بچاؤ کرنا پڑا تھا۔ میں نے طیش کے عالم میں یہاں تک بھی کہد یا کہ اگروہ اپنے کرتو توں سے بازشہ آئی تو میں اس کی جان بھی لے سکتا ہوں لیکن میری دھمکی وقتی ابال میں اس کی جان بھی لے سکتا ہوں لیکن میری دھمکی وقتی ابال کا نتیجہ تھی۔ اس کا حقیقت سے یا میرے اراد سے سے کوئی

"ویل سیڈے" میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔"وقت آنے پر بیسوال استفاقہ سے ضرور کیا جائے گا۔"وہ خاموش نظروں سے جھے تکنے لگا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

میں نے پوچھا۔''تم نے ابھی بتایا کہ دقوعہ کے روز تمہاری واپسی شام سات بجے ہوئی تھی۔کیاتم روزانہ شام سات بجے بی واپس لوٹا کرتے تھے؟''

''میری واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا جناب۔'' وہ مضبوط کیج میں بولا۔'' گھر میں موجود کینشن کی وجہ سے میرا زیادہ وقت گھر سے ہا ہر ہی گزرتا تھا۔ عموماً رات دس کے بعد ہی میری واپسی ہوا کرتی تھی۔''

'' پھر وتوعہ کے روز شام سات بیج واپسی کیوں ہوئی؟'' میں نے تیز کہے میں پوچھا۔'' اس کا کوئی خاص سبب تھا؟''

" بی ہاں۔" اس نے اشات ہیں گردن ہلائی۔
میں نے ہو چھا۔" ایسا کیا خاص سبب تھا؟"
" دراصل، ہم دوستوں میں اس روز ایک سنیما میں فلم
د کیمنے کا پروگرام بن کیا تھا۔" وہ دضاحت کرتے ہوئے
بولا۔" اور ہم نے رات کا کھانا بھی باہر ہوئل ہی ہیں کھانا
تھا۔ اس کھانے اور فلم دیکھنے کے کمٹ وغیرہ کے افراجات
میرے ذیے آگئے تھے گر انفاق سے اس روز میں اینا بٹوا
میرے ذیے آگئے تھے گر انفاق سے اس روز میں اینا بٹوا
ہوئی تھی اس نے میرے حواس پر برے اثر ات مرتب کے
ہوئی تھی اس نے میرے حواس پر برے اثر ات مرتب کے
ساتھے بہر حال سین این کو کمل کرتے ہوئے بولا۔
سانس کی مجرا ہے بیان کو کمل کرتے ہوئے بولا۔

"جب میں نے عارف اور وسیم کو بتایا کہ میں انہیں کھانا کھلانے اور فلم دکھانے کے لیے تو تیار ہوں گرمیرا بڑا گھر پررہ کمیا ہے تو انہوں نے اسے میری کوئی چال سمجھا اور اس امر پرزور دیا کہ میں گھر سے بٹوالے کرآؤں۔ ہم نے سنیما کا آخری شو دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا اور شوشرو گھونے بنا بٹوالینے گھرآیا تھا۔"

''مبہت خوب۔'' میں نے ذومعنی انداز میں کہا اور پو چھا۔''اس رات آپ تینوں دوستوں نے کس پکچر ہاؤس میں کون تی فلم دیکھی تھی؟'' میں کون تی فلم دیکھی تھی؟''

"آپنجی کمال کرتے ہیں جناب.....!'وہ حمرت بھری نظروں ہے مجھے دیکھنے لگا۔ "کیں جا' میں دیجی جداجہ۔ کا وقال کیا۔

'' کیوں؟'' میں نے بھی جوابا جرت کا اظہار کیا۔ '' اس میں کمال والی کون کی بات ہے؟''

سينس ذانجست (141 )ستمبر 2014ء

¥ P

تعلق نبيس تفايه

Ш

W

W

P

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

ان سوالات کے نتیج میں، میں نے ابتدائی طور پر عدالت کے سامنے مقتول روئی کا کردار رجسٹر کرواد یا تھا۔ عدالت کے سامنے مقتول روئی کا کردار رجسٹر کرواد یا تھا۔ علادہ ۱۱ زین مراد خان کی انٹری بھی ڈال دی گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے محملے کی نم مٹی میں کوئی بچ دبانا تھا۔ آئندہ پیشیوں پر میں نے ان دونوں بیجوں کی آبیاری کر کے انہیں سطح زمین پر میں نے ان دونوں بیجوں کی آبیاری کر کے انہیں سطح زمین دونوں بیجوں کی آبیاری کر کے انہیں سطح زمین دونوں بیجوں کی آبیاری کر کے انہیں سطح زمین دونوں بیجوں کے انہیں آتے تو دونوں بیجوں میں آتے تو دونوں بیجوں کا یائی الگ ہوجانا تھا۔

مزید چندسوالات کے بعد میں نے جرح قتم کردی۔
اگلی کوائی ملزم کی بہن لبنی کی تھی۔ لبنی لگ بھگ سولہ
سال کی ایک کول مٹول اور کوری چی لڑک تھی۔ اس سے گال
تعلونا کر یاؤں کی طرح بھولے ہوئے تھے۔ و کھنے میں وہ
خاموش طبع اور کم کونظر آئی تھی۔ اس نے اپنا سافیہ بیان
دیکارڈ کرواد یا تووکیلِ استفاشہ اس کے باس چلا کیا۔
دیکارڈ کرواد یا تووکیلِ استفاشہ اس کے باس چلا کیا۔
دولین جی ۔' اس نے کواہ کی آنکھوں میں دیکھنے

میں بی ہے۔ اس سے واق کی استوں میں ویسے ہوئے ہو چھا۔'' کیا یہ بات درست ہے کہتمہار ابھائی عمران مقتول رو بی سے شدید نفرت کرتا تھا؟''

اس نے اثبات میں گردن ہلانے پراکتفا کیا۔ ''اورتم بھی مقتول کو بخت ناپند کرتی تھیں؟'' ''جی۔''لبنی نے نہایت ہی مختصر جواب دیا۔

''کیا یہ بھی تج ہے کہ عمران کا اکثر و بیشتر مقتول رو بی کے ساتھ جھکڑا ہوتا رہتا تھا۔''وکیلِ استغاثہ نے کواہ کوا پنی مرضی کے مطابق تھنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ اور دقوعہ سے ایک روز قبل تو اتنی شدت کا جھکڑا ہوا تھا کہ عمران نے اپنی سوتنی مال کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی؟''

''جی ایسائی ہوا تھا۔''لبنی نے سیمے ہوئے انداز میں کہا۔ ''تمہارےڈیڈی کامقتول کے ساتھ رویہ کیساتھا؟'' ''بالکل نارمل ۔''

"اورمقول كاتمهار عدديدي كساته كيساسلوك تماج"

''بالکل شیک تھا۔'' ''بیعنی تمبارے ڈیڈی اور تمہاری سونٹلی ماں روئی کے درمیان کسی نوعیت کا تنازع نہیں تھا۔'' وکیل استغاشہ نے چالا کی ہے پوچھا۔''وو دونوں امن وسکون سے از دواجی زندگی گزاررہے تھے؟''

- "-Uhu?"

" اوران دونوں کو گھر میں کی مراد خان کی آبدوشد پر

مجمی کوئی اعتراض نہیں تھا؟'' وکیلِ استفاشہ نے ہوشیاری سے سوال کیا۔

ے وہل ہے۔ ''جی .....ہنیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔''لبنی نے جواب دیا۔ جواب دیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

وکیل استفایہ نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف ویکھا اور جرح کا سلسلہ ختم کردیا۔ میں اپنی ہاری پروٹنس ماکس کے قریب پہنچ کیا اور کواہوں والے کشہرے میں کھڑی لبنی سے یو چھا۔

''جن دنوں تمہارے تھر میں بیرانسوس ناک واقعہ پیش آیا، تمہارے میٹرک کے امتحانات چل رہے تھے۔ سارے پریچ توکڑ بڑ ہو تھتے ہوں گے؟''

''جی .....صرف پرہے ہی نہیں ، زندگی کا ہر معاملہ گڑ بڑ ہو گیا تھا۔''اس نے د کھ بھرے کہج میں بتایا۔''میں جبھی سے بہت ڈسٹرب ہوں۔''

" فیک ہے، بین ایس تباری ذہنی کیفیت کو مجھ سکتا ہوں۔" میں نے نری سے کبا۔" لیکن یہ سوالات مجی ضروری ہیں۔"

"جی میری بات کی ته این میری بات کی ته ایک رسائی حاصل کرتے ہوئے بوئی۔" آپ بوچیس، کیا این میں این میں این میں ای ایو جھنا جاہتے ہیں؟"

نیں نے پوچھا۔''تم روزانہ اسکول کے لیے کتنے بچ کھرے نکی تعیں؟''

''اور تمہاری واپسی کب ہوتی تحقیٰ؟'' میں نے بتایا۔ پوچھا۔''میرامطلب ہے،تم اپنے گھر کتے ہیج پہنچ جاتی تھیں؟'' ''نگم ومیش دو ہیج دو پہر۔'' اس نے جواب دیا۔ ''کیاوتو عہ کے روز بھی تم دو ہیج ہی گھر پہنچی تھیں؟'' ''نہیں ۔۔۔۔''اس نے تقی میں کردن ہلائی'' این وتو ں پیرز ہور ہے تھے جس کی وجہ سے جلدی چھٹی ہوجاتی تھی۔

ال روز میں آیک ہے وو پہر گھرآ تمی تھی۔"

"جب تم کمر پہنچیں تو تنہاری سوتلی ماں اپنے بیڈروم میں مردہ پڑی تھی۔" میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ "پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ،مقتول رونی کی موت وہ پہر بارہ ہے سے لے کردو ہے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ تنہارے بیان کی روشی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقتول کو بارہ ادرا کیا تھا کیو حداس روز بھی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقتول کو بارہ ادرا کیا تھا کیو حداس روز جب تم ایک ہے دہ پہر گھر پہنچیں تو تنہاری سوتلی ماں زندگی جب تم ایک ہے دہ پہر گھر پہنچیں تو تنہاری سوتلی ماں زندگی

سينس دُانجت ح 142 استمبر 2014

¥ P

ے اسماری ۔

" بی نہیں ۔" و فقی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی ۔

" پہلی مرتبہ میں نے مراد خان کو اپنے تھر میں اس وقت و یکھا جب میں اغوا کار کے چنگل سے نکل کر گھر واپس آئی تھی ۔ جبھی جمعے پتا چلا تھا کہ مراد نے میری رہائی کے سلسلے میں ایک بڑی رقم ابوکو دی تھی ۔" کھاتی توقف کر کے اس نے میں ایک جمری سانس کی پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی ۔" اس ایک جمری سانس کی پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی ۔" اس کے پہلے میں نے صرف مراد خان کا نام سناتھا اور یہ بتا تھا کہ وہ انوکا دوست ہے ۔"

ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

C

O

کھی مے ہے بعض مقامات سے پیشکایات ل رہی ایں كدة رابهي تا خير كي صورت من قار تين كوير جانبيس ملا-ایجنوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ماری گزارش ے کہ پر جاند ملنے کی صورت میں ادارے کو خط یا فوان كة ربع مندرجه في معلومات ضرور فراجم كريں-🖈 كاسال كانام جهان رو حادستاك ندمو ﴿ شَرِ اور علا السفة الألاقاء ين من ورواك النال PTCL لا يونا أل ون نب را بطے اور مزید معلومات کے لیے تمرعباس 03012454188 For Inst Care

35802552-35386783-35804200

ای تیل:jdpgroup@hotmail.com

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

اے ای کہناخود کوگائی دینے کے انٹرادف ہے۔'' ''وتو عدکے روز جبتم اسکول کے لیے تھرے تکلیں تو اس وقت عمران کیا کرر ہا تھا؟'' میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یو چھا۔

''وواس دقت سور ہاتھا۔''اس نے مختفر ساجواب دیا۔ ''کیا یہ درست ہے کہ چھ عرصہ پہلے تہہیں اغوا کرلیا ''کیا تھا؟'' میں نے اس کی آنکھوں میں جھا نکتے ہوئے سوال کیا۔''اس دفت تمہاری سکی ماں زندہ تھیں؟'' ''جی یہ درست ہے۔''اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ''اور پھر اغوا کار کو مبلغ سات لاکھ روپے دے کر تمہیں رہا کرایا ممیا تھا؟''

" جي پالکل،ايبابي هواتھا۔"

''تمہارے والد کے پاس آئی بڑی رقم موجود نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اغوا کار کے دیے ہوئے وقت کے اندریہ رقم اربیج کر کتے تھے لہذا ایس موقع پر ان کے ایک دوست مراوخان نے ان کی مروکی تھی۔''

''جی۔آپ ٹھیک کہدرہے ہیں۔''اس نے جواب دیا۔'' دولا کھابونے اور پانچ لا کھمرادانکل نے ملائے تنصے اور جھےاغوا کارہے چیٹرایا حمیا تھا۔''

''کیا یہ وہی مراوخان ہے جس نے آپ کی ای حبینہ بیم کے انقال کے نورا بعد متقول سے آپ کے باپ کی شادی کرائی تھی؟''

'' جی .....وہی مرادخان۔''اس نے بتایا۔ ''کیا مرادخان رولی اور آپ کے والد کی شادی ہے پہلے بھی آپ کے گھر آیا کرتا تھا؟'' میں نے گہری سنجیدگ

سىپنسددانجىت (143 كستمبر 1014)

اہے کا نوب سے بیز ہریال کے سناتھا اور ای دن سے مراد خان ميرادتمن ہو کيا تھا۔"

"كيامطلب؟" ميس في انجان في كا اداكاري

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

"رونی سے ابوکی شادی کے بعد مراد خان نے اکثرو بیشتر ہارے کھرآنا شروع کردیا تھا۔"وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔" اور یہ کمینہ محص ابو کی غیر موجود کی میں بھی مارے مرآ جایا کرتا تھا اور ....رولی سے کب شب کر کے والى جلا جاتا تھا۔ ایسے بى ایک موقع پر میں نے ان دونوں کی مفتلوس لی تھی جب وہ رولی کو بتار ہاتھا کہ اس نے مس طرح خود ہی لیتی کو اغوا کرایا اور پیرنقلی نوٹوں ہے ابوکو ب وتوف بنايا۔ بعد ميں سودكى بھارى رقم كا ناكك كركے

ای شیطان نے ہمارا بنگلا اونے یونے بکوا دیا اور ہم بہادر آباد کے اس فلیٹ میں آگئے۔اس شیطان نے اس برجھی بس میں کی اور رونی سے ابو کی شادی کرادی۔میری تحقیق

كے مطابق ، رولى ايك بدكروار عورت مى اور مراوخان نے ایک گری سازش کے تحت ابو سے اس کی شادی کرائی سمی ۔ بٹس چونکہ اس کے شیطانی منصوبے کو بھانے کیا تھا

اس لیے وہ میرا دحمن ہو گیا تھا۔اس نے کرائے کے غنڈوں ے بھے لک کرانے کی کوشش بھی کی لیکن میری خوش مستی کہ

شن نج کیاور نهاس نے تو کوئی سرنہیں چھوڑی تھی ..... "اده ...." من نے ایک معنوی جمر جمری لیت

ہوئے کہا۔ 'پہتو بہت ہی خطرناک محص ہے .....' پھر میں نے روئے محن مج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں

اضافه کیا۔

جناب عالی! معزز عدالت سے میری اشدعا ہے كم مراد خان نامي اس مخص كوعدالت بيس پيش كرنے كا بندوبست کیا جائے۔ میں اس بندے سے چندا ہم سوالات كرناعا بتامول-"

ج نے گہری سنجد کی سے مجھے دیکھا اور اثبات میں

ال كرساته الى عدالت كامقرره وفت حتم موكيا\_ 444

آننده بيشي يرمرا وخان عدالت بيس ها ضرنبيس موا\_ اس كى طرف سے يارى كاسر فيفكيث داخل كرديا ميا تھا۔ اس بیشی پر میں نے مزم عمران کے دونوں ووستوں کوار بھ كرركها تفالبذا بح كى اجازت عاصل كرتے كے بعد ميں تے عارف اینڈ ویم محود آبادی کو گواہی کے لیے کمرے میں

'' پھر جب تمہاری ای کے انقال کے بعد تمہارے ابوا درمقتول کی شا دی ہوگئ تو یہی مراو خان اکثر و بیشتر آپ "S12102 TAE

"جي ....ايا اي تقار"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

m

''اورعمران کواس محض پر گېرافتک تفا؟''

"جى سىنالى نے اثبات يس كرون بلائى۔

" مجھے اور کھو کیس ہو جھنا جناب عالی۔" میں نے ج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔"مزید جرح طزم عران پر

لبنی عدالت کے کمرے سے باہر منی تو میں ایوزڈ بالمن میں کمڑے طرم عمران کی جانب متوجہ ہو کیا۔عمران ے پہلے میں میری دو تین ملاقاتیں ہو چک سی تاہم اس وقت وه ایک آزادشهری تمایه

" تمہاری بہن نے انجی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ جہیں مرادغان يركمراشك تها-"من في لزم كے چرے يرنكاه جماتے ہوئے کہا۔'' ذراایئے شک کی وضاحت تو کرو .....

"اس مخفل پر مجھے کئ حوالوں سے شک تھا ..... فک مہیں بلکہ یقین تھا کہ بیشیطان میرے ابوکوتباہ وہر بادکرنے كمنعوب يرحمل بيرا تفاء"اس نے ايك ايك لفظ يرزور دیتے ہوئے کہا۔"رولی سے ابوکی شادی تو بہت بعد کی بات ہے۔ مراد کا محناؤ نامنصوبہ توای وقت شروع ہو کیا تھا جب لبني كواغو اكيا حمياتها\_''

" كيا مطلب ب تمهارا ....؟" مين في سرمراني

برتمام معاملات عمران کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکے تھے کیلن عدالت کے ریکارڈ پر لانا ضروری تھااس لیے میں ایک مخصوص انداز میں جرح کررہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں عمران نے بڑے اعمادے بتایا۔

" مجھے لیسن ہے کہ ابوکو تباہ و ہر با دکرنے کے منصوبے کا آغازلین کے اغوا سے ہوا تھا۔مراد خان نے بڑی چالا کی ے پہلے لبنی کو اغوا کرایا مجرابوک ہدروی حاصل کرنے کے کیے یا یکی لا کھرو ہے کے علی توٹ مہیا کیے۔"

تم يديات ات واول ع كس طرح كهد كلت موك یا بچ لا کھ کے وہ نوٹ جومراد خان نے تمہارے والد کو د بے وہ تھی ستھے ؟ میں نے اس کی آمھوں میں جھا تکتے ہوئے سوال کیا۔" اور یہ کہلنی کومراد ہی نے اغوا کرایا تھا .....؟"

'' ثبوت .....'' وہ برا سامنہ بناتے ہوئے بولا۔''میں ب بات است وتوق سے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ میں نے خود

سىپىنىن دانجىت < 144 كىستمبر 2014ء

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

چاند گهن

كهاث اتاراتها-

ویر میں گھر پہنچ عمیا تھا،اس کے بعد بی پولیس کوفون کیا عمیا تھا۔

'' آپ نے جائے وقوعہ کا نقشہ خاصی تفصیل سے تیار
کیا تھا لیکن جیرت مجھے اس بابت پر ہے کہ جائے واردات
کے کمی بھی جھے سے ملزم کے فتکر پرنمس اٹھانے کی زحمت
موار انہیں کی عمیٰ .....'' میں نے قدرے تیز کہے میں سوال
کیا۔اس کوتا بی کا کوئی خاص سبب؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

" بی کوتا بی نہیں تھی۔" وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔" ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔مقتول کے بیڈروم کی حالت چیخ چیخ کراس امرکی گواہی دے رہی تھی کہ اس شقی القلب محض نے کتنی بے دردی سے اسے موت کے

"آپ کا مطلب ہے، مقتول کے بیڈروم کی دیواریں اور وہاں موجود ہر شے لزم کا نام پکاررہی تی۔" میں نے طنزیہا نداز میں کہا۔" بیتو آپ بہت ہی جیرت انگیز بات بتارہے ہیں۔"

"آپ بالکل غلط سمجھے ہیں وکیل صاحب۔" وہ خود کو خاصاعقل مند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اولا۔
"میرااشارہ مقتول کی لاش کی جانب تھا۔ اس کے لباس کو جس انداز میں تار تار کیا گیا تھا، اس کے بدن کوجس طرح نو چا اور کھسونا ممیا تھا وہ طزم کی درندگی کا منہ بولنا ثبوت تھا۔۔۔۔ "ایک لمحے کو وہ سانس کینے کے لیے متوقف ہوا کھر عجیب سے لیجے میں بولا۔۔

"اب آپ بیسوال نہیں کیجے گا کہ کیا ہیں نے اپنی آ گھوں سے طزم کو یہ کارروائی کرتے ویکھا تھا.... اس معاطے کو بیجے گا کہ کیا ہیں نے اپنی معاطے کو بیجھنے کے لیے طزم کی ایک روز پہلے والی دھمکی ہی کا فی تھی جب اس نے بڑے جلال میں مقتول کوئل کرنے کی وارنگ دی تھی۔"

''شکیک ہے آئی او صاحب! آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں بیسوال نہیں کروں گا۔'' میں نے بڑی رسان سے کہا۔''لیکن اس کے علاوہ دوسر سے سوال تو کرسکتا ہوں نا .....!''

وہ منہ سے پھونہیں بولا۔ یک ٹک جھے دیکھتا چلا گیا۔ '' آپ جائے وقوعہ پر کئے ہیں۔'' میں نے یو چھا۔ '' کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پیند کرس سے کہ مقتول کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں واقعی تھی؟'' '' بہادرآ بادیش۔''اس نے جواب ویا۔ '' بگلا یا فلیٹ .....؟'' بالیا۔ وہ دونوں صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے میری جانب سے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

عارف اوروسيم كے بيانات ميں اليي سنسني خيزي نہيں معی کہ میں ان پر ہونے والی جرح کولفظ بدلفظ بہال تحریر كرول تا ہم ان كے بيانات كى اہميت اپنى جگەسلم بھى ۔ وہ دونوں اس امر کے مضبوط کواہ متھے کدوقوعہ کے روز لینی تین مارج كومزم عمران على في دو پېرساز هے كياره بج سےشام سات ببج تك كاونت ان كى معيت شن كزارا تھا اوراس دوران میں وہ ایک کمج کے لیے بھی ان کی تکاہوں سے او مجل نبیں ہوا تھا جبکہ بوسٹ مارقم ربورث کے مطابق، مقتول رولی کووقوعہ کے روز دو پہر بارہ بجے سے دو بچے کے دوران میں موت کے کھائے اتارا کیا تھا۔ منزم کی چھوٹی بین لبني كابيان اس بات كى تقيد لق كرة اتحا كه جب وه لك بيك ایک بے مربیجی تومقتول رولی اس دارفانی ہے کوج کرچکی تھی۔ان حقائق کی روشی میں میراموکل اور اس مقدے کا ملزم عمران علی ہے گنا ہ نظر آتا تھا کیکن ایسی اس کی ہے گنا ہی کوعدالت کی نظر میں ٹایت کرنے اور اس کی باعزے رہائی كويفينى بناني كے ليے مجھے ايك دومزيد زاويوں برطبع آز مائی کر ناتھی لبدا میں نے بچ کی طرف و تیمنے ہوئے کہا۔ "بور آ ز ..... میں اس کیس کے تفتیقی افسرے چند سوالات كرنا جا بتا بول-

می بھی کیس کا اکوائری آفیسر ہر پیٹی پرعدالت میں موجود ہوتا ہے اوراس کی حیثیت استفاقہ کے کواہ ایک ہوتی ہے۔ میری حیری فرمائش پرنج کی اجازت سے آئی او وُنس باکس میں آگر کھڑا ہوگیا۔ عہدے کے اعتبار سے وہ ایک سب السیخر تھاجوا ہے ڈیل ڈول اور جے کے مطابق ایک ست الوجود محض نظر آتا تھا۔ الوجود محض نظر آتا تھا۔

"آئی او صاحب!" میں نے ڈھلے ڈھالے تفتیش افسر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا ۔ آپ کواس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟" اس نے اصلاع کر گلا صاف کیا اور اپنے ہوی ڈیوٹی وجود کے برعکس نہایت ہی مہین اور مسکین کی آواز میں

رم لگ بھگ دو، سوا دو بج ہمیں اس واقعے کی اطلاع دی کئی تھی اورفون مقول کے شوہروحید علی نے کیا تھا۔'' یہ بات عدالت کے علم میں آچکی تھی کہ لئی نے اسکول سے گھر و بنجنے کے بعد سب سے پہلے روئی کی لاش کو دیکھا تھا اورفورا اس واقعے کی اطلاع اپنے والدکووی تھی جوتھوڑی ہی

سينس دُانجسك ﴿ 145 > ستعبر 2014ء

چنانچ ..... 'میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کرے ایک مجری سانس لی پھران الفاظ میں اضافہ کیا۔ '' چنانچ ، میں معزز عدالت سے اسدعا کروں گا کہ آندہ بیشی پر مراد خان کی عدالت میں حاضری کو یقینی بنایا جائے تا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جاسکے .....'' اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہوگیا۔ نج نے آئیدہ پیشی کی تاریخ دے کرعدالت برخاست کا علمان کردیا۔ ''دی کورٹ ازایڈ جارنڈ .....!''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

444

منظرای عدالت کا تھا اور گواہوں والے کئیرے میں مراد خان موجود تھا۔ وہ ہوشیار آنکھوں کا مالک ایک کا ئیاں اور شاطر مخف نظر آتا تھا۔ گزشتہ بیشی پر میں اپنے موکل کی جائے وتو یہ سے عدم موجود کی ظاہر کر کے بید ثابت کرچکا تھا کہ رو بی کے تل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں عارف اور دسیم کی گواہی نے عمران کے دائمن اور ہاتھ کوصاف ثابت کردیا تھا۔

وکیلِ استفایہ نے مراد خان کو فارغ کیا تو میں جج کی اجازت ہے اس کے کثیر سے کے نز دیک چلا گیا۔ اس پیشی پر مجھے ان اہم معلومات کو استعال کرنا تھا جوعمران کے چیا حمیدعلی کی بھاگ دوڑ کے نتیج میں مجھ تک پہنچی تھیں۔

"مراد صاحب!" بن نے اس کی آتکھوں میں جو اس کی آتکھوں میں جو اس کے آتکھوں میں جو اس کے آتکھوں میں حما بق ، آپ مقول کے بہت گرے دوست ہیں؟"

''جی ، آپ کی معلوماًت بالکل درست ہیں۔'' اس حد م

''آپ ہر مشکل وقت میں اپنے دوست کے کام آتے رہے ہیں۔'' میں نے سوالات کے سلیلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔''جب آپ کے دوست کی بین لبنی کو اغوا کرلیا گیاتواس کی بازیانی کے لیے آپ نے ایک خطیرر قم اپنے دوست کودی تھی!''

''جی ، ان کھات میں وحید بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ گئی اور میں نے اس کے لیے پانچ لاکھ کا بندوبست کردیا۔'' اس نے بتایا۔''اگر ایک دوست دوسرے دوست کی مصیبت میں کام نہیں آئے گا تو پھر الی دوش کا فائد وکیا۔۔۔۔۔!''

" بالكل ورست فرمايا آپ نے ۔" میں نے تائيدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا۔" وحید علی كانی عرصے تک ہی سمجھتار ہاتھا كه آپ نے وہ رقم اے اپنے پاس سے دي تھی ليكن كچھ عرصے كے بعد جب بيانشاف ہوا كه آپ نے كسی "کیامتول کا فلیٹ بہادر آباد کے کسی الگ تھلگ عصے میں واقع تھایا کسی بھری پری بلڈنگ میں؟" میں نے چھتے ہوئے کہے میں او چھا۔

" بمری پری بلدیک میں۔" اس نے الجھن زدہ

انداز میں جواب دیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

آئی او کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ میں اس نوعیت کے سوالات کس مقصد سے کرر ہا ہوں۔ میں نے اس کی انجھن کی پرواکیے بغیرایک سنستا تا ہوااستضار کیا۔

'' آئی اوصاحب! آپ نے جائے وقوعہ کا جتنا درد ناک نقشہ تیار کیا ہے اس سے تو بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مقول نے اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے سرتو ڈرکوشش کی تھی اوراس کوشش میں اس کا لباس بھی تار تار ہو گیا تھالیکن ایک بات کی جھے جرت ہے کہ وہ چنی جلائی نہیں ۔۔۔۔اس نے کسی کو مدو کے لیے نہیں بیکارا۔۔۔۔۔ کہیں وہ کوئی تو نہیں تھی ؟''

''نہیں جناب، وہ کوئی نہیں تھی۔'' وہ معاعدانہ نظر ہے مجھے گھورتے ہوئے بولا۔''متقول بھی یقیناً اپنی مدد کے لیے چینی چلائی ہوگی لیکن مزم نے اس کی چین نہیں چلنے دی۔'' وربس جیخند کی کھی تہ ہیں تہ

"آگر وہ چینی چلائی تھی تو آس پڑوی والوں کو اس واقعے کی خبر کیوں نہیں ہوئی ہ' میں نے ایک اہم نکشا تھایا۔ "وہ اس کی مدد کو کیوں نہیں لیکے ہ استفاقہ کے کو اہوں گ فہرست میں مقتول کے کسی ایک بھی پڑوی کا نام درج نہیں ..... ہید کیے ممکن ہے کہ کسی نے پچھے نہ سنا ہو، پچھے نہ دیکھا ہو.... جب کہ وہ اپار شمنٹ بلڈنگ بہا درآیاد کے گئجان آباد علاقے میں واقع ہے .....اور کمینوں سے پوری طرح بھری مدائر بھی ہے ۔

میرے ان سوالات کا آئی او کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لہذا وہ آئی بائی شائی کرتے ہوئے بغلیں جھا تکنے لگا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔

" جناب عالی! صفائی کے گواہان عارف اور وہم کے بیانات سے بید ہات پائی ہوت کو پہنچ چک ہے کہ میرا منوکل اور اس مقدے کا نامز دملزم عمران علی ہے کہ میرا منوکل اور کے روز دو پہر گیارہ ہے ساتھ موجو در ہا ہے لہذا یہ مکن نہیں کہ مقتول رو بی کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہو۔ میرے منوکل مقتول رو بی کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہو۔ میرے منوکل کو کس گری سازش کے تحت اس کیس میں چھنانے کی کوشش کی گئی ہے اور جھے یقین ہے کہ یہ سازش ای تحض کی تیار کر وہ ہے جس نے مقتول کی شادی وحید علی سے کرائی تھی تیار کر وہ ہے جس نے مقتول کی شادی وحید علی سے کرائی تھی تیار کر وہ ہے جس نے مقتول کی شادی وحید علی سے کرائی تھی تیار کر وہ ہے جس نے مقتول کی شادی وحید علی سے کرائی تھی تیار کر وہ ہے جس نے مقتول کی شادی وحید علی سے کرائی تھی

سىپنس دُانجىت ﴿ 146 ﴾ ستمبر 2014ء

چاند گھن

مرح یہ چھوٹی می ڈیل آپ کوراتوں رات آٹھ لاکھ کا منافع وے کئی ۔۔۔۔۔اس کے بعد آپ نے رونی کے ذریعے ۔۔۔۔۔''

"میں نے کہانا، ملزم کے ان الزامات میں ذرہ برابر رحقیقت نہیں ہے۔" وہ میری مات بوری ہونے سے

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

بھی حقیقت نہیں ہے۔'' وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بی بول اٹھا۔''اس کا دہاغ خراب ہو کیا ہے۔'' ''دہو بھر ترین اتامہ رہی تو ملز م کی ان سے

"میں بھی تو ہی چاہتا ہوں کہ آپ ملزم کی جانب سے
لگائے گئے ان الزامات کو غلط ثابت کردیں۔" میں نے
دوستانہ انداز میں کہا۔" آپ اس سود خور پارٹی کا نام
ہتادیں جس سے بھاری شرح پر آپ نے سود لے کر وحید علی
کو پانچ لا کھ دیے تھے۔عدالت متعلقہ مخص کو یہاں بلا کر
آپ کے بیان کی تصدیق کرے گی اور آپ کی ذات ہر
مخک و شبے سے بالاتر ہوجائے گی۔"

وونبين يناسكا أس مخص كانام نبين بتاسكا- "وو

"مشرمراد! آپ کواس پارٹی کا نام پتا بتانا پڑے گا۔" جج نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔" تاک

آپ کے بیان کی تعدیق ہوسکے۔"

اب مراد خان کی حالت ویدنی تھی۔ وہ جج کے سامنے اکر نہیں دکھا سکتا تھا لہٰڈا جزیز ہوتے ہوئے بولا۔
"اس بندے کا نام سلطان خان ہے اور ....." وہ تھوک نگل کر صن ترکرتے ہوئے بولا۔" یہ بندہ اُدھر سر اب کوٹھ میں رہتا ہے لیکن .....میری درخواست ہے کہ اس محف کوعدالتی حکروں میں نہ ڈالا جائے۔"

ر میں میں میں ہور ہو ہے۔ '' یہ فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت کو ہے کہ سم مخف کو مس چکر جس ڈ النا ہے اور کس بندے کو کس چکر سے نکالنا ہے۔'' 'ج نے تفہر ہے ہوئے لیجے میں کہا۔''اس کے لیے آپ کی کسی درخواست یا مشورے کی ضرورت نہیں ....۔'' پھر جج نے میری جانب و کمجھتے ہوئے کہا۔

" بيك صاحب الميز پروسيد-"

''کیا بیہ درست ہے کہ وحیدعلی کی روبی سے شادی آپ ہی نے کرائی تھی؟''میں نے مراد خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرسوال کیا۔

"جی یہ بات درست ہے۔"اس نے طنزیہ کیج میں کہا۔"اور اس میں بھی آپ کومیری کوئی بدنگی نظر آرہی ہوگی ..... ہیں تا؟"

''میرے نظرآنے یا نظرندآنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''میں نے سنسناتے ہوئے کہج میں کہا۔'' آپ کتنے بدنیت ہیں یا کتنے صاف نیت ہیں اس کا فیصلہ کرنے کے پارٹی سے سود پروہ رقم لے کراہے دی تھی اور ماہانہ پہا ک جرار روپے آپ اس رقم پرسود اپنی جیب سے سودخور کود سے رہے تھے تو بیس کروحید ہکا بکارہ کیا تھا۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

"میں نے وحید پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔" وہ ایک خاص انداز میں بولا۔" جب تک میں افورڈ کرسکتا تھا اپنی جیب سے سود کی رقم ادا کرتار ہااور جب مجبور ہو کیا تو میں نے وحید کوصورت حال ہے آگاہ کردیا۔"

''عدالت پراصان .....'' اس نے چونک کرمیری طرف دیکھا۔'' کیبااصان؟''

" آپ معزز عدالت کو بنائیں گے کہ آپ نے کس پارٹی ہے سود پر یانج لا کھ روپے لے کرا پنے دوست کودیے تھے۔" میں نے جیکھے لہجے میں کہا۔" عدالت اس مخض کا نام جاننا چاہتی ہے۔"

" آپ کواس مخص کانام اس کیے بتانا ہوگا کہ عدالت کوآپ کے بیان کی تصدیق کرنا ہے۔ " بیس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا " کیکونکہ ملزم نے عدالت ایس بیان دیا ہے کہ آپ نے کئی پارٹی سے سود پر ایک روبیا بھی نہیں لیا تھا۔ وہ سب تقلی نوٹ تھے اور .....ملزم کی بہن کے اغوا کا ڈراما بھی آپ ہی نے رچا یا تھا۔ "

'' وہ جھوٹ بولنا ہے ..... بکواس کرتا ہے .....'' وہ عضیلی نظر سے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔''میں بھلا اینے دوست کے ساتھ اتنابڑا دھو کا کیوں کروں گا۔''

"اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے .....اس کی دولت
اور کاروبار ہتھیانے کے لیے۔" میں نے ترکی برتر کی جواب
دیا۔" ملزم کا بیان ہے کہ اس نے خودا ہے کا نول سے آپ
کی اور مقتول کی تفتیکوسی تھی جس میں آپ نے مقتول کو اپنے
اس کارنا ہے سے تفسیلا آگاہ کیا تھا کہ آپ نے کس طرح
وحید علی کو الو بنا کر اس کے بیٹھے کو اونے پونے بجوادیا۔آپ
ایک پراپرٹی ایجنٹ ہیں۔ یہ بات آپ کو اپھی طرح معلوم تی
کہ لی ای ہی ایج ایس موسائی دائے ہی خوری مارکیٹ ویلیوسی
محرف بارہ لاکھ میں فروخت کرنے کا ڈرامار چاکر تین لاکھ
میرف بارہ لاکھ میں فروخت کرنے کا ڈرامار چاکر تین لاکھ

سسپنس دانجست ح 147 استمبر 2014

ہوگیا۔" تم مجھے تباہ کرنے پر کے ہوئے ہو .... میں حمہیں زنده بين جيوزون كا .....

" يورآ ز ..... يواسحك أو لى نوشيد ..... " من في فاتحانه نظرے ج کی طرف و کھتے ہوئے کہا۔"مراد خان بحری عدالت من مجھ لل كرنے كى وهمكى دے رہا ہے ....مكن ب، اس نےرولی کوجی موت کے کھاٹ اتاراہو ....

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

مراد خان کی برداشت جواب دے گئے۔ وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو کر کثیرے سے لکلا اور میری جانب برصف ہوئے وحشانہ انداز میں جلآیا۔ ' وہ تو کئی جہم میں ....اب تہاری بھی خیر میں ہے .....

عدالت کے کرے میں اعالی بی سننی خرصورت حال پیدا ہوگئ تھی۔ میں مرا دخان کی دھمکی سے ذراہمی مرعوب مبيل بوا تفايه ال سير بملے كه وہ مجھ تك پنچيا ، متعلقه عدالتي عملے نے اسے قابو کر کے ہھکڑی پہنا دی۔ وہ یوکیس کی حراست مس بھنکارتے ہوئے عملی نظرے مجھے محورتے لگا۔

كرشته بيتى يرمرادخان كروي في تمام حقائق پرے پردہ اٹھادیا تھا۔اس کاعمل کو یااس کا تیال جرم تھا۔ عدالت كى بدايت يرجب اسے يوليس كسازى ميں ديا كيا تو چر ہولیس کواس کی زبان تعلوائے میں سی دشواری کا سامنا ميں کرما يزا۔

رونی اور مراد خان ایک عی قماش کے لوگ تھے اور پھلے تین سال ہے وہ ل کر کام کررہے تھے۔وحید علی ان کا آخھ وال شکارتھا۔ رونی ایک پیشہ ورغورت تھی اس لیے ان کی گاڑی بڑی موار طل ری می لین اس کیس میں روبی نے مب چھوا کیلے ہی ہڑب کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا جنانجہ مراو خان اے اپنے رائے سے ہٹانے پرمجبور ہو کیا۔ مراونے مجھ اس انداز میں رونی کوموت کے کھاٹ اتارا کہ قربانی کے بحرے کے طور پر عمران علی کی کرون چیس جائے اور تقریباً ایسا ہوا بھی تھا لیکن عمران کی خوش تسمتی کہ یہ کیس ميرے ياس آكيا تعاب

برائی کا انجام بھی خوش گوار مبیں ہوتا جاہے اس کا فے دارکوئی بھی ہوخی کہ آگر جاندے بھی کوئی عظمی ہوجاتی ب تو وہ مجى كہنا جاتا ہے۔ وہى جاندجس سے سب مبت کرتے ہیں اور اے محبوب ہے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن جب ای چاندکورئن لکتا ہے تو اس کہنائے ہوئے چاندے سب خوف زوه بوجاتے ہیں۔

(تحرير: حُسام بث)

ليے بى سى عدالت كى ہوكى ہے۔" وہ ٹاپندید ونظرے مجھے گھورنے لگا۔

میں ہے ا س کے انداز کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ "به بات طے ہے کہ جب کو کی مخص و دا فراد کی شادی کرا تا ہے تو وہ ان دونوں افراد سے اچھی طرح واقف ہوتا ب ....آپال سليل ش کيا کتے بي؟"

"جى ..... يتوايك اصولى بات ہے۔" وو كول مول

"اس كاميرمطلب مواكه آپ وحيد على اورمقول رو بي ے بہت المجی طرح آگاہ تھے؟"

"جى ..... جى بال- "وەحتد بدب انداز ميں بولا۔ '' وحير على سے تو آپ كى يرانى دو كى ہے لہذا ميں اس كے بارے ميں آب ہے كوئى سوال تيس كروں كا۔" ميں نے کہا۔"مرف اتنا بتادیں کہ آپ مقول کو کب سے جائے ہیں؟

" لگ بجگ دس سال ہے۔" اس نے جواب دیا۔ ''کس حوالے ہے تھی سیجان کاری؟''

''میں نے دس سال پہلے روئی کو ایک میکان ولوایا تھا۔اس کے بعد ہمارے مج علیک ملیک شروع ہوگی می اور بھی بھار ہماری ملا قات بھی ہوجاتی تھی۔''اس نے بتایا۔ "صرف عليك سليك اور ملاقات يا ..... اس س زیادہ میں آپ لوگوں میں کوئی ربط ضبط تھا؟" میں نے مٹو کنے والی نظر سے اے دیکھا۔

وہ تا ہ جراتے ہوئے بولا۔"صرف علیک سلیک!" ''میری تفوس معلومات کے مطابق ،مقتول رونی کا تعلق حيررآباد كے ايك خصوص علاقے سے تھا اور وہ مين سال پہلے ہی کرا چی شفث ہوئی تھی۔" میں نے اے آڑے باتھوں لیا۔" پھراس نے آپ کی مدد سے دس سال پہلے كراجي مين ايك مكان كي الحاياتها؟"

مم ..... میں بھول کیا ہول گا ..... " وہ جلدی سے صورت حال کو سنجالا دیتے ہوئے بولا۔ "میں تے تین سال پہلے ہی اسے مکان دلوا یا ہوگا۔''

'تین اور دس سال بیس بورے سات سال کا فرق ہے۔'' میں نے زہر خند کہے میں کہا۔'' کوئی بھی پرایرتی ایجنٹ استے بڑے فرق کو بھول نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے، تم جموث بول كرمعزز عدالت كى المحصول ميں وحول جھو نکنے کی کوشش کررہے ہو .....

"وکیل کے بچے ...." وہ ایک دم آئے سے باہر

بينس ذائجست ( 148 > ستمبر 2014ء

W ρ a K S 0

W

W

t

C

C 8

Ų

m

دشمن اگر مجسم بو تو انسان لؤ سكتا به مگر تقدير. . . اس جيسا نه دوست كوئى نەدىئىمن كۈئى- نەنظر آئے نەساتە چھوڑے... نەامىدىنے نەآس توڑے-وہ بھی اچھے دنوں کی آس لیے حسرتوں میں ڈھلتی رہی اور زندگی اپنے رنگ بدلتی رہی۔ایک ایک امحه گنتے گنتے جب موسم نے چولا بدلا تو آنکهیں اس منظر میں اپناکوئی بھی رنگ نه تلاش کرسکیں۔ بس یهی غمکسی کی زندگی کاروگ بن گیا...انتظار،انتظاربی رەگياحتىكە زىدگىنے بهىرو ئەكردروازەبىدكرليا۔

### امدوناامیدی کے درمان ہے کیف کات ک 12 LIWIKUZII

معمستا تفاروي ومنهايت نيك اورعام زندكي من ايماندار تھا۔ اس کی شادی کو ابھی صرف دوسال ہوئے ہے۔ اولاو كوئى موكى تبين تھى ، كرائے كا كھر تھا۔ محدود آمدنى اور تھوڑى بہت رشوت سے هركاكراية كالنے كے بعدائى بى رقم باقى في حیاتی تھی کہ بیمشکل گزارہ ہویا تا تھا۔غریوں کے رشتہ دار بھی غریب ہی ہوتے ہیں یا کم از کم اس کے ساتھ ایسا ہی تھا۔اس کے یاس کی بوی کے خاندان میں کوئی ایسانیس تھا جواس کی

W

W

W

P

a

k

S

0

C

t

C

0

راشد کیم بیشه کا روگی ادر ایک سرکاری دفیر میں كارك تھا۔ اس كى توكرى محض اس ليے يكى مولى تھى ك ملازمت سرکاری تھی۔ اگر نوکری پرائیویٹ ہوتی تو کب کا فارغ کرویا جاتا کیونکہ کوئی اوارہ اس کی طرف سے کی جانے والى چينيون كوبرداشت نبيل كرسكتا تفا-اس كى آمدني كاأيك برا حصہ ڈاکٹروں کی نذر ہوجاتا تھا۔ اس لیے تھر کا خرج چلانے کے لیے تھوڑی بہت رشوت لے لینے کو وہ اپناحق



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



W

W

W

k

S

C

ہ د کرسکتا۔ بعض رشتہ دار جونسبتا فارغ البال سے محض اس لیے اس سے نہیں ملتے ہتھے کہ و مغریب ہے۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

مينے كے آخرى دنول ميں اسے اسے مرحوم والدين بهت یادا تے تھے۔ یہ یادین خوشکوار بین میں ۔ وہ سوچتا تھا اگرمیرے والدین کم از کم ایک مکان ہی میرے لیے چیوڑ جاتے تو آج میں کرایہ دے ہے تو فئے جاتا مجریہ سوج کر اہے ہی آ جاتی کہ مکان تو مکان دو جار بھائی بھی میرے کیے چھوڑ کرمیں گئے کہ ہم سب ال کرایک بھر بنا لیتے۔اکلوتا ہونے کی وجہ سے مجھے لاڈیپارتو بہت ملاکیلن اس لاڈیپار ے زندگی تونہیں گزرتی ۔وہ ایما نداری کی راہ پر چلے ' اہتی آخرت سنوار کی لیکن میری وشا تو خراب کردی۔ میرے تا بوت میں آخری کیل بیا تمویک دی که میری شادی مجی کرادی اور وہ بھی اینے سے زیادہ غریب تھرانے میں۔ معيد صلي اسراو بال ع بحي بيس بوسكا \_ توكري بعي دلائي توایسے محکمے میں جہال کمی رشوت کا آسرا ہی نہیں۔ پھروہ ائے تعبور کا بھی جائزہ لیتا۔ مجھے جائے تھا کہ میں کوئی اور توكري وهوند ليا \_ يدميري كالمي تبين توكيا عداى توكري ادرای تخواہ میں گزارہ کررہا ہوں۔ چاہتا تو اس بڑے شہر میں اور بہت می توکریاں ہیں۔ ایک کا بلی کا جواز بھی وہ ماں ما ب كى محبت بى مين وهوند لينا تها-انبول نے مجھے اتن محبت دی کہ اٹھ کر یائی تک تبیں پنے دیا۔ مجھ محنت کا عادی بناتے تو میں بھے کرتا۔

اس کی بوی فرحت غریب محمر کی لاک تھی اور پھرالی گھر کی لا کیلی رہ مئی تھی لہذا محمر بلونا تھی کہ اکمیلی رہ مئی تھی لہذا برئی خوش اسلوبی سے گزربسر کررہی تھی۔اسے آگر دکھ تھا تو بیکہ شادی کے دوسال بعد بھی اس کی کو کھ خالی تھی۔شو ہر کے دفتر بطیح جانے کے بعد وہ بالکل اکمیلی رہ جاتی تھی۔سوچی مختل آگر اس کی تنہائی دور ہوجاتی۔اس کی سوچی محملی اس سے با تیس کرتی۔ پھر یہ سوچ کر دہل ہو جاتی کہ وہ اپنی ماں کی شادی کے دس سال سوچ کر دہل ہو جاتی کہ وہ اپنی ماں کی شادی کے دس سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ یہ کہائی کہیں اس کے ساتھ بھی تو نہیں دہرائی جاتی کے سوچتے سوچتے جب تھک جاتی تو نہیں دہرائی جاتے گی۔سوچتے سوچتے جب تھک جاتی تو نہیں دہرائی جاتی کے سوچتے سوچتے جب تھک جاتی تو نہیں سے ما تھا جاتی کی۔سوچتے سوچتے جب تھک جاتی تو نماز کے دہرائی جاتے گی۔سوچتے سوچتے جب تھک جاتی تو نماز کے دہرائی جاتے گی۔سوچتے سوچتے جب تھک جاتی تو نماز کے دہرائی جاتے گی۔سوچتے سوچتے دہرائی وہی ذات ہے۔ای

وقت گزرتا جارہا تھا۔ اس کی دعاؤں اور فکر میں اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ ایک سال اور گزر کیا تو راشد بھی اپنی زندگی کو خالی برتن سے تعبیر کرنے لگا۔ دونوں میاں بوی خالی برتن ہے جوئے شعے لہذا فکرانا لازی تھا۔دونوں میں خالی برتن ہے ہوئے شعے لہذا فکرانا لازی تھا۔دونوں میں

چیوٹے چھوٹے جھڑے ہونے لگے تھے۔راشدہم کھالی کے وقفوں کے دوران اپنی صفائی میں کچھے کہنا چاہتا تو فرحت اولاد کے طعنے دے کراہے خاموش رہے پرمجبور کردیں۔ عورت پر روب تو اولاد ہونے کے بعد آتا ہے۔ اولاد کے بغیر توغورت بخرز مین کی طرح ہوتی ہے۔ جگہ جگہ ے چی ہوئی۔ دراڑیں بڑی ہوئی۔ بالب، بروق، فرحت کا حال بھی ہی ہو گیا تھا۔راشد مرد ہونے کے باوجود پیرول فقیرول کے یاس جانے پر مجبور ہو کیا تھا۔ فرحت سے موج کر کانے جاتی کرراشد کہیں دوسری شادی نہ کرلے۔ شادی کویا کی سال ہو گئے تھے اور ان کا آنگن سونا تھا۔ فرحت تقريبا مايس موجى مى كه قدرت كواس يررحم المحميا وواميد سے مونی تو بارراشد کی رکول ش محی توانائی ی آئی۔ ندہب کی طرف اس کا رجمان بڑھ گیا۔ قریب ہی مجد می - وہ با قاعد کی سے نماز پڑھنے لگا۔ انہی داوں بلاثوں کی ایک اسلیم تکل ۔ اس تے بھی فارم بھردیا۔ ایک یلاث اس کے نام نکل آیا۔ اسے بھی اس نے خدا کا ایک انعام مجمارز من ہوتو مکان بھی نہ بھی بن بی جاتا ہے،اس

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

0

t

Ų

C

0

آب ای محدود شخواہ میں اسے پاٹ کی تسطیں بھی ادا کرنی تھیں کیکن اپنے مکان کا خواب ایسا تھا کہ فرحت نے بھی اس کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ گھر میں ایک اور جان کا اضافہ ہونے والا تھا لیکن فرحت نے تہد کرلیا تھا کہ وہ روکھی سوکھی کھالے کی لیکن بلاٹ کی قسط با قاعد کی سے اداکرے گی۔ رکھ سے تنہ یہ صدید میں

پیدائش کے آخری مہینوں میں دونوں کے درمیان بحث ہونے لگی تھی۔ فرحت کولڑ کیاں پیند تھیں اس لیے اس کا خیال تھا لڑکی ہوگی۔ راشد چاہٹا تھا لڑکا ہو۔''لڑ کا ہوگا تو میرے ریٹائر ہونے تک کمانے کے قابل ہوجائے گا۔میرا مہارا ہے گا۔''

''بید کیوں نہیں سوچتے کہ بیٹے بیٹی ہوئی تو آپ اپنی ریٹائر منٹ سے پہلے اس کی شادی کرشکیں ہے۔ بیٹی پہلی ہونی چاہیے لڑکے تو کسی نہ کسی طرح بل بی جاتے ہیں۔'' آن کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ لڑکوں کو کسی نہ کسی طرح پال لیا جائے۔ اس کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ میں توکری پررہوں۔''

"الله سب كا بالنه والاب مهم اورتم كياباليس مع من "
"جب تمهارا ايمان بد ب توجيع اور جين ك ليے بحث كيوں كرتى ہو۔"

" بيس الله كے كامول ميں وخل تعورى وے ربى

سىپنس دائجىث (150 ) ستمبر 2014ء

برائیاں رہتی تھیں آج وہ اتنے عزیز ہو گئے کدان ہے میری برائیاں کر دبی تھی۔ بیٹابت کرنے کی کوشش کر دبی تھی کہ میری وجہ سے میرا بیٹا بیار ہوا ہے۔ جتنے بیچے اسپتال میں دافل بیں کیاان سب کے باب بار ہیں۔ اگر بدی بھی ہے تو وہ دومروں کے سامنے تو نہ کیے۔ جب اپنے کہیں گے تو دوسروں کی بھی ہمت ہوگی۔میرے نیج زندگی بھر طعفے سیں مے کدان کے باب کی بیار یاں البیں ورقے میں ملی ہیں۔ اس نے ایک مرحبہ چر ہمت کی کہ وہ اسپتال جاکر ائے نے کود کھے آئے لیکن اہمی غصر ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ یارک سے اٹھا اور مر اپنے کیا۔ فرحت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اب مجی اس کا پیچھا کررے تھے۔ تھر میں تبائی تھی۔ سوچوں نے اینے یاؤں پھر دراز کر لیے مر اب ان سوچوں کارخ تبدیل ہو گیا تھا۔اب اے ایک بوی درست نظر آربی محی - وه سوچ ربا تحا بعض باریان واتی الي موتى بين جو يج كوور أله ميس لمتى بين-مير ع ي ان باربوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ان کے مرور ہاتھ مشکوں کی چٹائیں کانے سے قاصر رہیں مے اس سے بہتر ہےوہ دنیا میں آنا بی چھوڑ دیں۔ دوسر بےدن وہ ایک کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ " دُوْ اکثر صاحب میں جا ہتا ہوں میرے ہاں اب کوئی " لیلی بانگ کے کی طریقے اس جنہیں استعال كرك آب بجول كى بيدائش من وتفدد ع كت الل-" ب عارضی طریقے ہوتے ایں ڈاکٹر صاحب۔ میں کوئی متعل حل جاہتا ہوں۔ میری ہوی بھی بیار رہتی ہے۔ میری آیدنی بھی اتن تیں کہ زیادہ بچوں کا بوجھ اٹھاسکوں۔' " کتے بچیں آپ کے۔" '' یا یج ۔'' راشدنے بچھ موج کرجھوٹ بولا۔ " ایک معمولی سا آ پریش ہوگا آ ب کا۔اس کے بعد آپ بچ پیدا کرنے کے لاکن نیس رہی گے۔" ' میں تیار ہوں آ پ\_آ پریشن کردیں۔'' "اس كے ليے آپ واسپتال آنا يزے كا جہال من

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

ہوں۔ میں تو اپنی خواہش کا اظہار کررہی ہوں۔ یاتی اس کی مرضى \_جود ہے گا جھے تبول \_'' "میں بھی توا پن خواہش ہی کا اظہار کر دیاہوں۔" '' ویکھواللہ کس کی حمنا بوری کرتا ہے۔'' آخروہ دن آعمیا۔اللہ نے راشد کی س لی۔فرحت نے منے کوجنم دیا۔ راشد نے نام پہلے ہی طے کرلیا تھا۔اس نے اینے بیٹے کا ٹام سلیم راشدر کھا۔ يه بيصورت شكل مين بالكل اسينه باب كى تصوير تقا-كمزور بحى اى كى طرح تھا۔ پيدائش كے ايك مينے بعد بى اسے بخت نمونیہ ہوگیا۔ پہلیاں چلے کگیس۔ایک مبینے کی جابن بی لتنی ۔ و کیستے بن و کیستے ہاتھوں میں آگیا۔شادی کے یا بی سال بعد ہوا تھا۔منتول مرادول سے ہوا تھا۔فرحت کا تورو روكر براحال موكا= خاندان میں کئی تھر ایے تھے جن سے سلیم ک

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

پیدائش کے بعد تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ انہوں نے سا تودوڑے چلے آئے۔فرحت کی مجھڑ ھارس بندھی۔ساتھ دینے والے ہوں تو آ دی ایناغم بھول جا تا ہے۔ کھ لوگوں نے مالی مدو بھی کی سلیم کو اسپتال میں داخل ہوتا پڑا۔ اس كے ساتھ فرجت كو بھى ركنا تھا۔

راشدميم يربيدن بهت بحاري تقروكري بحي كرني تھی، گھر بھی ویکھنا تھااور اسپتال کے چکر بھی کا نے تھے۔وہ بڑی یامردی ہے ان محاذ وں پرلار ہا تھالیکن جن پر تکمیہ ہو اگروہی ہے ہوادیے لکیں تو آ دی کہاں جائے۔ایک دن دہ ابیتال کیا تو اس نے فرحت کو ایک دشتے دار کے سامنے یہ

المجمعة ويول لكتاب جيراشدكي تمام يماريال اس بيج من منقل موكني إلى - باب صحت مند موتو يح بحي صحت مند ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے بھی راشد کے بدن میں کئ باریاں مل رہی تھیں۔میری ماں نے نہ جانے کیا و کھ کر میری شادی ان سے کردی۔خودتو مرکے چلی کئیں اب میرے بیج بھی ان باریوں سے اوتے رہیں گے۔" راشد نے اس کے بعد کھھ سننے کی ضرورت محسوس میں کی۔ وہ النے قدموں لوث آیا لیکن تھر جانے کے بجائے ایک یارک میں جا کر بیٹے کیا۔ ہوا بندھی لیکن لکتا تھا وہ آندهیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔اس کا زم وٹازک بدن بچکو لے کھار ہاتھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔فرحت ے مجھے بیامید میں تھی۔ وہ رہے دار جوآج سے پہلے اے منه نبیس لگاتے تھے اور اس کی زبان پر ہر وقت ان کی

نس دانجست < 151 > ستمبر 1014ء

جاب كرتا موں \_كلينك پراس كا انظام تبين -''

" زُا كُمُرُصاحب إلى يُحونبين موسكتا-"

" كل شيك نو بح يَنْ جائي جائي كاريس آب كوويس

RSPK.PAKSOCIETY.COM

" كييك آجاؤل؟"

"میرے دودھ میں نہیں میری قسمت میں خرابی ہے جوتم سے شادی ہوگئ۔تم ہر دنت کے بیار ہوا اولاد کیسے تندرست ہوگ۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

''فرحت! فرراسوچو۔ بیاری میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔علاج کراتا تو رہتا ہوں۔تمہارا یہ روتی تو مجھے اور بیارڈ ال دےگا۔''

" پندرہ دن بعد استال سے آئی تو میاں بستر پر پڑے ہیں اور پھر کھے کھول بھی نہیں ۔"

''میں نے دفتر سے دو دن کی چھٹی لے لی ہے۔ دو دن آرام کروںگا۔ بالکل شیک ہوجاؤںگا۔'' '' کتنے دن کے لیے؟''

بے کے رونے کی آواز کانوں میں آئی تو وہ گفتگو ادھوری چیوز کراٹھ گئے۔اس کے چلے جانے کے بعدراشد کو ابنے فیصلے کی دریکی کا مزیدا حساس ہونے لگا۔فرحت شمیک ہی کہتی ہے۔ جینے بچے ہوتے کسی نہ کسی بیاری میں جلا ہوتے۔اب وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ رفتہ رفتہ فرحت کا غصہ بھی اتر جائے گا۔ایک بیار بچہے اے مزید کی زحمت اٹھانی نہیں پڑے گا۔ایک بیار بچہے اے مزید

دو دن کے آرام کے بعد اس نے دفتر جانا شروع کردیا۔زندگی معمول پرآنے کی۔وہ دیکھ رہاتھا کہ فرحت کےرویے میں بھی اب تبدیلی آنے کی ہے۔

اس نے خود کو صحت مند ٹابت کرنے کے لیے ایک جگہ پارٹ ٹائم کام کرلیا۔اب دہ مجمع کھرے نکلیا اور رات میں کھر میں کھستا تھا۔فرحت اس کی غیر حاضری ہے بہت خوش تھی۔اس لیے نہیں کہ وہ واقعی اس سے بے زار ہوگئی تھی بلکہ اس لیے کہ اب اے اپنے شو ہر کے صحت مند ہوئے کا لیقین ہونے لگا تھا اور اس لیے بھی کہ آ مدنی میں اضافہ ہوگیا تھا۔

ایک دو مینے گزرے ستھے کہ سلیم پھر بھار پڑ گیا۔ دوا دارو پھرشروع ہوئی۔ راشد کے پاس تواب وقت ہی ہیں تھا فرحت ہی ڈاکٹروں کے پاس لے کر بھاگ رہی تھی۔ پھر کسی حکیم نے نہایت بد بودارتیل وے دیا کہ بچے کے سینے پر ملتی رہو۔ رات کوراشد آیا تو پورے کمر میں تیل کی مہک بلکہ بد بوجھیلی ہوئی تھی۔

'' یہ بر ہوگیسی ہے ؟'' ''سلیم کے بینے پر ملنے کے لیے تیل لائی تھی۔اس کی بر ہو ہے۔''

'' یہ تو بہت تا کوارے ۔ تھرش رہنامشکل ہوجائے گا۔'' '' بیار باپ کی بیار اولا دکو پالنے کے لیے بہت مجھ ''آپ کواتی جلدی کیوں ہے؟'' ''کہیں رات بھر میں میر اارادہ نہ بدل جائے۔'' ''ای لیے میں آپ کومشورہ دے رہا ہوں کہ عارضی طریقہ ہی استعمال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پچھتا تھیں۔ایک مرتبہ آپریشن ہو گیاتو پھر پچینیں ہو سکے گا۔'' ''نہیں، میں عارضی طریقے کا قائل نہیں۔ میں کل مبح اسپتال پڑنے چاؤں گا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

وہ جان ہو جھ کرفر حت اور اپنے بیجے سے ملنے اسپتال نہیں گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فرحت کود کھ کراس کا ارادہ نہ بدل جائے۔ فرحت کو بیٹی کی آرز و ہے لیکن اب وہ بھی بیٹی کی آرز و ہے لیکن اب وہ بھی بیٹی کا دو ایک مرتبہ پھر سوچنے لگا۔ وہ نادانسٹن میں فرحت کے جن پر ڈاکا تونیس ڈال رہا ہے۔ کسی بادانسٹن میں فرحت کے جن پر ڈاکا تونیس ڈال رہا ہے۔ کسی جرم کا مرتکب تونیس ہور ہا ہے۔ نہیں ، اس نے پھر خود کو تسلی دی۔ اگر سلیم کی طرح وہ لاکی بھی امراض میں تھری ہوئی بیدا ہوئی توفر حت کو کتنا و کھ ہوگا۔ لڑے تو کسی نہ کسی طرح بل بیدا ہوئی توفر حت کو کتنا و کھ ہوگا۔ لڑے تو کسی نہ کسی کسی میں بھی ہمتر ہے کہ وہ لڑکی پیدا نہ کرے۔ فرحت کے جن میں بھی ہمتر ہے کہ وہ لڑکی پیدا نہ کرے۔ فرحت کے جن میں بھی ہمتر ہے کہ وہ لڑکی پیدا نہ کرے۔ میں بہتر ہے کہ وہ لڑکی پیدا نہ کرے۔ بید لیک ای مضبوط میں کہا ہوتا پڑا۔

وواسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن واقعی بہت معمولی تھا۔ ایک تھنٹے سے بھی کم مدت میں اس کی نس بندی کردی گئی اور وہ گھرآ گیا۔ کچھودن اے احتیاطاً آرام کرنا تھااور بس۔ آن امریکا موقع اسے فیریکٹی بال کی اساس و سلم ک

آرام کا موقع اے خود بخو دمل عمیا۔ اس دن سلیم کو اسپتال ہے ڈسپارج کردیا گیا اور فرحت اے لے کر گھر
آگی۔ دیکھا تو اس کا شوہر بستر پر دراز تھا۔ فرحت نے اس
کی خیریت دریافت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ بیتو ہروقت کے بیار ہیں کوئی کب تک بوچھتا رہے۔ وہ منہ ہی منہ میں برزبڑائی اور سلیم کواچھی طرح روئی کے گدوں میں ڈھانپ کر برزبڑائی اور سلیم کواچھی طرح روئی کے گدوں میں ڈھانپ کر برزبڑائی اور سلیم کواچھی طرح روئی کے گدوں میں ڈھانپ کر برزبڑائی اور سلیم کا بھی طرح روئی کے گدوں میں ڈھانپ کر برزبڑائی اور سلیم کا بیاس آگر بیٹھ گئی۔

"اجھی تو وہ فصیک ہو گیا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے
اتنا کمزور ہے کہ اسے بھر افیک ہوسکتا ہے۔ سخت احتیاط کی
ضرورت ہے۔ بیسر ویاں اس پر بہت بھاری ہوں گی۔"
"کمزوری ہے اور پکو نہیں۔ بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے
ٹا ٹک کھوالوں گا۔ پھر ہماراسلیم بالکل تندرست ہوجائے گا۔"
"صرف کمزور نہیں ہے۔ کئی پیدائی بیاریاں ہیں جو
اسے زندگی بھر بیارر تھیں گی۔"

" تمہارے دودھ میں تو کوئی خرابی نبیں۔ اکثر ہے اس لیے بھی بیار ہوجاتے ہیں کہ الیس دودھ راس نبیس آتا۔"

سينس ذانجست ( 152 ) ستمبر 2014ء

PAKS

بھی سلیم کی طرح بیار پیدا ہوئی تو دودو بچوں کوتمہارے لیے سنجالنا کتنامشکل ہوجائے گا۔''

مبی میں نے سلیم کی وقعہ صرف بیدہ عاما تھی تھی کہ بچھے بیٹا دے۔اس مرتبہ خدا ہے کہوں گی بیٹی دے اور صحت مند دے۔میرا خدامیری مرا دخرور ابوری کرے گا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

اس ون کے بعدے وہ دیمی رہا تھا کہ فرحت پابندی ہے نمازیں پڑھ رہی تھی۔ سجدہ ریز ہوکر ویر تک دعائیں مائی تھی ۔ اے ہاتھ پھیلائے ویکی کرراشد کے دل بر کھونے برخے لگتے تھے۔ اے کیا معلوم کہ اب میں باپ نہیں بن سکتا۔ ایک دن میسوج کروہ کانپ اٹھا کہ سلیم بجار ہتا ہے۔ اگر اے بچھ ہوگیا تو میں دوسرا بیٹا کہاں ہے لاؤں گا۔ اب اساس ہونے لگا تھا کہ وہ کیا تا دانی کر جیٹا ہے۔ اب بچھتا نے کے سوادہ کیا کرسکتا تھا۔ وہ خود کوفر حت کا مجرم بچھتے گا تھا۔ وہ اس بھی جن نہیں دے سکتا۔ یہ احساس اس میں مارے ڈال رہا تھا۔

یاریوں سے تو وہ لاہی رہا تھالیکن اس احساس جرم
نے اسے اندر ہی اندر کھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیوی کو
دعا بیس ما بینے کر گراتا دیکھاتواس کے دل پرچھریاں چلے
گئی تعییں۔ اب وہ فرحت کے ساتھ ساتھ خود کو خدا کا بھی
گناہ گار بیجھنے لگا تھا۔ میں نے وہ پیڑ ہی کاٹ دیا جس پر
پھل آ سینے شے فرحت کی بین بھی تھی آ جاتی تھی ۔ اس کی
دو بیٹیاں تھیں ۔ انہیں و کھ کر فرحت کا جو حال ہوتا تھا وہ
ویدنی تھا۔ جب تک وہ پیاں وہاں رہیں فرحت ان کی
خاطر داری میں گئی رہتی ۔ ان کے جانے کے بعد اس کی
اداس بھی دیدتی ہوتی تھی ۔ اب تو راشد کو یہ شک ہونے لگا
اداس بھی دیدتی ہوتی تھی ۔ اب تو راشد کو یہ شک ہونے لگا
تھا کہ اس کی بیوی اس تم میں کہیں یا گل نہ ہوجائے کہ اس

公公公

وہ شہر کی ہما ہمی ہے دور ایک مضافاتی بستی ہے کم از کم آئے اوکا میٹر دور ایک چیٹل میدان تھا۔ اس میدان بیل چند کھر تھی ہور ہے تھے۔ ایک دو مکان آباد بھی ہو گئے تھے۔ وہ جیران ہور یا تھا کہ یہاں جینے لوگ بھی آباد ہو گئے تھے۔ وہ جیران ہور یا تھا کہ یہاں جینے لوگ بھی آباد ہو گئے ہیں ، ضرور یات زندگی کے حصول کے لیے شہر کک کمیے پہنچتے ہوں گے۔ ہر طرف مردنی چھائی ہوئی تھی۔ زندگی کے آئار تک نہیں تھے۔ قریب ہی ریلوے لائن زندگی کے آئار تک نہیں تھے۔ قریب ہی ریلوے لائن گزرتی ضرور تھیں لیکن انہیں گزرتی ضرور تھیں لیکن انہیں تھی یہاں رکنا گوار انہیں تھا۔ انہیں کوئی ٹرانیپورٹ بھی یہاں تھی نہیں ہیں جی یہاں۔ تک نہیں بھی کئی ٹرانیپورٹ بھی یہاں۔ تک نہیں بھی کئی ٹرانیپورٹ بھی یہاں۔ تک نہیں بھی تھی۔

کرنا پڑتا ہے۔' فرحت نے کہااوراس کے پاس سے اٹھ کر چلی گی۔ یہ بر ہو کتنے ہی دن تک تھر کا حصہ بنی رہی۔ سخت محنت نے راشد کی صحت پر بھی برے اثر ات مرتب کیے تھے لیکن وہ برابر دونوں اوکر یاں کیے جارہا تھا۔ وقت گزرتا جارہا تھا۔ سلیم ایک سال کا ہو گیا تھا لیکن چھر میننے ہے زیادہ کا نہیں لگا تھا۔ کھنوں تک چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ چوہیں کھنٹے تیل میں ہوگا رہتا تھا۔ بساند الی تھی کہ کھر میں بس تی تھی۔ راشد کبھی اسے اٹھا تا بھی چاہتا تو گھبرا کر چھوڑ دیتا تھا۔ یہ فرحت ہی کی ہمت تھی کہ اسے سنجا لے کر چھوڑ دیتا تھا۔ یہ فرحت ہی کی ہمت تھی کہ اسے سنجا لے ہوئے تھی۔ طرح طرح کے ٹائک میز پر سے رہتے تھے۔ اس عمرے بیچ تو کھلونوں سے سیلتے ہیں اسے دواؤں سے فرصت نہیں تھی۔

W

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

فرحت کے ول میں اب بیٹی کی آرزو محلے ہی تھی۔
اپنی مامتا کی سل کے لیے سلیم کواس نے سلیمہ بنادیا تھا۔ بھی
بھی اس کے شلیے ہونٹوں پرلپ اسٹک کی تہیں جما کرخوش
ہوتی تھی۔ وہ تو قدرتی طور پر اس کے بال کم تھے ورنہ
دو یو نیاں بھی یا ندھ و تی سلیم کواس کی ان حرکتوں پر طعصہ
آنے لگا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ نری سے تھھایا اور پھراس
کے تھمر سے چھنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ "کیوں
اس فریب کے مشتقبل کو خزاب کرنے پر تلی ہوئی ہو۔"
اس فریب کے مشتقبل کو خزاب کرنے پر تلی ہوئی ہو۔"

''خدائے اے آڑکا بنا کر بھیجا ہے۔ تم اے لڑکا بنانے پرٹل کئی ہو۔ای کوتر بیت کہتے ہیں۔جب یہ بڑا ہوکر لڑکیوں والی ادائمیں دکھائے گا تو تہمیں بُرا گے گا۔'' ''مجھے بمٹی کی آرزونمی۔ میں تواپناشوق پوراکر رعی ہوں۔''

"انظار کرو۔ شاید بی بھی ہوجائے۔" "جب ہوگی تب دیکھاجائے گا۔"

''میں آج ہے اسے لڑکیوں کے لباس میں نیددیکھوں۔'' اس جھڑپ کے بعد فرحت بھی سوچنے کی تھی کہ لڑکے کو لڑکی بنانے سے کیا فائدہ۔ جھے تو چاہیے اللہ سے لڑکی ما تکوں۔ جس طرح اللہ نے میری تن اور بینا دے دیا ای طرح جی بھی دے دے گا۔اس کے خزانے میں کیا کی ہے۔ ''راشہد اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا اب ایک جی بھی بھی

''راشداللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا اب ایک بیٹی جی وے دے تو فیملی کمل ہوجائے۔'' ''وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھے گا کرے گا۔'' ''راشدا بچے بتاؤ کیا تمہیں بیٹی انچھی ٹمیں گئی ہے''

" بيثيال تو خداكى رحت موتى بين ليكن سوچتا مول وه

سىپئس ذانجسك ح 153 كستمبر 2014

بیٹھ گئے کہ شفٹ ہوا جائے یا مکان کرائے پر دے دیا جائے۔ کرائے پر دیے میں ایک قباحت تھی۔ شہر سے ائی دورتھا کہ کرائے ہود ہے ائی دورتھا کہ کرائے داروں کی قرائی نہیں کی جاسکتی تھی۔ یہ ڈرلگ رہا تھا کہ کوئی قبضہ عی نہ کرلے۔ کرائے بھی وہاں اتنا کم مل رہا تھا کہ کوئی فائندہ نہیں تھا۔ کم از کم اتنا کرائے وہاں اتنا کم میں ہے ملا کر وہاں کا کرائے اوا ہوجاتا جہاں وہ اب رہ رہا تھا۔ فرحت کے بھی مشورہ دیا کہ ہم خود وہاں جاکر رہ لیتے ہیں۔ اس مکان کا کرائے بھی بچے گا۔ موٹرسائنگل تو آئی گئی ہے۔ دفتر مکان کا کرائے بھی بچے گا۔ موٹرسائنگل تو آئی گئی ہے۔ دفتر آئے جائے میں دشواری نہیں ہوگی۔ واپسی میں تھر کا سوداسلف بھی لیتے آیا کرتا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

" الليم آئے دن يارر بہتا ہے۔اس كى دواداروكاكيا ہوگا بى راشدنے كہا۔

'' وہ تو تم بھی رہتے ہو۔جس طرح اپناعلاج کراؤگے اس کا بھی کرالینا۔ اب تومیری بہن سے بھی میرے تعلقات اجھے ہوگئے ہیں۔ بھی ڈاکٹر کو دکھانا ہوا کرے گا تو تمہارے ساتھ آجایا کروں گی۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد نز ہت کے محربیٹہ جایا کروں گی۔''

دونوں نے خوب ایسی طرح سوچنے کے بعد مکان شفت کرلیااوراس ویرانے میں جاکردہ نے گئے۔ لائٹ بھی آئی تھی۔ آس پڑوس میں کوئی آسی تھا۔ شفت کرلیااوراس ویرانے میں جاکردہ نے گئے۔ لائٹ بھی خی صرف خبائی تھی۔ آس پڑوس میں کوئی آسیں تھا۔ خشک چہرہ، آسیس تھا۔ ملیم اب پارٹی سال کا ہوگیا تھا۔ خشک چہرہ، آسیس زردہ ہاتھ یاؤں دہلے، پیٹ پھولا ہوا۔ ہاں نے بار بچھ کر بستر سے بلنے بیس دیا تھا۔ وہ چلنے لگا تھالیکن بچوں بیار بھی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہوا گئے دوڑنے کی نہ اسے اجازت تھی نہ اسے اجازت تھی نہ اسے اور کا ہل ہوکررہ کیا تھا۔ امان اور لا ڈیپار نے اسے می کابت بنادیا تھا۔ اور خود پائی لا کر بلادی نے اجازت و ہاں اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیتی اور خود پائی لا کر بلادی نے بہتر و ہاں اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیتی اور خود پائی لا کر بلادی نے بہتر و ہاں اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیتی اور خود پائی لا کر بلادی نے ۔ پچھوٹوں میں بیاس کی عادت بن اور خود پائی لا کر بلادی نے ۔ پچھوٹوں میں بیاس کی عادت بن کی ۔ اسے بی گری ہوئی تو ماں کو اور دیتا۔ اس کی ہریاں جسے جم می گئی تھیں۔

راشد کے مکان کے برابر والا پلاٹ خالی پڑا تھا۔
اس نے پلاٹ کے مالک کو تلاش کیا اوراس سے بیا جازت
لے لی کہ جب تک بلاٹ خالی پڑا ہے وہ وہاں گارڈ نگ
کرلے۔ اس کے پلاٹ کی حفاظت بھی ہوجائے گی اور
راشد کا شوق بھی پورا ہوجائے گا۔ مالک مکان کوئی شریف
آ دمی تھا۔ اس نے اجازت وے وی۔ راشد نے اپنے ہاتھ
سے کیاریاں کھودیں اور پھولوں کے چھوٹے جھوٹے
پودے لگائے کی حصے بیس گھاس بھی لگالی۔ اپنے مکان سے

سنائے اور دھوپ کی اس چھتری تلے دستر خوان کی طرح بچھے ہوئے میدان میں راشد کا پلاٹ تھا جس کی قسطیں اوا ہوچکی تھیں اور اب وہ اس کے نام تھا۔ وہ اپنا بلاٹ دیکھنے ہی اپنے چند دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ایک دوست کے باس گاڑی تھی ور نہ وہ شایدرائے ہی سے لوٹ جاتا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

m

''میری جان ، یہاں توتم انگلے دی برسوں تک رہنے کا خواب نبیں دیکھ کتے ۔''

'' دو چارگھر جوآ با دہین وہ بھی تو رہ ہی رہے ہیں۔'' '' بیلوگ واقعی مجاہد ہیں۔تم اتنے بڑے بجابد ہوئییں۔'' '' یار ، میری صحت اس قابل نہیں ورند میں بیہاں رہ کردکھا دیتا۔''

"ایک بات ہے اگر یہاں روسکوتو آسیجن فری کی ملے گی۔ ندوعواں ، نہ شور نظل۔ ایک مرتبہ کمری کی جاؤتو پھر آرام ہی آرام۔''

راشدوباں ہے آیا تواس خوشی ہے سرشار تھا کہ اگروہ فراہمت کر لے تو اپنا گھر ہوسکتا ہے۔ کرائے کی لعنت ہے خوات مل جائے گی۔ وہ کئی دن تک مکان کی تغییر کے منصوبے بنا تارہا۔ مکان تغییر ہونے میں سال ڈیز رہ سال تو گئے۔ لگ ہی جائے گا۔ اس وقت تک مزید آبادی ہوجائے گی۔ اس نے فرحت ہے بھی مشورہ کیا۔ اس کی رائے بھی بہی تھی کہ مکان تو بنوالیا جائے ۔ اگر نہیں بھی رہ سکے تو مکان کرائے ہی ہی تھی پردے دیں گے۔

اس کا ایک دوست ہاؤس بلڈنگ میں تھا۔اس کے ذریعے اس نے مکان کی تعمیر کے لیے قرض لیا اور تعمیر شروع کرادی۔اس نے مکان کی تعمیر کے دن قرانی کے لیے پلاٹ پر جانا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے تی پی فنڈ سے پہنے نظوائے اور ایک موٹر سائنگل خرید لی۔ اسے افسوس ہور ہا تھا کہ بین خیال اسے پہلے کیوں نیس آیا۔ بے چاری فرحت کو کے ایک کر بسوں میں و مسلے کھا تا رہا۔ موٹر سائنگل ہوتی تو کتنی سوات ہوجاتی۔ شادی کے ابتدائی دن یونمی گزر کئے نہ سہولت ہوجاتی۔ شادی کے ابتدائی دن یونمی گزر کئے نہ سہولت ہوجاتی۔ شادی کے ابتدائی دن یونمی گزر کئے نہ سہولت ہوجاتی۔ شادی کے ابتدائی دن یونمی گزر کئے نہ سہولت ہوجاتی۔ شادی کے ابتدائی دن یونمی گزر کئے نہ سہولت ہوجاتی۔ شادی کے ابتدائی دن یونمی گزر کئے نہ سہر کھومے نہ پھرے۔

اس کا مکان تیزی سے تعمیر ہور ہا تھا۔ قرض اتنانہیں ملاقط کہ کوئی شاندار تعمیر ہوگئے۔ اس نے جان ہو جھ کر قرض کم الیا تھا کہ کون قسطیں اتارتا پھرے گا۔ تین کمرے بن گئے۔ باؤنڈری تھیج کر صحن نکل آیا۔ پچھر قم نئے گئی جواس نے اپنے پاس رکھ لی۔ پاس رکھ لی۔

چھ مہینے میں مکان کمل ہو کیا۔ مکان کمل ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی بیسو چنے

سسينس ذائجست ح 154 ك معبر 1102ء

اس سے یا تیں کر رہی تھی۔ اب تو ارد کرد آیادی بھی ہوگئ ہے۔اب جمعے ڈرنبیں لگتا۔"فرحت نے کہااوراس کے لیے كمانا لكالنے چلى كن-

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

راشد کھانے سے فارغ ہوا اور سریث جلا کر بستریر لینا توفردت ای کے پاس آکر بیٹے گئے۔" آپ سے ایک بات يوجيون؟"

تم تواس طرح اجازت لے ربی ہوجے میں کوئی

"آپ کوبیٹیاں پیندئیس ہیں تا ..؟"

''یکن نے کہدویا۔'' ''سلیم کی دفعہ آپ مجھ سے کتنا جھڑے تھے کہ بیٹا ہونا جاہے۔ بھے بین کی آرزوسی ۔ میں آپ کوبیہ بتاری سی كدالله نے ميرى من لى ہے۔ آپ كے ليے خوش خرى ہے، من امید ہے ہوں اور جھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مرتبه بني بوك-"

داشداس طرح تزب كراغه كياجيے فرحت نے كى عزيز كر نے كى فرسنادى ہو۔

" پیکیے ہوسکتا ہے ، میرا مطلب ہے بیتم یقین سے

' يېمى آپ نے خوب كبى \_ مجھ سے زيادہ كون جان

"وهوكالبحى تو بوسكتا ہے۔" " ہوسکتا ہے اس سرتبہ مجی بیٹا ہو۔ اب تو آپ خوش

"الات بيني يا بني كانيس ب- بدسي موكي كيا ناممكن \_ ناممكن \_" آخرى الفاظ اس في آستكى سے اوا كي تے لیکن فرحت کے کا نوں تک بھٹی گئے

"میری عرکیاتی ہوگئ ہے کہ آپ کو ناممنن نظر آر ہاہے؟" ''ارے نہیں۔ میں تو مایوس ہو کیا تھا۔میرا وہم پی تھا كه ميراجي كوئى بمائي يالبن سير تقى سليم بھي اس سے محروم عي

''الله کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے یہ مجھے ایک کھلونا اور چاہے تھا اللہ مجھے دے رہا ہے۔ اسکے مینے کی لیڈی ڈاکٹر كے ياس مجھے لےجانا۔آپكواورسلى موجائے كى۔ راشد کے یاس اب کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔وہ آجھوں پر ہاتھ رکھے لیٹار ہا۔ فرحت پچھود پراس کی بدلتی ہوئی حالت کودیکھتی رہی اور پھرا ہے بستر پرآگئی۔

" یہ کیا آدی ہے۔خوشی اور عم کے احماس سے

ایک درواز داس پلاٹ کی طرف کھول دیا۔ اس کے نے باغیے میں دن بھر تو دھوب بہرا دیتی تھی۔رات کو دونوں میاں بوی وہاں بیضتے تھے۔سلیم بھی ان چولوں میں من کھیلنار ہتا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

فرحت کے دل میں ایک مرتبہ پھر ہوک اٹھنے کی تھی كداب مكان بحى الجمال كيا ہے- كھونے بحرنے كے ليے باغیجی میسرآ حمیا ہے۔اللہ بس ایک بنی اور دے دے۔ پانچ سال بعد بينا موا تما-اب يانچ سال اور كزر مح بين-ایک بی ال جائے۔ چندسالوں بعدوہ میرا ہاتھ بٹانے کے تائل موجائے کی۔ ایک بہن ال جائے کی توسلیم کا ول مجی -62-but

راشد ایک مرتبه پرامخان مل پر حمیا تھا۔ اس کی بیوی دن رات ایک بین کی خواہش کرتی رہتی تھی۔اسے کیا معلوم تفا کہاس کا شو ہرکیا کر بیٹا ہے۔ وہ اب بھی بات سیس بن سکتا۔ راشد نے اپنے اس کناہ کی معانی ما تکنے کے لیے وْارْهِي رِكُه لِي - برنماز مِين توبه كرتا تقار دعا ما تَمَّا تقا كمالله اس كے كناه كومعاف كردے۔

\_ فرحت کا بھی یہی حال تھا۔ راشد کی جے بھی آ تکھ تعلق تھی وہ فرحت کو تجدے میں گراہوا ویکھٹا تھا۔ وہ گز گڑا کر دعا ما تک رہی ہوتی وہ انداز ہ کرسکتا تھا کہ کیا دعا ما تگ ربى بوكى \_

راشد کنی ون سے و کھور ہاتھا کہ فرحت اس سے مجھ کہنا چاہتی ہے۔اس کا موڈ بہت خوطنوار تھااس کیے بیتو نہیں كما جاسكا تما كركوكى برى خبر بوكى كيكن كوكى خبر من مرور-راشد یو چیسکتا تھالیکن وہ جاہتا تھا فرحت خوداے بتائے۔ اس روز دفتر سے نکلنے کے بعد وہ ایک دوست کی طرف چلا کیا تھا۔ واپسی میں کھر چینجتے اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اس علاتے میں ابھی آبادی اتن تہیں ہو کی تھی کہ روتقیں رائے میں کھڑی ہوں۔ پھر بھی چھ کھر آباد ہو گئے تھے۔اس کے مکان کے سامنے بھی لوگ آگئے تھے دو تین محر چوز کر کچھ لوگ کرسیاں ڈالے بیٹے تھے۔اس نے دروازے میں جائی محمائی۔موٹر سائیل یارک کی۔ آواز س كرفرحت بجي دروازے يرآ كئ كى-

"آج بهت ديركردي ي " ایک دوست کی طرف چلا حمیا تھا۔ حمہیں ڈرتو

'' ؤرنے کی کیابات ہے۔سلیم ابھی ابھی سویا ہے۔

سىيىنى دُانجىت < 155 >ستمبر 2014ء

''رات کودیرے سوئی تھی۔ آگھ ہی تہیں کھلی۔ آپ دس منٹ تغیر جا تھی تومیں ناشا تیار کرلوں۔'' ''میں ناشا دفتر جا کر کرلوں گا۔ تمہارے لیے نیند ضروری ہے سوتی رہو۔''

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

B

t

Ų

C

0

راشدنے بیہ بات طنز کے طور پر کی تھی لیکن فرحت کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ انہیں میرا کتنا خیال ہے، کہدر ہے جی تمہارے کیے نیند ضروری ہے۔

راشد نے موٹرسائیل اسٹارٹ کی اور تھر سے نکل تمیا۔
وہ دفتر پہنچ ضرور کیا تھا لیکن دفتر کی عمارت اسے
تھوئی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔ رات بھر کے سویے ہوئے
خیالات پھر ایک ایک کرکے اس کے سامنے آرہے تھے۔
خود ہی سوال کرر ہاتھا خود ہی جواب دے رہا تھا۔ وہ ہمشکل
چند تھنے ہی دفتر میں گزاد سکا اور پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ
کرکے دفتر سے نکل کیالیکن اب وہ تھرکی طرف نہیں فرحت
کی بہن کے تھرکی طرف جار ہاتھا۔

نزہت اے دیکھ کر جیران رہ گئی۔ وہ تو بھی فرحت کے ساتھ بھی اس کے محرنبیں آیا تھااوراس ونت اکیلا! '' بھائی صاحب، خیریت توہے؟''

" ہال سب خیریت ہے۔ادھرے کزرر ہاتھا سو چاتم سے مل چلوں۔"

''بابی کوبھی لے آتے۔'' ''میں تو دفتر ہے آر ماہوں ا

"شیں تو وفتر ہے آر ہا ہوں اور پھر وہ تو آتی ہی رہتی ہے۔ اس کا بہت دل لگتا ہے یہاں۔"

'' آپ نے بھی تو آسے جنگل میں جاکر بسا دیا۔ یہاں آئی ہیں تو دل لگ جا تاہے۔''

'' مجھنزیادہ ہی ول لگتا ہے۔'' راشد نے إدھر اُدھر و سکھتے ہوئے کہا۔

" باجی کی طبیعت کیسی ہے۔ دو تین دن پہلے قون آ یا تھا تو کہدر ہی تھیں سر میں درد ہے۔"

راشد کی سمجھ میں تہیں آرہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہاورکیا یو چھنا چاہتا ہے۔ وہ بہن ہے کوئی بات بتائے گی؟ وہ برائے کی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھنے ہی والا تھا کہ نز ہت کا دیورآ کیا۔ کمال بیتھا کہ داشدا ہے جانتا ہی تہیں تھا۔ نز ہت نے تعارف کرایا تو اے معلوم ہوا۔

''راشد بھائی،آپ ئے توہمیں اپنا تھر بی نہیں دکھایا بلکہآپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔فرحت باجی یہاں آتی ہیں توان سے ملاقات ہوجاتی ہے۔''

" يمي كياكم كدان علاقات موجاتى ك-"

عاری۔ میں پانچ سال بعدا ہے کوئی خوش خبری دے رہی تھی' کوئی اور ہوتا توخوش ہے جھوم افعقا۔ اعلان کرتا کہ کل ہے تم کوئی کام نہیں کروگی۔ میرا انداز و شبیک تھا۔ انہیں بیٹیاں پند بی نہیں۔ای لیے بیٹی کاس کراوس پڑگئی'' راشد کی سوچیں زیاد و تکلیف دو تھیں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

" میں نے تونس بندی کرالی تھی۔ ڈاکٹر کہنا تھا اب میرے ہاں اولا ولیس ہوسکتی۔ مجربیہ مورت خوش خری کیے سِنار بى ب ، وه الحدكر بيد كيا- "اولاد كے ليے اس تے کہیں کوئی غلط قدم تولہیں اٹھالیا۔ ایکی بین کے تھریہ بہت جانے لی ہے۔ ایک آدھ دن کے لیے وہاں رک بھی جاتی ہے۔ کہیں وہاں کوئی ایسا آ دی تو کمیں جس کے کہنے میں وہ آئل ہو۔ اف میرے خدا! اب ش اس کی چوری کے پکڑوں جا آگر ہے کہتا ہوں کہ میں نے "ملس بندی" کرالی تھی تووہ راز کھل جائے گا جواب تک میں نے چھیایا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی کون میری بات پر تقین کرے گا، وہ کون ہے ؟ وہ كون ہے ؟ اس كاحلق خشك مور باتھا۔ وہ اٹھ كر كورتك كيا-ايك جردو تجرين كاس لي كرجي اس كي بياس نہیں جبی تھی۔ وہ لڑ کھڑاتے قدموں سے بستر تک آیا۔اے لگا كه فرحت محى حاك ربى ب- اس في بهت جابا كه فرحت کوائن کس بندی کے بارے میں بتا کر چونکا دے لیکن وه دُر کمیا-انجی منگامها نمد کمزا بوگا-وه این علقی کیول مانے لکی تھی۔ بی کے کی کہ میں اس پر الزام رکھنے کے لیے بہانہ کررہا ہوں۔ چرکیا کروں؟ خاموش ہوجاؤں؟اس کے دل میں آگ ی جل رہی تھی۔ اس وقت کون دیکھ رہا ہے۔ اس عورت کا گلا تھونٹ دوں؟ بڑا آسان ہے لیکن اس کے بعد سلیم کی دیکھ بھال کون کرے گا۔اس نے گناہ کیا ہے ،اللہ کے محروہ خود جوابدہ ہوگی۔ تو کیا میں بے غیرت بن کر جیآ ر ہوں ؟ اس عورت كى سزايہ مجي تو ہوسكتي ہے كہ ميں اسے منہ لگانا چھوڑ دول۔ پڑی رہے میرے مر میں۔ کی اور کی اولا دکو پیدا کردے۔عقل مند ہوگی توخور سمجھ جائے گی کہ مجھے اس پر شک ہے۔ ذرا سامجی ایمان دل میں ہوگا تو میرے یا وُل پکڑ کرخود معانی مائے گی۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے كەپەخىرنى غلط ہو-لىڈى ۋاكثر جب تك معائنة قبيس كركيتى بحصفاموش ربتاجا ہے۔

وہ دفتر جانے سے لیے وقت سے پہلے اٹھ کمیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کے سویا بی کب تھا جواٹھتا۔ فرحت انجی سور بی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوا۔ نکل بی رہا تھا کہ فرحت کی آگھ کھل گمئی۔

سپنسذانجست < 156 >ستمبر 2014ء

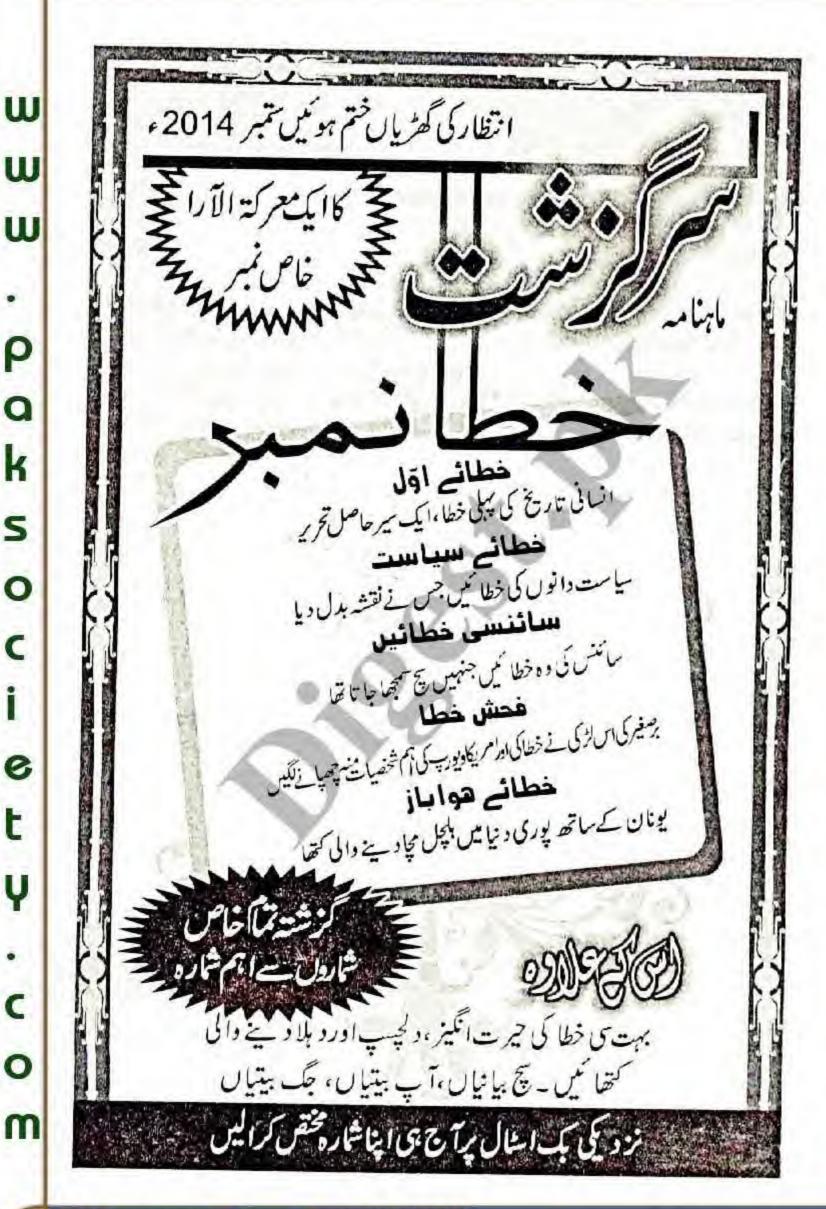

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

P

a

k

S

0

C

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

Ш

W

W

k

S

"آپ کے یاس وقت نہیں ہے تو میں اکیلی چلی

«جيسي تمهاري مرضى-''

اس نے انکار کر دیا تھالیکن پھر یہ بھی سوچا کہ اے جانا جاہے۔وہ بھی تو سے ڈاکٹر معائنے کے بعد کمیا کہتی ہے۔ پچے دیر بعد ہی وہ تیار ہوکرآ حمیا اوراے ڈاکٹر کے یاس چلنے کو کہا۔ فرحت ذرا ذرای بات پرخوش ہوجاتی تھی۔ اس وفت بھی خوش ہوگئ کہ اس کے شو ہرکواس کا خیال تو آیا۔ وواے اور سلیم کولے کرای ڈاکٹر کے پاس چھے کیا جس اسپتال میں سلیم کی د کبوری ہوئی تھی۔

معائنے کے بعد اس خبر کی تعمد بی ہوئی جس کی نوید فرحت نے سنائی تھی۔

"يهال سازبت كرارام تي بوع جليل مح\_" " كوئى ضرورت بيس ب- آج سے تم اس كے كرميس جاؤك - بال وه خورآ ، جائے وہ ارے مرآسكتى ہے۔" ميآب كوكيا موكيا ب-اس بع جارى نے كيا تصور

كرويا-ات ونول من تو مارك تعلقات بحال موك الن آب اے مجر ملیامٹ کردے ہیں۔"

"اے تم بھی بچھ کی ہو گی کہ جل کیوں منع کرر ہا ہوں۔" " مل م محمل مجمل اورنه جھنا جا ہتی ہوں۔ آپ نے اگراہے دل میں مجھ خیال با ندھ لیے ہیں تو میں نجوی نہیں ہول کدان تک چینچول۔ میں نزمت سے کہددوں کی کدوہ خودے ملے آجایا کرے۔ یو جھے کی تو کہ میں نے کیوں منع كرديا - خروه مى يكيس بخديجة جائے كى -

زمت تو کیا جھتی فرحت کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔اتنا ہوا کہ اس نے طے کرلیا کہ اگر اس کا شو ہر مبیں جا ہتا تو وہ مہن کے محرفیس جائے گی۔ اے ملنا موكا تووه خود آجايا كرے كار

راشدد یکھنا چاہتا تھا کہ بہن کے محرجانے کے لیے وہ کتنا مچلتی ہے لیکن جب اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تو اسے سخت مایوی ہوئی۔اس نے اسے مجی فرحت کی ہوشاری سجھا۔وہ مجھ کئ بے لیکن میرے شک کوتقویت دینالہیں جا اتن ای لیے خاموش ہوگئے ہے۔ جھے بھی خاموش ہوجانا جاہے۔

ووخاموش موكيا تفاليكن فحك كي آندهي جوايك مرتبه عل یرای محی وہ مقسنے میں تبین آر ہی محی۔ اس نے ہوا میں اعدامير كرليا تفارات فتك بوكيا تعاكرز بت كرديورك یاتھ فرحت کے تعلقات ہیں۔ یہ ایبا فٹک تھاجس کی وہ بھی بھی خودمجی تکذیب کرتار ہتا تھا۔میرے یاس کوئی ثبوت تو

اس نے چھاس اندازے کہا کہ نوجوان جھینے کررہ ممیا۔ راشد نے بھی مزید بیٹمنا مناسب نہ سمجھا۔ نزہت جائے کے لیے یوچھتی رہ تی اوروہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی دانست میں چور پکزلیا تھا۔ فرحت اس لیے دوڑ دوڑ کے یہاں آتی ہے کہ یہاں نز ہت کا توجوان

ويوروبتا ب-فرحت نے مجھے دھوكا ديا ب-اس نے بين ك حصول ك لي كتنا كمنيا طريقه اختيار كيا ب- يمي سوچا ہوادہ گھرتک پہنچ کیا۔

وہ محریس پہنچا تو فرحت فون پر کسی ہے بات کررہی تھی۔ وہ بے اختیار تس بات پرہس پڑی۔ راشد کا خون کھول کیا۔اس نے فرحت کے ہاتھ سے ریسیور پھین لیا۔ اہیے کان سے لگا یا۔ ہلوہ بلوکرتا ر ہالیکن ووسری طرف ہے كوئى آوازئيس آئى -اس فريسيورز من يريح ويا-''ابِتَم کی کوفون میس کروگی میں میل فون کثوار ہا ہوں۔''

'' يه كيا وحشت ب بيجي تو پوچيونس كا فون تقا۔ میں نے فون میں کیا تھا،فون آیا تھا۔"

" كسى كا بهى موتم نے كيا ہويا آيا ہو۔ ثبلي فون كا بل ادا کرنے کی اب مجھ میں سکت نہیں ہے۔ میں فون کواریا ہوں۔''اس نے کہااور کرے میں جا کراندرے کمرابند کرلیا۔ اس نے اپنے ول میں شک کو جگیروی تو زند کی جہم بن كرره كئى \_فرحيت ہر بات سے بے خبرتھی \_وہ تو بس اس کا رونیہ دیکھ رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ سجھ رہی تھی کہ وہ

مہیں جاہتا کہ اس کے ہال لڑکی پیدا ہو۔ وہ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑی ہوگئی۔ دونوں میں بول جال بالكل بند ہوگئ ۔ ای تناتی میں دومینے گزر کئے لیکن اب مجوری الیم

آ کئی کے فرحت کو بولنا پڑا۔ " بجھے معائے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔

ونت نكال كر مجھے كى ونت لے جائيں ۔" " نز ہت کے تھر چلی جانا۔ اس کے دیور کے ساتھ ۋاكٹركودكھادينا۔"

''کی غیرمرد کے ساتھ جاتی اچھی لگوں گی۔'' " تمہارے کیے فیر کہاں ہے بھی۔ تمہاری بہن کا

کھیجی ہے غیرتو ہے۔ میں کوئی نزلہ بخار کا معاند كران بين جاري مول - بيآب كاكام إس كالبين-" نز ہت کو بھی ساتھ لے جانا۔ وہ تو تمہاری بہت ی باتول كى رازدار موكى \_"

سىيىنسىۋانجىىك < 158 >ستمبر 2014ء

W W

W

ρ a k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

m

S O

W

W

W

ρ

a

k

C

8 t

Ų

C

m

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM "میری مورسائیل تمہارے لائق نہیں رہی ہے۔ سامنے والے لا کے ہے فیکسی منگا کر جلی جانا۔ فرحت برا سخت جواب دے علی تھی لیکن اس نے سوجابية وى الرنے كے بہائے وهوندر ماہے۔ اكراس وقت میں اس سے الحے تی تو یہ جھے تزہت کے تعر سے بھی تہیں لائے گا۔اس وقت میں جو کہدرہائے اس پر عمل کرنا جاہے۔ " آپ پریشان نه مول - میں کی نه کی طرح چلی جاؤل کی ۔آب وفتر سے واپسی میں ادھر بی آجائے گا۔" " مليك ب، كوشش كرول كا-"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

اس نے سوج لیا تھا کہ وہ نز ہت کے محرمین جاتے گا۔اتنابی بہت ہے کہ میں نے فرحت کوزندہ چھوڑ ویا ہے۔ اب و ه اپنا گناه خود سمینے ۔ و ه دفتر پہنچ کربھی یجی سوچیار ہا لیکن دفتر سے چھٹی ہوئی تو اس نے موثر سائیکل کارخ نز ہت کے تھرکی طرف موڑ ویا۔ویکھوں توسیلی وہ ویاں آئی بھی ہے يالبين \_ فرحت اسے ويكھ كرنهال موكئ \_ ورندوہ تو يہ سمجھے بینی کی کداب وہ پلٹ کرآئے گا ہی جیس-

فرحت کوو ہاں رہتے ہوئے دس دن ہو گئے تھادر وه و پال صرف ایک مرتبه کمیا تھا۔ ایک دن نز بت کا شو ہراس کے دفتر آیا اور اے خبر دی کہ فرحت اسپتال میں ایڈ مٹ ہوئی ہے۔اے سمجمایا بھی کہمیاں بوی میں اوائیاں ہوتی ر اتی ہیں لیکن اس نازک وقت میں اسے ایک بوی کے ماس ہونا چاہے۔اس کے سمجھانے پروہ اسپتال جلا کیا۔اس کے وہاں جانے کے فور ابعداے بہ خوش خبری ال کئی کدوہ بین کا یاب بن گیا ہے۔ کچھ دیر بعداے پکی کودیکھنے کے لیے اندر جانا تھا۔ای وقت وہ خاموثی ہے اسپتال سے نکل آیا۔وہ خود میں اتنی ہمت نہیں یار ہاتھا کہ ہونے والی بکی کود یکھتا۔ کر ان کروہ آئندہ کا لاکھل طے کرنے بیٹھ کیا۔ سوجے سوچنے وہ اس نتیج پر مبنی کدای طرح تو وہ تماشا بن کررہ جائے گا۔اسے جواب وینامشکل ہوجائے گا۔ یا تعل تعلیں کی اوراے حقیقت بتانی پر جائے گی۔ اس سے تو بہتر ب معاملات جس طرح چل رہے تھے اس طرح چلنے وے۔ اب جو ہونا تھادہ ہو چکا۔اس معصوم کی کا کیا تصور جواس دنیا میں بہنیا دی تمنی ہے۔ وہ اسے اپنے کھر لے آئے۔ لوگ ووسروں کے بی بھی یال لیتے ہیں۔ میں بھی اسے یال ون الله ميري سناه كار فرخت بي من اس سے بات ميس

وه تين چارون مزيدسوچار بااور پهرفرحت كوايخ محرل آیا۔اس نے دیکھا کہ سلیم کی خوش کا ٹھکا نامیں ے نہیں تھر میں کیے مات آ کے بڑھاؤں ، بہ خیال اپنی جگہلن پیجی حقیقت تھی کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل میں رہا تھا اور اس کے محراولاد پیدا ہور ہی تھی۔اس نے مجرسوجا كدوه فرحت كوحقيقت بتاكر لاجواب كرد بيكن عمر خیال آیا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں شبوت تلاش کرلوں چراے لاجواب کروں گا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

وہ اپنی آگ میں خودجل رہا تھا۔ سکون سے فرحت مجی نہیں تھی۔ وہ اس کے رویتے پر جران تھی۔ بھی بھی تو وہ سوچی تھی اس کے پید میں لڑکا ہے یا لڑکی وہ اس سے جل إزونت بى نحات مامل كرلے تاكه كمر كاماحول تو محمك ہو کیکن وہ بیسوج کر کانپ جاتی تھی کہ بیتونل ہے، گھر کا ماحول شیک کراوں کی لیکن خدا کو کیا جواب دوں گی۔

اس نے تنگ آ کرمشتی کوور یا کے دھارے پر چھوڑ ویا۔ راشد کوشش کے باوجود فرحت کے خلاف کوئی ثبوت تلاش نه کرسکا۔ اس کا دل چربھی صاف نه ہوسکا۔ اس کا بدن يهار تعااب اس كا ذيمن تجبي بهار موكيا - رات كوكئ كتي مرتبها کھ کرفر حت کود کھ لیا کرتا تھا کہ وہ بستر برے یا کہیں۔ وفتر کے لیے کہ کر لکتا تھا اور تھر کے قریب کی ایک جگہ حیب کر ہیٹے جاتا جہاں سے گھرنظر آتار ہے۔وہ ویکھنا جاہتا تھا کہ اس کی غیرموجودگی میں کون آتا ہے۔ بھی بھی دفتر سے نکل کرا جا تک این سال نزجت کے تھر پہنچ جاتا تھا کہ کہیں فرحت وبال توميس آئي بوني-

ایک دن وونز ہت کے تھر کیا تومعلوم ہوااس کا دیور آسریلیا جارہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرادیا۔ ہے کیسا ہوشار بجھ کیا ہے کہ میں اس کے بیٹھے لگا ہوا ہوں۔ کی دن پکراجائے گالبدافرار ہور ہاہ۔

ایک دن معلوم ہواوہ آشر بلیا چلا کیا ہے۔اس نے فرحت کورز بت کے تھر جانے کی اجازت وے دی تا کہوہ سمجھ جائے کہ نز ہت کے دیور کی وجہ ہے وہ اسے وہا انہیں جاتے دے رہاتھا۔

''ولادت کے دن قریب ہیں۔ کمی وقت بھی اسپتال جانا پرسکتا ہے۔ مجھے آپ نزبت کے محر چوڑ آئیں۔ ۋليورى تك يىل دېيىر مون كى -"

" وہاں اب نزمت کا دیورتو ہے نہیں حمہیں اسپتال كركون مائكا؟"

اليذے داري آپ كى ہے۔ آپ وقت بوقت تہیں بھی ہوئے تونز ہت کے ساتھ چکی جاؤں گی۔ آپ اس کی فکرند کریں۔"

سينس دُائجست < 159 >ستمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

کرنی ہوگی۔

اس نے پچھ دن ہوٹل میں گزارے اور پھر ایک مکان کرائے پر لے کرنوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ۔ میج مکان کرائے پر لے کرنوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ۔ میج نکل جا تا اور شام کو مایوس لوٹ آتا۔ اے انداز ہ ہوگیا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوتا یا اس کی صحت محنت مزدوری کے لائق ہوتی تو ہا آسانی اے نوکری مل سکتی تھی ۔ وائٹ کالرجاب لمنا بہت مشکل ہے ۔ پھر بھی وہ کوشش میں نگا ہوا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

m

ایک دن وہ ایک فیکٹری میں داخل ہور ہاتھا کہ اندر داخل ہونے والی ایک گاڑی نے اسے کر ماردی۔ گاڑی آہتہ تھی اور پھروہ انجال کرگاڑی ہے دور جاگرا تھا، اس لیے گاڑی کے دور جاگرا تھا، اس لیے گاڑی کے بیچے آنے ہے فی گیا۔ وہ انچل کرز بین پر کرا تھا اس لیے معمولی چونیں ضرور آئی تھیں۔ یہ گاڑی اس فیکٹری کا مالک کی تھی جواس کا ڈرائیور چلار ہا تھا۔ فیکٹری کا مالک فوراً گاڑی ہے انزا۔ پہلے تواسے اندھا ہونے کا طعند ویا پھر فوراً گاڑی ہے انزا۔ پہلے تواسے اندھا ہونے کا طعند ویا پھر ماس کی مہنی اور ماس کی شریف صورت کو دیکھ کر زم پڑھیا۔ اس کی مہنی اور ماشد کے کھنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ ماشد کے کھنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ ماشد کے کھنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ ماشد کے کھنوں میں بھی جوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ ماشد کے کھنوں میں بھی جوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ ماشد کی بڈیاں سلامت تھیں، اشد خیر ڈالا اور اسپتال لے گیا۔ راشد کی بڈیاں سلامت تھیں، گھرز خم آئے شے۔ مرہم پٹن کردی گئی۔

میکھلونے بنانے کی چیوٹی می ٹیکٹری تھی۔ اس کے مالک جاجی عبدالقیوم تھے جن کی غریب پروری اور رحم دلی مشہور تھی۔ اس کا مظاہرہ راشد بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ صرف اے کے کرخود اسپتال آئے تھے بلکہ جب مرہم پٹی ہو پھی تو چندنوٹ بھی اس کے ہاتھ پرد کھے۔

''میرے ڈرائیور کی علقی کی وجہ ہے آپ کو بیز حمت اٹھانی پڑی ۔ میہ چیے رکھ لواور اسے معاف کر دینا۔'' ''جناب! میں ان پیپول کا کیا کروں گا۔ اگر ہوسکے تو مجھے اپنی فیکٹری میں کوئی کام دلا دیں۔'' ''کیا کام کر کتے ہو؟''

"جناب میری تعلیم بی اے ہے۔ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کرتا رہا ہوں۔ اکا وُنٹس کا تجربہ ہے۔ ویسے آپ جو کام کہیں گے کرنے کو تیار ہوں۔ بعض حالات مجھے اس شہر میں لے آئے ہیں۔نوکری ٹل جائے تو اچھا ہے۔" "اچھا بیضو گاڑی میں۔" حاجی صاحب نے پچھے سوچے ہوئے کہا۔

وہ گاڑی میں بیٹھ کیا۔ حاجی صاحب اے فیکٹری لے آئے۔

ے۔وہ ہروقت اپنی بہن کے پاس بیٹھار ہتا ہے۔اس نے بھی سوچا کہ وہ سب باتیں بھلا وے اور پکی کو گلے ہے گائے اور پکی کو گلے ہے لگانے۔وہ اس کے قریب کیا بھی لیکن پھر نفرت سے منہ پھیر کر پلٹ آیا۔فرحت اس وقت سور ہی تھی اس لیے وہ یہ کر پہرمنظرد کھی نہ کی۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

فرحت کواستال ہے آئے ایک ہفتے ہے زیادہ ہو گیا تھالیکن وہ ویکھ رہی تھی کہ راشد نے بھی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے راشد کو بڑے پیار ہے سمجھانے کی کوشش کی۔ '' راشد، تہہیں بیٹیوں سے نفرت سمی لیکن یہ ہماری بیٹی ۔۔۔۔۔ہم دونوں کی جی ہے۔ اگر میں تہہیں اچھی نہیں ملکی تو مجھ سے بات نہ کرولیکن اپنی بیٹی کونظرانداز مت کرو۔ بیٹیاں تو باپ کی ہوتی ہیں۔ یہ بڑی ہوگی توسب سے زیادہ بی تہمارا خیال رکھے گی۔ اس کے دل میں نفرت بیٹھ کی تواس کی پوری زندگی نفرت کی نذر ہوجائے گی۔'' راشد اس کے جواب میں صرف یکی کہ سکا کہ وہ

این آپ کوآ مادہ کرے گا کہ اس سے محبت کر سکے۔
اس نے سو حامجی بہی اتفالیکن وہ مجبور تھا۔ جب بھی

نگی کے قریب جاتا ... نفرت سے منہ پھیر کرلوٹ آتا تھا۔
کوشش کے باوجود وہ اسے کود میں اٹھانے کی جرات نہ
کرسکا بلکہ وہ تو اس وقت بھی نفرت کی آگ میں جلے لگئا تھا
جب فرحت اسے کود میں لے کر بیشتی تھی یاسلیم اس کے
ماتھ کھیل رہا ہوتا تھا۔ اس کا بی چاہتا تھا کہ اسے کود سے
لے کرزمین پرش دے۔وہ خود سے ڈرنے لگا تھا کہ کی دوز
وہ اس جرم کا ارتکاب کر بی نہ بیٹھے۔اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ
ان سب کی نظروں سے دور چلا جائے۔کہاں چلا جائے ، یہ
خوداس کی بجھ میں بھی نہ آتا تھا۔

پھراس نے ایک فیصلہ کربی لیا۔ اس نے قبل از وقت ریٹائز منٹ کے لیے درخواست وے دی اور کوشش کر کرا کے منظور بھی کرالیا۔اس میں اے دو تمین مبینے لگ گئے۔فرحت اس طوفان سے بے خبر تھی جو اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔

ریٹائر منٹ کے بعد آئی رقم اسے لی مئی تھی کہ وہ کس اور نوکری کا بندو بست ہونے تک بدآ سانی گزارہ کرسکتا تھا۔ بیر قم یا تھ میں آتے ہی اس نے شہر چھوڑ ویا۔ بیر آئم کا کہ کا کہا

وہ اب جس نے شہر میں تھا وہ بھی اس کے سابقہ شہر کی طرح بڑا شہر تھا۔ تو کری کے مواقع تو تھے لیکن اے معلوم تھا کہ اس بڑے شہر میں قدم جمانے کے لیے اسے سخت محنت

سينس دُانجست ح 160 >ستمبر 1004

# آملیٹ نان کے

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

ایک بے وتو ف دوسرے ہے۔''تہہیں پتا ہے آ ملیٹ کے کہتے ہیں؟'' دوسرا۔''ارے برھوتہیں اتنا بھی پتانہیں کہ آ ملیٹ کے کہتے ہیں۔ابے جوآم دیر سے کچے اسے آ ملیٹ (آم لیٹ) کہتے ہیں۔''

#### مزاحيه قطعه

کرائے کا مکان ہے کیا کھلا کھلا سا ہوا در و دبوار سے جمائتی ہے میں چمنا بھینکتے بیکم خدارا پڑوئن اپنے محمر سے جمائتی ہے

### بدحواسي

''ادہ۔ میں استری کا سونچ آف کرنا تو بھول ہی مئی تھی۔'' عمر سے سومیل دور آنے کے بعد نتی تو یکی دلہن نے شو ہر کو بتایا۔ شوہر نے اظمینان بھرے لیجے میں کہا۔'' کوئی بات نہیں، آگ گلنے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ میں باتھ روم کا نکا اور درواز ہ کھلا چھوڑ آیا ہوں۔''

### كاروبار

مسمع آفیسر۔ فرک ڈرائیور سے۔'' میں نے بہت دفعہ تمہارے فرک کی الماثی لی۔ مگر کچھ برآ مدنہیں ہوائم کارو بارکیا کرتے ہو۔'' فرک ڈرائیور۔'' جناب میں اسکانگ کرتا ہوں۔''

رک درابوری جیاب می استفال سرا اول سنم آفیسر یا دنگر پچنه برآ مزمیس جوتا یم استکل سمیا کرتے ہو؟''

" ٹرک ۔" ٹرک ڈرائیورنے جواب دیا۔

#### ذهينبيوى

شوہر ہوی ہے۔''اس ماہ پھرتمہارے افراجات ماہانہ بجٹ سے تجاوز کر گئے ہیں۔'' بیوی۔'' تم فکر نہ کرو میں نے حکومت کے بجٹ کا بیٹورمطالعہ کیا ہے۔ شوہر۔'' حکومت کا بھلا یہاں کیا ذکر۔ وہ تو نے نئیس لگا کرا فراجات پورے کر لیتی ہے۔'' بیوی۔''ہاں۔ مگروہ قرضے ہی تو لیتی ہے۔'' مرسلہ :ریاض بٹ ،حسن ابدال '' پی نہیں تمہاری قسمت اچھی ہے یا میری۔ فیکٹری کا اکا وُنٹ کلرک کل بی نوکری چھوڈ کر گیا ہے۔ جس تمہیں اس کی جگہر کھر ہا ہوں' فیکٹری کے جتنے مالی معاملات اور درکروں کی تخواہیں وغیرہ ایں وہ سب تمہیں دیکھنے ہوں گے۔'' چلتے وقت حاجی صاحب نے اس کے ہاتھ پر دوسو رویے رکھ دیے۔

Ш

W

Ш

P

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

" نوكرى مل جائے كى خوشى ميں ميرى طرف سے يجوں كے ليے مضائى لے جاتا۔"

''میں نے انجی شادی نہیں کی ہے۔'' ''ارے چالیس سال تو ہوگی تمہاری عمر۔'' ''بیالیس سال کا ہو گیا ہوں جناب۔'' ''انجی تک شادی کیوں نہیں کی؟'' ''کی تھی ، بیوی ساتھ نہیں دے تکی۔'' ''اوہ! س کر بڑا انسوس ہوا۔''

وہ دوسرے دن سے نوکری پر جانے لگا۔ کام اس کے مطلب کا تھا۔ تخواہ بھی اتی تھی کہ اس اسکیے کے لیے ضرورت ہے بہت زیادہ تھی۔ وہ دل لگا کر کام کرتا رہا۔ یہ نوکری بھی تھی اور وقت کزاری کا مشغلہ بھی۔ فیکٹری کا ٹائم فتم ہوجانے کے بعد بھی وہ دفتر میں بیٹھار ہتا۔

حاجی صاحب اس کے کام سے بہت خوش ہے۔ روز بروز ان کی مہر بانیاں بڑھتی جارہی تھیں۔ وو ایک مرتبہ اسے ضد کرکے اپنے کھر بھی لے گئے ہے۔ مالک اور ملازموں والاکوئی برتاؤ ہی نہیں تھا۔ نیکٹری بھی آتے تواہ اپنے کمرے میں بلا لینے اور اس کے بارے میں معلومات لینے رہتے۔ جتنا ضروری ہوتا راشد آئیس بتا دیتا۔ اس نے بہتو بتادیا تھا کہ اس کی بوی مرکئ ہے لین سنہیں بتایا تھا کہ اس کے بچے بھی ہیں ورنہ وہ بیضرور پو جھتے کہ بچوں کواپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے سی جھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ٹالبندیدہ بنی کی وجہ سے کھر چھوڑ نے پر مجبور ہواہ۔ ٹالبندیدہ بنی کی وجہ سے کھر چھوڑ نے پر مجبور ہواہ۔ اسے اس قیکٹری میں کام کرتے ہوئے جھ ماہ ہوئے

اسے اس میکٹری میں کام کرتے ہوئے چھا اہ ہوئے ہوں گے کہ جاجی صاحب نے اسے اپنے گھر بلایا ، اس سے جسلے بھی وہ دو تمن مرتبدان کے گھر جاچکا تھا۔ وہ بیسوج بھی مہیں سکتا تھا کہ آئے انہوں نے جس مقصد کے لیے اسے بلایا ہے ' وہ اس کی زندگی کارخ ہی موڑ دے گا۔ وہ شہر کے بیجوں بچ نہایت سادہ لیکن شاندار مکان

وہ شہر کے بیچوں بیج نہایت سادہ کیلن شاندار مکان تھا۔ اس میں رہنے والے اس سے بھی زیادہ شاندار تھے۔ حاجی صاحب … ان کی بیوی ایک بیٹی اور دو بہویں تھیں۔ کم از کم راشدانمی لوگوں کو جانیا تھا۔ان کے بیٹوں سے اس

سسپنس ذائجست ح 161 كستمبر 2014ء

عاتی معاحب زمانہ شاس تھے۔ بچھ مگئے ہوں مے کدوہ کیاسوچ رہاہے۔

"تم یقیناً پروین کے بارے میں سوج رہے مے:"

''جی ہیں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ میں اپنی کیا خوبی ہے ہیں۔'' میں الی کیا خوبی ہے کہ آپ مجھ پر سرمهر بانی کررہے ہیں۔'' ''میں تم سے کوئی بات جھپاؤں گانہیں۔ پروین کے ول میں سورارخ ہے۔ اس کا خوش رہنا ضروری ہے اس کے امرید ہے تم اسے خوش رکھو گے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے اس کے مربد اس کا زندہ رہنا مشکل ہوجائے گا۔ اگر ان دونوں شرائط کے ساتھ اسے تبول ہوجائے گا۔ اگر ان دونوں شرائط کے ساتھ اسے تبول کر سکتے ہوتو مجھے بتادہ۔''

اس نے سوچااولا دتووہ چاہے بھی تو پیدائییں کرسکتا۔ کیوں نہ اس لڑکی کو اپنالے اور اسے خوش رکھ کر اس کے باپ کی دولت کا بھی حق دار بنا رہے اور خدا کی نظروں میں بھی سرخرورہے۔اس نے وہیں بیٹے بیٹے پروین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔

''تم مجھ سے وعدہ کرو کہتم اولا دیے لیے ضد تہیں کرو مے بلکہ ایک کاغذ پر مجھے لکھ کرد ہے دو۔'' ''جہ مجھ معلوم میں کا اس میں میں میں کی ان

"جب مجھے معلوم ہوگا کہ اس میں میری بیوی کی جان کوخطرہ ہے تو میں اولا د کے لیے کیوں اصرار کروں گا۔" "اولا د کی خاطر بیوی کی جان کی کون پر واکر تا ہے۔ اس لیے تم مجھے تحریر دے دو۔"

راشد نے ذرای کہائی بدلنے کے بعد عابی صاحب کو اپنے آپرلیشن کے بارے شن بتاریا اور سد گابت کر دیا کہ وہ چاہئے آپرلیشن کے بارے شن بتاریا اور سد گابت کر دیا کہ وہ چاہئی کراسکتا۔ اس نے فرحت کی کہائی بیان بیس کی تھی بلکہ صرف سے بتایا تھا کہ وہ ابتدا ہی سے اولاد کا قائل نہیں تھا اس لیے اس نے اپنا آپریشن کرالیا تھا۔

حاجی صاحب کو اور کیا جاہے تھا۔ انہوں نے فورا پروین کے ساتھ اس کی شادی کردی۔

شادی کے موقع پراس کی طاقات حاجی صاحب کے بینوں سے ہوئی اور پہلی مرتبہ معلوم ہوا وہ دونوں امریکا ہی بینوں سے ہوئی اور پہلی مرتبہ معلوم ہوا وہ دونوں امریکا ہی بیس سیٹ ہیں اس نے جن دو بہوؤں کود یکھا تھا وہ عارضی طور پر آئی ہوئی تھیں۔ حاجی صاحب صرف دو بیٹیوں کے ساتھ راشد کی رہے تھے جن بین سے ایک وہ تھی جس کے ساتھ راشد کی شادی ہوئی۔ شادی ہوئی۔ میں دوسری بیٹی کی بھی شادی ہوئی۔ میں دوسری بیٹی کی بھی شادی ہوئی۔

شادی ہوجانے کے بعد حاجی صاحب کے دونوں بنے اپنی اپنی بویوں کے ساتھ امریکا چلے گئے۔ حاجی کی ملاقات مجمی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس دن ان کے تھم عمیا تو ایک نے فرد سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک لڑی تھی جو اس وقت ڈرائنگ روم میں مجھودیر کے لیے آئی تھی جب وہ چائے پی رہا تھا۔ حاتی مماحب نے اپنی بڑی بڑی کی حیثیت سے اس کا تعارف

" بیر میری بڑی ہے پروین ۔ اے تم نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت کم کی کے سامنے آتی ہے۔ تم سے ملوانے کے لیے بیں نے اسے خاص طور پرتا کید کی تھی۔" راشد اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ حاجی صاحب نے اسے بیٹنے کے لیے کہا اور بس اتنی دیر بیس پروین کمرے سے باہرنکل کی۔

"تم م محمد خیال مت کرنا۔" جاجی صاحب نے راشد ہے کہا۔" یہ لوگوں کے سامنے بہت کم آتی ہے۔اس ونت آگئی یکی بہت ہے۔"

ر بی بال بعض الوکیاں مجھنزیادہ ہی شرباتی ہیں۔'' راشد نے کہا۔

''بس یمی سجھ لو۔ بے چاری۔'' حاجی صاحب نے کہا اور ہاتوں میں مشغول ہوگئے۔اچا تک انہوں نے گفتگو کارخ موڑ دیا۔

''میاں تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ۔ پہلی ہوی کے مرنے کے بعد کیالوگ دوسری شادی نہیں کرتے ۔'' ''میں نے تسم تونیس کھائی ہے لیکن جھے بڑی دے گاکون ۔'' ''میہ بات نہیں ہے تم ہای مجر و تولز کی میں بتاؤں ۔''

یہ بات ایل ہے ہا کی جروور کی میں بتاوں۔ ''آپ کی کوئی بات میں نے ٹالی ہے؟'' ''تم جھے استے اقتصے کے ہو کہ تم تیار ہوجاؤ میں اپنی

یٹی ہے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں۔' ''جی؟ میں اس لائق کہاں۔''

''میاں تمہاری قیت تو ہم جائے ہیں۔میری بی جو ابھی کمرے میں آئی تھی تم اس سے شادی کرلو۔اس کی عمر تیس سال ہوگئ ہے لیکن تمہاری عمر کے حساب سے تمہارے لاگت ہے۔''

راشد کا سرچگرانے لگا۔ یہ عمر کا معاملہ نہیں ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ بڑے میاں نہ جانے کیوں اپنی بڑی مجھے بھڑا رہے ہیں۔اصل بات تو بتا کیں کے نہیں۔ میں انکار کروں یا اقرار۔ اس لڑکی کو خوب صورت کہا جاسکتا ہے۔ اس کی شادی کہیں بھی ہوسکتی ہے انہوں نے میرا انتخاب کیوں کیا جبکہ میں انہیں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میں کنوار انہیں۔

سينس دانجت ح 162 حسمبر 2014ء

w

.

ρ

W

a k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

m

0

W

W

W

ρ

a

k

i

e

Y

C

0

m

بيه حادثه كيول پيش نبيس آيا\_

یں ماجی ماحب کو معلوم ہوا تو وہ طیش میں بھرے موت فیشری گئے گئے اور سیدھ اس کے کرے میں محصے مطلع محکے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

''تم نے اپنی خوشی کی خاطر میری بیٹی کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔اگراہے پچھ ہو کمیا تو میں تہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔''

" عاجی صاحب بین خود جران مول که بد کیے این "

'' تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہتم آپریشن کرا چکے ہو۔میری دولت پرمیش کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔'' '' حاجی صاحب! آپ میرا تقین کریں، میں نے حجوث نہیں بولا تھا۔''

"اگرتم ہے ہوتو میں تمہارا میڈیکل چیک اپ کراؤں گا۔تم ایک مفائی چین کرکے میری معصوم بیٹی پر الزام رکھ رہے ہو۔"

" ما جی صاحب آب میرا میڈیکل کرالیں۔ ثابت موجائے گا کہ میں بیا ہوں۔"

حاجی صاحب اے اپنے قبلی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے معائنے کے بعدر پورٹ دی کہ آپریش ہوا ضرور قالیکن مح نہیں ہوا۔ دس فیصدامکا نات ہیں کہ بیاد لاد پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کم امکان ہے لیکن یہ خدا کی قدرت کہ پر بھی اولا وہوگئی۔

راشد جا تابت ہوگیا تھالیکن رپورٹ سنتے ہی اس پر مفتی طاری ہوگی۔ کی کو جمعلوم ہیں تھا کہ اس کی بیر حالت کیوں ہوگی۔ اے گھر لے خر ورائے لیکن وہ بستر ہوگئے۔ کررہ کیا۔ جوزخم مندل ہو گئے تھے پھر سے ہرے ہوگئے۔ اس نے فرحت پر خیل کیا تھالیکن وہ بے تصورتھی۔ وہ بنی ہو گئے۔ جے وہ چھوڑ کر چلا آیا اس کے خون کا حصرتھی۔ اسے انسوس ہورہا تھا کہ بید قدم اس نے پانچ سال پہلے کیوں نہیں اٹھالیا۔ ہورہا تھا کہ بید قدم اس نے پانچ سال پہلے کیوں نہیں اٹھالیا۔ وہ اگراس وقت ڈاکٹر کے پاس چلا جا تا تو بید تھیقت اس کے بیدی بچوں کا بحرم ہے۔ وہ انہیں بے یارو مددگار چھوڑ آیا اور سامنے آجاتی سامنے کے وہ اس کے جو سال ضائع نہ ہوتے۔ وہ اپنے نبوی خود یہاں پیش کررہا ہے۔ اسے حاجی صاحب کی دولت سے نبوی نفر سے ہوگی۔ یہ سامنے کی دولت سے نبوی نفر سے بیاں کی دولت سے بوی بیدی نور سے اس کی کو کھ میں جو بچہ پرورش پارہا ہے کہ وہ بھی تو اب میری بیوی ہے۔ اس کی کو کھ میں جو بچہ پرورش پارہا ہے کہ وہ بھی تو اب میری بیوی ہے۔ یہاں سے چلا کیا تو کیا اس جرم کو پھر نبیں دہراؤں گا جو سے۔ یہاں سے چلا کیا تو کیا اس جرم کو پھر نبیں دہراؤں گا جو سے۔ یہاں سے چلا کیا تو کیا اس جرم کو پھر نبیں دہراؤں گا جو سے۔ یہاں سے چلا کیا تو کیا اس جرم کو پھر نبیں دہراؤں گا جو سے۔ یہاں سے چلا کیا تو کیا اس جرم کو پھر نبیں دہراؤں گا جو سے۔ یہاں سے چلا گیا تو کیا اس جرم کو پھر نبیں دہراؤں گا جو

صاحب کی چھوٹی بیٹی کی مطلق ہو چکی تھی۔ صرف یہ انتظار تھا کہ بڑی کی شادی ہوجائے تو اس کی بھی شادی کردی جائے لہٰذا چند ہاہ بعد اس کی بھی شادی ہوگئ۔ راشد کرائے کا مکان چھوڑ کرائ کھی میں آسمیا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

حاجی صاحب کا دا مادا کاؤنٹ کلرک کیے روسکتا تھا۔ اس كى جكه دوسرا آدى ركه ليا حميا اور راشد ايم أي كى حیثیت سے ماتی صاحب کی جگہ بیضے لگا۔ ماتی صاحب بھی مجمی فیکٹری آجاتے تھے ورنہ فیکٹری کے تمام معاملات راشد چلار ہا تھا۔ جب اس کا ڈرائیور اے دیکھ کرسیلوٹ مارتا تھا اور اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولٹا تھا تو اسے فرحت یاد آجاتی تھی۔ اس نے کس غربت میں اس کے ساتھ گزارہ کیا تھا۔ پھراس کی بے دفائی یاد کر کے وہ اداس ہوجاتا تھا۔ اس نے مجھے وعوکا دیا۔ اب نہ جانے کس حال میں ہوگی۔اینے بیٹے سلیم کو یاد کر کے وہ تھنٹوں روتا تھالیکن اب وه و بال جانبين سكتا تفارنداس يهال بلاسكتا تفارحاجي صاحب سے کہد چکا تھا کہ اس کی کوئی اولا ولیس۔ وہ اسے اس جموث براب بشمان ہوتا تھا۔ آگر دہ حاجی صاحب سے كهدويتا كداس كاايك بيثا بتووه شايدا سي ساتهد كيف كى اجازت دے دیتے۔وہ فرحت کوطلاق دے کرسلیم کوا ہے یاس بلالیتا۔ مجروہ وقت کا انظار کرنے لگنا کہ مجمد وقت اور تزرجائے۔ حاتی صاحب کے دل میں جگہ بنالے پھروہ سليم كويبال بلالے كا-

ونت گزرتارہا۔ ونت کے ساتھ ساتھ اس کا ماضی بھی

اس کی نظروں سے ادجیل ہوتا چلا گیا۔ وہ بھول تی گیا کہ اس

کی کوئی بیوی بھی تھی ، کوئی بیٹا بھی تھا۔ پروین نے اپنی
خدمت گزاری سے اسے سرشار کیے رکھا۔ حاجی صاحب کی

دولت نے اسے خریدلیا۔ وہ ان کی دولت کے سہارے
آدھی دنیا تھوم چکا تھا۔ وہ ہمیشہ بیار رہتا تھالیکن حالات کی
تبدیلی نے اسے بھلا چنگا کردیا۔ اس کی شاوی کو چھ سال

گزر گئے تھے کہ اچا تک پروین کے انتشاف نے اسے

گزر گئے تھے کہ اچا تک پروین کے انتشاف نے اسے

جران کردیا۔ وہ امید سے تھی۔ وہ فورا اسے ڈاکٹر کے پاس

لے کر کیا۔ معلوم ہوا پروین کی بے خبری نے تین مہینے کز اد

ر سے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ گھرای مقام پر کھڑا تھاجب فرحت نے اسے ماں بننے کی فوش خبری سٹائی تھی۔ تو کیا پروین نے بھی اسے دھوکا دیا ہے؟ پہ کیے ممکن ہے ، کیوں نہیں ہوسکتا۔ ہوسکتا ہے اس کا کردارا چھانہ ہو۔ جاتی صاحب نے اس کیے اس کی شادی مجھ سے کردی ہو۔وہ اگر خراب تھی تو چھ سال تک

سينس دُانجت (163) ستمبر 2014ء

'' بجھے آپ سے ملنا ہے۔' وہ اکر وں بیٹے گیا۔ '' بجھ سے کیوں ملنا ہے؟ میں آو آپ کو جائی بھی نہیں۔'' '' لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ کو نہیں جانتی ۔ تھہر و میں بھائی کو بلائی ہوں۔ بھائی ، دیکھو کون آیا ہے۔'' وہ چلائی۔ جواب میں سلیم بھا گیا ہوا آیا۔ راشد کواسے پہچائے میں ذرا دفت نہیں ہوئی۔ گیارہ بارہ سال کا یہ بچے سلیم ہی ہوسکتا تھا۔ آپھیں اندر کو دھسی ہوئی۔ گال زرد، کمز ور اور محیف۔ بچاہے بہچائے کی کوشش کر رہا تھا۔ ''سلیم تم نے جھے بہچائے''

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

"انكل المن نے آپ كئيں و يكھاضرور ہے۔"
"بيٹا من تمهار اابوہوں، راشد۔ جمھے پہچانو۔"
"بال آپ لكتے تو ابو ہيں، تغمر ونز ہت خالہ سے اور
پوچھ لوں۔" وہ وہیں ہے چیتا اور راشد كى آمد كى اطلاع دى۔اب نز ہِت اس كے سامنے تى۔

'' بھائی صاحب، آپ؟ بہت جلدی آ مجئے۔ یہ توسو چا ہوتا کہ ہم سب پر کیا گزرگئی ہوگی۔''

'' نز ہت ابجھے اندرتو آئے دو۔سب بنا تا ہوں۔ میں کہاں تھااور کیوں نہ آسکااوراب کیوں آگیا۔''

وہ اندر آسمیا۔ اس کی آسمیں فرحت کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کا دل کسی اندیشے سے دھڑک رہا تھا۔ سب ہیں فرحت نیس ہے، جبکہ اسے توسب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ''فرحت نظر نہیں آرہی ہے۔'' اس نے ڈرتے

ورتے ہو چھا۔

"اس کرے میں چلے جا داوراس کی بریادی کا تماشا کے لو۔"

وہ اندر کیا۔ وہاں ایک اجاز حورت سب سے بے
نیاز بیٹی دیواروں کو تک وہی تھی۔ یہ فرحت تھی۔ راشد نے
اسے آ داز دی۔ تعویٰ دیر کے لیے اس کی آ کھوں کی
پلیوں میں حرکت ہوئی اور پھر پہلی حالت پرواپس آگئیں۔
ا' ویکھو فرحت میں آ کیا ہوں۔ مریم مجھے دیکھ کر
بہت خوش ہوئی ہے۔ اٹھو میں تہیں لینے آیا ہوں۔ میرے
ساتھ چلوگی نا ہے وہ یولٹار ہااور فرحت دیواروں کو تکی رہی۔
ساتھ چلوگی نا ہے وہ یولٹار ہااور فرحت دیواروں کو تکی رہی۔
ساتھ چلوگی نا ہے وہ یولٹار ہااور فرحت دیواروں کو تکی رہی۔
ساتھ چلوگی نا ہے وہ یولٹار ہااور فرحت دیواروں کو تکی رہی۔
ساتھ چلوگی نا ہے وہ یولٹار ہااور فرحت دیواروں کو تکی رہی۔
ساتھ چلوگی نا ہے وہ یولٹار ہااور فرحت دیواروں کو تکی رہی۔
ساتھ چلوگی نا ہے وہ یولٹار ہا اور سے اس کی بھی حالت ہے۔ اس کی
ساتھ بولٹا تھی اس کی بھی حالت ہے۔ اس کی بھی نا تھی کو نہیں
ساتھ بیانی سلب ہو چکی ہے۔ اسے نیوں تک کو نہیں
ساتھ بیانی ۔ اسٹے ہوئی میں کہ ہے جو آپ کو بیجائے۔ "

پہلے سرز د ہو چکا۔ وہ تو ویے بھی سرجائے گی کیا خبر نہ سرے یا وہ سرجائے ، اس کا بچہ زندہ نئی جائے۔ جاتی صاحب کے پاس اتنی دولت ہے کہ پروین کمی مصیبت کا شکار نہیں ہوسکے گی۔ فرحت تو فاتے کر رہی ہوگی۔ میرے بچے کی کا جمونا کھارہے ہوں گے۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

وہ اپنے آپ سے لڑر ہاتھا کہ جاتی صاحب آگئے۔ '' بیٹا، تم نے اپنی کیا حالت بنالی ہے۔ تمہارا کیا تصور۔ پروین کی زندگی ہوگی تو نکے جائے گی۔ مجھے تو ہیہ اطمینان ہے کہتم نے جموث نہیں بولاتھا۔''

'' بیس نے ایک جھوٹ نہیں بولا تھالیکن دوسرا جھوٹ ضرور بولا تھا۔ میری بیوی مری نہیں ہے، زندہ ہے اور میرے دو بیچ بھی ہیں۔'' راشد نے اب پھوٹیس جھیایا، جن حالات سے وہ گزراتھادہ سب انہیں بتادیے۔

'' بیٹا ہتم نے بہت ہڑا گناہ کیا ہے۔ تم نے اپنی معصوم بیری پر فنک کیا اور کسی تصدیق کے بغیرا سے ہے آسرا چھوڑ کر چول کو لے آؤ۔ جھے یہ نیکی کرنے دو۔ بیل انہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ پروین اگر زندہ رہتی ہے، تب بھی اورا کرخدا اسے اپنے پاس بلالیتا ہے تب بھی۔ پروین کے بعداس کے بیچے کی دیکھ جھال کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوگی اور وہ ہوگی تمہاری بیوی۔ دیرمت کرو۔ اسے میرانظم مجھو۔'' راشد کی رکوں میں جسے جان آگئی۔ راشد کی رکوں میں جسے جان آگئی۔

وہ پہلی فرصت میں روانہ ہوا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ ان چھر بہلی فرصت میں روانہ ہوا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ ان چھر برسوں میں بیدیاتھ بالکل ہی بدل کیا تھا۔ تقریبا تمام مکان تعمیر ہوگئے تتے ، دکا نیس بھی کھل گئی تعمیں۔ وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو برابر کا مکان بھی آ یا وہوگیا تھا۔ یہ وہی پااٹ تھا جس پراس نے پھول بودے لگا لیے تتے۔ اسے یاد آیا کہ اس باغیج میں بیٹے کروہ اور فرحت چائے بیا کرتے تھے۔ اسے باد آیا کہ اس باغیج میں بیٹے کروہ اور فرحت چائے بیا کرتے تھے۔

اس نے ڈرتے ڈرتے وروازے پر کی بیل کا بٹن

دبایا۔ جواب میں ایک حورت دروازے پر آئی جو بقینا اس
کی بیوی نہیں تھی اوہ حورت اس کے لیے اجنی تھی۔ اس کی
زبانی معلوم ہوا فرحت نے یہ مکان کرائے پر دے دیا ہے
اور وہ خود اپنی بین کے محرفقل ہوئی ہے۔ بے چاری اور کیا
کرتی ،اس نے اپنے دل میں کہا اور دروازہ چیوڈ کرہٹ کیا۔
وہ زبت کے محر پہنچا۔ وردازے پر چوسات سال
کی ایک نبی آئی۔ یہ یقینا میری بٹی ہے۔ اس کی آگھوں
کے کو شے بھیگ گئے۔

کی ایک نبی آئی۔ یہ یقینا میری بٹی ہے۔ اس کی آگھوں
کے کو شے بھیگ گئے۔

کی ایک نبی آئی۔ یہ یقینا میری بٹی ہے۔ اس کی آگھوں

سينس دُانجست ﴿ 164 ﴾ ستعبر 2014ء

مھیک ہوجائے کی ہے۔" " آب كيا بحصة إلى علاج بم فينيس كرايا موكا-

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

ڈاکٹر کہتے ہیں ان کا کوئی علاج تہیں۔ یہ خود ہی ہوش میں آجا كل توآجا كي-"

راشد نے مناسب سمجھا کہ وہ چھون یہاں رہ کر بچوں کوخودے مانوس کرلے۔ سلیم تواے مجھ نہ پچھ بیجان چکا تھالیکن مریم کے لیے وہ اجنمی تھا اس نے ''رینٹ اے کار" سے گاڑی لے لی مج ہوتے ہی بچوں کو لے کرتکل جاتا۔ کی مجمی باہر ہی کرتا۔ مختلف تفریح کا ہوں میں بچوں کو تھما تاربتا۔ آہتہ آہتہ مریم اس سے مانوس ہوگئی۔اسے لقین آگیا کہ بیاس کے ابو ہیں۔ ملک سے باہر گئے ہوئے تے اب واپس آ گئے ہیں۔اس دوران وہ ڈاکٹرول سے مجی مشورے کرتا رہا۔ سب کا یکی خیال تھا کہ مریضہ کی صدے سے دو چار ہوئی ہے۔ بیراس کیفیت سے خود ہی باہر

فرحت كو ياكل نبيل كما جاسك تقاروه بولنا بحول مى سى \_ چپ چاپ د يوارول کوتلي ريتي سي \_

وہ اے اور بچوں کولے کرشمرے تکلامیکن راستے میں اس نے سوچا کہاہے جاتی صاحب کے تعریب تھیرا یا جائے۔ پروین کود کیدگراس کی حالت مجرسکتی ہے۔

وہ اسے اور بچوں کو لے کرایک ہول میں تفہر کمیا اور پھر كرائ كا ايك مكان لے كراس ميں شفث ہوگيا۔ حاتى صاحب کواس نے ایک مجوری بنادی طابی صاحب فاسے محرتا کید کی کہ وہ بیوی بچوں کوجتی سمولتیں پہنچا سکتا ہے پہنچا ئے۔

فرحت کی طرح بروین کو بھی ان تمام حالات سے معجررها كماتماء

يروين كال ولادت كے ون قريب آتے جارہ تھے۔وہ سلسل ڈاکٹروں کی مکرانی میں تھی۔

پروین نے ایک بھی کوجنم دیا اور خلاف توقع اس کے ول کی حالت نارل رہی۔ ڈاکٹروں نے تو ید سنادی تھی کہ اب اس کی جان کوکوئی خطرہ مبیں۔ ایک ہفتے تک وہ واقعی نارش رہی کیکن پھراس کی حالت بکر گئی اور پھرصرف دو دن زندگی سے جنگ کرنے کے بعدد نیا سے رفصت ہوگئ۔ ایک ماہ بعد نومولود بگی بھی دم تو زمنی۔ اب حاجی صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا

کیلن حاجی صاحب بعند تنے کہوہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ -4-10/4

"ميرے بيٹے تو مالائق لگلے۔ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

اب تم بى ميرے منے مواور تمهارى بوى ميرى بور من حمهين مجورتبين كرسكاليكن الرغم ميرب برهاب كاسهارا بنا يندكروتو يهال آكررولو ين في سيمكان يروين كام كرديا تفاراس كے بعدائم بى اس كے مالك مو۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

C

O

"مجھ برآپ کے بہت سے احمانات ہیں۔ مجھے نہ مكان كالالج بن فيكثري كا من آب كادني المازم مول-اگرآپ جھے اپنامیا بھتے ایں تو پیمیرے کیے اعز ازے۔'' اس نے دیوارے یا تی کرتی فرحت سے کہا کہ وہ اے یہاں سے نے مرش لے جانا پھا ہتا ہے۔ حاتی صاحب کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ یوں عتی رہی جیسے کوئی آوازندآری ہو۔

اس نے بچوں کو بتایا۔"اب ہم تمہارے دادا کے

وہ فرحت کو لے کر حاجی صاحب کے تمر آگیا۔ فرحت كى حالت مين كوئي تبديلي نبيس آئي تھى البتداتنا اچھا كمروكيه كريج بهت فوش تھے۔ يهال فرحت كامتقل علاج شروع ہو تمیا۔ ہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جس طرح انسان "كوما" ميں چلا جاتا ہے يہى حالت فرحت كى ہے۔ ووسى وفت خود بى اس" ب بوتى" سے باہر آجائے گ-

راشد جاہتا تو یکی تھا کہوہ فرحت کے ساتھ ای مکان میں جا کررہے جوفرحت نے اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکر بنایا تھا۔اس باغیج میں بیٹھ کراس کے ساتھ جائے پیا کرے جواس فے برابرے بلاٹ برنگا یا تھا۔ شایدان طرح فرحت كى يا دداشت لوث آئے كيكن حاجي صاحب دو عظيم صدموں کے ہاتھ میں تھے۔ وہ فیکٹری چیوڑ کرنیس جاسکا تھا۔ وہ انتظار کرر ہاتھا کہ فرحت کب ٹھیک ہو۔

فرحت کومجی انتظارتها۔ اس آ دی کا انتظار جو سخ ایک موثرسائيل يرجاتا تقا اورشام ومحرآتا تقارات بديقين تبیں آرہا تھا کہ وہ راشد کے باس بھٹی چی ہے۔ شاندار گاڑی میں آنے والا ای کا شوہر ہے۔

وواب بھی دیواروں کو تکی رہتی ہے۔ بھی بھی چونک كروروازے كى طرف ويفتى ب-ايك لبرشاسائى كى ابحرتی ہے اور پھر آمھوں میں ویرانی اور اجنبیت ڈیرا جمالیتی ہے۔ راشدیہ حالت و کھ کر ایک گہری سائس لے کر حسب معمول دل مين ايك جيله دبرا تا ب- ين تمهارا مجرم ہوں ....کب مجھے معاف کروگی؟

سىيىنسدالجىث ( 165 > مىمبر 14 ( 201



W

W

W

ρ

S

O

C

t

Ų

C

0

محفل شهر وسحى

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

ﷺ صوبیا قبال +الیس....راولیندی
کوئی لحد ہوتیرے ساتھ کا میری عمر بھر کوسمیٹ لے
میں فنا بھا کے بھی سفر اس ایک بل میں گزاردول
شوم میں ناز.....حیدرآباد
نگاہ عیب سری ہے جو دیکھا اہل عالم کو

زگاہ عیب کری ہے جو دیکھا اہلِ عام کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی صدیق اکبر تھا مگر جب ہوگیا دل اختساب نفس پر ماکل ہوا خابت کہ ہر فرد آدم مجھے سے بہتر تھا دوری مم دنداں جا اجراجہ اربطا

الله ملک محمد رمضان ساحل ساجی احمد پارساهل ..... بیثاور بدلا نه میرے بعد مجھی موضوع گفتگو میں جاچکا ہوں مجر بھی تیری محفلول میں ہوں

ھ سیدا کبرشاہ سینی شاہ تیری یادوں سے نگ کلول مجھے ترکیب دے کوئی میری جانب سے ہر رشتہ تیری جانب کلانا ہے تیری جانب لکانا ہے۔

بغیر مطلب کے ولاے بھی نہیں ملتے یہاں لوگ ول میں بھی وماغ کیے پھرتے ہیں لا: سوماجی کراچی

رواج تو میں ہے ونیا کا، مل جانا میھڑ جانا تم سے یہ کیسا رشتہ ہے ملتے ہو نہ چھڑتے ہو شمسٹراینڈ مسزمحم صفدر معاویہ سنفانیوال مار ہی ڈالے جو بے موت یہ دنیا وہ ہے ہم جو زندہ ہیں تو جینے کا ہنر رکھتے ہیں ایک تفییر عمال بابر سناوکاڑہ

واسمن حیال بابر سساوکاڑہ دامن حیاک لیے بیٹھا ہوں آنکھ نمناک لیے بیٹھا ہوں کل بجھے جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہی خاک لیے بیٹھا ہوں

وہ قاصی عرفان احمہ عاجز ..... آڑہ، چوآسیدن شاہ عشق یار طلوع ہوا جب ہے دنیا میری نگاہ میں فروب ہوگئ دنیا میری نگاہ میں فروب ہوگئ نشور میں ہی چلے آؤ کہ میں دیداد ہی کراوں تشور میں ہی چلے آؤ کہ میں دیداد ہی کراوں تمنا تم ہے گئے کی تو بوری ہو نہیں سکتی تمنا تم ہے گئے کی تو بوری ہو نہیں سکتی کیا کیا نظارے نہ یہاں تھے پہلے کیا کیا نظارے نہ یہاں تھے پہلے اور خون نظر آتا ہے پیول ہی کھیول جہاں تھے پہلے اس خاک اور خون نظر آتا ہے پیول ہی کھیول جہاں تھے پہلے ایمان کرا چی کہاں کرا چی ایمان کرا چی کہاں کہا تھے میرے انہی راستوں پہلی بر بہای تم تھے ساتھ میرے انہی راستوں پہلی ایمان کرا چی ایمان کرا چی کہاں ہے دوک روک ہو بھیا تیرا ہمسٹر کہاں ہے ایمان کہاں ہے دوک روک ہو بھیا تیرا ہمسٹر کہاں ہے ایمان کہاں ہے دوک روک ہو بھیا تیرا ہمسٹر کہاں ہے

سپنسدُ نجست ﴿ 166 ﴾ ستمبر 2011ء

﴿ ويدايمان ، ماباايمان .... فورت عباس سلط تور کیا وہ مجی جاتے جاتے W ورنہ اتے تو مرام سے کہ آتے جاتے كتنا آسان تفارت جريس مرنا جانال W پر بھی اک عرائی جان سے جاتے جاتے ♦ بشيراحمه بهنى ..... فوجى بستى بهاولپور Ш خوشبو تیری باتوں کی بس ہے گلاب میں تیری الفت کا نشہ نہیں ما شراب میں ساری عمر نہ جاکیں کے ہم نیند سے اگر تو وعدہ کر آنے کا خواب میں ρ الله دشدسال ....خبر بور (ميرس) شعلوں میں محمر کیا ہوں شاید a دعووں سے پر کیا ہوں شاید بحثک ریا ہوں جابجا آوارہ k ترے دل سے از کیا ہوں ثاید الله فيصل ريالي .....مر كودها S ترک تعلق کے سارے ہی مرطے میں سوچا ہی رہا وہ پار کر عمیا 0 الله رياض بث ....حسن ابدال سلک باری ہے بہاں شیشہ گری کی اجرت کیسے اس شہر میں آئینہ بنائے کوئی C 🕸 محمرا قبال..... کورٹی، کراحی پتوں کی طرح بھرا تھا میں زمانے میں اک مخص نے کیجا کیا اور آگ لگا دی 8 🗱 فرحان شيخ ..... ياك كالوني براجي t دل کے دورے سے ایک ای پل عل مرک سرمایی دار بهوتی ادر غربت گزیده لوگول Ų اور موت مجھی قبط وار ہول ہے الارلیس احمد.....لا ہور ایک محتص ان آنکھوں میں شیش محل سا بنا عمیا ایک محتص ان آنکھوں میں شیش محل سا بنا عمیا C دیکھوں میں جس طرح ایک وہی نظر آئے الله محمر تعمان تديم .... صدر ، كراجي O

الله محمدا صغر على ساجد ..... لا مور موت آئے تو دن پھریں غالب زعر نے تو مار بی ڈالا ہے اجمه خان توحيدي .... کراچي ماہ ناز ہیں وہ پیکرِ اخلاص نوجوان ہیں جو سرگرم عمل تن کی نہ دھن کی خاطر ہم نظ جان چھڑ کتے ہیں وطن پر بھائی اور وہ جان لٹاتے ہیں وطن کی خاطر الله طالب حسين طلح .... نيوسينشرل جيل ملتان اے راو روان راو وفا ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں تم جان پیا بی کھیل مے اور ہم سے ہوئی تا خیر بہت اے مع یقیں کے بروانو!اس دورے تم کو کیانسبت یہ دور نمائش کا اس میں اخلاص ہے کم تشہیر بہت ا عنمان اشرف پنجرا.... سينيرل جيل كوث تكميت یوں تو میرے مل کا تھا تیرگی میں اہتمام برق تخفر کی جو چکی دوست پیجانے محے 🕬 محمد بنارس خان تھنوی .... اٹک و يكف والے يهال بھى وكي ليت بيل مجھے پھر یہ وعدہ حشر کا مبر آزما کیونکر ہوا رسش اعمال سے مقصد تھا رسوائی میری ورنه ظاہر تھا مجی کھے کیا ہوا کوئر ہوا 🕬 حاجی محدزابدا قبال زرگر....نی مندی سلمیکی وفا میں مجھی ہے ہنر افتیار کرنا ہے وہ مج کیے نہ کے اعتبار کرنا ہے یہ جھ کو جاگتے رہنے کا شوق کب سے ہوا مجھ کو تو خیر خیرا انظار کرا ہے 🕸 محمر قيدرت الله نيازي .... حكيم ناؤن مفانيوال فرصت کبھی ملے تو ذرا سے سوچنا میں بھی ہول تمہارا؟ یا شہی صرف میرے ہو الله محمدا شفاق سال.... بشور كوث شي میں تو خود پر بھی گفایت سے اسے قریج کروں وہ ہے منگان میں مشکل سے کمایا ہوا مخص الله سيد حي الدين ....ا شفاق فتح يور وليه اس نے یو چھا کہ اب بھی کرتے ہو محت جھ سے

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

ينس دانجست ( 167 ) ستمبر 2014ء

m

اس طرح ٹوٹا ہے میرے اعتبار کا وجود اب کوئی مظلص بھی ہو تو دل نہیں مانتا

میں بولا کہ آوگ آج بھی مجھے تیری قسم دیتے ہیں

♦ زومیب احمد ملک.....گلتان جوبر، کراحی شام ہے کہلے کہیں اپنا ٹھکانا کرکیں من کو تکلیں سے پھر اور جہانوں میں کہیں 🕸 عامرعلی ....شاه فیصل کالونی براجی میں اس کا ہو کے رہا سب گمان ہوتے ہوئے وہ میرے ساتھ رہا مجمی تو فاصلے سے رہا ى بدر مغير..... پيشاور ول بھنگتا رہا یادوں کے کھنے جنگل میں ورد کے پھول کھلاتی رہی بے ورد ہوا ﴿ فاطميم .....حيدرآباد اتنا غبار واقعی آڑتا ہے شہر میں یا ہم کو علی شناس سے وصندلا وکھائی وے 🕏 عذراوقار....خانيوال طفلان شمر ميرے جوں سے ہيں بے خر یا پھر جنوں تہیں ہے سزاوار سنگ بھی ﴿ نعمان راحيل ..... لا مور منظر میں تھل مجئے ہیں وھنک کے تمام رنگ بے بنگ آئیے ہے وہ لمحہ گزر کیا 🕸 فيض احمه.... سيانوالي تباہ کر کیا اک کئ خراب مجھے کہ میں نے صلفتہ آوارگاں کو چھوڑ ویا المجمعه خان .... بيثاور ہوا کی اہر کی کوشش تو یوری بوری ہے محر وهو تمیں کی طرح میں بلفرنے والا نہیں ﴿ فريداح .... قيصل آباد مت دیکھ میرے چرے یہ اڑتے ہوئے بیارنگ یہلے تو اپنی سرد نگای یہ فور کر المولا بحش ..... ملتان مرے بنہ ہونے کا قصہ سنا کیا جھ کو عجيب مخص تها رسته دكها حمياً مجه كو

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

t

Ų

C

0

الله محر مير ..... كراچى کیسی تنہائیاں اس محف نے سونی ہیں مجھے مجھ سے اب کوئی مجھی تنہا نہیں دیکھا جاتا چران احمد ملك.....كلشن ا قبال ، كراچى عيد كے بعد وہ ملنے كے ليے آئے ہيں عید کا جاند پھر نظر آنے لگا عید کے بعد الله جنيداحمر ملك ..... گلستان جو بر ، كراجي اب تیری وضاحت میں صدافت نہیں لگتی اب اپنی محبت کی صِفائی نہ دیا کر الله وليدنت ، المجدا قبال بهي ....ما ميوال چاند دور جب افق میں ڈویا ترے کیج کی شکس یاد آئی 🗱 راجه تا قب محمود جنجوعه ..... پند دادن خان جهلم وریا کا دے فہوت بھی وریا اگر ہے تو پیاسوں سے مت سلوک مثالِ فرات کر 🕸 امتيازعلى لله..... سر كودها اب تو تجھ سے رسم الفت ہی جما رکھی ہے اس برے ول نے تیری تصور چھیا رکھی ہے على مساموال على مساموال الماموال سمی کے ول میں ارتا ہے کار لاحاصل کہ ساری دھوپ تو ہے آفآب سے باہر ﴿ زامر على خان ..... كويَنه ابھی ہے جھ کو بتا دے اگر بچھڑتا ہے نی نی ہے محبت سی بھلا دوں گا المرائمة ....كورتى ،كراجي كس ليے شام سے آميھا ہوں كر ميں اين كرتے لوث كے آئے كا نہيں ہے امكان 🕾 حسان ....لاندهی، کراچی مجر کوئی قیس کی مانند یہاں لہرائے موج میں آئے ہوا، رفض کرے ریک روال

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m



سينس ڏانجسٺ ﴿ 168 ﴾ ستمبر 2014ء

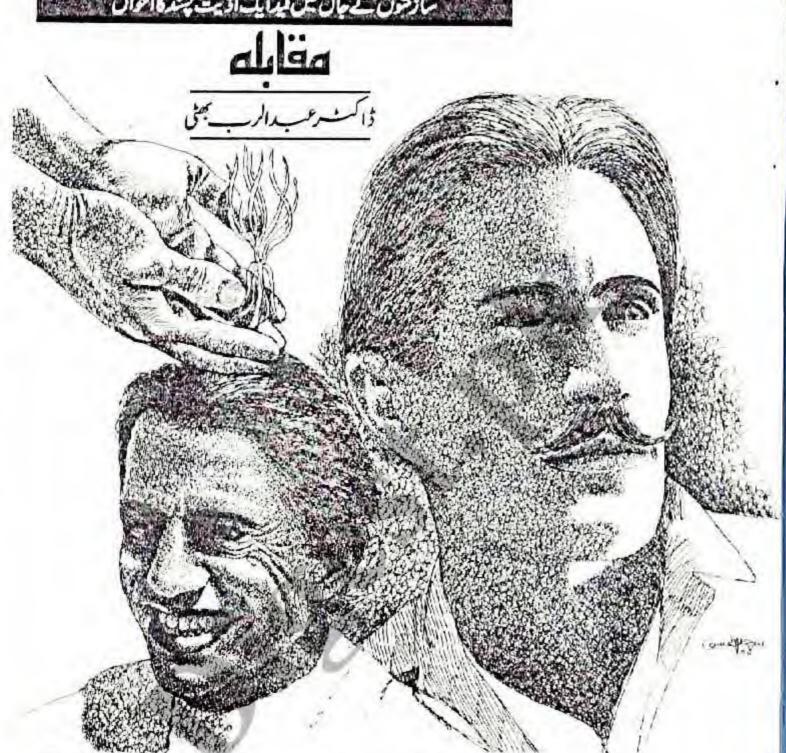

زندگی کا نصاب درسی کتابوں سے بہت مختلف ہوتا ہے جو زندگی گزر جانے کے بعد ضابطه تحریر میں لایا جاتا ہے اور جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے بس یہ ہی ایک نقطه انسان کو بہت دیر بعد سمجہ آتا ہے۔ اسے بھی ایک مدت گزر جانے کے بعد یہ شعور آیا تھالیکن اس طرح پچھتانے سے بھلا کبھی کچھ

" سخت كيري" كـ ذريع فتح ناى كتاب كا آخرى صفحه يراهة بي وكيا تحا\_

رات کے کھانے کے بعد میں نے اسٹیر یوکو پورے

م کھے تجریات ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور مجھے یقین تھا کداس تجربے سے میری زندگی بھی بد کنے والی تھی۔ شاید میں بھی ایک ایسے ہی تجربے سے دوچار ہوا ہوں۔ اس بات كا احساس مجھ واليوم كساتھ كھول ديا تھا تاكمن بندموسيق في مخطوظ

ىينس دانجست ( 169 > ستمبر 2014ء

W

W

W

k

S

C

0

W

W

W

k

S

پیول گیا۔ سردھن کے سوچا کہ واقعی شخت گیری کے ذریعے آخ حاصل کی جاسکتی ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

جب بین سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو بہت خوش تھا،
اس کتاب نے تو میری کا یا ہی بلٹ دی تھی، اس کتاب نے یہ
خوشکوار تبدیلی زندگی کے بہت مناسب وقفے بین پیدا کی تھی،
در حقیقت بین محکوظ صحت بین اسٹیبلشمنٹ برائج بین سینئر
کلاک تھا اور آفس سیر نشنڈنٹ کی سیٹ عاصل کرنے کی
جدد جہد کر رہا تھا اور اسلیلے میں میر محمد میر اسخت تریف تھا جبکہ
انتظامیہ خور کر رہی تھی کہ ہم دونوں بین سے اس سیٹ کے لیے
کون موزوں ٹابت ہوگا؟ میری کا میابی بھین نہیں تھی اور میں
بڑی حد تک بدول ہوگیا تھا لیکن اس تبدیلی کے بعد میں اپنی
کھوٹی ہوئی خوداع تادی کو بحال کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔
کھوٹی ہوئی خوداع تادی کو بحال کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔
کھوٹی ہوئی خوداع تادی کو بحال کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔

ووقع بخر سے اس مرحم نے اس روز میرے حریف میر حمد نے اس کے کوریڈور میں داخل ہوتے ہوئے کہا مگر میں نے کوئی جواب ہیں ویا۔ میں سوج رہا تھا کہا ہے اجھن میں ہتا است دیا جائے۔ م از کم اسے میری اہمیت کا احساس تو ہوئے گا، جب میں اوروہ کاریڈور کے سرے پر بہنج کرجدا ہونے گئے و میں نے اپنے حریف کے چیرے پہانجھن کے تاثرات دیکھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خوشی کا نعرہ تاثرات دیکھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خوشی کا نعرہ تاثرات دیکھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خوشی کا نعرہ تاثرات دیکھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خوشی کا نعرہ تو کھی اس کے دوسرے باب میں حریف کی پہلی تاثرات دیکھے تھے۔ میں جو پھی کھانے کے لیے فورا ہی نہیں اٹھا۔ دو پہر کے دفت میں کھانے کے لیے فورا ہی نہیں اٹھا۔ دو پہر کے دفت میں کھانے کے لیے فورا ہی نہیں اٹھا۔

بلکہ اپنی سیٹ پر جیٹیار ہاتی کہ میر محمد چلا گیا۔ اس کے بعد میں اس ریسٹورنٹ میں گیا جہاں میر محمد دو پہر کے کھانے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے اپنے حریف کے قریب سے گزرتے وقت سرسری انداز میں ہاتھ لہرایا اور آ محے بڑھ گیا۔ میرا رخ ریستوران کے اس جھے کی طرف تھا جہاں نسبتا مہنگا کھانا ملیا تھا ورمیر محمد اسے دیکے بھی سکیا تھا۔

میں نے اپنے لیے منن کر ابی، نان اور چکن ہر یائی
کا آرڈر دیا اور پہلے کولڈڈرنگ منگوا کر پینے لگا۔ ساتھ ہی
میں کن انگھیوں سے میرمحمد کی طرف دیکے رہا تھا۔ جھے تسلی ہوئی
منگی کہ وہ میری طرف ہی دیکے دہا تھا پھر میں بار بارا ہی دئی
گمڑی کی طرف اس انداز سے دیکھنے لگا جیسے جھے کسی کا
انتظار ہو۔ جھے معلوم تھا کہ ڈیڑھ ہے میرمحمد نے ٹریژری
آفس جانا تھا اور اسے میدمعلوم نہیں ہو سکے گا کہ میں کس کا
انتظار کر دہا تھا۔

ببرطور ..... يس سوج زياتها كدجب ميرمحر جل جائ

ہوسکوں پھر جوتے اتار کر ہیں ایک صوبے پر دراز ہو گیااور کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ دس منٹ بعد میں محور کن موسیقی کی طرف سے غافل ہو کر کتاب میں ڈوب چکا تھا۔

اس كتاب كا مصنف غير منقوله جائداد كا كاروبار كرنے والا ايك كامياب آدى تھا۔ اچا تك دروازے پر دستك كے دھاكے كو نجنے لكے جيے كسى نے سائلنسر لكے ريوالورے فائرنگ شروع كردى ہو۔ بيس نے كتاب كو بند

كركيميز برركهااوردروازك كاطرف بوحا

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

m

فلیٹ نمبر R-7 میں رہنے والا میرا پڑوی کالوشیدی
المعروف شب دبچور ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا، غالباً وہ
دروازے کو کھنکھٹانے کے لیے درسری بار ہاتھ اٹھار ہاتھا کہ
میں نے دروازہ کھول دیااوراس کا ہاتھ اٹھا تی ہم چھتیں برس
میرا ہم عمرتھالیکن جسمائی طور پرمضبوط تھا تا ہم چھتیں برس
کی عمر میں اس کے بال جمڑ گئے تھے اور دہ ادھیڑ عمر کا ایک
موٹا آ دی نظر آنے لگا تھا۔

" تمہارا اسٹیر ہو ..... "اس نے کہا۔ اس کا کول چرہ پینے ہے ہوا اسٹیر ہو ..... "اگر تم اس کی آواز پھر کم کرلوتو میں تمہاراشکر گزار ہوں گا۔ بہت رات ہوگئ ہے اور جھے کل مج جلدی اشمنا ہے۔ "

" یقیناً ..... " میں نے زہر کیے لیج میں کہا۔ کتاب کے ابواب میرے ذہن میں گروش کررہے تھے اور میں نے وحر سے دروازہ کو یا یوں بند کیا جیسے کا لوشیدی کے منہ پر دے مارا ہو۔

میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ الجھنا پندنہیں کرتا تھا مرکالوشیدی کی ان بار بار کی شکایتوں سے تنگ آچکا تھا، ہبرطور ..... میں اپنے اسٹیر یو کے قریب پہنچا۔ چاہتا تھا کہ آواز دھیمی کردوں لیکن میرا ہاتھ اسٹیر یو سے چند انچ کے فاصلے پردک کیا۔ میں سوچ رہاتھا کہ کیا پیخض خود کو دسویں منزل کا مالک مجمتا ہے؟ میں بھی تو اپنے فلیٹ کا کرایہ دیتا موں اور جھے بھی دوسروں کی طرح حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں .....مکن ہے یہ آدی اس خیال مرضی سے زندگی بسر کروں .....مکن ہے یہ آدی اس خیال میں ہوکہ یہاں کا سب سے پرانا کرائے دار ہے۔

بہرطور ..... بین نے آواز کم نہیں کی اور پلت کر صوفے کی طرف بڑھا، ایک بار پھر کتاب اٹھائی اور مطالعے بین مطالعے بین معروف ہوگیا۔ بین نے کتاب کا تیسرا باب شروع کیا۔۔۔ بے انتظم موسیقی کے تیز مرول سے ورود بوار کا بہتے تھے میں کتاب پڑھتار ہااور کتاب فتم کرنے تک دروازے پر دوبارہ دستک سنائی نہیں دی ۔میرا سید

سينس دُانجست ح 170 حسمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تو میرا پڑوی کالو شیدی المعروف شب و بجور اپنے دروازے سے سلونیمی پڑے ہوئے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا با ہراکلا۔ اس نے کن آکھیوں سے میری طرف و یکھا اور پچھ کے بغیر تیز تیز چاتا ہوالفٹ کی طرف بڑھ گیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

اس رات پیس نے کتاب مذکورہ کے تیمرے باب کا
ایک بار پیمرمطالعہ کیا اور اس بار بھی مصنف کی مور اور ساوہ
بیائی نے مجھے متاثر کیا۔ واقعی اس کتاب کی تو ہر بات قابل
عمل تھی۔ میں نے کتاب میں دی گئی ہدایات کے مطابق میر
محمد کے ساتھ جو رونیہ افتیار کیا تھا وہ یقیناً اٹر انداز ہوا تھا۔
کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ بعض اوقات کی بھنیک کے
اٹر ات وراد پر سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس لیح صورت
مال نے مجھے غصہ ولا دیا۔ میرے کا ٹوں سے اپنے پڑوی
مال نے مجھے غصہ ولا دیا۔ میرے کا ٹوں سے اپنے پڑوی
اسٹیر یو کا والیوم بڑھا دیا اور سوچنے لگا کہ کیا اس کتاب کی
اسٹیر یو کا والیوم بڑھا دیا اور سوچنے لگا کہ کیا اس کتاب کی
جاسکتی ہیں؟ میں جانا تھا کہ واقعی طور پر سب کے سب
کیساں و ہنیت کے مالک ہیں، میں اس رات اطمینان کی
نیند سویا کیونکہ ہر طرح سے مطمئن تھا کہ منزل مقصود کے
نیند سویا کیونکہ ہر طرح سے مطمئن تھا کہ منزل مقصود کے
نیند سویا کیونکہ ہر طرح سے مطمئن تھا کہ منزل مقصود کے
قریب تربینج چکا تھا۔

公公公

ا گلے روز میں نے دفتر میں کتاب کے چنداصولوں کو آزمانے کی کوشش کی جہاں ای ڈی او ایج (EDOH)

متعلق ہم دونوں امیدواروں کے لیے بدابات دینے والا مقال ہم دونوں امیدواروں کے لیے بدابات دینے والا مقال اس پروجیکٹ بیس کائی قند طنے کی توقع می اور یہ بات میر نظم میں تھی ، ایر یا شیخاگ انجارج میننگ میں ایجی میں میں ہوئے بیٹھنے سے انکار کردیا تھا۔ میں بیٹھنے کے بجائے آہت ہوئے کی اور کرتے ہوئے بیٹھنے سے انکار کردیا تھا۔ میں بیٹھنے کے بجائے آہت ہوئے لیتا تھا۔

میر محمد پرسکون نظر آرہا تھا۔"میرا خیال ہے۔۔۔۔'' میر محمد نے کہنا چاہا۔" ہمیں مزید اخراجات بڑھائے بغیر الیںصورت حال پیدا کرنی ہے جس سے ۔۔۔۔'' ''مئر کئی دکائی اتوں رغی کر چکا ہوں ''میں نے

'' بیش کی امکانی باتوں' پرغورکر چکا ہوں۔'' بیس نے دانستہ آئی دھیمی آ واز میں کہا کہ میر محمد کو کچھ ستائی ہیں دیا۔ ''کیا تم فررا بلند آ واز میں نہیں بول کئے مسٹرعزیر بیگ؟''میر محمد نے درخواست کی ،میراجیم غصے کی مردلبرے کانپ کیا میں سوچ رہا تھا کہ میراحریف مجھے پاگل کر دینا گا تو میں کم خرج والے جھے کی طرف جاکر دوپہر کا کھانا زہر مار کرلوں گا۔ وہاں رش زیادہ تھا۔ یہاں کا ویٹر بچھے غائب پاکرخودہ بی اپناسامنہ کے کررہ جائے گا، بین جانساتھا کہ بیوی نچے آرڈ رکے پوراہونے میں نصف گھٹٹا تولگتاہی تھا۔۔۔۔میں یہ بھی جانتا تھا کہ میرمحہ نے کم از کم وہ کتاب بیس پڑھی تھی جس کا مطالعہ میں نے کیا تھا، بہرطور۔۔۔۔۔وہ اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن میں مختاط رہا، میں اس کی مسکرا ہے کا جواب مسکرا کرنہیں وینا چاہتا تھا۔ اس کی مسکرا ہے کا جواب مسکرا کرنہیں وینا چاہتا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

ر چهبیں کس کا انتظارے؟'' ''ادہ ......ہاں!ایک دوست کا۔''

''تم نے آج آئش میں مجھ سے بات تک نہیں گی، مجھے امید ہے کوئی الی ولی یات نہیں ہوئی ہوگی؟'' ''نہیں ..... غالباً میں آج کچے مصروف رہا تھا۔'' ''یہ کوئی اچھی بات نہیں۔'' میں نے سوچا۔ وہ کھٹرا

یہ توں اس بات ہیں۔ اس مے سوچا۔ ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں للبغرامیں بھی کھڑا ہو گیا۔ '' کیاتم جارہے ہو؟''

'' غالباً '''۔۔۔ جمہارا خیال درست ہے۔'' میں نے دانستہ میرمحد کی ٹائی پیڈگاہ گاڑ دی ، وہاں سالن کا دھبالگا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جسے میرمحد کواس بات کاعلم نہیں تھا یا پھرممکن ہے وہ بے بروائی کا مظاہرہ کرر ہاہے۔

''اور تمہارے اس دوست کا کیا ہوگا ..... جس کا تم ابھی بیٹے انظار کرر ہے تھے؟''

" وہ پھر کسی وقت ملاقات کرسکتا ہے۔" میں نے کہااور کونڈڈ رنگ ختم کر کے ہونٹوں کورو مال سے پونچھاا ور بولا۔ " دفتر میں تم سے ملاقات ہوگی۔" اور میں پھر میرمحمہ سے پہلے ہی ریستوران سے نکل کیا۔

تاہم ہم دونوں آ کے پیچھے چلتے ہوئے پارکنگ کی طرف ہو ہے جہاں میں نے اپنی کارمیر محمد کی گاڑی کے قریب کھڑی کی گاڑی گئی اور میں نے حال ہی میں اس پر رنگ کروایا تھا۔ پائش چیک رہی تھی ، میں نے میر محمد سے مخاطب ہوئے بغیر دروازہ کھولا اور اپنی چیکدار موزو کی مہران میں جیٹھ گیا۔ گیٹ کی طرف ڈرائیو کرتے وقت میں نے میر محمد کی طرف ڈرائیو کرتے وقت میں نے میر محمد کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و یکھا تھا، میں دل ہی دل میں خوش ہور ہاتھا کہ کار کے معالمے میں تو میں اس نے حریف سے متاز تھا۔

\*\*

اس شام جب میں اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچا

المسينس دانجسي ح 171 حسمبر 2014ء

چاہتا ہے ..... میں جوابا یہ چاہتا تھا کہ میر محمد مجھ سے نفرت کرنے گئے اور اس طرح خوف زدہ ہوجائے کہ میرے سامنے سرافعانے کی بھی ہست نہ کر سکے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

جب ابریا انجارج دفتریس داخل ہوا تو میں نے اس کا استقبال کیا آلیکن انداز میراایا ہی تھا جیسے میں خود کونو وارد کا ہم رتبہ خیال کررہا ہوں۔ یہ تکنیک کتاب کے نویں باب میں کھی ہوئی تھی۔ میں نے تکنیک پڑمل کیا لیکن یوں محسوس موتا تھا جیسے ایریا انجارج نے میری بات کی طرف کوئی خاص تو جہیں دی۔

ا مجارج ہدایات دے رہا تھا تو میری نظریں میر محمہ پر جی ہو کی تعتیں جو اب واقعی حیران نظر آرہا تھا۔ میرے رویتے نے اے المجھن میں ڈال دیا تھا۔

''عزیر!'' معاً انجارج شهیل احمه نے میری طرف دیکھا۔''کیاتم سن رہے ہو؟''

"ہاں جناب ..... یقینا" میں نے فوراً جواب دیا۔
یک وقت تریف کو گھورنے اور سننے کے مل پر توجہ دینا بہت
مشکل کام تھا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میں نے آئینے کے
سامنے کھٹے ہے ہوکرزیادہ محنت نہیں کی ورنہ یہ مشق اس انجھن کو
دور کرسکتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میر محر مسکرارہا ہے۔ ناامید کی
نے میرے دل کو آئی نے کی طرح مشی میں لے لیا،اس دن
میں کا منہیں کرسکااس لیے ساراکام کھر ساتھ لیتا گیا۔
میں کا منہیں کرسکااس لیے ساراکام کھر ساتھ لیتا گیا۔

شام کا بیشتر حصد ضروری مائیگر و پلانگ پرسوج بچار کرتے ہوئے گزر کیا۔ جب میری آنگھیں دیکھے لکیں اور سرگھو منے لگا تو میں نے کام اٹھا کرا لگ ڈال دیا اور لیٹ کر اپنی پہندیدہ موسیقی سے محظوظ ہونے لگا،اس دوران بھی میرا ذہن مسلسل میر محمد کے بارے میں سوچ رہاتھا۔

اچانک دردازے پر دستک ہوئی۔ آواز مدھم تھی کیونک اسٹیر بودالیوم ... کھلا ہوا تھا۔ میں نے ان آوازوں کونظرانداز کردیا۔ اسٹیر بوکی آواز بھی کم نہیں کی اور اس طرح بھے بجیب سی طمانیت اور فتح مندی کا احساس ہوا۔

جب نیلی فون کی تھنی بھی تو میں اے نظرانداز نہ کرسکا۔ دل بی دل میں فون کو برا بھلا کہتے ہوئے میں صوفے سے اٹھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ جب میرے کا نوں سے پڑوی کالوشیدی عرف شب دیجورکی آ واز کرائی تونفرت سے میرامنہ سکڑ کیا۔

"جناب عزیر بیگ صاحب! آپ نے میری دستک کاجواب نہیں دیا۔ براو کرم اپنے اسٹیر یو کی آواز کم کردیں، میں شدید کرب کی حالت میں ہوں..... میری پوری قبلی

طبیعت گرخرابی میں بتلا ہے اور میر ابھائی اسپتال میں ......'' پڑوی کالوشیدی کے لیجے میں جواستدعائمی اس سے مجھے مزید شدگی میں نے جرائت مندی سے کہا۔ '' مجھے تبھارے فائدانی مسئلے سے کوئی ولیسی نہیں ہے۔'' '' میں بھی تم سے کوئی تو قع نہیں رکھتا، جناب عزیرا حمد

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

0

بیگ صاحب! لیکن اپنے اسٹیر یو کی آ واز تو کم کردو۔''
او ہ شک ہے شیدی صاحب! میں آ واز کم کے ویتا
ہوں۔'' میں نے شریر لیجے میں کہا۔ کتاب کے ساتویں
ہاب میں لکھا تھا کہ اقرار تو کر لیجے لیکن سیجیے وہی جو ہی میں
آتا ہو۔ میں اسٹیر یو کی طرف آنکھ اٹھائے بغیر صوفے پر
لیٹ کیا۔ اسٹیر یو سے موسیقی کا شور بلند ہوتا رہا اور میر ہے
ہونٹوں پر فاتحانہ مسکر اہث رقصال رہی۔ ان دنوں محارت
کا بنیجر بھی کہیں باہر کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میں رہیمی جانیا
تھا کہ کا لوشیدی پولیس کوفون کرنے کی ہمت نہیں کرسکا۔
تھا کہ کا لوشیدی پولیس کوفون کرنے کی ہمت نہیں کرسکا۔

چار ہے میری آگے کھی تو اسٹیر ہو سے بہتگم موسیقی کا شور مسلسل بلند ہور ہاتھا۔ ٹیپ نہ جانے کتنی ہارخود ہی گھوم کر دوبارہ شروع ہوا تھا۔ ایک وحشیا نہ رقص کی دھن تھی جس سے کمرے کے درود بوار کانپ رہے تھے۔ کالوشیدی نے دوبارہ فون نہیں کیا ۔۔۔۔۔ ممکن ہے کیا جھی ہو۔۔۔۔ اور میں نے فیند کی حالت میں نہ سنا ہو۔

拉拉拉

میں کے وقت اتفاق سے کالوشیدی اور میں ایک ساتھ لفٹ میں سوار ہوئے۔ میں نے اپنے بڑوی کی طرف دیکھاوہ چہرے سے بیار نظر آتا تھا۔ اس کی آتھوں کے کرد کہرے سیاہ حلقے ستے ، آتھ میں اداس تھیں اور چہرہ زرد نظر آرہا تھا۔ میں براہ راست اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن کالوشیدی نے ایک ہار ہمی نگاہ اٹھا کرمیری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک ہار ہمی نگاہ اٹھا کرمیری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے نگا ہوں میں کالوشیدی کے جم کو تو لنا چاہا اور پھر ول بی دل میں مسکرانے لگا۔ کتاب کے آتھویں باب میں مساف لکھا تھا کہ کی سے خوف زوہ ہونے کی ضرورت نہیں، مساف لکھا تھا کہ کی سے خوف زوہ ہونے کی ضرورت نہیں، مارڈ النا ہے۔ و نیا اس کی ہے جو آدمی کو ہزولی کی موت مارڈ النا ہے۔ و نیا اس کی ہے جو ہے جگری کا مظاہرہ کرے اور میں خود کو ایسانی آدمی تھے لگا تھا۔

کالوشیدی کا معاملہ میرے لیے ایک دلچیپ مشق کی حیثیت رکھتا تھالیکن اصل اہمیت تو میر محمد کی تھے جس خاص طور سے فکست وینا جاہتا تھا۔ اس نے ذرای تھبراہٹ اور المجھن ضرور ظاہر کی تھی لیکن وہ بہت زیادہ خوف زدہ نہیں ہوا

سينس ذانجست ح 172 كستمبر 2014ء

¥ P.

کرنے کے لیے زندگی میں پھن اوقات ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں بھی بھار بی پالیا کرتا تھا لیکن اس رات میں رخ کاجشن منا نا چاہتا تھا، گھر سے قریب ہی ایک نیم تاریک بی جینے کئی جہاں میں بھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ میں وہیں چلا گیا اور خوب چیک کرشراب کی ، تنہا تھا اس لیے بچھ زیادہ ہی چڑھا گیا۔ جب میں گھروالی آیا تو جھے احساس ہوا کہ میں نے ضرورت سے کہیں زیادہ بی لی ہے۔ احساس ہوا کہ میں نے ضرورت سے کہیں زیادہ بی لی ہے۔

کچھ کرے پڑے ہوئے ہیں، یہ بات میں نے نفل میں عالی کھماتے ہی محسوس کر لی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

C

0

m

اندر داخل ہوتے وقت میں لؤ کھڑا گیا۔ نشے سے میری حالت تباہ تھی ۔ میں نے آنکھیں پھاڑ بھاڑ کر دیکھا کہ میرے اسٹیر یو کا فیت میرے اسٹیر یو کا فیت کینے کا فیتہ پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ فیتی میز کے کئی گلزے ہو چکے شے اور کمراکسی کباڑی کی دکان نظر آریا تھا۔ میرا موجی شے اور کمراکسی کباڑی کی دکان نظر آریا تھا۔ میرا سارانشہ ہرن ہوگیا اور میری مشیال ختی ہے تھے گئیں۔

''میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسراحل نہیں تھا۔'' معا عقب سے معذرت خواہانہ آواز سٹائی دی۔ میں نے چونک کر پلٹ کے دیکھا۔ دونوں ہاتھ کود میں رکھے میرا پڑوی کالوشیدی عرف شب دیجورصوفے پر میضا ہوا تھا۔ پڑوی کالوشیدی عرف شب دیجورصوفے پر میضا ہوا تھا۔

"میں ایسائیس کرنا چاہتا تھا۔" اس نے پھر کہا۔
"میر اپورا کمر بیار پڑا ہوا ہے۔ تم نے جھے مجبور کردیا کہ میں
تم سے فرت کروں تم میہ چاہتے تھے کہ میں تم سے خوف زدہ
موجاؤل ہے۔۔۔۔۔۔"

مارے غیظ وفضب کے میرا چرہ سرخ ہونے لگا، میں کھونسا تان کرآ کے بڑھا۔

''تم کو اس نقصان کی رقم ادا کرنی پڑے گی، میں حمہیں نہیں چپوڑوں گا۔'' دو محمد رفسہ سے ماری کی تعمیم کے داروں ماری

" بجھے افسوں ہے کہ ادائیگی تنہیں کرنا پڑے گی، مزیر بیگ صاحب!"

میر کہدکر کالوشیدی کری سے اٹھا اور وہی کلہا ڑا اٹھالیا جس سے اس نے کمرے کی ایک ایک چیز کوتو ڑ ڈالا تھا۔ یہ کلہا ڑا اس نے گل میں گئے ہوئے آگ بجھانے کے سامان سے اٹھایا تھا۔ جب کلہا ڑا کالوشیدی کے سرسے بلند ہوکر ہوا کو چیزتا ہوا میری کھو پڑی کی طرف کررہا تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی ہات تھی کہ کتاب کے مصنف نے فکر قمل میں تضادے مرض پر کچھ لکھا تھا یا نہیں ..... تفاراس پرمیری تقریبا بر تکنیک را نگال جار ہی تھی۔

یفتے کے آخری دن ہم دونوں کو اپنی اپنی رپورٹ پیش کرناتھی۔ اس روز میں شام تک دفتر میں رہاحی کہ ہر
آوی رخصت ہوگیا۔ میں خاموش سے میر محد کے آفس روم
میں تھس کیا۔ میرے سینے کا تموج طوفانی ہور ہا تھا۔ سانس
کی آواز خود بچھے سائی دے رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا
کتاب کا مصنف بھی ان حالات میں ایک ہی حالت کا شکار
ہوا ہوگا ، یا نہیں جوہ ایک میرسکون آدمی تھا اور گھبرانے کا
تاکس ہی نہیں تھا۔ یہ بات یا تھویں باب میں صاف صاف

Ш

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

میری اور میر محرکی ترقی کا انجماراس رپورٹ پرتھا۔ اس رپورٹ میں ہمیں یہ ظاہر کرنا تھا کیس طرح کم خرج میں زیادہ پراہم حل کیے جاسکتے ہیں۔ میں نے میرمحمد کی میز پر سیلے کا نذات کو دیکھا بچر درمیائی دراز میں وہ رپورٹ مل کئی۔ یہ کئی سفحات پر مشتمل رپورٹ تھی۔ میں نے دیکھا اور چونک پڑا۔ میرمحمد نے جن اشیا کا ذکر کیا تھا ان پر واقعی کم خرج سے مسئلہ حل ہوسکتا تھا۔ میر سے حلق سے ایک طویل سانس خارج ہوگئی۔

میں اس رپورٹ کو لے کراپنے کمرے میں واپس آئیا۔

میں نے میرمحد کی رپورٹ میں چند تبدیلیاں کیں اور اے دوبارہ میرمحد کی دراز میں رکھ آیا۔اس رات میں واپس عمر آیا تو میراموڈ بہت خوشکوار تھا۔ میں نے اپنامسکرا تا ہوا چہرہ آئینے میں دیکھا اور رات کے کھانے کے ارادے سے یا ہر نکلتے نکلتے اسٹیر بوکو پوری آواز میں کھول دیا تا کہ نقب زنوں کی حوصلہ میکنی ہو سکے۔ دروازہ متعقل کر کے میں لفٹ کی طرف بڑھ کیا۔

公公公

ا گلے دن ایریا انچاری سہیل احمہ نے بچھے بتایا کہ ڈائز بکٹر آنس میں میراتقر رکردیا گیا ہے۔ میری رپورٹ اتن شاندارتھی کہ میرمجمد کے بارے میں غور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھ سے ایسابرہ وکیا جیسے میں واقعی اس کا ہم رتبہ تھا۔

کتاب کے تیسرے باب کی بھیل ہوئی تھی اورسب کی بھیل ہوئی تھی اورسب کچھ سے ثابت ہوا تھا۔ میں نے میر تھر جسے ذوان آ دمی کو گئست دے دی تھی۔ کست دے دی تھی۔

میر محمد کی حالت و کیھنے والی تھی مگر میرے دل میں اس کے لیے ذرا سابھی رخم کا جذبہ نیس تھا۔ میں جانتا تھا کہ ترتی

سينس دَانجست ح 173 استمبر 2014ء

اگر کوئی کائنات کے رمز کو سمجھنے کی سعی کرے توسب سے پہلے اسے انسان کو سمجھنے کی کو شش کرنی چاہیے۔ خاموش صحراکی ویرانی ہو یا پُرجوش لہروں کی روانی... سمندرکی گہرائی ہو يا اسمان كى بلندى... چاندستاروں كا حسن بو يا قوس قزح کے رنگ . . . ته در ته زمین کی پرتیں ہوںیا بلند آسمان کے سات پردے . . . ٹھنڈی ہوائوں کے جھونکے ہوں بابادو ہاراں کی طوفانی گرج۔ کبھی ہلکی ہلکی بوندوں کی پھوار کا ترنم اور کبھی بجلی کی چمک، کہیں بھولوں کی مہک،کہیں کانٹوں کی كسك... الله تعالى نے يه سب چيزيں اس كائنات ميں جگه جگه بكه ردين اور... برشي كو ايك مقام بهي عطاكيا، مگر... جب انسان کو بنایا تو اس پوری کاننات کو جیسے اس کے اندر کہیں چیکے سے بسادیا اوریہ بھی عجب کھیل ہے کہیں نام یکساں ہیں مگر تقدیریں الگ اور کہیں جہرے حیران کُن حدتک ایک جیسے ہیں مگران کی تقدیر کا لکھا کہیں ایک دوسسے سے میل نہیں کہاتا۔ اس داستان کی ماروی وہ نہیں جو سندہ کی دھرتی پرعزت واحترام کی ایک علامت کے طور پرجانی جاتی ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا نام ماروی کس نے اور گیوں رکھا... شمایداس کے بڑوں نے سبو چاہو که نام کی یکسانیت سے مقدر کی دیوی اس پر بھی مہربان ہوجائے ... جدیدماروی بہت عقیدت کے ساتھ اپنی ہم نام پر رشک کرتی ہے... یہ جانتے ہوئے که وہ کبھی اس مقام کے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گی . ، . ورق ورق ، سطر سطر دلچسپی ، تحیر اور لطيف جذبوں ميں سموئي ہوئي ايک کہاني جس کے ہرمو ژپر کہيں حسن وعشق کاملن ہے تو كہيں رقابت كى جلن . . . آج كے زمانے كے اسى چلن ميں رنگين وسنگين لمحات كى لمحه لمحه رودادكو سميثتي نثيرنگ وآمنگ كاتحير خيزسنگ

W

W

W

P

a

k

S

0

C

t

C

### الك يروفي وي محال كاروب والمحال كاروب المحال المارية المحال المارية المحال المحالية المرابط المحالية



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ш

W

W

ρ

a

k

S

O

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



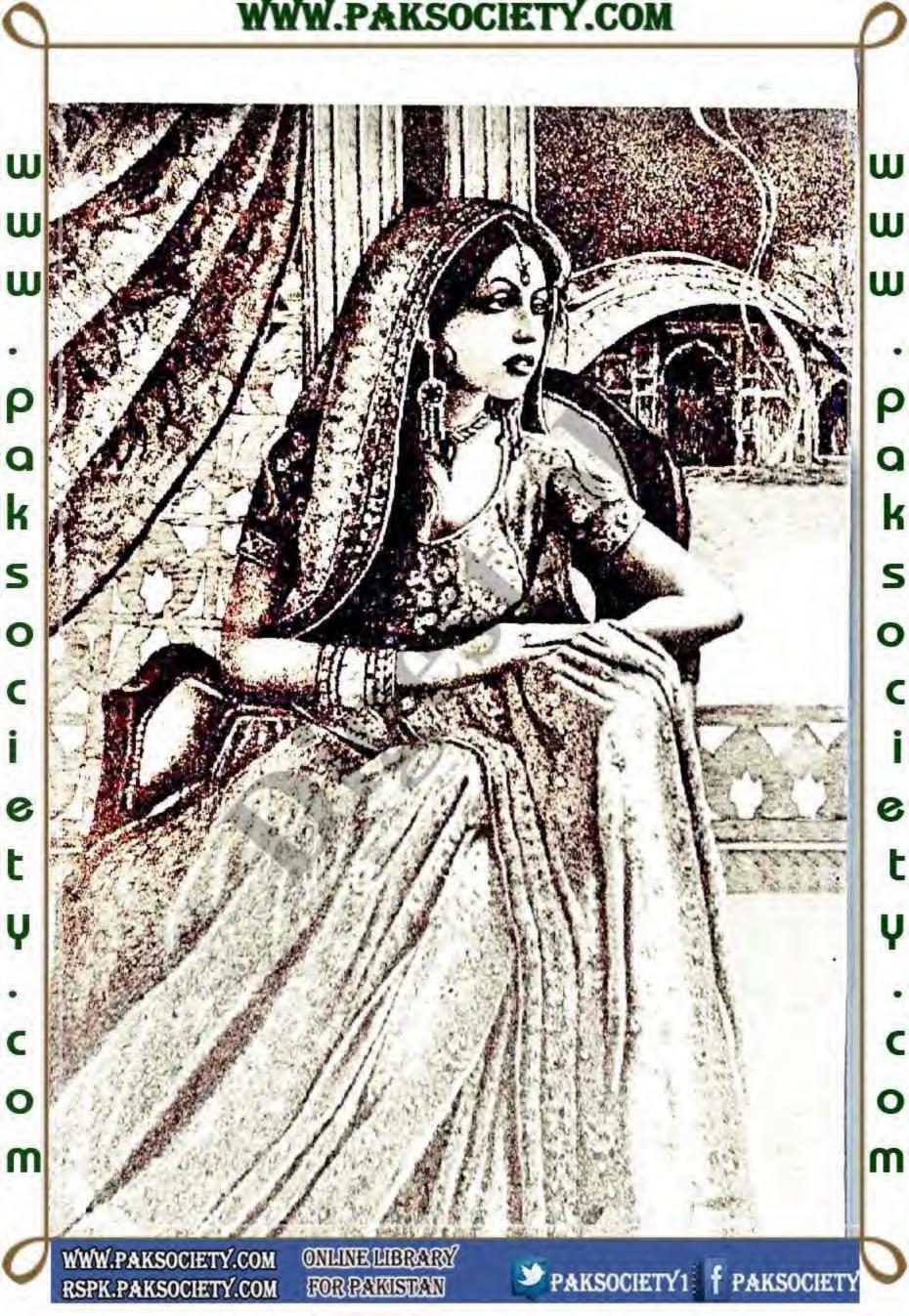

#### كزشته اقساط كاخلاصه

مدراستان بدورجديدك ماروى اوراس كے عاشق مراد على على مراوا يك كدها كارى والا بجرائية والداور ماروى وجا عاجمر واور جا جي فتى كرماته والدرون سنده کے ایک گاؤل میں رہتے تھے، گاؤل کا وڈیراحشت جلالی ایک بدنیت انسان تفاجس نے ماروی کارشندوس بزار فقد کے عوض مانگا تھا، جو تکسیاروی مراد کی مثل محی اور ودول مجین عل سے ایک دوسر سے کو پیند کرتے ہے اہذاوہ اس پر داخی تین تی بنتیا آئیں کو پی چوڑ تا پڑا۔ سراد جو کرٹا لوی تعلیم یا فتہ تعاد ڈیراحشست کی تی گیری کرتا تھا۔ وڈیراحشمت جلالی اوراس کے بیٹے رواجی ذہنیت کے مالک تھے اورانہوں نے جا کداد بھانے کی خاطر اپنی بٹی زلیخا کی شادی قرآن سے کردی۔ مال نے مخالفت کی مگر اس کی ایک شیعلی ۔ زلخانے بغاوت کا راستہ بنایا اور مراد کو مجبور کیا گروہ اس کی تھا تیوں کا ساتھی بن جائے ۔ مراد تیار نہ موااورایک رات گزار نے کے بعد اسے باپ کے ساتھ گاؤں سے غائب ہو کیا۔ اس داے زلیجائے اے ایک حیتی ہار کی تحفیادیا تھا۔ گاؤں سے قرار ہو کربید دونوں کرائی کے ایک مضافاتی علاقے میس کوٹھ آ کئے جہاں ماروی اپنے جاجا، جاتی کے ساتھ پہلے ہی آ چکی تھی۔ میبی مراد کی ملاقات اتفاقاً مجوب علی جانڈ ہو سے ہوگئی جو کے مبرآسملی اور بزنس ٹائیکون میکن ہو بہومراد کا ہم شکل تھا۔ اس دونوں کے درمیان صرف قسست کافرق تھا مجوب جائڈ ہوا ہے ہم شکل کود کھر حیران ہوا پھراسے یادآ یا کہ حشست جلالی جو کے خود بھی مجبراسیلی تھااس کا ذکر اپنی بن كاتل كاحيث بريكاتها-ال كاستنسار برمراد في اين بركناي كاعلان كيا- بوا بكه يول تها كرمراد كفرار كابعد و كفافي اب كانوان ب گاؤں کے ایک اورنو جوان جمال سے شادی کر فی اور خاموثی ہے فرار ہوگئی۔ وؤیر سے اور اس کے بیٹوں کو بتا چلاتو انہوں نے عاش شروع کرائی۔ ناکای پر انہوں نے بعرانی سے بچنے کے لیے ایک توکرانی جو کر الفاکے می قد کا ند کی تھی ہر بادکر کے لی کردیا اور اس کا چرو تیزاب سے سے کر کے اسے اپنی بی ظاہر کر کے الز اسم ادیر لكاديا- يهال شرش مجوب جب مراد علاقو الل في مرادكوات ياس دكار بهترين تربيت دين كافيعله كياء اداده است اين جكدر كاكر فودكور كور فين مونا تعاليجوب ك سر پرست اس کے والد کے زمائے کے معروف بھل تھے جواس کے کا روباری معاملات کی دیکہ بعال کرتے تھے۔ انہی کے مشورے برایک ماڈل میبراکو بیکریٹری کے طور پر رکھا گیا۔ مرادے الاقات کے دوران باروی کی جنگ و کی کرمجوب اس پرول وجان سے مرمنالیکن بدایک یا کیز وجذبہ تھاجس میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔اس نے اپنی معنوعات کے لیے رطور ماڈل ماروی کو جنا اورمراو کے ذریعے اسے راضی کیا۔ مراد کوشادی کے لیے ایک الا کا کا ضرورت می مجبوب نے زلخا کے دیے ہوئے ہارکوایک لا کوش قرید نے کی پیکٹش کی لیکن مرادر انتی نہ ہوا۔ ای دوران مراد کے محر چوری کی داردات ہوئی اور چورنظر قم کے ساتھ زیخا کا وہ ہار بھی لے محے لیکن پکڑے تھے بول مراد بھی ز گفا کے قاتل کی حیثیت سے گرفتار ہوگیا۔ ز گفامراو کے یکے کوشم دے کر دومرے یکے کی پیدائش کے دوران چل کی کین وؤیرایا ہے اور جنو ل کوفیر قیل تھی کے زلنا کہاں اور کمی حال جم ہے۔ مال رابعہ جائتی تھی لیکن مراوے تا ہال تھی۔ وہ شوہراور بیٹوں ہے بھی ناراض تھی لیندا انہیں خرنہیں کی مراداس آل کے مقدمے میں الموث تھا اور مجوب جانڈ ہو ماروی کی ضاطر اس کے مقدے کی بیروی کررہا تھا۔ اس باعث اس کی وڈیراحشمت سے دھنی ہوگئی ہے بات یارٹی کے لیڈر تک پہنچ ممن نیتجنا عالا بواستعفادے کر جلا آیا۔ یوں ماروی کے دشمنوں میں اضافہ ہو کیا۔اے افواکرنے کی کوشش کی تی جب دو اپنی سیلی کی شادی میں شرکت کے لیے کوفیے تمیٰ، تاہم محبوب جائذ ہواے بحالا یا۔ دوسری جانب جاسوں بیکر مدا مجنث برنارؤ کور ہا کرانے کے لیے اسکاف لینڈے عن ایجنٹ مریند جو کے جیلری بی ہے دیگر دوساتھی بہرام اوروارا الجرے ساتھ آئے ہوئے تی مر بدمرادکوایک ظرد کے کرول ہارگی اور اس سے شاوی اے درخلا کر ماروی سے دور کردی می جبکہ ماروی برجی و باؤ تھا کہوہ مجوب سے شادی کر لے لیکن دونوں اسے عشق پر قائم تھے۔مقدے کومعلوم نیس کب تک جانا تھا لیکن مجوب نیک نتی سے ان کامددگار تھا اور جی کرجب ماروی محبوب کے اصانات سے بچنے کے لیے جان یو جھ کر فائب ہوگئ جس میں میرا بھر بور در کررہی تھی تا کیجوب ماروی کی عدوے باز آ جائے مگر اس خبر کے بعدوہ والبرداشتہ ہوکرخود مراد کی جگہ جیل میں تید ہو کیا جبکہ دوسری جانب ماروی کی الاش کالائج دے کرمرادکوس بین جبلریاب کی مددے جیل سے باہر نکال لائی ادرمجوب اس کی جگہ بند ہو کیا۔ باہر کل کرمراومریند کی نیت بھانپ کراہے جمانیا ویتے ہوئے اس کے فلنج ہے فرار ہو کیا۔ جبکد ومری جانب میرااور جمل صاحب مجبوب کو تاش کرتے پھررے تھے۔ ایک موقع برمریندمراد کا پیچها کرتے ہوئے راستے علی ماروی مک بائی کی اور مجوب سے فون براہے باب کے ذریعے رابط کرایا توای خبر سے مجوب علی فی زعد کی دوڑ سمتی مریندائے باب کے بل پر بہت شاطرانہ جالیں جل رہی تھی۔ مرتسب کی دموی مراد پرمہریان تھی جومریند کے باتھوں سے تکل میا تھا، انقاق سے راستے على ماروى بياجي اور جاجا كساتهداس كے ماته لگ جاتے ہيں ليكن كسى فرك طرح مراد كومعلوم موجاتا ہے كرمرينه ماروى كوجام تفاروك جودهري كے باس لے جارى بالمذامة كات سنروآ زماموت موع ووماروى كواس كے چكل سے آزاد كراليتا ہے۔ يكن برستى سے ماروى كرس من جوث تتى ہے جس كے باعث اس كى یادداشت بطی جاتی ہے اور مصورت حال مجوب اور مراودونوں کے لیے پریٹان کن ہوتی ہے۔ مراوشریک کرجیل شرمجوب سے ما قات کر کے اے رازواری کے ساتھ جل سے دائیں جانے پرآبادہ کرکے خودسلانوں کے پہلے بند ہوجاتا ہے تکریہ بات جیلر یامریند کی کا ٹو اوکان پتائیں ہوتی۔البنہ جمل صاحب اور میرا کے علم ش بدیات آجاتی ہے مجوب اور مراد کے جگد بدل لینے سے حالات مجی بدائے جارے تے۔ اور جو دھری کی بوی ایک جال میں کامیاب رہی اور جو دھری رفتہ رفتہ موت کے مندھی جاتار ہا۔ مرینہ اور مراویس نساد بڑھتا جار ہاتھا۔ مرینہ کے پالتوفیقہ سے مراد گوئی نہ کی طرح قبل سے نکال کر لیے جاتے ہیں۔ ماہر نکال کر ان کے ورمیان تخت مقابلہ ہوتا ہے۔جس میں قانون کا خطرہ کے مجرم برناراؤمراد کے ہاتھوں مرجاتا ہے۔جس کی بہت شہرت ہوتی ہےاورمراد ہیرومخبرتا ہے۔دوسری جانب ماروی کے سان سے لیے باہرے ایک ڈاکٹر عدیلہ کویا یا جاتا ہے جوجود بھی وہری شخصیت کا شکار ہے۔ وہ عدیلہ بھی ہے اور عدیل بھی مرد بھی ہے اور عورت بھی عدیلہ کی باتوں میں پھھالی اپتایت تھی کہ ماروی اس کے قریب ہوتی چلی تی تا ہم اسے علم نہیں تھا کہ وہ وہری شخصیت کی مالک ہے ادھرعد بلہ بھی ماروی میں دکھیں محسوس كرت كى مراد بح يحبوب كم مراق ميا تعامر ماروى محبوب اورمراددونول كو يجانع كى كوشش من تمي محراس يكمه يادنيس آرباتها - ماروى كوعديل حقيقت كاعلم ہو کیا اوراس نے عدیلہ کوئٹی کے ساتھ خود سے دورر بنے کا کہا۔عدیلہ لندن والم تی ۔ ادھر قبر کل ایجنٹ نے مراد کوئٹ کرنے کا تھم دیا اس برحملہ ہوا تاہم وہ نج کہا۔ مراد نے ایک ایجنٹ کو پکرلیا اوراب وواس کے ساتھ موٹر بائیک پر نامطوم منزل کی طرف جار ہاتھا۔

اب آپمزید واقعات ملاحظه فرمایئے

سىپنسددانجىت (176 كستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

t

C

Ш

W

Ш

P

k

S

C

C

ماروي

وہاں اسپتال میں جاد گولی کھا کر گرا تھا۔اس کے ماتحق نے اسے سنجالنے کے لیے اک ذرا فائز نگ روک دی قیمن کونظر انداز کر کے دوڑتے ہوئے اپنے افسر کے پاس آگئے تھے۔ ایسے ہی وقت دھمن کو اسپتال سے باہر جانے کاموقع مل ممیا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

زخم سمبرانہیں تھا۔ تھاد کو فورانی طبی الدادیل سمی تھی۔اس نے کہا۔ '' میں نے اسے پیچان لیا ہے۔ ہماری فائل میں اس کا نام بلال احمد ہے لیکن وہ بلنے کے نام سے مشہور ہے۔ بڑی کامیاب واردا تیں کرتا آرہا ہے۔ای لیے غیر مکی ایجنسیاں اکثراس ہے کام کئی رہتی ہیں۔

موسم بخت بہاں بھی ناکام نہیں رہا۔ ملنظ کو گولی مار سیانگر میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔اسے میہ شہر اسے ملک جھوڑنے سے پہلے دیوج اول گا۔''

وہ فون پر کسی ہے رابطہ کرتے ہوئے بولا۔ 'بلال احمد عرف بلاامجی ہوملزگا کوئل کر کے فرارہواہے ۔فوراُ تمام راستوں کی ناکا بندی کراؤ۔''

وہ زخم کی تکلیف ہے کراہتے ہوئے بولا۔''اے شہر سے باہر نگلنے نہ دو۔ پلیز مجھے کال کرتے رہو۔ بتاتے رہوکہ اے کس طرح کھیراجار ہاہے۔''

اس نے فون بند کر نے ساتھیوں سے کہا۔'' باہر ہمارا ایک قیدی ہے۔ وہاں مراد ایک کار کے پاس ہے۔اسے قیدی کے ساتھ یہاں لے آؤ۔''

اس کے دو ماتحت اسپتال کے باہر گئے پھرتھوڑی دیر بعد قیدی کو اسٹریچر پرلے آئے۔ایک نے کہا۔'' وہاں مراد نہیں ہے۔ بیالک کار کی اگلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔'' حماد نے اس سے یو چھا۔'' مراد کہاں ہے؟''

وہ تکلیف سے کرائیے ہوئے بولا۔'' میں کیا بتاؤں اس نے میری الی حالت کی ہے کہ مجھے اپنا ہوش نہیں ہے۔آپ کوخدا کا واسطہ مجھ پراورظلم نہ کریں۔'' جادنے ایک تعمیز رسید کرتے ہوئے کہا۔''جس کے

حماد کے ایک میر رسید کرتے ہوئے گہا۔ میں کے لیے کام کررہے ہواس کانام پتا بتا دو در نہ اس سے بھی زیادہ بری ڈرگت بتالی جائے گی۔''

وہ تسمیں کھانے لگا کہ سی واردات کرنے والے بڑے جرم کونیس کھانے لگا کہ سی واردات کرنے والے بڑے جرم کونیس جانتا ۔ موجودہ واردات میں وہ بلنے کا ماتحت تھا۔ اس کے حکم کے مطابق کام کررہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس سلسلے میں بلا ہی اصل جرم کی نشاندہی کرسکتا تھا۔ حماد بحرموں تک وینچنے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ حماد نے مابوی سے سر جھکا لیاس نے جمنجلا کر حماد کے مابوی سے سر جھکا لیاس نے جمنجلا کر

کہا۔''لعنت ہے۔ بیمرادکہاں مرگیا ہے؟ میں نے اسے ایک ذمے داری سونی تھی۔اسے تیدی کے پاس رہنا چاہیے تھا۔'' ایک ماتحت نے کہا۔''اسے آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی وہ تیدی کونا کارہ بنا کر ممیا ہے اسے بھا گئے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

حماد نے نون پر خمبر کی کیے کھر رابطہ ہونے پر کہا۔"محبوب صاحب! میرا اندیشہ درست ہوا ہے۔وشمنوں نے پیوملنگا کو بیان دینے سے پہلے ہلاک کر دیا ہے۔ فی الحال معلوم نہیں ہو سکے گا کہ مراد صاحب کو کون اور کیوں ل کرانا چاہتا ہے""

محبوب نے کہا۔ میں بہت پریشان ہوں ۔ بیٹے بٹھائے میدنے خطرناک دھمن پیدا ہو گئے ہیں۔''

وہ ڈرائنگ روم میں چاچااور چاچی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر ماروی تشویش بھری نظروں ہے اسے د کھے رہی تھی۔ وہ بھی گن آتھے وں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔''وہ خطر تاک اس طرح بھی ہیں کہان کی دھمنی ایک سے ہوگی لیکن دوہم شکل ان کے نشانے پررہیں گے۔'' حماد نے کہا۔'' یہی تو پر بشانی کی بات ہے کہ خواتخواہ

ممارے ہا۔ میں ویریسان فابات ہے ایہ والواہ آپ سے وحمیٰ کی جائے گی اور آپ ایک جان بچاتے مجریں مے۔''

"مادائسی طرح ان دھمنوں سے رابطہ کرو۔بڑی سے بڑی قبت پر ان سے مسلح کرو۔ان پر بیا اچھی طرح واضح کروکہ مجوب ادر مراود والگ ہستیاں ہیں۔"

'مہت مشکل ہے۔ برنارڈ سے تعلق رکھنے والے مجرم جرائم کی دنیا کے بے لگام حکمران ہوں گے۔ اوّل توان سے رابطہ بی نہیں ہو سکے گا۔ ہوگا بھی تو وہ سیدھے منہ بات نہیں کریں گے۔

میں اب تو مراد آخری سانسوں تک ان کے آگے آگے بھا گنا اور چھپتارہ گا۔ آپ کوبھی ہمیشہ انتہائی تخت سیکیورٹی میں رہنا ہوگا۔''

پھراس نے پوچھا۔'' آپ انجھی کہاں ہیں؟'' ''میں ماروی اور چاچی چاچا کے پاس کوٹی میں ہوں۔'' ''کیا مراد وہاں آگیا ہے؟''

" نہیں میں تو اے تمہارے پاس استال کے احاطے میں چھوڑ کرآیا ہوں۔"

"وہ یہاں تھا پھر اچا تک ہی کہیں چلا گیا ہے۔وہ بہت ہی ہے پروا اور غیر ذمے دار ہے۔ یہ جانتا ہے کہ دخمن مک الموت ہے ہوئے ہیں پھر بھی کہیں گھومتا پھر رہاہے۔"

سپنس ڈائجسٹ (177) ستعبر 2014ء

W W W ρ a k S O C B t Ų

C

0

m

دہ بے چین سے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ مشیک ہے کہ آیے دواوں جان پر هیل جانے والے ممرے دوست ہیں۔لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں؟" "ہم کمرے دوست جیس ہیں ماردی ....! یہ عجیب ی بات ہے کہ ہم الو تھے رقیب ہیں۔ " جب تمهاري يا د داشت سلامت سي اورتم جم دونو ل كو چاہتی تھیں۔ بلکہ بد کہنا چاہیے کہ مراد کو چاہتی تھیں اور میری قدر کرنی میں تب ہے ہم دولوں یمی جائے رہے۔ ماری يبي آرزور بي كهتم بميشه استي مسكراتي رجو-" اگرمراد کی مصیبت اور تکلیف میں ہوگا توحمہیں تکلیف ہوگی اس لیے میں اپنے رقیب کی تکلیفیں دور کرتا ہویں۔ "اى طرح تم مجھے مصیبتوں میں دیکھ کر ہنستامسکرانا مجول جاتیں اس لیے مرادمجی مجھے مصیبتوں سے تکالنے کے لیے چان کی بازی لگا تارہتا ہے۔اورامجی وہ یمی کررہاہے۔وہ جلد بی رابط کرے گا۔ تب ہی معلوم ہوگا کہ وہ کہال ہے؟ اور ومنول منف كي ليكاكرة فرراب؟" شام کوتماد ما قات کرنے آیا۔اس نے محبوب سے یو چھا۔"مرادی کوئی خبرے؟" '' تہیں ۔وہ اپنا فون بند کر کے اچھائیں کر دیا ہے۔

ماری پریشانی میں اضافہ کرر ہاہے۔

حاد کے بازو پر بٹی بندھی موئی تھی۔اس نے كبا-" مقدر سے في حميا۔ اكر كولى ايك ان اور موتى تو سیر می دل کے بار موتی محبوب صاحب! بدلوگ جرائم کے اند هے کملاڑی ہیں۔ کسی کا منہیں دیکھتے۔ مرادصاحب! ان كرسامخ أيك نادان يخ بين-

ده وه فون کریں تو البیں سمجھا تھی کہ حارا پورانٹیلی جنس ڈیمار منٹ ان کے ساتھ ہے۔ ہاری سر پرس میں رو کر وشمنول سے مقابلہ کریں ورنہ بےموت مارے جا تھیں گے۔" " بیل اے مجاول کا ۔وہ آئے گا تو اے جار ويوارى سے يا برميس جانے دول گا-"

''وہ آپ کی بائے تیں مائیں کے۔میرے پاس کی كنة آئے تھے كہ آپ سے بہت دور ہوجا ناجا ہے أيل -ماروى يين كرصوف يرسيدهي موكر بيشكي - وه بول رہا تھا۔" مراد صاحب جائے تھے کہ دشمنوں کولسی طرح معلوم ہوجائے کہ وہ بیشمر چیوز کرسی دوسرے علاقے میں م الع الا

" اس تدبیر کے نتیج میں قمن آپ کومراد نبیں مجھیں مے۔ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔وہ دوسرے علاقوں

" اتن وير ہو كئ ہے۔اے يہاں آجانا چاہ تھا۔ میں امی اے کال کرتا ہوں معلوم ہوجائے گا وہ کیاں ہے؟"

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

اس نے فون کے وائد اسکیرکوآن رکھا تھا۔اس طرح سب بی من رہے تھے اور مراد کے اور دھنوں کے بارے میں تازور بن معلومات حاصل کررہے تھے۔

چاچی نے کہا۔ ' بیاڑ کا بحین ہی سے بے فکرا اور بے پروا ب\_اے اب توعقل سے کام لیا جاہے۔

ماروی نے کہا۔" وہ پریثان موں کے۔ان کی مجھ میں نہیں آرہا ہوگا' کیا کریں ؟ کہاں جا کیں؟ وشمنوں ہے جھنے کے لیے یمی ایک اچھی تحقوظ جگہ ہے۔ یہال سیکورٹی گارڈ زجی ہیں۔الیس فررایاں آناھاہے۔

محبوب نے اس کے نبری کی کیکن فون بند جار ہاتھا۔ محبوب نے جیرانی اور پریشانی سے ماروی کو اور چاچی کودیکھا پھر کہا۔''اس نے فون بند کیوں رکھاہے؟'' چا ہی نے تعجب سے پوچھا۔'' وہ فون میں اٹھار ہاہے'

نيكيا مات كردماع؟" ماروی نے کہا۔ 'یا اللہ! یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کی مصيبت مِن توجيس كلفس من التي إلى؟"

محبوب مرجمكائ سوج ربا تعارز يرلب بزبراربا تھا۔" خدانہ کرے۔اس پر کوئی اور مصیبت آئی ہو۔" وہ جاجی جاجا کور عصتے ہوئے بولا۔ 'وہ اس بات ے پریشان تھا کہ اس کی بلامچھ پر آنے والی ہے کیونکہ میں ہم علل ہول۔وحمن اس کے وصو کے میں میری جان

ماروی نے کہا۔" ہم بڑی دیرے یکی باتی کررہے ہیں۔ ہم شکل ہونے کی وجہ ہے آپ بھی مصیبت میں پوسکتے الى كىن وە كے كبال إلى؟ فون كول بندكيا مواب؟ محبوب نے کھے سوچا پھر پورے بھین کے ساتھ کہا۔" وہ میری سلامتی کے لیے کوئی التی سیدھی حرائش کررہا ب- میں اے ایکی طرح سجھ کیا ہوں۔"

محروه پریشان موکر بولا۔ "لیکن وه کیا کریکے گا؟اے يهال آنا عاب-بداجي طرح مجمنا عاب كرتها الهي خيب كر يحضين كر محكة كا- بم سب ل كريبال ميكيورني مين ره كر ومنوں سے منے کی تدبیر کرتے رہیں گے۔ ماروی نے کہا۔ 'میں ہمیشہ جاتی سے بیٹنی آری

مول کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کے لیے اور بہری کے لیے کھیجی کر گزرتے ہیں۔"

ئسددانجسٹ ﴿ 178 ﴾ ستمبر 2014ء

ماروي

وه الكيات موئ بولاء" آل- بال ...." "تم اسپتال میں انسلیمنس والوں سے مقابلہ کرتے ہوئے زندہ سلامت نکل آئے ۔اس کا مطلب ہے این مقعد من كامياب رے ہو۔ تم في ملنكا كوبيان دينے ے روك ديا ب-اے بلاك كرديا ب-" وه جواب خبیں دینا جاہتا تھا۔ریوالور کی نال پھر بسلول میں جینے کی۔اس نے کہا۔" ہاں .... "مرف بالسبيل يورى بات كرو-" "آل مال ميس في ملنكا وقتم كرديا إ-" "وه بھي تمهاري طرح قائل بدمعاش تھا۔اس كي كہنا جا ہے حس كم جہال ياك ... بولوكہنا جائے يانبير؟" "أن بال كمناطي-''تم بھی ایک کچرا ہوتم ہے بھی دنیا کو یاک ہونا جاہے۔'' وہ عاجزی ہے بولا۔" مجھ سے مجھوتا کرو۔ مجھے کولی ندمارو میں تمہارے بہت کام آؤل گا۔" "مثلاً من طرح كام آؤ كي؟" " آج کے بعد جو مجی مہیں مل کرنے آئے گا ' ای كآنے سے يہلے اى حميس بنا دول كا كدوه كون ٢١ اورتم يركب اوركهال حلكرت والاع؟" " لينى تم جانة بوكه كون مجيم ل كرانا جابتا بياور تہارے جیسے کئی ٹارگٹ شوٹرز اس کے احکامات کی تعمیل SUZ " بال ميس اس كا بهت بى قابل اعماد شوثر مول -وه جھے بہت اہم موقع پر کام لیا ہے۔ تم نے برنارڈ میے بہاڑ کوکر اگر بہت اہمیت حاصل کر لی ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

وه زرا چپ رہا گھر بولا۔" وه حکومت کا ایک اعلیٰ عهد - دارے - ہم اسے عالی جناب کہتے ہیں۔ وہ حکومت میں ندر ہے تب بھی وسیع ذرائع اور اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ میں نبیں جانتا کہ س ملک کی خفید ایجنی اس کی پشت 40/01/2

اس نے ایک پیرول پی کے پاس گاڑی رو کتے ہوئے کہا۔ ' پیٹرول حتم ہور ہاہے۔'

مراد نے کہا۔' یہ ریوالور میرے لباس کے اندر رے گا۔ اگر کوئی کو بو کرو کے تو بھے کول مارنے میں ذرا د يرنبيس لكي كي بالونكي فل كراؤ "

لے کواپنی زندگی سے بہت بیارتھا۔ وہ خواتخواہ حرام موت مرنے والی نا دانی نہیں کرسکتا تھا۔اس موقع کا منظرتھا

میں ان کے پیچیے بھا مجتے پھریں گے۔'' محبوب نے بڑی عقیدت سے کہا۔" ماروی کی خاطر ہی سى وه مجھے بہت جاہتا ہے۔اب سجھ میں آرہا ہے وہ میری سلامتی کی خاطر ہاں ہے کہیں دور کیوں چلا کیا ہے۔ حماد نے کہا۔" لیکن سلامتی تب ہوگی جب وشمنوں کو معلوم ہوگا کہ دواں شہرے جاچکا ہے۔ محبوب نے کہا۔ الل وشمنوں کومعلوم نبیں ہوگا تو وہ مجھے بی مراد بجھتے روں کے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

رم حماد ... . إميرا خيال بُ وو دشمنوں تک خبر پہنجانے كے ليے محمدر با موكا-اس سلسلے ميں كہيں مصروف موكا-اى لے ہم سے کترارہا ہے۔ ابھی بات نبیں کررہا ہے۔'' "فلط كرريا ب-اب بم ع مضوره لينا جاب البيل اس معلمی ہوسکت ہے۔ہم اسے سنبال کتے ہیں۔ "اب كياكيا جاسكان بي جب كك وه رابطه كرے كا ہم اس سے بچھ بول بيس عيس كے ۔"

ماروی میملی بارسی ایک جائے والے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہوگئ تھی۔ان لمحات میں بڑی ابنایت ہے سوچ ر ہی تھی۔'' یہ کہاں جائے گا؟ تنہا کہاں بھنکتارے گا؟'' وہ سوچ ر بی تھی اور بڑے اضطراب سے پہلو بدل ری تھی۔''وہ یہاں كب آئے گا؟ يا الله ... ! وه جلدي آجائے "

یا دواشت کے کم ہونے کے بعد پہلی باراس کے دماغ کے اندر تجت الشعور کی تاریجی میں بلچل می ہور بی تھی۔وہ بے اختیار مراد کے لیے اپنایت ہے سوچ رہی تھی۔ 444

وداس کے چھے بیشا ہوا تھا۔ موٹر سائیل تیز رفتاری ے جا ربی می ۔ کھ دور نکل آنے کے بعد اس نے کہا۔''ہاں تواب کچھ بیار بھری ہا تیں ہوجا کیں۔'' وہ رہوالورک نال اس کی پسلیوں سے لگاتے ہوئے بولا۔" بدمعاشوں سے بیار کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔اس طرح تم سے پریم کرو کے اور میرے سوالوں کے جواب مل برے رہم سے تج بولتے رہو کے۔"

وہ سہا ہوا خاموش تھا۔اس نے یو چھا۔" تمبارا

"ميرانام بلال احدب- مرسب مجھ كوبلا كہتے ہيں۔" "اسپتال میں پوملنگا کو بیان دینے سے کج بولنے ےروکنے کے تھے؟" وہ چپ رہا۔ مراد نے ریوالور کی نال کو پسلیوں میں

چھوتے ہوئے کہا۔"جواب دو۔"

بىنسىدانجسىت (179 > ستمبر 2014ء

''وہ تو نفرت کرتی تھی۔راضی کیے ہوگئ؟'' ''ایک باروہ اپنے مگلیتر اور اس کے تین دوستوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ میں اے کسی مرد کے ساتھ د کیے نہیں سکتا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے من نکال لی دہ غضے سے بولی۔'' یہ کیا حرکت ہے؟'' میں نے اس کے مگلیتر کے منہ پرایک الٹا ہاتھ دسید

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

"میری معثوق کا نام بشری ہے۔ میں بلاً ہوں اس کیے اسے کمی کہناہوں۔" "آگے بولو۔ پھر کیا ہوا؟"

وہ بولا۔'' ہتھیار بھی کیا چیز ہے۔ میں بھری مارکیٹ میں اے اٹھا کر لے جارہا تھا اور مجھے رد کنے والا کوئی نہیں تھا۔ جیپ میں بلی کوڈال کر کسی ردک ٹوک کے بغیرا ہے ایک خفیہا ڈے میں لے آیا۔

مو وہ تمام رائے غضہ دکھاتی رہی ۔گالیاں بھی دیتی رہی۔ پھرخفیداؤے کی تنہائی اور ویرانی دیکھ کراہے چپ اگ تنی۔ "

میں نے کہا۔'' تُو نے دیکہ لیا کہ بھرے بازار میں کوئی تجھے بھانے نہیں آیا۔تیرے منگیتر نے تجھے میرے ساتھ جانے دیا۔''

نیمں نے اس کا دویٹا تھینچ کرکہا۔''بول .... یہاں تیری عزت بچانے کون آئے گا؟''

وہ ایٹے سینے پر دونوں ہاتھوں کی قینجی بناتی ہوئی سکرتی ہوئی اکروں بیٹھ کئ۔ہائے .... بیس کیا بناؤں ...۔؟اس کاسمٹنا کل کھا کر بیٹھنا 'اس کا شرمانا 'لجانا کتنااجھالگا۔

"وہ اپنے معاملات میں بہت تیز طرار ہے کی کے دیاؤ میں اُن میں نے کہا باراے کر ور ہوتے و یکھا تو بڑا ہیار آیا۔ میں نے کہا باراے کر ور ہوتے ہوئے تو بڑا ہیار آیا۔ میں نے وہ پٹا اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ افعو۔ میری جان میان ایک ایک ادا پرکٹ جانا چاہتا ہوں۔ میں بدمعاش ہوں۔ مرتم ہے سے ول کا معاملہ ہے۔ ہوں۔ میں بدمعاش ہوں۔ مرتم ہے سے ول کا معاملہ ہے۔ جب بحک تم راضی نہیں ہوگی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں جب بحک تم راضی نہیں ہوگی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں کے۔ ان مر یا در کھوکی مرد کو تمہارے قریب برداشت نہیں کروں گا۔ ایسے وقت میری کھو پڑی کھوم جائے گی۔ کروں گا۔ ایسے وقت میری کھو پڑی کھوم جائے گی۔

کہ سلامتی سے فرار ہونے کی کوئی صورت ڈکل آئے۔
وہ اس وفت کے بول کر مراد کا اعتاد حاصل کر رہا
تھا۔ جہاں تک ہتھیاروں سے کھیلنے کا تعلق تھا وہ ایک
بہترین شوٹر تھا۔ شکار کو گھیر نے اور شوٹ کرنے میں مہارت
حاصل تھی۔ لیکن ہتھیار کے بغیرا چھا فائٹر نہیں تھا۔ اگر وہ
ریوالور کی زد میں ندر ہتا ہیں مراد سے خالی ہاتھ مقابلہ
نہیں کرسکتا تھا۔ اس لیے بھیلی کمی بنا ہوا تھا۔ البتہ انظار تھا
کہ قسمت پلٹا کھائے اور ریوالور پھر اس کے ہاتھ میں
کہ قسمت پلٹا کھائے اور ریوالور پھر اس کے ہاتھ میں
وہ نکی فل کرانے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ لیے نے
نہیں ہاں وے پرگاڑی دوڑاتے ہوئے یو چھا۔ ''تم کہاں
نیمن ہاؤ گے؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

مراد نے یو چھا۔"تم محر جا کر کیا کرد ہے؟ وہاں ہاں باپ ہیں۔مکرتم ان کی نیک اولاد نہیں ہو۔ بیوی بچے ہیں توایک قابلِ فخرشو ہرادرصراطِ متنقم پر چلانے والے باپ ٹیس ہو۔'' وہ بولا۔''میر اکوئی نہیں ہے۔''

''اس ہے انچی یات اور کیا ہوسکتی ہے۔آئندہ بھی کنوارے رہواور کسی دن حرام موت مرجاؤ۔ بدمعاش کسل پیدانہ کرو۔''

وہ بولا۔'' میں ایک لڑک سے محبت کرتا ہوں۔'' وہ جرانی سے بولا۔''تم اور محبت؟انسانی لہو بہائے والے کی سے محبت کر بی نہیں کتے ہم غلط کہدر ہے ہو۔ بیکہو کہاس لڑکی کے لیے ہویں میں جٹلا ہو۔''

'' جمیں۔ تم یقین نہیں کرو مے۔اس نے جب پہلی بار مجھے گالیاں دیں میرے ہاتھ میں کن تھی۔ میں نے اسے کولی نہیں ماری۔ ہوں ہوتی تو کن پوائنٹ پراس کی عزت کوٹ لیتا۔''

مرادنے قائل ہوکرکہا۔"ہاں۔تم ہوں پرست نہیں ہو۔" وہ بولا۔" مجرایک دن اس کا ہاتھ پکڑتا چاہا تو اس نے مینڈل اتارکر ماری۔ مجھے بہت اچھالگا۔اس سے محبت ہوگئ ہے۔تب بی تو میں اس کی ہرزیاد تی برداشت کرتا ہوں۔" مراد نے کہا۔" عجیب جوتے خور عاشق ہو۔ میں حیران ہوں۔ کیاتم نے بھی غینہ نہیں دکھا یا؟"

''اے دیکھتے ہی پتانہیں کیا ہوجاتا ہے۔ میں غضہ کرنا بھول جاتا ہوں '' مریا بھول جاتا ہوں ''

مراد نے بوچھا۔''اگر وہ راضی نہیں ہوگی تو کیا کرو گے؟ تب بھی محبت کرتے رہو ہے؟'' ''اب راضی ہوگئی ہے۔''

سپنس ڈائجسٹ (180 ) ستمبر 2014ء

مأروي

وه تعور ی دیر چپ ر با مجر بولا-" مانتا مول تم میری بنی کی بہتری کے لیے ایسا کہدرہ ہو عربیتو بتاؤ مجھے اور کہاں لے جاؤ کے اور کب جھے آزاد کرو گے؟" "میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرتے رہو پھر میں اپنے حالات كے مطابق شايد مهيں جانے دوں گا۔" "شاید ... ؟" بنے نے مالوی سے بوجھا۔ ''انجمي چھونہ ہوچھو۔عالی جناب کوکال کرو۔'' "عالى جناب كو ....؟" "بال وہ تمبارے لیے فکر مند ہوگا کہتم کبال مم ور ویے کیابات ہے آئی دیر ہوگئی ہے۔ ہم کراچی سے حيدرآبادآ كے بين اور تمباري كونى كال جيس آري بي ؟" " بیس نے اپنا فون بندر کھا ہے آگر آن رہتا تو اتنی ويريس بلي كال كركركة اك يس وم كرويق "جہیں فکر کرنی جاہے۔وہ تمہاری فکر کرتی ہے۔تم ے دیوانہ وارمجت کرتی ہے۔ " میں بھی د بوانہ ہوں۔اس کے لیے جان دے سکتا ہوں۔ تم عالی جناب کی بات کرد ہے تھے۔ ''باں اے معلوم ہونا جاہے کہ بیں مہیں کن یوائث پر میں لے جار ہا ہوں تم اے بناؤ کہتم مصیبت میں مرفقار ہو۔مرادمہیں دوڑاتا ہوا لہیں لے جا رہا ہے اہمی تم حيدرآبادےآ كنكلآئ مو" " تم مرى عى كے ليے اچى باتيں كرتے ہو۔ جم یقین ہو گیا ہے کہ آگے کہیں جا کر جھے کولی نہیں مارو ک۔ جھے بلی کے یاں جائے دو کے۔" " ال - من تمهاري ماروي ك ياس مهين جاني " اروی .... کر"اس نے پوچھا۔ "بال-ماروى ميرى زندكى كانام ب-اوربيزندكى

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

C

O

M

"بال - ماردی میری زندگی کا نام ب - اور بیزندگی بختے دوڑ ارتی ہے۔ آہ - - - !"

جھے دوڑ ارتی ہے۔ آہ - - - !"

مبت کے کھاٹ پرل دے ہیں - ابتم جو بولو کے وہ کروں گا۔"

مبت کے کھاٹ پرل دے ہیں - ابتم جو بولو کے وہ کروں گا۔"

مبتے ہوئے تنے - مراد نے اے سمجھایا۔" میں عالی جناب کو اور اس کے تمام کن شوٹرز کو اپنے بیچھے لگا تا چاہتا ہوں ۔ اور اس طرف آسمیا ہوں - وہ میر سے لہو سے کھیلنا چاہتے ور اس طرف آسمیا ہوں - وہ میر سے لہو سے کھیلنا چاہتے ور اس طرف آسمیا ہوں - وہ میر سے لہو سے کھیلنا چاہتے ہیں ۔ اس لیے ادھر ضرور آسمیں گے۔

مزاج بدل کمیا۔وہ میری د یوانی ہوگئ ہے۔'' مراد نے کہا۔ "تم تو بڑے لیے عاش کلے۔ پھرتو عمہیں سوچنا جاہے کہ اس لہو بہانے والے ہتھیاروں کے تھیل میں کسی دن تم بھی مارے جاؤ کے۔ تب تمہاری کی کا كيا موكا؟ كياا عرب نے كے ليے چور جاؤ كى؟" وہ بولا۔" کی مجی مجھ سے یہی سوال کرتی ہے اس نے اپنا قیملے سناویا ہے جب تک میں مدوحند المیں چھوڑوں گا وہ جھے شادی میں کرے گا۔" "اورتم البحى تك كياكرد بهو؟" "میں نے بہت سوچا کہ بیکام چھوڑ دوں لیکن عالی جناب بجھے ہیں چھوڑے گا۔ " میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ بلی کو دلبن بنانے کے مراد نے کہا۔" سمجھ میں آجائے گا۔مجت کی ہے تو ایک دن اس کے لیے عالی جناب سے لڑ پڑو گے۔' "اس سے لانا کو یا کدمرنا ہے اور مرنے کا مطلب ہے ملی کونہ یا نا۔اے دنیا میں مجھوڑ کرجانا ہے اور ٹیل اے چیوڑنے والاکوئی کام بیس کروں گا۔"

W

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

B

t

Ų

C

چوڑے والا بوق کام میں ترون کا۔

"کرتو رہے ہو۔ وہ تم سے کہہ چک ہے کہ یہ دھندا

نیس چیوڑ و گے تو وہ تم سے شادی نیس کرنے گی۔"

وہ چیپ رہا۔ اس کے پاس کوئی جواب نیس تھا۔ اس
نے حیور آیا وچنچ کر پریشان ہو کر کہا۔" میں کمی سے دور ہو

رہا ہوں تم جھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میرے ساتھ کیا
کرنے والے ہو؟"

کرنے والے ہو؟"

ہوں۔ تمہاری مجر مانہ زندگی تمہیں اس سے دور کررہی ہے۔''
'' مجھے جانے دو۔ بیس اس سے شادی کرلوں گا۔''
'' وہتم سے محبت کرتی ہے۔ بیس اس کی زندگی ہر باد
کرنے بیس دوں گا۔ پہلے انسان بنو۔''
'' تہمیں میرے اور کمی کے معاملات سے کیا لینا
ہے؟ پلیزتم مجھے آزاد کردو۔''
مراد تصور میں ماروی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے
کیا ''میں بھی کسی سے جہ کہ تا میں رہا تھا۔ اس نے

مراد تفتور میں ماردی کو دیکھ رہا تھا۔اس نے
کہا۔'' میں بھی کسی سے مجبت کرتا ہوں۔اس حاصل کرنے
کیا۔'' میں بھی کسی سے محبت کرتا ہوں۔اس حاصل کرنے
کے لیے مجمعے اس کے قریب رہنا چاہیے لیکن دور ہورہا
ہوں۔ کیو فکہ دوری سے اسے سلامتی اور ایک اچھی محفوظ
زندگی ملتی رہے گی۔
دم تم بھی کمی سے دور دور محد مان زندگی سے تھی کسے

موم تم بھی بکی سے دور رہو۔ بحر مانہ زندگی سے تو بہ کیے بغیر جاؤے تو کو بااس سے دھمنی کرو گے۔''

سپنس دُانجست ﴿ 181 ﴾ ستعبر 2014ء

نے پوچھا۔ '' آئے بولو۔''
اس نے مجھے کن پوائٹ پررکھالیا۔ تھم دیا کے بیشل
ہائی دے پرچلوں۔ میں کیا کرتا جناب عالی ۔۔۔! مجھے اپنی
سلامتی کے لیے اس کے تھم کی تعمیل کرنی پڑی۔
"' میں نے سوچ لیا تھا کہ درائے میں کہیں ہوتع لے
گاتواس سے اپنی کن چھین اوں گا۔
"'آپ دیکھ درہ ہیں' چھے کھنے گزر کئے ہیں۔ مجھے کوئی
موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہم حیدرآباد سے آئے تکل آئے
ہیں۔ اب میر پور خاص کی سمت جا رہے ہتے ایسے وقت
موقع مل گیا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

''شاباش۔ میں مجھ کیا'تم نے تو کمال کیا ہوگا۔ مرادکو مجی موت کے کھا ہ اتارہ یا ہوگا۔''

''نہیں جناب اوہ آسائی سے مرنے والا نہیں ہے۔وہ زندہ ہے اور اب بھی میری موت بنا ہواہے۔'' وہ جھنجلا کر بولا۔'' آخر ہو کمیار ہاہے؟ جلدی بناؤ تم اس کے چنگل سے کیے نکل آئے؟''

بلّے نے کہا۔ ''وہ مجبور ہو گیا تھا۔اے کمیتوں میں جانا پڑا۔۔۔۔آپ مجھ گئے ہوں گئے کیوں جانا پڑا؟'' وہ جھنجلا کر بولا۔''میں گدھانہیں ہوں کہ جھے سمجھا رہے ہو۔آ مے بولو؟''

اس نے آگے کہا۔ 'مراد نے موٹر سائیکل کو لاک کر کے چانی اہتی جیب میں رکھ لی تھی۔ جھے دھمکی دی تھی کہوہ تھیتوں سے دیکھنار ہے گا۔ میں فرار ہونا چاہوں گا تو وہیں سے جھے گولی مارد ہے گا۔

" میں کے رائے پرگاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ وہاں سے
ماخوستر قدم آ کے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ چروہاں سے اور سو
قدم آ کے او چی نصلیں اہلیار ہی تھیں۔اسے آئی دور جاتا پڑا۔
" میں انظار کر رہا تھا۔ خطرہ مول لینے کے لیے تیار
تھا۔اس نے نصلوں کے درمیان جا کر پلٹ کر جھے
و یکھا۔ پھر بیٹھ کر نظروں سے ادبھل ہو گیا۔ جب میں نے
فورانی ایک بہتے کی ہوا نکالی پھر وہاں سے دوڑ لگائی۔اس
نے فسلوں کے بیچھے سے طلق بھاڑ کر جھے رکنے کو کہا۔ پھر کو لی

چلائی ٹیل شوننگ رنٹے ہے دورنگل آیا تھا۔ " آہ کیے زندگی کتنا دوڑاتی ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کب تک دوڑتار ہاہوں۔ یہاں تھک کررک کمیا ہوں۔''

مے دورہ دہ ہوں۔ یہ ن حصر دورے ہیں ہوں۔ '' بیتم نے عظمندی کی پہتے سے ہوا نکال دی۔ وہ بھی پیدل ہو گیا ہے۔ فور آبتاؤ وہاں سے کہاں جاؤگے؟ میرے آدی کن اور گاڑیاں لے کروہاں پہنچ جائیں گے۔'' رو میں آئندہ بھی آئیں اپنے پیچے دوڑا تا رہوں گا۔ویکھوں گا کہ مقدر میں میری موت کھی ہے یا سلامتی ؟''

ان گرتو تہارے بیجے ٹی شوٹرز آئیں گے۔اس وقت تہارے باس ایک ریوالور ہے میں اس میں سے چار گولیاں چلا چکا ہوں۔ مرف جاررہ کی ہیں۔

"میری جیب میں آٹھ بلنس ہیں۔ کیا ہم بارہ بلنس سے آنے والوں کا مقابلہ کر تکیں ہے ؟''
مراد نے کہا۔''اگر چہ ہتھیار ضروری ہے۔لیکن مراد نے کہا۔''اگر چہ ہتھیار ضروری ہے۔لیکن مراد نے کہا۔''اگر چہ ہتھیار ضروری ہے۔لیکن

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

مقابلہ کن اور کولیوں سے نہیں ذہانت اور حوصلے سے کیا جاتا ہے۔ وشمنوں کوادھرآنے تو دو۔'' انہوں نے پلانگ کی کہ عالی جناب سے فون پر کہا کہا جائے گا اور کس طرح اس کے شوٹرز کو اپنے پیچھے دوڑا یا

پھروہ ہوگی ہے باہر آگئے۔ موٹر سائنگل پر بیٹے کراس بستی ہے کچے دور گئے۔ وہاں رک کر بلنے نے اپنافون آن کیا۔ عالی جناب کے نمبر نکے کیے پھر اسے کان سے لگا کر انظار کرنے لگا۔

چند کھوں کے بعد ہی اس کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ سخت کیج میں بولا۔" کہاں مر کئے ہو؟ جھے دوسرے شوٹرے معلوم ہواہے کہتم نے ملنگا کو ٹھکائے لگا دیاہے۔کیاتم ایک کال کرکے کامیابی کی اطلاع نہیں دے کئے شھے؟"

بلّ اس كى باتي سننے كے دوران يوں زورزور سے
ہانپ رہا تھا جيے بہت دور سے دوڑتا ہوا آرہا ہو۔ عالی
جناب نے پوچھا۔" تم اس طرح كيوں ہانپ رہے ہو؟"
ووہانيخ ہوئے سبے ہوئے انداز ميں يولا۔" موت
ميرا ويجھا كر رہى ہے۔ جناب عالى ....! آپ سوچ بھى
نبيس سكتے كہ ميں اس وقت كہاں ہوں؟"

"میں حیدرآباد ہے بھی سوکلومیٹر آگے ایک کے رائے ہے بہت دور ہول۔" "اوگاڈاتم اتی دور کیے بھٹی گئے؟ آخر کیا ہور ہاہے

"میرے ساتھ بہت برا ہور ہاہے۔ بیں ملنگا کو گولی مار کر فرار ہور ہاتھا۔ پتانہیں مراد کہاں ہے آ دھمکا۔ بہت ہی خطر ناک فائٹر ہے میں اس کا مقابلہ نہ کرسکا۔ میری کن اور گاڑی اس کے قبضے میں آئی ہے۔"

وه چر بانیخ لگا۔ عالی جناب پریشان ہو کیا تھا۔ اس

سينسدُانجت ح 182

¥ P

ماروي

معصوم فرشتے

ایک اسکول ٹیں زمری کی مجیر اپنی کلاس کے 20 پوں کو جوتے پہنار ہی تھی، جیک جیک کراس کی کمر ٹیں در د ہونے لگا۔ بیسواں بچیٹرمیلا اور خاموش طبیعت کا تھا جب ٹیچرا ہے بھی جوتے پہنا چگی تو بچہ بڑے سکون سے بولا۔ '' بیمیرے جوتے نہیں ہیں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

شچر کا دل جاہا وہ رو دے مگر خود پر قابو پاکرینے کے جوتے اتارنے کی۔ جوتے اتار کر کمرسیدگی کی بی تھی کہ بچ بڑے سکون سے بولا۔ ''یہ جوتے میرے بھائی کے ہیں مگر ای نے کہا تھا کہ آئے تم یہ بہن لوادر کی کو بتا ناتہیں۔''

عورت

ایک پری نے ساٹھ سال کے شادی شدہ جوڑے ہے کہا۔

''میں تم دونوں کی ایک ایک ٹواہش پوری کرسکتی ہوں۔'' بیوی۔''میں اپنے شو ہر کے ساتھ ساری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔''

اس نے چیزی محمال دو کلٹ آگئے پھرشو ہرے ہو چھا۔ '' تم بتاؤ کیا جائے ہو؟''

شوہر۔'' جھے اپنے ہے تیم سال جھوٹی ہوی چاہئے ، پری نے چھڑی تھمائی اور شوہر کوٹو سے سال کا کردیا۔ ''تیجے: مرد کو یا در کھنا چاہیے کہ پری بھی عورت لینی ''صنف نازک'' ہی ہوتی ہے۔

خاموشي

"فاموش" آیک زبان ہے۔ جے ہرکوئی اپنے اوسٹ سے بولتا ہے۔ فاموشی بولتی ہی نہیں " چینی" ایک ہی ہی ہیں ہیں ہیں ہیں اور لٹا رتی بھی ہے، محبوبہ فاموش رہے تو بارائنی ..... محبوب فاموش رہے تو بزدل! والدین فاموش رہے تو بزدل! والدین فاموش رہے تو بے بس، السانیت فاموش رہے تو ہے بس، السانیت فاموش رہے تو ہے بس، مظلومیت ..... اور حکمران فاموش رہے تو فاموش رہے تو اور سیاستدان ۔ یہ فاموش سکدرائج الوقت ہے جب بھی رائج ہوجاتی ہے جب بھی رائح ویل ہے تو کمی کو بی دین ہے اس موقعوں اور فاص رائح ہوجاتی ہے جب بھی وقت پر استعمال کی جاتی ہے۔ فاص موقعوں اور فاص وقت پر استعمال کی جاتی ہے۔

'' انجمی ہم اُکری نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے آگے آئے ہیں۔میراخیال ہے اگر میں اس طرح دوڑتا جاؤں گا توایک کھنٹے میں عمر کوٹ پہنچ جاؤں گا۔''

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

Ų

m

پھر وہ محبرا کر بولا۔'' وہ آرہا ہے۔ بہت دور ہے۔ میں جھاڑ بوں کے چھیے سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا مصیبت ہے وہ تو مجھے دیکھتے ہی کولی ماردےگا۔''

''تم تو موت سے کھیلتے رہتے ہو۔اس سے مت ڈرو۔میرے آ دمیوں کے وہاں تونیخے تک اسے دوڑاتے رہو۔میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہاری نظروں سے کہیں کم ہو جائے۔میں اس کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔''

''میں کوشش کروں گا کہ اس کے نشانے پر نہ آؤں اور اسے دوڑا تا رہوں۔ وہے آپ کے آ دمیوں کے آنے تک رات ہو جائے گی۔ بتانہیں عمر کوٹ میں کہیں چھپنے کی جگہ طے گی یانہیں؟''

''میرے دوشوٹر حیدر آبادیش ہیں۔ وہ گھنے ہمریس پہنچ جائیں گے۔اپنے ساتھ اور دو چارکو لے آئیں گے۔'' ''شیک ہے۔ بین آبک گھنٹے تک مراد ہے چھپتا رہوں گا اور اے نظروں سے اوجول نہیں ہونے دول گا۔'' یہ کہہ کر اس نے فون بند کرتے ہوئے مسکر اکر مراد کو دیکھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ دشمنوں کو اس کا در بدر ہوتا معلوم ہوجائے۔اب انہیں بھین ہونے والا تھا کہ وہ کراچی سے سیکڑوں میل دور ہے اور جوہم شکل اس شہر میں نظر آ رہا سیکڑوں میل دور ہے اور جوہم شکل اس شہر میں نظر آ رہا مقصد میں کامیاب ہور ہا تھا۔

اس نے بنے کے شانے کو تھیکتے ہوئے کہا۔ ''شاہاش! تم نے بہت اچھے انداز میں اپنی مظلومیت کا یقین دلایا ہے۔اب اس کے آدمی یہاں میرے پیچھے آتے رہیں گے۔

وردہ کر ای طرح میں میں چاہتا تھا کہ اپنوں سے دوررہ کر ای طرح موت کا تھیل کھیل کہ ایک اور ہوں۔''

پھر اس نے ول میں کہا۔ 'سائیں .... االلہ آپ کو سلامت رکھے آئندہ میرے دھمن آپ کومرادیس مجھیں ہے۔'' جند کہ کہ کہ

سمیرا اور معروف بہت زیادہ پریشان ہو گئے ستے۔ یہ توسیدهی می مجھ میں آنے والی بات تھی کہ مراد ک صورت دیکھ کر چلنے والی کو لی محبوب کوآ کر گئے گی۔ بعد ش دشمنوں کو خلطی کاعلم ہوگا تو دوسوری بھی نہیں کہیں گے۔ ایک ارب پتی سرمایہ واراپنی جان سے کیا تو کیا۔ قالموں کا پجھ

سينسدُ انجت ح 183 استعبر 2014ء

تين جائے گا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Y

C

0

m

معروف نے ای دن محبوب کے لیے بخت سیکیورٹی کے انظامات کیے ۔ تین سلح گارڈ زاس کے ساتھ گاڑی میں آنے جانے کے سید میں انظامات کے بیٹے ۔ دو ہاڈی گارڈ زکوشی کے اندر یا ہراور دفتر کے اندر باہراور دفتر کے اندر باہراور دفتر کے اندر بھی ساتے کی طرح ساتھ دہنے والے تھے۔

سمیرا معروف کے ساتھ ماروی کی کوهی میں آئی تھی۔اس خوبصورت بلاکود مکھرتی تھی جس کی وجہسے محبوب ایک ٹی جان لیوامصیبت سے دو جارہونے والاتھا۔

معروف نے سمجھایا۔"انے الزام نہ دو۔وہ بھاری خودکو بھولی پیٹی ہے۔وہ نہ بھی ہوتی تب بھی مراد کا ہم شکل ہونے کے باعث محبوب پریہ مصیبت ضرور نازل ہوتی۔" سمیرانے کہا۔"اگر محبوب صاحب اس کے دیوائے نہ

ہوتے 'مراد سے کوئی تعلق ندر کھتے تو ان دونوں ہم شکارں کی دنیا الگ الگ ہوتی ۔ جو گدھا گاڑی جلانے والے کے جانی دخمن ہوتے دوارب پتی محبوب کی طرف مجھی رخ ندکرتے۔''

معروف نے ہنتے ہوئے کہا۔" بول دوئم شکون کالعی ہوئی تقدیرتم بدل دینا جا ہتی ہو۔"

'' میں تو اپنی تقلہ پر کورور ہی ہوں۔ یا تو میں پیدا نہ ہوتی یا ماروی پیدانہ ہوتی۔''

وہ بولا۔'' کوئی ماروی کوئی تمیرا نہ ہوتی تو دنیا ہیں ہے کھیل تماشے ہی نہ ہوتے۔''

محبوب آئی کوشی کی طرف کیا تھا۔ اس باروہ اپنی کار میں تنہائیس تھا۔ تین سلح گارڈ زبھی تھے۔ اس نے ماروی کی کوشی میں آ کرمعروف ہے کہا۔ ' یہ سلح گارڈ زبہت ضروری ہیں۔ لیکن ہو جھ لگتے ہیں۔ اپنی تنہائی اور پرائیو کی تہیں رہتی فون پر کی ہے ذاتی معاملات پر بول نہیں سکتے۔'' معروف نے کہا۔'' مجموعرہ کے لیے ذاتی معاملات

کو مجول جاؤ۔'' سمیرائے کہا۔'' یہ بلائمیں مراد کے جیتے بی نہیں ٹلیں گی۔میں نے بہت سوچا ہے تو یہ بات مجھ میں آرہی ہے کہ آپ دوچار ہاہ کے لیے لندن چلے جائمیں۔''

معروف نے کہا۔'' ہیں بھی ہی سوج رہا ہوں۔'' ای وقت ماروی چاچی کے ساتھ وہاں آئی محبوب نے اسے بڑے جذبے سے دیکھا۔دل نے کہا۔''ہائے تم کیا ہو ...۔ جان من ...۔!فراسوچومیرے لیے جگنو ہوئنہ جلی ہوئی ہونہ جھی ہوئی ہو۔''

ممیرانے ماروی اورمجوب کودیکے کرکہا۔'' <sup>دلیک</sup>ن آپ نہیں جائیں سے۔''

ماروی نے ایک صوفے پر چاچی کے ساتھ بیٹے ہوئے پوچھا۔''مرادگی کوئی خبر ال رہی ہے؟'' محبوب نے انکار میں سر ہلا کر کہا۔''نہیں ۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔مرادکو ہماری پریشانیوں کا خیال کرنا چاہے۔'' چاچی نے کہا۔''میرادل گلبرار ہاہے۔سوچی ہوں وہ کسی الی جگہ پیش کمیاہے جہاں ہے ہمیں فون کرنے کے

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

قابل میں ہے۔ بیٹے محبوب! وہ کہیں دشمنوں کے قتینے میں تو نہیں آسمیا ہے؟'' ''میرے دل میں بھی یہی یات آتی ہے لیکن میں دل

دُ کھانے والی باتوں کو ذہن سے جھنگ دیتا ہوں۔'' سب کے سرفکر مندی سے جھک گئے۔ڈورائنگ روم میں گہری خاموش چھا می تھی۔ پھر ماروی کی سسکیاں ابھرنے لکیں۔سب نے اس کی طرف دیکھا۔اس نے

چاچی نے اس کے سر پر ہاتھ کھیرتے ہوئے کہا۔" جیس روتے بیٹی اہم سب دعائیں مانک رہے جیں۔اللہ سلامتی دینے والا ہے۔اے کچینیں ہوگا۔" ووبےاختیاررو پڑی تھی۔اے کہلی یار پچھالیا لگاتھا

ووج العياررويري ن-اسے من بار چھايا تھ جيے سيد فالي ہو كيا ہے۔

ای وقت محبوب کا فون بجنے لگا۔اس نے تعلی سی اسکرین کو پڑھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔"مراد ہے ...۔ مراد کال کررہاہے۔"

ماردی رونا بھول کئی اور چونک کرمجوب کی طرف کھوم کئی۔ سب ہی کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ اس نے وائڈ انٹیکر آن کر کے بٹن کو دباتے ہوئے کہا۔"مراد! تم خیریت سے ہو؟ جلدی بتاؤ' کہاں ہو؟''

اس کی آواز سنائی وی۔ "خدا کا شکر ہے۔ تم سب کی وعا کیں ہیں میں تیریت ہے ہوں۔"

''صبح سے بیدونت ہوگیا ہے اور تم غائب ہو۔ اپنا فون ' بھی بندر کھا ہے۔ بید کیا جمانت ہے؟ یہاں ڈرائنگ روم میں سب بی بیٹے ہیں۔ ماروی رور بی ہے۔ تم اے رلارہے ہو۔' وو ترب کر بولا۔''یا خدا۔۔۔۔ اید میں نے کیا کیا

ا پئی ماروی کورلا و یائے'' ووائی مگل سرافیم کرتنز

ووا پنی جگہ ہے اٹھ کرتیزی ہے فون کے پاس آئی پھر بولی۔''تم نے نہیں رلایا ہے۔ میں بہت خوش ہوں تم نے تو فون کر کے سب ہی کوخوش کر دیا ہے۔''

"ماروی! بین مجور تھا۔اب کسی حد تک ایک وجمن سے خشنے کے بعد ذرامہولت سے باتیس کررہا ہوں۔"

سپنسددانجسٹ ح 184 کے ستمبر 2014ء

**S** 

ماروي

"کیاتہ ہیں اندازہ ہے کہ ہم ہے کہ تک جدارہو ہے؟"

"کیچھ کہانہیں جا سکتا ۔ میرا وقمن بہت طاقتور
ہے۔ بہت وسیح ذرائع کا مالک ہے۔ جھے گیبر نے اور مار نے
کے لیے پتانہیں کیے کیے جھکنڈ ہے استعال کرےگا۔"
ماد کہدر ہاتھا' برنارڈ ہے تعلق رکھنے والی ایک غیر
مکی خطرناک تنظیم تمہارے بیچھے پڑتی ہے۔ آئندہ تمہارے
لیے قدم قدم پرموت ہوگی۔
وہ میں تمہارے لیے بہت فکر مند ہوں مراد! تم سمندر

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

پارتک پھلے ہوئے وشمنوں سے کیسے نمٹ سکو میے؟'' ماروی من ربی تھی اور پریشان ہور ہی تھی۔اس نے کہا۔'' یا اللہ! تم اسکیلے کیا کرو میے مراد؟ میرا دل تھیرا رہا ہے۔ یہاں آ جاد ہم ساتھ جنس مے ساتھ مریں مے۔''

" تم سلامت رہو ماروی اِتمہاری یہ بات مجھے تی زندگی نیا حوصلہ دے رہی ہے۔اب تو چاہے کتنی ہی کبی جنگ ہوئ میں جیت کرتمہارے پاس ضرورا وَں گا۔"

''اگرمیری بات سے حوصلہ ال رہا ہے تو میری ذات سے اور توت ملے گی۔ جھے اپنے پاس بلالو۔ میں ابھی چلی آوُں گی۔''

ماروی نے یہ چونکا دینے والی بات کی تھی۔ابتدا سے اب تک دو عاشقوں کے درمیان میہ داشح نہیں ہوا تھا کہ وہ بالآخر کے قبول کرے گی؟

اگر چیزیادہ جھکاؤ مراد کی طرف تھا۔ تاہم محبوب بھی اسے اپنی طرف یائل کر چکا تھا۔ ایسے وقت اس کی یادداشت کم ہوگئی تھی۔دونوں عاشق اس کی دنیا سے کم ہو گئے تھے۔اب شے سرے سے پیجنس تھا کہوہ نی زندگی میں محبوب و تبول کرے گی یا مرادکو کا

مراد اپنے رتیب کی سلامتی کی خاطر وہ کام کر رہا تھا'جو کوئی نہ کرتا۔وہ خطرناک دشمنوں کے درمیان موت سےلڑنے کمیا تھااوراس کی واپسی تقریباً ناممکن تھی۔ رہے تھیں نہیں نہیں کے سال حکوماں تیں ہے۔

اس قربانی نے ماروی کے دل کوجگڑ لیا تھا۔اس نے بے اختیار کہد دیا تھا کہ وہ مراد کے بدترین حالات میں بھی اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے۔

کو یا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ بھین سے مراد کی تھی اب اہادرآئندہ بھی رہے گی۔

بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ ادھر مرادا پئی ماروی کی زبان سے پہلی یارائی بات من کر مسرتوں سے سرشار ہوگیا تھا، اس نے کہا۔"ماروی! تمہارا اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ آئندہ وشمنوں سے لڑتے وقت تمہیں ہر لحدائے ساتھ دیکھتار ہوں گا۔ محبوب نے پوچھا۔" تم کہاں ہو؟"
"اس شہر میں نہیں ہوں۔ابھی آپ لوگوں سے تقریباً تین سوکلومیٹر دور ہوں۔"
اس نے جمرانی سے پوچھا۔" کیا کہد رہے ہو؟

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

اچا تک اتی دور کیول کئے ہو؟'' ''میں دوررہوں گا تو دھمن آپ کو بزنس مین محبوب علی چانڈ یو سمجھتے رہیں گے۔انہیں میری ضرورت ہے وہ

میرے پیچے بھا گئے رہیں گے۔'' معروف نے پوچھا۔'' دشمنوں کو کیےمعلوم ہوگا کہاب تم اس شہر میں نہیں ہو؟ وہ تمہارے پیچے کیے آئیں گے؟'' '' میں نے ایس چال چل ہے کہ تمام دشمن کھیوں کی طرح اڑتے ہوئے مٹھائی کی طرف آرہے ہیں۔اب آپ

طرح اڑتے ہوئے مٹھائی کی طرف آرہے ہیں۔اب آپ کے شہر میں کوئی جھے علاش نہیں کرے گا۔خدا کا شکر ہے 'سائیں کود کی کرکوئی دھوکا نہیں کھائے گا۔'' اس کی یا تیں من کر ماروی دیگ رہ کئی تھی اس کی ہے

ہاتیں الی تعیں کہ دوسروں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چپ
اگ کئے۔ وہ خوب سوچ مجھ کر دور چلا گیا تھا۔ دمن اب
مجوب کو و کی کر دھوکا نہیں کھا سکتے تھے۔ اور یہ چال خود
اے مہتمی پڑ رہی تھی۔ وہ نامعلوم مدت تک اپنوں سے اور
اپنی ماروی سے دور رہنے والا تھا۔ کیا کرتا ؟ طالات سے
مجور ہوکر کن اُٹھا کرجس راستے پرچل پڑا تھا ؟ اس راستے
سے واپسی اکثر نامکن ہوتی ہے۔

سمیرانے کہا۔'' تم کیا ہومراد؟ تم نے اپنے سائیں کی سلامتی کے لیے گھر چھوڑ دیا ۔ شہر چھوڑ دیا اپنوں سے دور ملامتی کے لیے گھر چھوڑ دیا ۔ شہر چھوڑ دیا اپنوں سے دور ہوگئے اور تو اور اپنی ماروی سے محروم رہو گے۔اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو گے اور ایساتم نے سائیں کے لیے کا یہ ''

وہ نون کے قریب جیکتے ہوئے ہوئے۔"ماردی کے جاں بازمراد۔۔۔ ایش تہمیں سلام کرتی ہوں۔"
معردف نے کہا۔" میں بھی انتا ہوں مراد !تم ہمارے محبوب سے جیسی مجت کرتے ہوائی کوئی نہیں کرسکے گا۔"
وہ بولائے آپ مب سے گزارش ہے کہ مجھ سے فون پر بھی رابطہ نہ رکھیں ۔ وشمنوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ جمارے درمیان کوئی تعلق ہے۔ معلوم ہوگا تو دہ آپ لوگوں کو میرار شیتے دار بجھ کر تقصان پہنچا تیں گے۔"
میرار شیتے دار بجھ کر نقصان پہنچا تیں گے۔"

محبوب نے کہا۔''تم کے رابطہ نہیں رکھیں گے تو تمہاری خیریت کیے معلوم ہوتی رے گی؟'' ''میں بھی تھی آپ کوکال کیا کروں گا۔''

سينس دُانجست (185) ستعبر 2014ء

¥ P

مراداش کی خاطرموت سے لڑنے کیا تھا اور وہ آرام سے
ائر کنڈیشنڈ کئی میں بیٹیا ہوا تھا۔ وہ تلملا کررہ گیا۔اس نے
کہا۔ 'میں مراد کے لہو سے نہا کر زندگی اور سلامتی نہیں
چاہوں گا۔ ماردی امیں نے اس سے نہیں کہا تھا کہ وہ میری
خاطر شہر چھوڑ کر جائے۔اگر وہ یہاں سے نہ جاتا تب ہمی
اسے دشنوں کا سامنا کرنا ہی تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

مر ووان سے یہاں لاتا یا وہاں لاتا۔میری خاطریہاں سے جاتا یا نہ جاتا۔اب اگر چلا کمیا ہے تو میں کمیا کروں؟ '' ماروی اس کے پاس جاتا چاہتی ہے کیا میں بھی وہاں جاؤں اور وشمنوں کے لیے سوالیہ نشان بن جاؤں کہ ہم دونوں میں سے مراد کون ہے؟ ان کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دونوں کو کو کی ماردیں۔''

سمیرانے طنزیہ انداز میں کہا۔'' پھر تو قضہ ہی ختم ہوجائے گا۔ایک انار رہ جائے گا۔دو بھار چلے جاسمیں کے۔ماروی اکیلی رہ جائے گی۔لیکن کوئی بھی عورت کتنے دنوں تک اکیلی روسکتی ہے۔ماروی کو پھر نئے عاشق مل جاسمیں گے۔''

محبوب نے سخت کیجے میں کہا۔''واٹ ٹان سینس۔ سمیرا...۔ ابیکسی باتیں کہدری ہو؟''

وہ بولی۔'' آج میں چپ نہیں رہوں گی۔ یہ بچ مب بی دیکھتے آرہے ہیں کہ ماروی نے بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں سنا یا۔ دونوں بھاروں کوامید کے اسپتال میں رکھتی آئی ہے۔

" یہ پہلے ہی دن مراد سے نکاح پڑھوا کیتی تو یہ عشقیہ داستان آج موت کا تھیل نہ بنتی ۔ایک تھیلے چلا تھیا ۔ داستان آج موت کا تھیل نہ بنتی ۔ایک تھیلے چلا تھیا ہے۔ دوسرے سے بھی توقع کی جارتی ہے ۔یہ صاف نظر آر ہاہے کہ مجوب صاحب وہاں جانے کے لیے بھڑک گئے ہیں ۔اب یہ ماردی کی خاطر آپنی زندگی کو داؤ پر لگا تھیں تے۔"

چاہی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔''زیادہ نہ بولو۔ میری بڑی سائیں ہے کہنے نہیں گئی تھی کہا۔''زیادہ نہ بولو۔ میری بڑی سائی سے کہنے نہیں گئی تھی کہاں پر عاشق ہوجا تیں۔ سائی نے اپنی دولت سے اپنی مہر ہانیوں سے اور نیکیوں سے اسٹے احسانات کے تھے کہ یہ بیچاری ان کے آگے ہے نہ بان ہوکررہ گئی تھی۔''

آج ویکسیں کہ اس ہے زبان کی زبان کیے ہے اختیار بول پڑی ہے۔ بیسائی کواور مرادکوتو کیا خودکو بھولی ہوئی ہے۔ اس کے باوجوداس کے اندر کی ماروی اپنے مراد کے لیے تڑپ گئی ہے۔ اس کے تق میں بول رہی ہے۔'' " تمہاری سلامتی اور خوشحالی سے مجھے اطمینان رہے گائے سائیں کی سر پرتن میں محفوظ رہوگی تو مجھے جیسے ایک اُن دیکھی تو ت حاصل ہوتی رہے گی۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

B

t

Ų

C

0

m

ماروی نے یو چھا۔ 'میں تمہاری سلامتی کی جنگ لڑتے وقت ساتھ رہوں گی تو کیا اطمینان حاصل نہیں ہوگا؟ بینہ بولوکہ میں تم پر ہو جھ بن جاؤں گی'۔ ''تم یہ جہ نہیں بندگی سال آئے گی تہ میں تمہاری

مع ہو جو نہیں بنوگ ۔ یہاں آؤگی تو میں تمہاری سلامتی کی قلر میں مبتلار ہوں گا۔''

ماروی نے پوچھا۔''یہ بتاؤ' کیا وقمن کی کوئی محولی حمہیں آ کرنہیں کگے گی؟'' ''ہاں لگ سکتی ہے۔''

" تو جھے بھی لگ سکتی ہے۔ ابوادر باردو کے کھیل میں ہم دونوں ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔"

محبوب نے کہا۔''مراد کے لیے تمہاری محبت تمہارے جذبے سلامت رہیں کیکن وہاں جانے کی بات نہ کرو۔ جب مرد خطرات سے کھیلائے توعورت کواس سے دور رہتا چاہیے۔اس سے دوررہ کراسے اطمینان دلانا چاہیے کہ وہ محفوظ پناوگاہ میں اس کی دائیسی کا انتظار کررہی ہے۔'' ماردی نے کہا۔''واپسی ۔۔۔''

وہ فون کے پاس سے اٹھ ممنی۔ایک طرف جاتے ہوئے پلٹ کر یولی۔ ''کوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں کود جائے توکیادہ زندہ دالی آئے گا؟''

اس کی صاف موئی پرسب ہی نے چونک کراہے دیکھا۔وہ بولی۔"آپ سب کے دماغوں میں بیات چھی مولی ہے کہ دہمن انتہائی خطرناک میں۔نا قابل کست ہیں۔مراد کوتو از کررکھ دیں کے لیکن بیات کوئی منہ سے منیں بول رہاہے۔"

سمیرانے کہا۔" بے شک اللہ سلامتی دیے والا ہے۔" ماروی نے کہا۔" تو پھر میرے ساتھ آؤاور مراد کے میدانِ جنگ میں چلو۔" سمیرانے کہا۔" میں نے بیتونہیں کہا کہ جان ہو جھ کر

یرائے جات میں سے بیادیں ہا رہاں ہورا ایک جگہ جانا چاہے جہال ہرطرف موت ہی موت ہو۔'' ماروی نے کہا۔''مراد جان ہو جھ کرایس جگہ گیاہے۔'' پچروہ محبوب کو دیکھتے ہوئے بولی۔''محبوب صاحب کوزندہ سلامت رکھنے کے لیے ۔۔۔'' محبوب کو جیسے ہتھرآ کرلگا۔ یہ کتے شرم کی بات تھی کہ

سىپنسدانجست (186) ستمبر 2014ء

كيا-"سب اين اين بوليال بول كر يط مح -مراد ك لیے کوئی بولنے والا موچنے والانہیں ہے کہ وہ انجی ان کھات میں کیسا تنہا اور بے یارو مدو گار ہوگا اور کیے موت کے خلاف زندگی کے لے اور ہاہوگا۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

" جائی نے اس کے ٹانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔" جہیں چھلی زعد کی یا رہیں آرہی ہے پھر بھی تم اپنے بجین کے بیار کے لیے اتی محبت سے سوچ رہی ہو۔اس کے لیے پریشان ہور ہی ہو۔اللہ نے جا ہا تو وہ جلد بن والیس آئے گا۔

''چاچی!وہ تنہا کہاں موت سے تھیلنے کیا ہے؟وہ متنی محبت كرفي والا ب\_رووس كے ليے الى زندكى واؤ يراكا دیتاہے۔میرادل اس کی طرف تھنجا جارہاہے۔

وہ چاہی کے شانے پر سرر مکر بولی۔ وہ آج کل میں نہ آیا تو میں یہاں میں رہوں گی۔جب تک اس کے یا س بیں جاؤں کی سکون ہے بیں رہ سکوں گی۔''

'' بیٹی!ول کوسنجالو فی الحال یہاں سے جانے کی نہ سوچو۔مرادمجی یمی جابتا ہے۔تم اس کی بات مانو۔اس ک والسي تك يهال الزت آبرو عدمو-

وه مراد کودعائمی دیتے ہوئے بولی۔" یہال تم محفوظ رہو گی تو وہ تمہاری فکرے آزادرہ کر بورے حوصلے ہے وشنول كامقابله كرتار ب كا-"

اس نے دونوں ہاتھ أفعا كرعاجزى سے كہا۔"يا مير عمعبوو ....! تو الرع حال سے واقف ہے۔ ہم اور پھوليس جائے مراد كى سلامتى اوراس كى والسي جائے ایں۔یا میرے یاک پروردگار ....!ماری وعا کی قبول

جب اپنوں کو کہیں سے سلامتی نہلتی ہوتو دعا تھی ماسکنے ہے ہی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔حالات ایسے تھے کہ مبر كرف اورانظاركرف كسوااور كخيبس كياجاسك تفار ماروی نے جاتی کی دعاؤں کے ساتھ ہم آواز ہوکر آمين كبا كرسركو جعكاليا-

公公公

مرینهٔ آفت کی برکالہ نے بستر چیوڑ دیا تھا۔ اسپتال سے چھٹی ال کئی تھی۔ وہ بڑی خوداعتادی کے ساتھ موت سے لڑتی رہی سمى \_اب صلنے پھرنے اور دوڑنے كے قابل ہوكئ تھى \_ اس نے اسپتال میں رہ کروہ پرائیویٹ سراغ رسانوں کی خدمات حاصل کی تعیں۔ان سے کہا تھا کہوہ مرادعلی منگی پر نظر رکھیں اور اس کی معروفیات کے بارے میں رپورٹ و ہے رہیں اوروہ جاسوس بیخد مات انجام وسے رہے تھے۔

و محبوب سے بول۔ "سائیں!اب توریکی ہوئی کتاب ے۔ بدانجانے میں بی سی این بھین کے بیار کی طرف اوث كى ب-كياب بحى آب اى سادلكات روي عي " ووتميرا صاحبه ...معروف صاحب ابم غريب ہیں۔ ہاری بھی کو الزام نہ دیں۔سائیں کو سجھا تیں کہ ماروى كواب دل سے اور دماغ سے تكال ديں۔ "اب رائے الگ ہوجائی تو اچھا ہے۔اب ہم سائيس كا احمال ميں اس عديهان سے مط جائي ك\_بيتو مارا فدا جانا ب\_ يهال ع جانے ك بعدمى

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

ہم ساری عرسائی کا حسان مانے رہیں گے۔" محبوب نے کہا۔' خدا کے لیے یہاں سے جانے کی ہاتیں نہ کریں۔آگر جہ ہم ایک خاندان کے افراد نہیں ہیں' ہارا آئیں میں کوئی رشتہیں ہے۔لیکن ہم طویل عرصہ تک ایک دوسرے کے دکھوردیل شریک رے ایل-

" میری ایک بات مالوئیرے احمانات نہ مانو مرف مجھ سے اپنوں کی طرح محبت کرو۔ الی محبت جو آز مائش کی محربوں میں ساتھ نہیں جھوڑتی۔ مجھے مجھوڑ کر جانے کی بات نہ کرو۔ ماروی! آج مراد کے لیے تنہارے ول ہے آواز نظی ہے۔

موایتی نا کامی پرکس کا دل نہیں دکھتا ۔ مجھے بھی و کھ ہوا برلیکن بیرسب و میلیت آئے ہیں کہ میں تمہاری خوتی میں خوش رہتا ہوں۔خدا جانتا ہے کہ میں دُھی ہول تو خوش بھی ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے دونوں ہاتھ میری بہتری چاہنے کے لیے اُٹھتے ہیں کیکن دعامراد کے لیے مائتی ہو۔ ود جو ہور ہا ہونے دولیکن خدا کے لیے مجھ سے دور نہ جا ؤ۔ کم از کم مراد کے آنے تک میری سریرتی میں رہو۔ مجر اس کے ساتھ جہال جاہو چلی جاؤ مگر خدا کے لیے ابھی نہ جاؤ۔ اس سے زیادہ کھے میں بولوں گا۔ ابھی ما رہا ہوں۔ کہیں تنہارہ کروفت گزاروں گا۔''

وہ بولتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر چلا کمیا۔معروف نے ماروی کود کھے کرکہا۔" آج اس کا دل فوث کیا ہے۔ ایک ون توبيه مونا بي تفا\_ چلوآج قيامت كزر كئ \_ بهم وعاكرين مے کرمجوب کوجلد ہی صبر آ جائے ۔ چلوممیرا ۔ . ۔ ۔ ! '' ميرا اندر سے بہت خوش تھی۔اس نے قريب

آ کر ماروی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کرکہا۔''میں دعا کروں گی مرا دجلد ہی واپس آئے۔خدامہیں خوشیاں دے۔'' وہ اس کے رضار کو چوم کرمعروف کے ساتھ جلی سنى وبال صرف جا يى اور ماروى روكيس ماروى في

بينس ذائجست ( 187 > ستمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

وہ بولی۔" میں نے چندونوں میں مراد کے جو بدلتے
ہوئے تیوراوراس کی مہارت دیکھی ہے اس کے چیش نظر کہتی
ہوں تمہارے شوٹروں کی شامت آگئی ہے۔ اے کولی
مارنے کے لیے تہمیں مجھ ہے ہی ڈیل کرنی ہوگی۔"
مارنے کے لیے تہمیں مجھ ہے ہی ڈیل کرنی ہوگی۔"
میکی نے اے کوئی اجمیت نہیں دی۔ فون بند کر دیا۔وہ
ایخ سراخ رسانوں سے بولی۔" تم نے کہا تھا کہ اس شہر میں
جینے کرائے کے قاتل ایس ان میں سے بیشتر کوجائے ہو۔"
وہ بولی۔" آئ میں سے کئی ایسے ہیں جو غیر مکلی
ایک نے کہا۔" تی ہاں ہم جانے ہیں۔"
وہ بولی۔" ان میں سے کئی ایسے ہیں جو غیر مکلی
ایک بین کہا کے کام کرتے ہیں۔"
ایک بین ہو غیر مکلی
ایک بین ہو غیر مکلی
ایک بین ہو غیر کی اور

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

M

اسلام آباد میں رہتے ہیں۔'' '' بیمعلوم کرو عسٹر بکیٹ ریڈ الرٹ کا نمائندہ یہاں کون ہے؟ یہاں جواس کے شوٹر ہیں'وہ مراد کوفل کرنے

لون ہے؟ یہاں جوائل کے شوتر ہیں وہ مراد لوئل کرتے والے ہیں۔'' ''یہاں ریڈ الرث کا ٹمائندہ کون ہے بیہ معلوم کرنا

میں بہال ریڈ اگرٹ کا تمائندہ کون ہے کیے معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ویسے ہم شوٹروں کو بہچانے ہیں۔کسی کو مراد کے قریب آنے نہیں دیں گے۔''

وہ پریشان تھی۔اس دفت اسپتال بیں تھی۔وہاں سے باہرآنے تک مراد کو تھی سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔کس مجی طرح میکی البرٹ کے مقاصد کونا کام بنانے کی ہرممکن کوشش کررہی تھی۔

اس نے سوچادوبڑی کرمنل تنظیموں کوآپیں میں لڑایا جائے تب بی بات ہے گی۔ایسے وقت ' سنڈ کیمیٹ دی ماسٹرز'' کاسر براہ فرانسس کو بو بو یادآیا۔میکی البرٹ سے اس کی پرانی دھمنی تھی۔وہ بہت ہی اہم اور بڑے بی شکین معاملات میں ایک دوسرے کونقصان پنجانے سے بازنہیں آتے تھے۔

مرید نے فورا بی اس کے تبری کے کے۔ پھر رابطہ مونے پر بولی۔ اسلومسرکو بو بوایس اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مریدلندن کی میٹ آفیسر بول رہی ہوں۔ "

وہ بولا۔''ہائے می مرینداستاہے تہیں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔اب اسکاٹ لینڈ بارڈ سے اور لندن ایلائٹ اینڈ میرراسکواڈ ہے تہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔'' ایلائٹ اینڈ کیٹرراسکواڈ ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔''

م نے درست سنا ہے۔ کیا تہیں بیٹن کر حوی ہیں ہوئی کہ مراونا می ایک محض نے برنا رؤ کوجہنم میں پہنچاد یا ہے اور میکی البرث استے بڑے نقصان پر تلملار ہاہے۔'' مراد نے اسے مار ڈالنے میں کوئی سرنہیں چھوڑی تھی پھر بھی اتنی ہدردی کی تھی کہ اسے اسپتال جانے اور اپنا علاج کرانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

وہ علاج کے دوران صمیں کھاتی رہی تھی کہ اس ظالم کو زندہ نہیں جھوڑے گی۔ول سے بھی مجبورتھی یا شیطانی ہوں کا غلب رہتا تھا۔وہ جنونی ہوکر سوچتی تھی کہ اس کے ساتھ تنہائی میں وہ چار راتیں ضرور گزار ہے گی۔ وہ ڈبل ماسنڈ ڈ ہوکر سوچتی رہتی تھی کہ اے مارڈ النے سے پہلے غلام بنا کر حرتیں پوری کرے گی چرانقام توضروری ہے۔اے تڑیا ترپاکر مارڈ الے گی۔

یہ دیکھ چی تھی کہ وہ ایک خطرناک فائٹر بن دیکا ہے۔اسے دشمنوں سے نمٹنا آگیا تھا پھروہ برنارڈ کو ہلاک کر کے دنیا کی بڑی بڑی جرائم پیشر تظیموں کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ وہ جننا خطرناک بن رہا تھا' مرینداتی ہی ضدی ہورہی تھی اسے اپنے سامنے بے دست ویا بنانے کی تسمیں کھا چکی تھی۔

اس نے برنارڈ سے تعلق رکھنے والی تنظیم'' سنڈ کیٹ ریڈ الرٹ'' سے رابطہ کیا۔اس تنظیم کے ہمر براہ سے کہا۔''مسٹرمیکی! میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مرینہ دلا ور بول رہی ہوںِ اور کمی تعارف کی محتاج نہیں ہوں۔''

میکی البرث نے کہا۔ 'اے مرینداتم تو ہماری بلیک لسٹ میں تعییں منہاری خفلت کی وجہ سے برنارؤ مارا گیا ہے۔ ' وہ بولی۔ 'میری خفلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیسب جانتے ہیں۔ برنارڈ کے جیل تو ڑنے سے پہلے میں ہاتھ یا وُں سے معذور ہوکر اسپتال میں پڑی تھی۔ '

یں ہاتھ یاؤں سے معذور ہوکر اسپتال میں پڑی گئی۔'' وہ بولا۔''ہاں میں مانیا ہوں۔ مجھے بیدر پورٹ ملی ہے کہ تم بہت پہلے ہی برنارڈ کے معاطے سے الگ ہوگئی تعمیں۔مراونے تہہیں بھی اسپتال پہنچادیا تھا۔''

''میں اے زندوئییں چھوڑوں گی، چلنے پھرنے کے قابل ہوجاؤں گی تواے دوڑا دوڑا کر ماروں گی۔'' ''اس ہے پہلے ہارے شوٹر اُسے جہنم میں پہنچا

دیں ہے۔'' و نہیں چاہتی تھی کہ مراداس کا غلام بنے سے پہلے کی اور کے ہاتھوں مارا جائے ۔اس نے کہا۔''مسٹر میکی! بھی اے ٹارگٹ نہ بناؤ۔اے میرے لیے چھوڑ دو۔'' ''تم اپنی فیر مناؤ۔ چونکہ تم برنارڈ کے معاطے سے الگ ہوگئی تھیں اس لیے تمہارا تا م بلیک لسٹ سے نکال دیا تمیا ہے۔تم جلد ہی مرادکی موت کی فہرسنوگی۔''

سينس دُانجسٺ ( 188 ) ستمبر 2014ء

ماروي

"اینا بینک اکادُنٹ نمبراور پتا شکانا لکھ بھیجو۔ آج بی بیسب کچھ بہیں اُل جائے گا۔" اس کے زخم بھر گئے تھے۔ اسپتال سے اس کی جھٹی ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ دور تک اپنے رائے موار کررہی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

ہموار کر دہی گی۔
دوسری طرف مراداکیلا تھا اور مقابلے پرعالمی سطے کے
ہمانت بھانت کے مجرم تھے۔اسے زیادہ سے زیادہ اسکی تم
گاڑیوں اور فائٹرز کی ضرورت تھی اور مرینہ بڑی مقاری
سے بیسب چیزیں اس کے نام سے سیٹ رہی تھی۔
جس دن وہ اسپتال سے صحت یاب ہو کرآئی 'ای
دن ریڈ الرث کے میکی البرث نے اسے کال کی۔اس نے
پوچھا۔'' میکی البرث نے ایکا کی۔اس نے
پوچھا۔'' میکی البرث کے بادکیا ہے؟''

وہ بولا۔''تم نے درست کہا تھا کہ میرے شوٹروں کی شامت آ جائے گی۔وہ واقعی بہت ہی تیز طرار ہے۔'' مرینہ نے یو چھا۔'' ہوا کیا' یہ تو بولو۔''

وہ بولا۔" ہمارا ایک شوشر اے کمل کرنے کمیا تھا۔وہ اسپتال پہنچ عمیا۔اس کی زبان بند کرنے کے لیے ہمارے ہی ایک شوشر اے کمل کر فرار ہور ہاتھا ایک شوشر نے اے کوئی مار کر فرار ہور ہاتھا کہ مراد نے اس پر اچا تک حملہ کیا۔اس کی ممن چھین کی پجر اے کمن پوائنٹ پر کرا چی سے تین سومیل دور لے کمیا ہے۔"
مرینہ نے کہا۔" اب تمہاری مجھ میں آیا کہ وہ کیسا پھر تیلا ہے۔"
میں بند نے کہا۔" اب تمہاری مجھ میں آیا کہ وہ کیسا پھر تیلا ہے۔"

'' ہاں بولو۔ کیاتم اے کولی مارو گی؟ جو معاوضہ ہوگا'اس کا تعنی پرسنٹ انجی اوا کردیا جائے گا۔'' '' پہلے تو میں بیمعلوم کرنا چاہوں گی کہوہ کراچی سے تمین سومیل دور کس علاقے میں ہے؟''

'' مجھے بتایا حمیا ہے کہ انجمی وہ عمر کوٹ میں ہوگا۔میرے شوٹرزوہاں پہنچنے والے ہیں۔'' ''اس کافون نمبر بتاؤ۔''

" میں نہیں جانتا۔ ہاراایک باق نائی شوٹر جواس کے فلنچ میں تھا اب نہیں ہے لیکن وہیں عمر کوٹ میں کہیں چھپا ہواہے اس کانمبر نوٹ کرو۔"

مرینہ نے بلے کا فون نمبر محفوظ کسیا پھر کہا۔ "اب سنومیکی ابو تان پیش ابلدی فول امراد اب عرکوٹ میں اکیلا تہیں رہےگا۔ فار بورانفارمیشن میں اس کے ساتھ رہوں کی اور تمہارے ایک ایک کارندے کوجہتم میں پہنچاؤں گی۔'' وہ غضے ہے بولا۔'' بیکیا بکواس کررہی ہو؟'' دہ تم نے جاردن پہلے مجھ سے بکواس کی تھی۔ میری وہ قبتہدلگاتے ہوئے بولا۔ "جس دن ہیں نے سا فائاس دن خوب جش منایا تھا۔ارے یہ مراد کون ہے؟ ہیں اے دی لا کھڈالرز انعام دوں گا۔اگردہ میرے لیے کام کرنا چاہے گا تو وہاں اس کے لیے بڑی بڑی سولتیں فراہم کروں گا۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

مرینہ نے بڑے فخر بیا نداز میں کہا۔ مجمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مرادمیرا عاشق میرادلدار ہے۔ہم دونوں ایک دوسرے کودل وجان ہے چاہتے ہیں۔"

" کیرتو میری خلاش ختم ہوگئی ۔ میں اے ڈھونڈ رہا تھا۔ کیااس سے بات کراسکتی ہو؟"

"''' انجی نبین میں اسپتال میں ہوں اور وہ کہیں بہاڑی علاقے میں گیا ہوا ہے۔'' ''اس سے فون پر ہات کراسکتی ہو؟''

"اگرتم اس ہے گام لینا چاہتے ہوتو میں اس سے الگ نیس ہوں۔ہم دونوں ہی تہارا کام کریں گے۔" "" تمہاری جیسی نامور تجربہ کارمیرے سنڈیکیٹ میں

آئے گی اس سے بڑی بات اور کیا ہو عتی ہے۔'' '' تو پھر ہارے درمیان پہلے ڈیل ہوگی۔'' ''ابھی ڈیل کرو۔''

وہ بولی۔''سب سے پہلی بات یہ کہ میں اسپتال سے نکلنے کے بعد پاکستان میں نہیں انڈیا میں رہوں گی۔'' ''منظور ہے۔انڈیا میں ہمارا ایک پروجیکٹ شروع

ہونے والا ہے۔ تم اور مراد وہاں بہت کام آؤگے۔'' '' یہ تو میں جانتی ہوں کہتم ہمارے پاس اسلحہ اور رقم کی کی نبیس ہونے دو کے لیکن وہاں ہمارے جو ماتحت رکھے جانمیں کے ان کاامتخاب ہم کریں گے۔''

''جہیں۔ فغنی پرسنٹ تمہارے اور فغنی پرسنٹ ہمارے اور فغنی پرسنٹ ہمارے ماتحت رہیں گے۔'' ہمارے متخب کیے ہوئے لوگ تمہارے ماتحت رہیں گے۔'' ''تم بھی میرے اور مراو کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے۔ہم دونوں آپس میں لاتے جھڑتے ۔ رہتے ہیں۔تم بھی اس کی جمایت میں نہیں بولو گے؟'' رہتے ہیں۔تم بھی اس کی جمایت میں نہیں بولو گے؟''

''میں تم دونوں کے ذائی معاملات سے بھی کوئی دلچپی نہیں اوں گا۔بس یہ خیال رہے کہ تمہارے آپس کے جھڑ وں سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔'' دونید برنے میں تر ہر زیر ایساں تا ہے۔ میں ''

''نہیں پنچگاہم ہم سے فائدہ حاصل کرتے رہوگے۔'' ''بس تو پھراور کوئی بحث نہیں کروں گا۔'' ''ایک بات اور ۔۔۔ ہمیں فوری طور پررقم کی'شوٹرز ک'اسلحہ اور گاڑیوں کی ضرورت ہے۔''

سينس ڈائجسٹ ﴿ 189 ﴾ ستمبر 2014ء

¥ P

لوكون كود بال پنجايا جائے۔

اے دھمنوں کے مقابلے میں کمزور اور کمتر نہ ہونے دیا جائے۔لیکن جہاں جان کا خطرہ ہے دہاں مراد کی طرح نہ جائے۔ پھر تو خود کو چیوٹا بنانے والی بات ایکی جگہ قائم رہے گی۔ ماروی یکی دیکھیے گی کہ مراد مرد میدان ہے اور محبوب ایک سلامتی کے لیے تھرمیں آرام سے بیٹھاہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

اصل بات ماروی کی نظروں میں اہم ہونا تھا۔وہ دکھانا چاہتا تھا کہ مراد کا احسان نہیں لے رہاہے۔ کمر میں نہیں ہیٹیا ہے۔ ہلکہ اس کے شانہ بشانہ دشمنوں سے گزر ہاہے۔

جب ماروی سوپے کی کہ وہ محبوب کے ٹیش مراو کے دھمن ہیں اور پیمجوب کا بڑا پن ہے کہ وہ مراد کی جنگ اڑنے سماہے۔

معقل ہی سمجھارتی تھی کہ ماروی کی نظروں میں بازی کیسر بدل جائے گی۔وہ آئے تک ان سب پر بڑے بڑے احسانات کرتا آیا تھا۔اب پھر مراد کی جنگ لڑتے ہوئے موت کا سامنا کرتے ہوئے ایک اور بڑااحسان کرسکتا تھا۔

وہ تیزی سے سوچ رہا تھا ماروی کو سامنے ویکھٹا ہوا بہت ہی جذباتی انداز میں فیصلہ کررہا تھا اب کچھ بھی ہو وہ مراو کا احسان ختم کرنے کے لیے الٹااس پراحسان کرنے کی خاطرای کے دشمنوں سے مکرانے جائے گا۔

کیکن کہاں جائے گا؟اس نے کہاتھا کہ وہ کرا چی سے تقریباً تین سومیل دور کمیا ہے۔لیکن اس نے پینیس بتایا تھا کہ کس سے اور کس علاقے میں کمیا ہے؟

ال نے کچھ سوچا پھر فون ٹکال کر مراد کے نمبر پنج کے۔رابطہ ہونے پراس کی آواز سنائی دی۔" ہی سائیں۔ محکم کر میں "'

اس نے بوچھا۔ 'امجی تم کس علاقے میں ہو؟'' ''آپ کیوں بوچھ ہے ہیں؟'' ''تم جواب دو۔''

" و کیلیے میں نہیں چاہتا' آپ یہاں آئی یا کسی کو میری مدد کے لیے بھیجیں۔"

''میں ہتھیا رُرقم اور گاڑیاں پہنچاؤں گا۔'' ''میرے لیے بیرضروری نہیں ہیں۔ان کی ضرورت ہوگی تو آپ سے ضرور کہوں گا۔''

" واه .... ارشمنوں سے لڑنے کے لیے ضروری منیں ہیں۔ کیاتم انہیں پھول ہیں کرر ہے ہو؟ تج بولو کیوں چاہتے ہو کہ میں وہاں ندآؤں؟ کیاماروی کومتاثر کررہے ہو۔ یہ جنا رہے ہو کہ میری سلامتی کی خاطر اس سے دور اہمیت کونظر انداز کیا تھا۔اب میری اہمیت یہ ہے کہ میں تمہارے جائی دمن کو بو بوے ڈیل کرچکی ہوں۔ 'وہ قبقہدلگا کر بولی۔'' اب اپنا ہمر پیٹو۔تمہارے دمن سے ڈیلنگ کے مطابق مراد کوسکیورٹی دوں گی پھر یہاں ہے انڈیا تک مطابق مراد کوسکیورٹی دوں گی پھر یہاں ہے انڈیا تک تمہارے تمام مشن کونا کام بنانے کی کوششیں کرتی رہوں گی۔'' مور با۔ بلیک لسٹ میں پھر تمہارا نام آگیا ہوی اور کیا پدی کا مناؤ۔مراد کوسکیورٹی دیے گی حسرت بی رہ جائے گی۔'' مناؤ۔مراد کوسکیورٹی دیے گی حسرت بی رہ جائے گی۔'' میں نے رابط ختم کردیا۔ مرینہ نے اپنا فون صوفی پر میں کر ایک بھر پور آئٹوائی کی۔انگرائی کے دفت دونوں بالیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باسیس بول بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سبت پرواز کرنے کے باند

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

公公公

دل نوٹ جائے تو بیار کرنے والے اندر سے نوٹ پھوٹ کررہ جاتے ہیں۔ ماروی نے بے اختیار مراد کے لیے اپنی محبت اور اپنایت کا اظہار کر سے محبوب کو محبت کی بلندیوں سے نامرادی کی پستیوں میں گراد یا تھا۔اریوں روپے کے کارد بار کو چھچے چھوڑ کر سب کچھ جھلا کر اس کے پیچھے بحرز دہ سار ہتا تھا۔

ليے يرتول ربى مو

پیار میں ایما نداری ایسی تھی کہ مراد کور قیب نہیں چھتا تھا۔

وہ چاہتا تو مراد کو پھانسی کے تنجنے تک پہنچا سکتا تھا۔ ماروی کوحاصل کرنے کے لیے اسے بڑی آسانی سے دودھ کی تکھی کی طرح نکال کر چھینک سکتا تھا۔

کیکن بداس کی عظمت تھی۔ بڑا پن تھا کہاس نے مراد
کی غربت اور مجبور یوں سے بھی فائد ونبیں اٹھا یا۔ ماروی کے
لیے اس کی محبت اور شرافت ہے مثال تھی۔ کوئی الیمی مثال
پیش نہیں کرسکتا تھا۔ عشق کے امتحان میں اسے سومیں سے سو
نمبر ملنے تھے لیکن ماروی کے قیطے نے اسے صفر کردیا تھا۔
فی المال اسے حدیکہ تھا کہ مدیر تھا کی صفر مدیر کے ا

فی الحال اسے جو دکھ تھا' وہ یہ تھا کہ مفر ہو کررہ سمیا تھا۔ یہ بات ہتھر کی طرح لگ رہی تھی کہ مراد اُسے زندہ سلامت رکھنے کے لیے خودا پئی زندگی ہارنے سمیا تھا۔ وہ اپنی کوشی میں آکر ہے جینی سے تہل رہا تھا۔ پچھ

وہ ایک وی میں اس سے بیل سے بی رہ طاب ہا۔ کرنے کے لیے ماروی کی نظروں میں برتر ہونے کے لیے محل رہاتھا۔اور باربارسوچنے کے بعد یمی فیصلہ کررہاتھا کہ موجودہ طالات میں مراد کا احسان میں لےگا۔

بہت سوچنے کے بعد ایک صورت بید لکل رہی تھی کہ مراد کو وہاں تنہا ندر سے دے۔ ہتھیار اور جنگ لڑنے والے

سينس دُانجست ح 190 كستمبر 2014ء

# = UNUSUPE

پیرای ٹک گاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ہر پہانے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

t

C

مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج 💠 ہر کتاب کا الگ سیکشن

· ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، تاريل كوالثي، كمپريٽ كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر كماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ كى جاسكتى ب

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## PARSOCIETY ZOOM

Online Library For Pakistan





سينس دُانجست ﴿ 191 ﴾ ستمبر 2014ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



P a k S O

W

W

W

Ų

8

" حضور! آپ کانو کر ہوں عظم کریں۔" ''تم اہے ساتھ کتے شوٹرز لا مکتے ہو؟'' "ميرے عارساتھى بہترين نشانہ باز ہيں۔" " ہو سکے تو دواور لے چلو۔" "میں کوشش کرتا ہوں۔" " میں ایک محفظ کے اندریہاں سے لکانا ہے۔" "مين آد مع كفي من مزيد دوشورز س معاملات طے کر کے آر ماہوں۔" لنكز عانى في مجوب عدابط فق كركي ايك كرائ ك قاتل عدالط كيا-" بهلوجشيد! ايك آفر ب- مرى رام مل کی۔انجی آ وہے تھنے میں میلوں دورجانا ہے۔' اس نے کہا۔" سوری جائی ایس عالی جناب سے رقم لے یکا ہوں۔ تم جائے ہو۔ سودا ہوتے کے بعد ہم رقم والمحل تيس كرتي " كولى بات بيس من بنے سے بات كرتا مول " " بلاتو پہلے على عالى جناب كے كام سے لكا موا ب-معلوم ہوا ہے کہ ہم جس محص کوشوث کرنے جارے ہیں بلااس کے چکل میں میس کیا ہے۔" محرجشد نے چونک کر کہا۔ ارے ہاں جانی ! ہم جس مخض کوشوٹ کرنے عمر کوٹ جارہے ہیں م وہ تمہارے باس محبوب على جانذ يوكا بم شكل ب. جانی نے حیرت سے یو چھا۔ " کیا کہدرے ہو؟" " مع كبدر إلى وليد بالكل تمهارك باس كے جيسا ہے ہمیں ایس کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ " مهيس اس كانام بحى بتايا بوكا؟" "ال-اسكانام مراديل على --" جانی نے ول میں کہا۔"اوگا ڈا بدکیا ہور ہاہے؟" ال نے جشیرے یو جما۔" تمسارا ٹارگٹ کہاں ہے؟" "عركوت مل البيل جميا مواب- مم والل جارب إلى-" جائی نے قورا بی لائن کاٹ دی۔ بوی محرفی سے محبوب کوفون پری طب کرتے ہوئے کیا۔" سر! ایک اہم اطلاع دے رہا ہوں۔مراد صاحب کی جان خطرے میں ہے۔اس وقت وہ جان بھانے کے لیے عمر کوٹ میں کہیں "-U! = y = 2 محبوب نے جرانی ہے یو چھا۔" تم کیے جانے ہو؟" " مجھے اپنے ایک ساتھی ٹارگٹ کلرے اہمی معلوم ہوا ہے۔وہٹارگٹ کلرمرا دصاحب کوشوٹ کرنے جارہاہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

0

m

"Sne n "بيات بين إ\_ آپ غلط ند مجميل سائي \_" "تم مي مجاوُر جمع غلط سوچن پر مجور نه كرو فوراً بتاؤكس علاقے شي بوريش الجي آؤن گا-" "نبین سائین!آپ إدهر آنے کی جدنه كريں - يهال موت بي موت ہے۔" "من بح مول مجمع موت سے ورا رہے مو عورت ہول کہ چوڑیاں مکن کر مرسل بیٹا ہوا ہول اور تم میری خاطر جنگ لڑنے گئے ہو۔ مع میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں ۔باتی نہ بناؤ\_ بولوا بھی س علاقے میں ہو؟" "ما كن الجمع تحوز امويين دين" "اگرتم نے ایک مٹ میں نہ بتایا تو میں تم ہے بھی بات قبیں کروں گا اور یہاں ایس جالیں چلوں گا کہ دحمن جھے مراد بھی کرمیرے بھیے چلے آئی گے۔" " فیک ہے سامی ایس کمیں ایا کرتا ہوں كد .... " وه ذرا چپ بوا \_ پر بولا \_ ميل آپ كوسات سو کلومیٹر دور مبیل آنے دول گا۔ یس بی آپ کے یاس آجاؤل گا۔" "میں میں جاہوں گا کہ یہاں آؤ۔ یہاں وحمن حمہارے بیجیے ماروی کواور چاچی جاجا کوجھی نقصان پہنچا کیں مے جمیں ان سے دوررہ کروشمنوں سے منتا ہوگا۔" "ای کیے میں دور ہو گیا ہوں۔ آپ کوخدا کا واسطہ ان مے سر پرست بن کرد ہیں۔' " آئے کوئی بات کے بغیر مجھے بتاؤ "کس علاقین ہو۔" وہ ذراجی رہا مجر بولا۔'' محیک ہے۔ آپ مجبور کر رے بل توحدر آباد آجا كى۔" "حيدرآباد يهال سے ايك سوساٹھ كلوميٹر ير ہے جبکہ قم کہیں سات سومیل دور ہو۔" "میں نے ایک اندازے سے سات سومیل کہا تھا۔ میں اس وقت حیدرآ باد کے آس باس موں۔وشنوں ے مقابلے کے دوران جگہ بدل رہتا ہوں۔ آپ آئی کے تواس دفت جہال رہوں گا'وہ جگہآپ کو بتاروں گا۔'' " چلو فيك ب\_ش آربا مول-كى وتت مجى حيدرآباد وي كرمهين كالكرول كاي اس نے رابط حتم کرے فون پر کنکڑے جانی کو خاطب كيا-اس سے يو چھا- "ميرے دھنوں سے تمنے كے كيے الجى كرا كى سے بہت دورجانا ہے۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

سينس دُانجيث ﴿ 192 ﴾ ستمبر 2014ء

محبوب نے کہا۔' جانی اہم ابھی مراد کو بی سیکورٹی

ماروي

حجب کیا تھا۔

دینے جارہے ہیں۔لیکن مجھے بیا چھی طرح معلوم نہیں ہے

کدوہ ابھی کس علاتے میں ہے۔''
''سراوہ عمر کوٹ میں ہیں۔ ہمیں وہیں جانا چاہیے۔''
''تم فوراً چلے آؤ۔ہم ابھی لکلیں گے۔''
اس نے رابط ختم کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔
مراداً سے ٹال رہا تھا۔ بچ جگہ نہیں بتارہا تھا۔ یقیناً اسے نیبی
مدد کہنا چاہیے۔اب وہ سیدھا عمر کوٹ بہنچنے والا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

سورج ڈوب رہاتھا۔ عمر کوٹ میں رات روش ہور ہی تھی۔ وہاں اسپتال ہیں اڈے اور کئی علاقے ایسے تھے جہاں تمام رات روشنی رہتی تھی اور کئی علاقے ایسے تھے جہاں دشمنوں سے زندگی اور موت کی آنکھ چولی تھیلی جانے والی تاریکی بھی تھی۔

بلے نے عالی جناب کویے بتایا تھا کہ وہ مراد کی گرفت ہے۔ ککل گیا ہے اور مراداس کا پیچھا کرتا ہوا عمر کوٹ پیچھے عالی جناب نے اسے حکم دیا تھا کہ مراد کو اپنے بیچھے دگائے رکھے ۔اس کے کئی ٹارگٹ کلرز جلد ہی وہاں فینچنے والے ہیں۔

مراد اور بلنے میں دوئی اور اعتاد کا تعلق قائم ہوگیا تھا۔وہ دونوں عمر کوٹ پہنچ کر دشمنوں کا انتظار کر دہے تھے۔ انہوں نے دو چھونے سے ہوٹلوں میں الگ الگ کرے کرائے پر لیے تھے۔ آنے والے دشمنوں کو بیہ دکھانا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگ اور پانی کی طرح دورویں۔

عالی جناب کے دو ٹارکٹ کلرز حیدرآباد میں سے۔ انہوں نے دواور شوٹرز کوکرائے پر حاصل کیا تھا۔ پھر دہ اند میرا ہوتے ہی حال کیا تھا۔ پھر دہ اند میرا ہوتے ہی عمر کوٹ پہنچ کئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بلے کوفون پر مخاطب کیا۔ "ہیلو۔ میں عالی جناب کا خادم بول رہا ہوں۔ تم بلے ہوتا؟"

''ہاں۔ میں بھی عالی جناب کا خادم ہوں۔ یہ بولو یہاں کب تک بھنچ رہے ہو؟'' '''ہم کئنچ کتے ہیں تم کہاں ہو؟''

'' جیل ہوئل حیات مجھ کے ایک کرے ہیں ہوں۔ یہاں آ جاؤ۔لیکن یہ چھوٹا سا ہوئل ہے۔ ہم ہتھیار والےسب کی نظروں میں آ جا کیں گے۔تم کتے لوگ ہو؟'' ''ہم چار ہیں۔ جہاں سے لانگ زوٹ کی بسیں جاتی ہیں'وہاں کی ایک سرائے میں ہیں۔تم یہاں آ جاؤ۔''

'' کیامراد تنہاری نظروں میں ہے؟'' '' ہے۔ میں آگر بتاؤںگا۔'' اس نے فون بند کر کے مراد کو دیکھتے ہوئے کہا۔''وہ

بس اڈے کی سرائے میں ہیں۔ بولوکیا کرتا ہے؟'' '' وہی جوہم نے پلان کیا ہے۔ تم ان کے پاس جاڈ۔ میں دوررہ کرانہیں دیکھارہوں گااور نشانہ بنا تارہوں گا۔'' ''اگر بلانگ ہے ہٹ کر چویشن تبدیل ہوگی تو ہم

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

C

O

M

فون پرالیں ایم ایس کے ذریعے رابطہ رکھیں گے۔'' وہ دونوں ہوئل سے باہر آئے پھر ایک دوسرے سے الگ ہوکر جانے گئے۔ مراد اپنی موٹر سائیکل پر تھا۔ اس سے دوررہ کر پہلے ہی سرائے کے پاس پہنچ کرایک جگہ

مبلّے نے سرائے میں پہنچ کران چاروں سے ملاقات کی۔وہ اس کے لیے ایک گن ادر ہلنس لے کرآئے تھے کیونکہ دہ نہتا تھا۔

وہ مرائے میں ہتھیار نہیں نکال کتے تھے۔ باہر جاکر ضرورت کے وقت انہیں نکالنے والے تھے۔ بلنے نے کہا۔'' میں نے مراد کو ایک اسکول کے کمرے میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ چھیٹیوں کے باعث اسکول خالی اور ویران ہے۔ میرانحیال ہے آج رات وہ شایدو ہیں رہےگا۔'' ایک نے کہا۔'' ہمیں اُدھر جانا چاہے'۔ ایک نے کہا۔'' ہمیں اُدھر جانا چاہے'۔

مِنْ ویکھا ہے۔ وہ وہاں بھی ہوسکتا ہے۔ میں دیکھا ہے۔ وہ وہاں بھی ہوسکتا ہے۔

ور تم بین ہے کئی ایک کو یہیں بس اڈے میں رہنا چاہیے۔ایبانہ ہو کہ وہ کی بس سے کی دوسرے علاقے کی طرف کل جائے۔''

پھراس نے کہا۔'' ہم سب کے پاس ایک دوسرے کافون نمبر ہونا چاہے۔ہم بھی بچھڑ جائیں گے تو را بطے میں روسکیس مے۔''

انہوں نے ای وقت ایک دوسرے کے تمبر محفوظ کر لیے۔ پھرانہوں نے اپنے ایک ساتھی کوسنیما کی طرف بھیج دیا۔ دوسرے کو وہی بس اڈے میں چھوڑا۔ باتی دوشوٹرز بلنے کے ساتھ اسکول کی طرف آگئے۔

مرادان کے چیجے تھا۔اسکول کے اندرادر باہر تاریکی مخلی۔رات کے وقت کوئی ادھر آتا نہیں تھا۔وہ بلنے کے ساتھ دیے قدموں احاطے بیں آگئے۔اسکول کے اندرونی صفحے بیں مدھم می روشنی دکھائی دے رہی تھی۔اسکول کے چوکیدارنے لاکنین جلائی ہوگی۔

سپنسددانجست ح 193

''وہ جیسے ہی نظر آئے گا۔ میں تمہیں فون پر بناؤں گا۔ویسے اس کافون نمبر بھی محفوظ کر کوئی

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

اس نے دونوں شوٹرز کے تمبیر مراد کے فون میں پہنچا دیے۔ پھراس سے دورجا کر بھیٹر میں کم ہوگیا۔ صورت حال یکی کہ وہ شوٹر مراد کی تصویر دیکھ کرآیا تھا۔اسے دور بی سے پہنچان لیتا۔ مرادا سے پہنچانے کے لیے بلاکا محتاج تھا۔ نی الحال وہ اس کی شدرگ نے قریب بھی پہنچ جاتا تو مرادا سے نہ پہنچاننا موت اُنے پہنچان کر لیے جاتی۔

دوسری بات بیرگہ بلّ بیڈیس جانتا تھا کہ وہ شوٹراس کی دوغلی جال ہے آگاہ ہو چکا ہے۔ وہ اس کے قریب میں نہیں آئے گا ، دہ خود و ہاں فریب میں مبتلا ہو کرآیا تھا۔

وہ شوٹر ہوشیار ہو چکا تھا۔ تماشائیوں کی بھیڑے دور نیم تاریکی میں آگیا تھا۔اس نے جیپ کر بلنے کو ویکھ لیا۔مراداس کے ساتھ نہیں تھا۔

اس نے سوچا۔ بلنے کو اپنی طرف بلایا جائے۔ مراد کہیں چھپا ہوگا تواس کے پیچھے چلا آئے گا۔اس نے فون پر اس کے نمبر چنج کیے پھر رابطہ ہونے پر بولا۔'' بلنے ہم کہاں ہو؟ رمزی اور عبدل میرا فون انٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔وہ دونوں کہاں ہیں؟''

یلے نے کہا۔'' کیا بتاؤں شانی! بہت صدیری ہات ہے۔ وہ کمبخت مراد پتائبیں کہاں چیپا ہوا تھا۔اس ذکیل دقمن نے دولوں کو کولی ماردی ہے۔'' ''تم کیسے نج سے جا

المیں ان سے دور تھا۔فائر نگ ہوتے ہی اندھرے میں جاکر جھی کیا تھا۔"

" ہم اس نامراد کوزندہ نہیں چھوڑیں گےتم کہاں ہو؟" شانی نے دل میں کہا۔" مجھ سے مکاری کر رہا ہے میں ابھی انسے جہنم میں پہنچا دول گا۔"

اس نے فون پر کہا۔ '' میں سنیما ہال سے تعور ی دور اس دوسرے گیٹ کے پاس ہوں جے بند رکھا حمیا ہے۔ یہاں آجاؤ۔''

بلے نے کہا۔ 'ابھی آرہاہوں۔'' اس نے رابط ختم کر کے مراد کوفون پر کہا۔''وواس میٹ کے باہر ہے جے بند رکھا گیا ہے۔ میں جا رہا ہوں۔سامناہوتے ہی اے شوٹ کردوںگا۔''

برت ما ما ہوئے ہیں۔ اس میں کا رووں۔'' مرادنے کہا۔'' جاؤ۔ میں مجمی آرہا ہوں۔'' بلے نے قون کو جیب میں رکھا۔ پھرستیما کے احاطے سے باہر آکر دوسرے گیٹ کی طرف جانے لگا۔ادھر نیم وہ تینوں اسکول کے برآ مدے میں آگئے۔ جہاں لائٹین کی روشی تھی وہاں جانے کا خطرہ مول لیمانہیں چاہتے شخصے۔ دونوں شوٹرز نے اپنی اپنی کن کا رخ ادھر کرتے جوئے للکارا۔ ''اندرکون ہے۔۔۔۔؟ باہرآ دُ۔''

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

وہ سامنے دیکھ کرلاکاررہے ہتے۔ انہیں تاریکی میں اپنے پیچھے مرادی آواز سنائی دی۔ '' میں یہاں ہوں۔''
دہ دونوں ہم کراچیل پڑے۔ چیچے پلٹ کرفائز کرتا چاہا۔اس سے پہلے ہی پہلی کوئی ایک کوآ کر گئی۔دوسرے کو بلگے نے کوئی مارتے ہوئے کہا۔''بیتمہاری دی ہوئی کن ہے۔سوری نیس کہوں گا۔ تمہارا جوتا تمہارے سمر۔''

انہوں نے موبائل فون کی ٹاری روش کرکے دیکھاوہ دولوں فرش پر مردہ پڑے تھے۔انہوں نے ان کی کئیں لے کراپنے بیک میں رکھ لیں۔ بلنے نے کہا۔'' یہاں سے سنیمانز دیک ہے۔ایک شوٹر دہاں ہوگا۔ پہلے دہاں چلو۔'' وہ ٹاری بچھا کرتیزی سے چلتے ہوئے تاریکی میں مم

وہ ناری بھا ریزی سے پہلے ہوئے تاری بن م ہوگئے۔ان دو فردول میں سے ایک انجی زندہ تھا۔ آخری سائیس لے رہا تھا۔اس نے جیب سے فون نکال کرنمبر ج کے پھر رابطہ ہوتے ہی اکھڑتی ہوئی سائسوں میں پولا۔'' بلے سے دوررہو۔وہ مراد کا آ دی ہے۔''

وہ جوسنیما میں آیا ہوا تھا۔اس نے جواب کا انظار کیا۔ پھر یو چھا۔'' ہیلو۔رمزی ۔۔۔۔! ہیلو۔ہیلو۔''اسے کوئی جواب تیس ملا۔

اس نے فورائی اس ساتھی کوکال کی جو بس اڈے میں تھا۔'' ہیلوجیدی۔۔۔! ہم دھوکا کھارہے ہیں۔ بلا مراد کا آدی ہے۔اس نے رمزی اور عبدل کے ساتھ کچھ جُرا کیا ہے۔ شاید مراد کے ساتھ اُل کرائیس ختم کردیا ہے۔ تم بلنے کو و کیلے تھے ہی کولی ماردو۔''

جیدی نے عفتے ہے کہا۔ ''اگر ہمارے دو ساتھی مارے کئے ہیں توبیعالی جناب کی غلطی سے ہورہا ہے۔ہم مجمی انجانے میں مارے جاتے ۔ اس نے بلنے پر اندھا مجمروسا کر کے میں بہاں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔''

"اب ہم آئی گئے ہیں۔ رقم بھی لے چکے ہیں تو مراد کے ساتھ بلے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تم ہوشیار رہو۔اب وہ ہماری طرف آرہے ہوں گے۔"

سنیما کے باہر تماشائیوں کی بھیڑتھی۔بلّے نے وہاں پہنچ کرکہا۔'' ہمیں ایک دوسرے سے دورر ہنا چاہے۔'' مراد نے کہا۔'' ہاں دور تو رہنا چاہے لیکن میں تمہارے بغیراس شوڑکو کیے بہچانوں گا؟''

سپنس دُانجست (194) ستمبر 2014ء

ماروي

تار کی تھی اے دور سے دعمانیں ماسکاتھا۔قریب جاتا بناؤ۔اے وہال سے زندہ نہ جانے دو۔"

وہ چلتے چلتے اچا تک ہی بو کھلا کراؤ کھٹراتے ہوئے کر مجى مشكل ميں ہے يا مجر مارا كيا ہے۔ يرافي المي كى آواز كے ساتھ ايك كولى اس كے قدموں کے یاس سے من اڑاتی ہوئی گزر کئے۔وہ زمین براز مکا ہوا

ا حاضے کی دیوار کی تاریخی میں چلا گیا۔ شوفرشانی نے مجمح نشانہ لگایا تھا۔ لیکن عین وقت پراس

كے وجھے كزرنے والوں ميں سے ايك مخف اس سے مراحما تھا۔ یوں اس کا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔اس نے ہوائی فائر کیا تو مجلدا عج من روك ادهرادهر بها محت كلي وه اس بهيريس بلے کو ڈھونڈنے لگا۔اے لوگوں کی نظروں میں آنے کے بعد وہاں نہیں رہنا جاہے تھا۔لیکن بلے کو ہلاک کرنا بھی ضروری مجھ رہا تھا۔اس کے ہاتھ میں کن تھی کوئی قریب تہیں آسكاتها ايدوت مرادف اعدوري عدم كمدليا-

اس نے پہلے فائر کی آ واز س کر سجھا کہ لیے نے شوٹر کو کولی ماری ہے چراس نے ایک منفس کو موائی فائر کرتے ہوئے اور إدهر أدهر جاتے و يكھا تو مجھ ليا كہ وى وقمن ہے۔وہ دوڑتا ہوااس کی طرف جانے لگا۔

اے کولی مارنے کے لیے قریب جانا منروری تھا ورنہ بھا گئے والوں میں سے کوئی مارا جا تا۔ایسے ہی وقت شوٹر نے بلے کو دیوار کے یاس بڑا ہوا بایا۔وہ کرنے اورز مین پر الوصكنے كے باعث زحى موكيا تھا۔اس وقت الدي مهارت اور پھرتی ہے کن استعال کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔

شوثر نے دولوں ہاتھوں سے ایک کن کو تھام کرایں کا نشاندلیا۔ فعالمیں کی آواز کے ساتھ کولی چلی لیکن اس کی کن ہے تیں چلی۔اس سے پہلے ہی مراد نے اے آ زادیا۔

بلا تكلف برائع بوك الحدكم الوكيا-مراد کا سہارا لے کردوڑ تا ہوا موٹر سائیل کے پاس آ گیا۔لوگ دور بھا گئے کے بعدرک کرائبیں دیکھ رہے تنے ۔خوف زوہ تھے کن والوں کے قریب کوئی نہیں آر ہا تھا۔ وہ موٹر سائیکل ك رفار برهات موع وبال عدور موت ط كے۔ اب وہ آخری جیدی تای شوٹررہ کیا تھا۔اس نے عالی جناب کووہاں کے حالات بتائے تھے۔" جناب! آپ کا

وفادار کہلاتے والا بلائمک حرام ہے۔وہ مراد کا ساتھ وے رہا ہے۔اس کی وجہ سے مارے دو شور رمزی اور عبدل "-いきとり

وہ بولا۔ "میں جران موں مقین جیس آرہاہے کہ بلاً ... مجھ سے غداری کررہا ہے۔ تم اس کمینے کو بھی نشانہ

وہ پریشان موکر بولا۔"عالی جناب اہمی میں نے شانی کوفون کیا تھا۔ وہ اٹینڈنہیں کررہاہے۔معلوم ہوتا ہے وہ " آب نے کہا تھا مراد اکیلائے ہم اے آسانی سے میر کر ہلاک کرشلیں مح لیکن وہ ہم پر جماری پڑر ہاہے۔ عالی جناب نے کہا۔ "میں نے پہلے ہی کہددیا تھا کہ وہ اکیلا ہے مربہت ہی خطرناک ہے۔ برنارڈ جیسے نا قابل فكست كو فكست ويخ والاكوني موم كابنا مواليس موكا -بيتم

لوكوں كوا محى طرح مجمد لينا جاہے تھا۔" جیدی نے کہا۔"اب تو یہ محدث آگیا ہے کدا کرشانی مجى مارا كميا موكاتو ش يهال ايك منت كبيل رمول كا- اكيلا ا مِن جان كودا وُير تبيل لكا وُل كا-"

'' انجی تم اس پر حملہ نہ کرو۔ حیب کر دہو۔ میر سے اور تمن شورز آ دھے محفے میں وہال مجنی والے ہیں۔ مرتم سب انبیں کھیر کرجہنم میں پہنچا سکو سے۔''

جدی نے میب کردہے میں بی ایک بہتری مجی-مراداور بلاوہاں مہنے تو وہ نظر نیس آیا۔ بلے نے اے فون يرفاطب كيا\_ كريو جما\_" ثم كبال مو؟"

جیدی نے جوابایو جما۔ "شانی کہاں ہے؟ وہ میرا فون کیوں اٹینڈمیس کررہاہے؟"

امیں کیا جانوں وہ کہاں ہے؟ پتائیس کیوں وہ میرا مجى فون الميند تبين كرر ما ہے۔"

" تو چر بيجي نه جانو كه مين كهان مون؟ اور آئنده

تمهارافون انمينل...-نبي*ن كرول گا-*" "كول د منول كاطرح بول ربي موي"

" دھمن تو تم کر سے ہو۔ من تمہارے جمانے میں آنے والاجیس ہوں مہیں تعوری ویر بعد معلوم ہوگا کہ جس یہاں تنہائییں ہوں۔عالی جتاب کی فوج یہاں آرہی ہے۔ اس نے رابط محم کر ویا۔وہ بس اقے میں مہیں تھا۔ کہیں جمیا ہوا تھا۔

مراد نے کہا۔''جس کہیں کملی جگہیں رہنا جاہے۔تم رقی ہو۔ مرہم یک کراؤ۔ کی دوسرے ہول میں مرا لے کر آرام کرو۔ میں معلوم کرتا رہوں گا کہ دھمن کب یہاں چیج رے ہیں اوروہ مجھے سطرح و موند تے محررے ایں۔

مرادد شمنوں سے پریشان تبیں تھا۔ دوست سے پریشان موسیا تھا۔ اہمی محبوب نے فون برکبا تھا کہ وہ اس كماته دهمول ع جلائ آراب-

بينس دانجست ( 195 >ستمبر 2014ء

RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

W

W Ш

ρ a

S 0

k

C

8

t

Ų

C

O

8

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

t Ų

C

m

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

ہیں جہال مراد مصیبوں سے اور ہے ہیں۔" اتم نے درست سا ہے۔ " ونہل ۔ خدا کے لیے آپ دہاں نہ جا عیں۔" " من تو يهال حيدرآ با و يهي حميا مول \_ الجي عمر كوث كى طرف جائے والا ہوں۔ " آپ ميري بات مانين واپس آ جا تين -" "كول آ جاؤل؟" ''وہ آپ کو شمنوں سے دورر کھنے کے لیے میلوں دور كيا ب-آب وبال جائي كيآب كونقصان كيني كاتواس کی محبت اور محنت را نگال جائے گی۔ "اوركياوه جان سے جائے گاتو ہم ايك محبت كرنے والے نے قربانیاں دینے والے سے محروم تیں ہوں گے؟" " بے شک مرا د کو بھی تبیں جانا جا ہے تھا۔" " تو چراے واپس بلاؤ۔ میں اس کے ساتھ چلا '' وہ نہیں آئی مے۔ان کی بات چیوڑیں۔خدا کے کے آپ نہ جائیں۔واپس آجا تیں۔' فاس کی بات کیوں چھوڑیں؟ کیاتم جاہتی ہو کہ وہ ا بن سلامتی کے لیے اڑتے وقت تنہا رے بیرے ہتھیار ميرے فائٹرز اور ميرى دولت اس كام ندآ ي؟" "بيتو برحال مين جائتي جول كداس مدوملتي رہے۔لیکن آپ وہاں نہ جا کمیں۔" "كيا من باتھ ياؤں سے كمزور موں يا بزول مول به یا میں نے چوڑیاں پکن لی ہیں کہ میری جنگ و واؤتا

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

رے گا اور میں محریش جھولا جھولٹار ہوں گا۔''

" میں نے سنا ہے کہ جب آب مراد کے برے وقت میں کام آئے محققود وانکار کیس کرتے تھے۔ آپ کی طرح بحث نیس کیا کرتے تھے۔آپ بھی نہ کریں۔"

"اے حالات نے مجور کر دیا تھا۔وہ جیل میں تھا۔ بہت مجبور ہو کرمیرے احسانات اٹھاتا تھا۔ اگر وہ آزاد ہوتا تو اس کی غیرت بھی گوارا نہ کرتی کہ تمہارے معاملات من مير عاحمانات الفائ مين اس كى طرح مجور تبیل مول-اس کا احسان کیول اشاؤل؟ وه ایک سلامتی کی خاطر تنها موت سے ازر ہا ہے۔ کیا میں تماشا سمحے کر دورے دیکھارہوں؟"

"میں آپ سے بحث نہیں کرسکوں گی۔میری عقل مہتی ہے کہ دونوں کو بیک وقت ایک زند کمیاں داؤ پر مہیں لكالى جائين "

بیسراسرفکراور پریشانی میں مبتلا کرنے والی ہاستھی۔ وہ مجوب کی سلامتی کی خاطر ہی اتنی دور دھمنوں کو اینے چیچے دوڑا تا آیا تھا۔اب اس کی محنت را نگاں جار ہی تھی اگر وہ وہاں آتا اور کہیں سے آنے والی اعدمی کولی اے لگ جاتی تووہ مبربان و محسن بےموت مارا جاتا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

وہ اپنے محن کو ہم حال میں وہاں آنے سے روکنا چاہتا تھا۔اس نے معروف جلی کوفون پر کہا کہ وہ سائیں کو الی علظی کرنے ہے رو کھے۔انہیں کراچی شمرے یا ہر نہ

معروف کے لیے رہ بہت زیادہ پریشانی کی بات تھی اس نےفورافون پرمجوب سے رابطہ کیا محبوب نے اس کی تقیحت من کر کہا۔ 'میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔آپ کی کال آئے گی تو میں فون بند کردیا کروں گا۔'' مراد نے ماروی کو کال کی۔اس سے کہا۔'' اروی امجوب صاحب بہت بڑی علظی کر رہے الل - وومير امنع كرنے كے اوجود دشمنوں كواري طرف للكارنے كے ليے يہاں آد ہے ہيں۔''

اس نے پریشان موکر ہو چھا۔" بیکیا کہدرے مو؟وہ اليي ملطي كيون كرد بيا؟"

"میں کیا کبول-وہ میری جیس س رے ہیں۔معروف صاحب کی بات مجی تیس مان رہے ہیں۔ میں نے سوچا' شایدتم ہی انہیں سمجھا سکو کی ۔وہ تمہاری بات مان لیں مے تم فوراً آئیس کال کرواور کسی طرح انہیں يهالآنے سے روك دو۔"

ماروی توبیہ سنتے ہی تھبرا کئی۔ پریشانی سے بولی۔ " پتا تہیں وہ میری بات مائیں مے پانہیں؟ وہ وشمنوں کولاکارنے كون جارب بير؟ يرتو ياكل بن ب-"

"میں یہاں وشمنوں میں مصروف ہو کیا تھاتم ہے بہلے ہی کہنا جا ہے تھا۔ مجھے لقین بئتم انہیں روک سکو گی۔ میراخیال ہے سائیں وہاں سے فکل چکے ہوں گے۔'' 'میں امجی معلوم کرتی ہوں۔'

ال نے مراد سے رابط حتم کر کے محبوب کے نمبر فتح کے۔اس نے ماروی کے تمبر راعظ ہی بٹن دیا کرفون کو كان سے لگاتے ہوئے يو چھا۔" بہلو ماروى اسمبرے ليے خوشی کی بات ہے کہ مجھے فون پر یا دکررہی ہو۔ "آب الجي كمال بن؟"

"بس جہال بھی ہوں۔ خیریت سے ہوں۔" "مجھے امیمی معلوم ہوا ہے کہ آپ وہاں جا رہے

سينس ذانجيث (196 كستمبر 1944ء

ماروي

پولیس فورس تمہارے یکھے پڑجائے گی۔'' عالی جناب نے فون بند کر کے اپنے پرسل سیکر بیڑی سے انٹر کام پر پوچھا۔''عمر کوٹ میں آئی بی آف پولیس کون ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری سفارش پر اسے وہاں ترتی دی گئی تھی۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

''لیں سراوہ آپ کے احسان مندوں میں ہے ہے۔ اس کا نام کبیر منگی ہے۔''

''اے فون نگاؤ۔ہم ابھی بات کریں گے۔'' دس منٹ کے اندر کبیر منگی نے فون پر بڑی خاکساری سے کہا۔'' آپ نے جھے یا دکیا ہے۔میرے نصیب جاگ گئے ہیں۔شاید مجھے خدمت کرنے کا موقع کے گا۔ تھم کریں'سرکار!غلام حاضرہے۔''

عالی جناب نے کہا۔''غمر کوٹ میں جو تین لاشیں یا کی گئی ہیں ' ان کا قاتل مرادعلی شکی ہے۔ یلا نا می ایک اور قاتل اس کے ساتھ ہے۔وہ دونوں وہیں آس پاس کے علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں ان کی نوری کرفتاری چاہتا ہوں۔''

" آپ کا علم سرآ عموں پر۔ میں الیس مج ہونے سے پہلے گرفار کرلوں گا۔"

" ''بیظاہر نہ ہو کہ بیں اس معالمے میں دلچیں لے رہا ہوں۔'' ''سمجھ میا جناب ! آپ کا نام میری زبان پر نہیں رہے ''

"مہ وہی مرادعلی متلی ہے جس نے غیر مکی سیکریٹ ایجنٹ برنارڈ کوئل کیا تھا اور ایک محب وطن ہیرو کہلانے لگا ہے۔اس کی تصویر اخباروں میں چھپی رہتی ہیں اوروہ کم بخت دوکوڑی کا گدھا گاڑی والائی وی چینلز میں نظر آتارہاہے۔" "جی جناب ایش نے اس کی تصویریں ویکھی ہیں۔اسے فور آپھان اول گا۔"

''مسٹر کبیر! وہ تومی ہیرو کہلاتا ہے۔اس کے خلاف قانونی کارروانی ذرامشکل ہوگی۔اور یا درکھو' میں نہیں چاہتا کہ دہ وہاں سے زندہ دالیس آئے۔''

'' آپ کا بیرخادم اشارے مجھ لیتا ہے۔حضور کی عمر دراز ہو۔آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔''

وہ عالی جناب سے رابط ختم کرے تمام ماتحت افسران کو تھم دیے لگا کہ مراد اور بلا قاتل ہیں۔ یہیں کی علاقے میں چھیے ہوئے ہیں۔ انہیں جلد سے جلد کرفیا رکیا جائے۔ یہ تھم بھی دیا کہ جب وہ کرفیاری ڈیش نہ کریں۔مقابلہ کریں اور فرار ہونا جا ہیں توانہیں کولی ماردی جائے۔

اس شہر کے تمام سابی فرائض کی اوا لیکی کے لیے

"ماروی! سیدهی سی بات ہے وہ مجھ پراحسان کرنے میں ہے۔ میں اسے زندہ سلامت والی لا کر احسان کا جواب احسان سے دوں گا۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

اس نے رابط حتم کر دیا۔وہ فون بند کر کے سوچنے لگی۔'' چاہی کہتی این جب میری یاد داشت اچھی تھی تو دونوں کے درمیان انجھی رہتی تھی۔ فیصلہ بیس کر پانی تھی کہ کس ہے زیادہ محبت کرتی ہوں؟''

کیکن اب وہ پلڑے ۔۔ برابر نہیں رہے تھے۔مراد کی طرف جھکا دُ ہو گیا تھا۔

公公公

عمر کوٹ کے پولیس افسران پریشان ہوگئے تھے۔انہیں اسکول میں دو لاشیں ادرسنیما بال کے قریب ایک لاش کی تھی۔لوگوں نے بتایا تھا کہ جوشش ہلاک ہواہے اس نے پہلے کولی چلائی تھی اور ہوائی فائز کر کے لوگوں کو دہشت زوہ کر رہا تھا۔بعد میں دوسرے خص (مراہ) نے آکراہے ہلاک کیا تھا پھراہے ساتھی کود ہاں سے ایک موٹر سائیکل پر کہیں لے کمیا تھا۔

اسکول کے برآمدے میں پائی جانے والی لاشوں کے متعلق بھی بیانداز ہ کیا جار ہاتھا کہ وہی موٹرسائیکل والے انہیں ہلاک کر کے کہیں رویوش ہوگئے ہیں۔

بورے شہر میں انہیں تلاش کیا جارہا تھا۔ مراداور بلّا وہال سے بچاس کلومیٹر دورایک جھوٹی ہے بستی میں آگئے تھے۔ وہاں سے بلّے نے عالی جناب کو مخاطب کیا۔'' حضور' عالی جناب!اب ہم فارغ موکر کھیتوں سے نکل آئے ہیں۔''

وہ بلنے کی آواز سنتے ہی غفتے سے بھو نکنے کے انداز میں بولا۔ '' کتے ' حرام خور! میں تیری غداری کی الی سزا دوں گا کینمک حرائی کرنے والے تیراانجام دیکھ کرتو بہ کریں گے۔'' مراد نے بلنے سے فون لے کر کہا۔'' بھونکنا بند کرو۔ میں تمہارے تھٹملوں کومسلنے والا مراد بول رہا ہوں۔'' وہ ذراچپ رہا پھر بولا۔'' بوڈ رقی ڈاگ! کیا تم سجھتے ہوعمرکوٹ سے زندہ واپس آسکو گے؟''

وہ شندے کہے میں بولا۔" تمہارے اس سوال کا جواب وہ تین لاشیں ہیں جو یہاں لا دارتوں کی طرح پڑی ہیں۔آج کی رات زرخر پدکرائے کے قالموں پر بھاری ہوگی۔ میج تک لاشوں کی گفتی بڑھتی جائے گی۔"

" وہاں سے صرف دو لاشیں اٹھائی جا تھیں گی۔ دہ تمہاری اور بلنے کی ہوں گی۔ ابھی دیکھو سے وہاں کی پوری

سيهنهن دانجست ح 197 كستمبر 2014ء

حماد نے کہا۔" یہ مراد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے صنعت
کارمجوب علی جانڈ ہو ہیں۔ دونوں ہو بہوایک جیسے ہیں۔"
وہ بے بیشنی ہے مجبوب کو تک رہا تھا مجبوب نے اپنی
آئی ڈی اور پاسپورٹ ہیں کیا۔وہ انہیں دیکھ کرمظمئن ہوکر
بولا۔" تعجب ہے۔ صورت ایک جیسی ہے لیکن ایک معزز
صنعت کارہے۔ دوسرا قاتل بدمعاش ہے۔"
حماد نے کہا۔" پلیز کسی جوت کے بغیر اسے قاتل
برمعاش نہ کہیں۔ ہم اس کی سیکورٹی کے لیے آئے ہیں۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

بدمعاش نہ کہیں۔ ہم اس کی سکے رقی کے لیے آئے ہیں۔" وو ما گواری سے بولا۔" کیا یہ جوت کم ہے کہ اس نے چند کھنٹوں میں یہاں چار بندوں کو ہلاک کردیا ہے۔" حماد نے کہا۔" میں یہ ٹابت کر دوں گا کہ وہ ہلاک ہونے والے چاروں سزایا فتہ مجرم ہیں اور کرائے کے ٹارگٹ کلرز ہیں۔"

یہ بات انظی جس کا ایک بڑا افسر کہدرہا تھا۔کبیر اے جیلانیں سکنا تھا۔مجوب نے کہا۔''آپ بھیناً جانے ہوں گے کہ مراد نے ایک غیر ملکی سکر ٹ ایجنٹ برنارڈ کو یہاں سے فرار ہونے نہیں دیا۔اے کولی مار دی۔آج بھی اس نے پیشہ درجار کرائے کے قالموں کو کولی ماری ہے۔ '' ہم آسانی سے مراد کی ہے گنائی ٹابت کر دیں

"مم آسانی سے مراد کی بے گنائی البت کر دیں کے۔نی الحال آپ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔"

کیرمنگی نے ہے چھا۔ '' بیس کس طرح تعاون کرسکتا ہوں؟'' محبوب نے کہا۔ '' یہاں اور بھی اس کی جان کے دخمن آئے ہوئے ہیں۔ وہ تنہا ان سے نمٹ رہا ہے۔ آپ سیامیوں کو علم دیں کہ یہاں شہر میں جولوگ ہتھیار لے کر آرہے ہیں انہیں تلاش کریں اور فورا گرفتار کریں۔''

آئی جی نے کہا۔ 'نی جیری ڈیوٹی ہے۔ میں ضرور کروں گا۔ آپ مراد سے بولیس کہ اپنے ساتھی بلنے کے ساتھ یہاں آکر ہتھیارڈ الے۔اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔''

'' جناب …۔!وہ مجرم نہیں ہے کہ ہتھیار ڈالے گا۔جب تک اس کا ایک بھی دسمن یہاں زندہ رہے گا تب تک وہ اپنے ہاتھ سے بندوق نہیں چھوڑے گا۔''

آئی جی نے پوچھا۔''جس ہتھیارے ووقعیل رہا ہے کیااس کالانسنس اس کے پاس ہے؟'' محمد من من من کر مار جہو کس بیت میں انسنس

محبوب جانتا تھا کہ مراد نے بہمی کمی ہتھیار کا لائسنس حاصل نہیں کیا ہے۔اس نے حماد کو دیکھا۔وہ انٹیلی جنس کا افسر انہیں قالونی طور پر تحفظ دینے آیا تھا۔ تاکہ حرکہ ناک الاس نام شدہ میں تالیہ

آنی جی کبیر نے کہا۔" آپ خاموش ہیں۔وہ قانون

مستعداد رمتحرک ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو چیک کرنے گئے جن کے پاس موٹر سائنگل تھی۔ لوگوں کے سامان کی اور لباس کی تلاقی کی جارہی تھی۔ لیکن کسی کی تحویل سے ہتھیار برآ مرتبیں ہور ہاتھا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

رات عمیارہ بج مولیاں چلنے کی آوازیں سائی دیں۔عالی جناب کے اور چار شوٹرز وہاں مجھ کئے سے۔جومعرکہ تھم کیا تھا'وہ پھرشروع ہو کیا تھا۔

مسلح سامیوں کی دوگاڑیاں ایک مضا فاتی علاقے میں سنیں۔ادھر فائرنگ بند ہو چکی تھی۔ کولیاں چلانے والےائے بیجے ایک لاش چیوڑ کئے تھے۔

اس شرخی پہلی بارایہا ہوا تھا کھار کمنٹوں کے اندروہ چوکی لاش تھی۔ان چاروں مرفے والوں کے پاس بندوقیں اور کولیاں خاصی تعداد میں پائی گئی تعیں۔اس سے مساف ظاہر تھا کہ وہ ہلاک ہونے والے واردات کرنے وہاں آئے تھے۔

اور یہ بھی سمجھ میں آرہا تھا کہ انہیں ہلاک کرنے والے مراداور بلا ہیں۔آئی بی کبیر مکل نے دوگا ڈیوں میں لاؤڈ انہیکر کے ذریعے ہرگلی کوچے میں اعلان کرایا کہ مراد علی منگی ادر بلال احمد عرف بلے کہیں جیپ کرنہیں روسکیں کے۔ان کی بہتری ای میں ہے کہ تھانے میں آکر گرفتاری چیش کردیں۔

ا کیے وقت کبیر منگی کے آفس کے سامنے ایک بہت مہنگی کلروشیشوں والی کارآ کررگی۔اس کے پیچھے ایک گاڑی میں لنگزاجانی تین سلم گارڈ ز کے ساتھ تھا۔

آفس کے باہر سلم سپاہی تھے۔انہوں نے آنے والوں پر بندوقیں تان کیں۔ کیونکہ وہ ہتھیار کے ساتھ آئے تھے اور کلرڈشیشوں کے پیچھے نظر نہیں آرہا تھا کہ کار میں کون بیٹھا ہے۔

کار میں نحبوب علی چانڈ ہو کے ساتھ حماد صدیق بیشا ہوا تھا۔ پہلے دہ کارے باہر آیا۔اس نے دہاں کھڑے ہوئے جونیئر افسر کو اپنی آئی ڈی پیش کی اور کہا۔''میرے ساتھ مسٹر محبوب علی چانڈ ہو ہیں ہم انبھی آئی جی آف پولیس سے ملنا چاہتے ہیں۔''

وہ انسرآئی ڈی کارڈ لے کراندر جلا گیا۔ تعوزی ویر بعد انہیں آنس میں آنے کی اجازت کی تی ۔ تبیر منگی ایک بڑی می میز کے چھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ حماد کے ساتھ محبوب کود کھ کرا یکدم سے تن کر ہیٹھ گیا پھر فاتحاندا نداز میں بولا۔''اچھا توتم گرفآری چیش کرنے آئے ہو۔''

سينس دانجسث ح 198 >ستعبر 2014

¥ P

ماروي

ب-سیدهی یات بیرے کرفیر قانونی اسلی جمع نہیں کرے
گا اور اسے بہاں استعال کرتا رہے گا تو مجرم کہلائے گا۔
اسے کرفنا دکر نالازی ہوگا۔ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔''
مراو نے کہا۔'' میں بید اسلی نہیں دکھوں گا۔وعدہ کرتا
ہوں' آپ یہاں آنے والے قائلوں کوشع تک کرفناد کریں۔
میں ای وفت آپ کے سامنے حاضر ہوکرآپ کے قدموں میں
اسلی دکھ دوں گا۔ بیدا یک مردکی زبان کہدری ہے۔''
اسلی رکھ دوں گا۔ بیدا یک مردکی زبان کہدری ہے۔''
آئی تی نے کہا۔'' قانو تأمیری بات درست

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

C

0

M

ہے۔ پہلے یہاں اسلوجع کرو۔" مراو نے کہا۔"اپنی سلامتی کے حوالے سے میری بات درست ہے۔ پہلے قاتکوں کوکرفارکریں۔"

ب المراج بي المراج المر

حماد نے کہا۔ ''مراد پراب سے پہلے کی حملے ہو چکے ایں۔وہ جان لیواحملوں سے بچتا ہوا آرہا ہے۔ہم بھی اے سکیورٹی دینے میں ناکام رہے ایں۔آپ بھی ناکام ہوسکتے ہیں۔''

آئی جی نے میز پر محونسا مارتے ہوئے کہا۔ 'میں مجرموں کی کردئیں تو ژویتا ہوں۔ میں بھی نا کام نیس ہوتائیہ میرار بکارڈے۔''

ا کی ناکا می ابھی سب کے سامنے ہے۔ ہتھیار کے کرآنے والے جاراتا تل یہاں مارے کئے ہیں اور نہ جانے یہاں ابھی کئے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو پہلے انہیں کرفار کرنا جاہے۔ لیکن آپ اس سے پہلے ہتھیار چھینا جاہے ہیں جو تنہا اپنی جان بھاتا کھررہاہے۔''

"مرحماد! آپ میری انسلت کر رہے الل ۔ اگر آپ الملی جنس کے اعلی السرینہ ہوتے تو . . . . "

جماد نے بات کاٹ کر۔''یہ آپ کی برهبی ہے کہ میں افسر ہوں۔ آپ ہم سے تعاون نہیں کریں گے۔مراد
کے بیچیے پڑے رہیں گے۔اصل مجرموں کونظر انداز کریں
گے توقع تک آپ کوئی مجرموں کی لاشیں ملیں گی۔ میں اپنے
ساتھ کن مین لا یا ہوں ہم مراد کو ہمر پورسیکیو رٹی دیں گے۔'
و و محبوب کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کبیر منگی نے
فورا تی عالی جناب سے رابطہ کیا پھر کہا۔'' جناب! میں کا میاب
ہونے والا تھا۔ مراد سے تھیار چھننے والا تھا لیکن انتمالی جنس کے

ایک افسر حماد صدیق نے رکاوٹ پیدا کردی ہے۔'' وہ فون پر ہتائے لگا کہ حماد وہاں اپنے اسلحہ برداروں کے خلاف اسلی استعال کر رہا ہے۔آپ اس سے بولیں 
یہاں آکر ہتھیار جمع کرئے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں 
ہوگی۔ وہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ سلامتی سے رہے 
گا۔ہارے سپائی ان کرائے کے قاتموں کو گوا آرکر میں ہے۔'' 
مجبوب نے اپنے فون پر مراد کو مخاطب کیا اور 
وائڈ اسپیکر کوآن کردیا۔ دوسری طرف سے مراد کی آ واز سنائی 
دی۔'' جی سائی افر مائی ۔ آپ کہاں ہیں؟'' 
دی۔' جی سائی افر مائی ۔ آپ کہاں ہیں؟'' 
محبوب نے کھا۔''تم نے جمعے نہیں بتایا کہ عمر کوٹ

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

محبوب نے کہا۔ "تم نے بھے نہیں بتایا کہ مرکوت میں ہو پھر بھی میں یہاں پہنچ کمیا ہوں۔ میرے ساتھ تماد صدیق ہیں اور ہم انسکٹر جزل آف ہولیس کے سامنے ہیئے ہیں۔ ہماری ہا تیں بیرب سنتے رہیں گئے۔" "سائیں! آپ اپ دیان سے اپنی مرض سے کام کررہے ہیں۔ میں بہت کہ کہ سکتا ہوں لیکن نہیں کہوں گا۔

ررہے ہیں۔ یک جہت ہو الدسما ہوں ہیں تیل ہوں گا۔
" فرمایئے۔آپ ان سب کے سامنے کیا کہنا چاہتے ہیں؟"
" ہم تمہیں یہاں قانونی تحفظ ویئے آئے ہیں۔ تم
ان قاموں سے مقابلہ نہ کرو۔اپنے ساتھی کے ساتھ یہاں
آجاؤ۔ قاموں کو گرفتار کرنا سیامیوں کا کام ہے۔وہ الیس
ضرور کرفتار کریں گے۔"

مرادنے ہو جھا۔ ''اور کھے کہنا چاہے ہیں؟''

تانونی اسلیہ ہے۔ اسے آئی ہی صاحب کے حوالے کر

دو۔ ہمارے ساتھ دہو۔ کوئی دمن تہاری طرف بیں آئے گا۔''

ماد صاحب میں اسپتال میں آپ کے اور

ہاہیوں کے ساتھ تھا۔ کیا وہاں آپ دشمنوں کو حملہ کرنے

ہاہیوں کے ساتھ تھا۔ کیا وہاں آپ دشمنوں کو حملہ کرنے

ہوملنگا مارا گیا۔ بلافرار ہو گیا آپ اے گرفار نہ کر تھے۔''

ہوملنگا مارا گیا۔ بلافرار ہو گیا آپ اے گرفار نہ کر تھے۔''

ماالی ہوتے ہیں ۔البتہ ان سے بھول چوک ہو جاتی

ہمروسا کر کے اسلیم سے محروم ہوجاؤں گا تو میرا انجام کیا

ہوگا۔ کیا بہاں آپ پراور آئی ہی صاحب کے سیابیوں پر

ہوگا۔ کیا بہاں آپ لوگوں سے بھول چوک نیس ہوگی؟

ہوگا۔ کیا بہاں آپ لوگوں سے بھول چوک ہو انجام کیا

ہوگا۔ کیا بہاں آپ لوگوں سے بھول چوک نیس ہوگی؟

رمیں اپناانجام بنادوں کہ مارا جاؤں گا توسب انسوی کریں گے۔ یہ کہا جائے گا کہ آپ سب نے مجھے سکیورٹی دینے میں کوئی کسرنہیں چیوڑی تھی۔ ادر یہ بچ ہے۔ لیکن کیا کیا جائے ۔لفسیب میں موت لکھی تھی۔

مرد جب ميرك باتحديس الله بوگا اور محصروت آئے كى حب يہ بات مانى جائے كى كه نصيب ميں موت كلمى تى ۔ " آئى جى كير نے غضے كاكمار" يەلخص بكواس كرر با

سىپنسدانجست (199 >ستمبر 2014ء

"بغادت نہ کرو۔ایا کرویس عالی جناب سے کہنا ہوں تم والیس آرہے ہو۔وہاں تم جیپ کرمراد کے کام آتے رہو گے۔وہ ڈی آئی جی یہی سمجھے گا کہتم وہاں سے جا چکے ہو۔ یہاں میں کہہ دوں گا کہ تم والیس آگئے ہو۔اب دوسرے مجرموں کے چیھے کرائی سے با برکمیں گئے ہو۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

0

M

پھریکی کیا گیا۔اعلیٰ افسر نے عالیٰ جناب سے کہددیا کہ تماد عمر کوٹ سے واپس آرہا ہے۔وہاں سے چل پڑا ہے۔ادھرآئی جی اور پولیس والوں کوتماد نظر نہیں آیا مجبوب نے مراد سے فون پر پوچھا۔''تم کہاں ہو؟ میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں تہہیں بہترین کن شوٹرز کمیں گے۔''

'' آپ فوج لے کر آگئے ہیں۔ میں اتی بھیز نہیں چاہتا تھا۔ویسے آپ آگئے ہیں تو ان کی سیکیورٹی میں رہیں۔ میں ابھی عمر کوٹ سے بہت دور ہوں۔ جب مجبورا وہاں آؤں گا تو آپ کے یاس بیٹی جاؤں گا۔''

اس نے پھر جھوٹ کہہ کر محبوب کو ٹال دیا۔اس نے سائیں کی کلرڈشیشوں والی کار کو دور سے پہچان لیا تھا۔ یہ سطے کرلیا تھا کہ فاصلہ رکھ کرسائیں کی حقاظت بھی کرےگا اور دشمنوں کو بھی وہاں سے زندہ نہیں جانے دیے گا۔

اب وہاں اس کے صرف چار دحمن تہیں رہے شعب سپائی بھی آستین کا سانپ تھے۔آئی جی کبیر نے تکم ویا تھا کہا ہے دیکھتے ہی کولی ماردی جائے۔

ایسے وقت وہاں کی اٹاج منڈی میں فائزنگ کی آواز سنائی دی۔ کئی سنج ہابی ادھر دوڑتے ہوئے گئے دہاں پہنچنے تک فائزنگ رک گئی۔ رات کے وقت منڈی ویران تھی۔ایک شوٹر مقابلہ کرنے کے بعد وہاں مردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ بات محبوب کو معلوم ہوئی تو اس نے نون پر کہا۔'' مرادتم نے کہا تھا'شہر میں ہو؟''

" الله مين أوور أيك مضافاتي علاق مين مون-ويان آون كاتو پہلے آپ سے ملون كا۔"

''تم مجوث بول رہے ہو۔ ابھی تمہارے ایک وشمن کی لاش اناج منڈی میں پائی تئی ہے۔ اسے تمہارے سواکون مار سکتا ہے؟ پولیس والوں نے اسے ہلاک نہیں کیاہے۔''

'' بنیں نے بھی اسے ہلاک نہیں کیا ہے۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟''

" تم مجھ کے کتراد ہے ہوتم نیں چاہتے تھے کہ میں ع عمر کوٹ تک آؤں لیکن میں آگیا۔ تہمیں فور آمیرے پاس آٹا چاہیے تفاکر میں جانتا ہول تم مجھ سے کس لیے دور ہوتم کہیں چاہتے کہ تہمارے ھنے کی کولی مجھ لگ جائے۔ کے ساتھ مراد کوسکیورٹی دینے آگیا ہے۔اس کی موجودگی میں مراد مجھی ہشے نہیں جڑھےگا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

B

t

Ų

C

0

m

میں مراد بھی ہٹھے نہیں چڑھےگا۔ عالی جناب نے ای وقت انٹیلی جنس ڈیپار ممنٹ کے ڈائر یکٹر کو فون پر کہا۔" بہتمہارے ڈیپار ممنٹ میں حماد صدیقی نامی افسر عمر کوٹ کیوں کمیا ہے؟ اے انجی ای لیے میں واپس بلایا جائے۔"

ڈائر یکٹرنے کہا۔ 'سراجنہیں ہر حال میں سکیورٹی فراہم کرنالازی ہوتا ہے'ان اہم شخصیات کی فہرست میں مرادعلی منگی کانام مجی ہے کہی غیر کلی خطرناک تنظیم کی بلیک لسٹ میں اس کا نام آئمیا ہے۔اس پر جان لیوا حملے ہورہے ہیں۔ہاراافسراے سکیورٹی فراہم کرنے کیاہے۔''

''وو مراداتنائی اہم ہے توا سے کراچی یا اسلام آباد بلا کرسیدورٹی دی جائے۔ نی الحال حماد کو واپس بلاؤ۔ انجی ای وقت .... بیمیراظم ہے۔ اس میں تاخیرنہ کی جائے۔''

وہ اعلی افسر بیتھم من کر پریشان ہو کہا۔اس نے تماد سے فون پر ہو چھا۔ ' بیرعالی جناب تم سے ناراض کیوں ایں۔انہوں نے ابھی تنہیں وہاں سے وانہیں بلانے کا تھم دیا ہے اور کہا ہے تھم کی تعمیل میں ایک لیمے کی بھی تا خیر ندی جائے۔''

حماد نے کہا۔'' یہ تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جھے فورا واپس آنے کا حکم کیوں دیا حمیا ہے۔میرے یہاں سے جانے سے کے فائدہ سینجنے والاہے؟''

رامر ... امراد کے وشمنوں کو فائدہ پہنچے گا۔ کیونکہ میری طرف سے مراد کوکوئی مدوکوئی سیکیو رٹی نہیں کے گا۔ وہ مسلح گارڈ زنجی چلے جا تیں کے جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ تب وہ بے چارہ تباان کے رقم وکرم پررہ جائے گا۔'' اعلیٰ افسر نے کہا۔'' یہی سمجھ میں آرہا ہے۔ مراد کو تبا کرنے کی سازش ہی عالی جناب کرنے کی سازش ہی عالی جناب مرک وٹ میں عالی جناب شریک ہے۔ وہ وشمنوں کے رائے سے تمہاری جیسی رکاوٹ دورکررہا ہے۔

مورینی اور چونکا دینے والی بات معلوم ہوئی ہے کہ عالی جناب دھمنوں کے لیے سہولتیں پیدا کر رہا ہے۔اب بیہ معلوم کرنا ہوگا کہ اے مراد ہے کیا دھمنی ہے؟''

" ہبر حال یہ بعد میں معلوم ہوسکتا ہے۔ ابھی تو تہہیں فورآوالیں آتا ہوگا۔ ایک برس بعد الکیش ہیں۔ان کی حکومت ختم ہوجائے گی تو یہ بھی وزارت سے جائیں گے۔" حماد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔" میں یہ حکم نہیں ماتوں گائیہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔"

سينسدُانجست (200 )ستمبر 2014ء

# پاک سوسائی فائٹ کام کی میکئی پیشمائٹ میان میان کائٹ کام کے فٹی کیا ہے = UNUSUE

پرای نگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ہے ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ یُمْلُے ﷺ موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> 💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 🚓 ہر کتاب کا الگ سیشن » ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فا کلز ہرای نیک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، تاریل کواٹٹی، کمپریشڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

Ш

W

P

a

k

S

0

C

8

Ų

واحدویب سائث جہال ہر كتاب ٹورنك سے بھى ڈاؤ تلوڈكى جاسكتى ب

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احاب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

t

Facebook fb.com/poksociety



کہا۔ ''ہم مقابلہ نہیں کرسکیں ہے۔ پولیس والوں پر کولیاں چلانے کا مطلب ہوگا'ہم قانون سے میل رہے ہیں۔'' ادھروہ مجور ہو گئے تنے ۔ادھر مراد کو بھی تھیرلیا کیا تھا۔ تیر ناویدہ جال میں بھنس کیا تھا۔ اب تک بدترین حالات سے اور جانی شمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتا آیا تھا۔ کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ ہوا کی طرح متھیوں سے لکل جاتا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

m

ان لحات میں چوکڑیاں بھول کیا تھا۔ایہا ہے یارو مددگار ہو گیا تھا کہ ایک تنہا بلا اسے بچائیں سکتا تھا۔مجوب اور جاد پولیس کے خلاف فائرنگ کر کے مجرم کہلانا نہیں حاجے تھے۔ پھر یہ بھی نہیں جانے تھے کہ مراد کس طرح ماہیں ہے دست ویا ہو گیاہے۔

الشکیٹر کی آواز سنائی دی۔'' میں دس منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔اگر تم ہتھیار سپینگ کر سامنے نہ آئے تو ہم فائر تگ کرتے ہوئے گیرانگ کردیں گے۔''

وه آمکسیں بھاڑ بھاڑ کر نیم تاریکی میں دور تک دیکھ رہا تھا۔ کہیں کہیں مسلم سابئ کی طرح پد کھ رہے متعے۔ان لحات میں فون کی کا لنگ ٹون چیخے تلی۔ وہ موت کی دلیز پر کھڑا تھا۔ فون اثنیز نہیں کرسکتا تھا۔ لیکن تھنی سی اسکرین نے کہا۔ ''میں ہوں تمہاری ماروی … ''

اس نے بٹن وہا کرفون کو کان سے نگایا کھر بڑے جذبے سے بولا۔" اردی!میری جان اپٹی آ واز سنادو۔" "مراداتم خیریت سے ہونا؟میرا دل محبرا رہا

ے۔میری ایس آنگہ پیزک رہی ہے۔'' '' بھی بائی آنکہ پیزگی ہے۔ بھی کالی بلی راستہ کاٹ دین ہے۔جب تک زندہ رہوتب تک الی بدھکو نیول کے ذریعے موت کی دھمکیاں ملی رہتی ہیں۔

" میری جان! جینا مرنا تو لگا تی رہتا ہے۔وعدہ کرواجھے پی ہوکیا توتم مبر کردگی۔"

"دیسی با قیل کررے ہو؟ تم کمی مشکل میں تونیس ہو؟"

دو تم وعدہ کرورزیادہ صدمہ نیس اٹھاؤ گی۔ باضتیار

آنسوآ سی سے تورولوگ پھر حوصلے سے زندگی کزاردگی۔"

اس وقت انسکٹر کی کوجی ہوئی آ داز سائی دی۔" دس

منٹ ہوگئے ۔سانے آجاؤ۔ میں دس تک کن رہا

ہول۔۔۔۔ ایک ہے"

برن دور ہے ہیں۔ ماروی نے محبراکر ہو چھا۔'' یہ کون بول رہا ہے؟ کون حسبیں سامنے بلار ہاہے۔وہ دس تک کیوں کن رہاہے؟'' ''میں اس کے گن لینے کے بعدتم سےفون پر بولوں مو تہاری یہ محبت اور جان شاری اپنی جگہ قابل تحسین ہے کین ہمیں ایک ساتھ رہ کرقا کوں کو مار ہوگا نا چاہیے۔''
'' اللہ نے جا ہا تو وہ مجمع تک بھاک جا کمیں سے یافتم ہوجا کمیں گے۔ میں آپ کی طرف سے مطمئن ہوں آپ ہماد صاحب اور سلح گارڈ ز کے ساتھ ہیں۔وعدہ کرتا ہوں مجمع تک آپ کے یاس آؤں گا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

اس کی بات ختم ہوتے ہی محبوب نے فون کے ذریعے مولیاں ملنے کی آواز سی ۔ وہ چیچ کر بولا۔ 'مرادتم کہاں ہو؟ کیاتم پر مولیاں چلائی جارہی ہیں؟''

اے جواب میں طامرادفون بند کر کے زمین پر گر پڑا تھا چر وہاں سے لڑھکتا ہوا ایک دیوار کی آڑ میں آسمیا تھا۔ نیم تاریکی میں جاروں طرف سے فائر تک ہو رہی تھی۔اس وقت بلا کس دوسری جگہ تھا۔وہ تنہا وضنوں کی زدمیں آسمیا تھا۔

دور تاریکی ہے آواز سنائی دی۔''مراد۔۔۔ ایش پولیس انسکٹر پول رہا ہوں۔ہم نے چاروں طرف ہے کیمرالیا ہے۔ہتھیار سپینک کرروشنی میں آجاؤ۔''

مراد نے کہا۔" تمہارے آئی تی سے باتیں ہو پکل ہیں۔جب وہ تمام ٹارگٹ کلرزگر آبار ہوجا نمیں مے توشی خود ان کے پاس جاکرا پنااسلحان کے حوالے کردوں گا۔" "ہم سے زیادہ نہ بولو۔ ہتھیار بھینک وو ۔ گرفآری

ہم سے ریادہ تہ ہوں۔ معیار پینک دو۔ رمادی وش کرو۔ورنہ کولیاں چلیں گی۔تم کب تک جوالی فائز کرو ہے؟ ہم تمہاری لاش یہاں سے لے جائیں گے۔''

وہ درست کہدرہے تھے۔اس کے پاس چندہلنس رہ گئے تھے۔وہ فائر کرتے ہوئے راستہ بنا کر فرار نہیں ہوسکتا تھا۔ ہلنس کم پڑجاتے۔وہاں جوائی فائر نگ کرنے والے درجنوں تھے۔وہ چاروں طرف سے کھیرلیا کمیا تھا۔ کسی مجی ست سے لکل جانے کا راستہیں تھا۔

ادھر محبوب اور جماد پریشان ہوگئے ہتے۔ اچا تک ان کی طرف بھی مولیاں چلنے کی تھیں۔ پھر انہیں دور ایک جیب جس پولیس افسر نظر آیا۔ اس نے کہا۔ ''مسٹر محبوب! آپ اپنے مسلم کارڈ ز کے ساتھ یہاں خاموش رہیں ۔ بہال دور تک بے شار کے سیابی ہیں۔ آپ پولیس مقابلے کی فلطی کریں گے تو نتیج جس حرام موت مارے جا کیں گے۔ '' اور مسٹر جماد ! آپ واپس میں گئے ہیں۔ اپنے او پر

اور سرحاد اپ دائی ای سے بین ایک اوپر دالوں کو دھوکا دے رہے ایں ۔آپ کے بڑے آپ سے شف کیں گے۔''

محبوب کے پاس مرف چار شوٹرز سے مماد نے

سينسدُانجست ح 202

ماروى

اور مرنے والوں کی آخری چینیں کیدر ہی تھیں کہ مارنے والوں کودومرے مارنے والے آھے ہیں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

M

وو فورا ہی چرز مین پرلیٹ کیا۔ فون اسے پکار رہا قااس نے جیب سے ۔۔۔ نکال کر بٹن دہا کر کان سے نگایا۔ مجبوب ہو چورہا تھا۔ "تم خیریت سے ہو؟ ہم یہاں مجبور ہوگئے ہیں۔ ہم قانون کا سہارا لے کرتمہارے دھمنوں سے شننے آئے سے لیکن پولیس والے ہی دھمن ہوگئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گیر لیا ہے۔ ہمیں یہاں سے داہیں جانے کو کہدرہے ہیں۔"

مراد نے جرانی سے پوچھا۔" کیا آپ کے سط گارڈزیماں آکرفائزنگ نیس کردہ میں؟"

" تہیں۔ان سے ہتھیار کے لیے گئے ہیں۔ میں تہارےفون سے فائرنگ کی آوازیں من رہا ہوں۔ تم کس پوزیشن میں ہو۔''

ایک کولی پھراس کے قریب دیوارے آگر کی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ جبرانی سے سوچنے لگا۔ 'میدکون لوگ ہیں جو سیامیوں کی موت بن گئے ہیں اور جھے بچانے آئے ہیں ہے' سیامیوں کی موت بن گئے ہیں اور جھے بچانے آئے ہیں ہے' بلا کمیں تنہا ہوگا۔ وہ پولیس فورس کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ وہاں تو اس وفت کی سمتوں سے فائر تگ ہو رہی تھے۔ محلی۔ بچانے والا ایک نہیں تھا بلکہ کئی شھے۔

پر کولیوں کی ہوچھاڑیں اے ایک تیز سنسناتی ہوئی آواز سنائی دی۔"ارے اومیرے ظالم یار،۔۔!بےرحم دلدار، ۔۔۔! تیری مرینة آئی ہے۔"

مراد کا منہ جرت سے علی کیا۔ اس نے انجی سوچا تھا
کہ شاید تقدیر دوست بن جائے گی۔ ارے واہ۔۔۔ اکیا
تقدیر کی سم ظریفی تھی کہ اسے مصیبت سے نکالنے کے لیے
مصیبت سے بھی بڑی مصیبت آگئ تھی۔ حدنظر تک کہیں نیم
مصیبت سے بھی بڑی مصیبت آگئ تھی۔ حدنظر تک کہیں نیم
ارکی کہیں نیم روشن تھی۔ وہ دکھائی نہیں دے رہی
تھی۔ کہیں بھی ہوئی اپنے کرائے کے شوٹرز کے ساتھ مولیاں چلارتی تھی اور چیج تی کرکہ دری تھی۔

"ارے اوستگدل! تو نے مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی تھی اور میں نے تشم کھائی تھی کہ تجھے کی کے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گی۔ دیکھ میں آئی ہوں ۔ تومیرے ہاتھوں سے مرے گایا میرے قدموں میں جیے گا۔ تونہیں جانتا' میں تیرے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔"

آسان سے مرائجور میں انکا۔وہ اس بلاک مرفت میں نہیں جانا چاہتا تھالیکن اس کے چاہئے نہ چاہئے سے کیا موتا؟ دہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ گا۔میرازیادہ انظار نہ کرتا۔'' یہ کہہ کر اس نے فون بند کر

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

میہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اپنے بھرے ہوئے ریوالورکود کھے کرکلمہ پڑھنے لگا۔

آدی تمام محربواتا ہی رہتا ہے۔ آخر میں صرف ایک کلمہ تو حید ہی زبان پر رہ جاتا ہے۔ فعائمیں کی کوجی ہوئی آواز کے ساتھہ پہلی کولی چل۔ وہ اس کے قریب ایک دیوار سے لگ کر گزرگئی۔

وہ دو مکانوں کی دیواروں کے درمیان تھا۔ دا تھی ہائمیں طرف سے چلنے والی کولیاں وہاں تک نہیں آسکتی تھیں۔آگے اور چیچے سے کولیاں وہاں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ زمین پرلیٹ کیا تھا۔ بہت دورجوسائے کی طرح دِ کو رہاتھا' اس پر کولی چلارہا تھا۔ جوالی فائزنگ کے باعث اتنا ہوا کہ وہ ذرا چیچے ہے گئے لیکن ایسا کب تک ہوتا؟ اس کار بوالور خالی ہو کیا۔

اب زندگی جمی سانسوں سے خالی ہونے والی تھی۔
وہ مجبور ہوگیا۔اس نے فیصلہ کرلیا کہ خود کو کرفاری
کے لیے چین نہیں کرے گا۔ وہاں سے بھا گتے ہوئے
کولیاں کھاتے ہوئے مرجائے گا۔ ہوسکتا ہے تفقہ پر دوست
بن جائے موت نہ آئے کسی سیابی کی من ہاتھ آ جائے۔
بینا دانی ہوئی۔ وہ گرفتار ہو کرجیل جا کر کم از کم زندہ تو
رہتا کیان حقیقت سیمی کہ وہ نا دانی نہ کرتا خود کو کرفتاری کے
لیے چین کرنے کے لیے کھلی جگہ جاتا ' تب بھی اسے کولیوں
سے چیننی کردیا جاتا۔ان کے اعلیٰ السرنے بھی اسے کولیوں
سے چیننی کردیا جاتا۔ان کے اعلیٰ السرنے بھی حقام دیا تھا کہ
لیے نہ دوری سانس
لیے نہ دور۔

اس اعلیٰ افسر نے اس کی موت اس کردی تھی۔ قانون کے کہ خا تھت کرنے والے افسران اور سپانی اسے قانون کے خلاف سزائے موت وینے والے تھے۔ وہ خالی ریوالور کو سپینک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب آ مے پیچھے سے آنے والی کولیوں سے نج نہیں سکتا تھا۔

کولیوں سے نج نہیں سکتا تھا۔
ایک کولی سنسناتی ہوئی آمے سے آئی اور اس کے ایک کولی سنسناتی ہوئی آمے سے آئی اور اس کے

قریب سے گزرگئی۔۔ کمال ہے نکا کمیا۔ دوسری کولی ویچھے سے آئی۔ بالکل قریب آکر دیوار سے مکرا کر اس کے قدموں میں آپڑی تھی۔ آگر دو کولیاں اسے لکتیں تو اس کے حلق سے چینیس نکل جا تھی لیکن اچا تک اس مجرو ہو کمیا۔ کولیاں چلاتے والوں کے حلق سے محینیں نکلے لکیں۔

مرادنے جیرانی سے سامسلسل فائرتک ہورہی تھی

علىسىنس دائجست ح 203 مستمبر 2014ء

ہاروی سرے پاؤں تک لرز ربی تھی۔فون کے دوسری طرف کو گئی۔فون کے دوسری طرف کوئی دس تک گن رہا تھا۔اس نے مراد سے پوچھا تھا۔'' وہ کون ہے؟ میں اپنے فون پراس کی آوازس ربی ہوں۔وہ تہمیں کیوں سامنے بلارہاہے؟ کیوں دس تک میں رہا ہے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

O

m

مراد نے جواب دیا تھا۔اس کے دس تک کن لینے کے بعدوہ اپنی ماروئی سے فون پر بولےگا۔ یہ کہہ کراس نے فون بند کردیا تھا۔ بیالی بات تھی جومراد

یہ جہرائی مے فوق بند تردیا تھا۔ میدا ہیں بات می بو مراد کی طرف سے تشویش میں اور اندیشوں میں جنال کر دہی تھی۔ صاف بتا چل رہا تھا کہ مراد نے اسے ٹال دیا ہے۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وس تک گننے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟

اس نے پھراس کے نمبر پنج کیے لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ پتا چلا کہ نیٹ درک میں خرابی پیدا ہوگی تھی ۔ تھی می اسکرین پر ایک بھی سکنل کا نشان نہیں تھا۔

وہ بے چین ہوگئی ۔ صوفے سے اٹھ کرادھر سے اُدھر یوں جانے کل جیسے مراد کے باس دوڑی جارتی ہو۔ اس نے پھر نمبر چی کیے پھر رابطہ نہیں ہوا۔ وہ جسنجلا مئی ۔ بے چین سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کیسے مراد سے سنے ہ

وہ تیزی ہے دوڑتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کر چاہی کے پاس آئی۔''ہائے چاہی ایس کیا کروں؟'' منتی نے گھبرا کر ہوچھا۔''کیا ہوا؟''

''مراد کے ساتھ کچھ ہور ہاہے۔جانے اب تک کیا ہو چکا ہوگا۔اس سے کال نیس ال رہی ہے۔''

منی نے سنے پر ہاتھ مارکر کیا۔ 'بائے اللہ! کیا کہہ ربی ہو؟ اس کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ تہمیں کیے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کچے ہور ہاہے؟''

"میں اس سے فون پر بات کررہی تھی۔ایے وقت کوئی اس سے کہدر ہاتھا کہ دس تک سکنے تک سامنے آجاؤ۔کوئی ایسا کیوں کہدر ہاتھا؟ایسا تو سناہے کولی مارنے والے تین تک یادس تک گنتے ہیں۔"

منتی نے سر ہلا کرکہا۔ ' ہاں میں نے بھی سنا ہے۔'' میڈم روزی ادھر سے گزر رہی تھی۔ ماروی نے کہا۔'' میڈم! کوئی دس تک کیوں گنتا ہے؟ ابھی جہاں مراد ہے'وہاں کوئی اس سے کہدر ہاتھا کہ دس تک گننے سے پہلے سامنے آجاؤ۔''

روزی نے پریشان ہو کر پوچھا۔" کیا اتنا ہی کہا

جودهمن وہاں سے فرار ہونے کا راستہیں وے دے تھے وہ اب گولیاں کھا کر مرد ہے تھے۔ان کی جگد دوسرے دھمن لے رہے تھے۔وہ بھی اسے فرار ہونے نید ہے۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Y

C

0

m

وہ دو دیواروں کے درمیان تھا۔اس نے دیکھا۔" کچھ فاصلے پر کھلی جگہ ایک سپائی مرا پڑا تھا۔اس کے قریب ایک رائفل دکھائی دے رہی تھی۔وہ زمین پر ریکتا ہوا دیواروں کے کنارے آگیا۔وہاں سے کھلی جگہ میں چھڑنے کے فاصلے تک جانا تھا۔ادھرروشی تھی۔دیواروں کے ساتھ ہے۔ دیواروں کے ساتھ ہے۔

اسے بڑی پھرتی ہے وہاں پہنچ کررائفل کو اُٹھانا تھا۔ ادھر فائر نگ رک کئ تھی ۔ کئی سپاہی مارے گئے تھے اور باتی بھاگ گئے تھے۔ شاید جنگ ختم ہو کئ تھی۔ ہار جیت کا فیصلہ ہوگیا تھا۔

وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا۔اٹھ کر دوزانو ہوگیا۔ پھر ذرا اٹھ کر یکبارگ اس نے چینے کی طرح چھلانگ لگائی۔چشم زون میں ایک کے بعد دوسری چھلانگ میں لاش کے پاس آکر وہاں سے رائفل اٹھائی پھر زمین سے اٹھ کر دیواروں کے درمیان جانے کے لیے چھلانگ لگانا چاہتا تھا۔ای وقت ایک کولی چلانگ ادھوری رہ گئی۔وہ زمین پرکر پڑا۔ کولی ایک ہاتھ میں گئی تھی۔رائفل ہاتھ سے نکل کر

کوی ایک ہاتھ ہیں می سی روائش ہاتھ سے مقل کر دور چلی گئی۔وہ فکست مانے والانہیں تھا۔زخی ہونے کے باوجود کڑھکتا ہوارائفل کے باس آیا۔ای وقت چارشوٹرز بھی وہاں پہنچ کئے۔ایک نے رائفل کے بٹ سے اس کے سر پر ضرب لگائی تووہ تکلیف کی شدیت سے تڑھے لگا۔

اس کاسر کھوم رہاتھا۔ آگھوں کے سامنے قیقے جل بجھ رہے شخصہ اس نے دھندلائی ہوئی بصارت سے ویکھا۔ مرینہ ہاتھوں میں گن لیے جیسے اس پرسوار ہونے آگئی تھی۔اس کے سینے کے دائیں بائیں ٹاگلیں بھیلا کر فاتحانہ انداز میں کھڑی ہوگئی۔

پھراس نے کہا۔''میں موت بن کرآئی ہوں۔ تم یالتو کتے بن کررہو گے تو زندگی دوں گی۔ پیرجانتی ہوں کہ گئنے خطرتاک ہو۔ بائی گاؤتم ہے ہرجل ہوشیاررہوں گی۔'' سے کہ کر اس نے ایک گن کے دیتے ہے ایک

یہ کہہ کر اس نے اپنی کن کے دیتے ہے ایک اور ضرب لگائی تو آنکھوں کے سامنے اند عیرا چھا گیا۔اس اند عیرے میں اس کا دہاغ ڈو بتا چلا گیا۔ وہ ایک طویل جنگ لڑتا آیا تھا۔اب توت برداشت جواب دے چکی تھی۔وہ بے ہوش ہوگیا۔

\*\*

سينس ذانجست (204) استعبر 14(4)

ماروي

تھا؟ اس نے آھے بھی کچھ کہا ہوگا؟'' ''مراد نے نون بند کردیا تھا۔ میں آھے ندین کی۔'' منتی نے کہا۔''تم بولوروزی! کوئی مراد کو دھمکی دے رہاہے نا کہ وہ دس گننے تک سامنے ندآیا تو وہ مراد کو پچھ بھی کرسکتا ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

روزی نے پریشان ہوکر ہاں کے انداز میں سر ہلا یا پھر کہا۔''وہ تو دشمنوں سے فائٹ کررہا ہے۔ دشمن تو کولیوں کی زبان سے بول رہے ہوں گے۔ یہ بات سجھ میں آرہی ہے کہ مرادان کے سامنے نیس آرہا ہے اور وہ وارنگ ویے کے لیے دس تک کن رہے ہیں۔''

ماروی جا چی کے پاس آگراس سے لیٹ کررونے کی۔وہ اے تھیکتے ہوئے تسلیاں دینے گئی۔" نہ رومیری جان!اللہ بچانے والا ہے مرادکو چھے بیں ہوگا۔"

وہ روتے ہوئے بولی۔ اسی طرح معلوم تو ہوتا چاہے۔ اس کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟"

روزی نے کہا۔'' صبر کرو۔ انجی نیٹ ورک کام کرنے کے گا۔ تم مرادے یا تیں کرسکوگی۔''

ادھر محبوب اور حماد اپنے سلم شوٹرز کے ساتھ نہنے ہو گئے تھے۔ آئی جی نے نون پر کہا۔ ''مسٹر حماد! آپ کو پہال سے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن آپ یہاں چھے ہوئے تھے۔ میں ابھی آپ کے خلاف ر پورٹ کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے افسران اور سپاہیوں کے سامنے اس شہر سے چلے جا کیں۔''

آئی جی بیرمنگی کور پورٹ مل رہی تھی کہ پندرہ ساہیوں نے مراد کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔اس پر کولیاں بھی چلاتے رہے تھے لیکن ووان پر بھاری پڑ گیا تھا۔

کئی کن مین اچانگ اس کی مدد کے لیے آگئے تھے۔اچھی خاصی کا دُنٹر فائزنگ کے بعد کیارہ سپاہی مارے گئے تھے۔ایک السپکٹراور تین سپاہی دنمی ہوکر میدان چھوڈ کر بھاگ آئے تھے۔

آئی جی کبیراتی بڑی فکست اور ناکامی پرجمنجلایا ہوا تھا۔ عالی جناب کو معلوم ہوا تو وہ فحصے سے تلملا کر رہ کیا۔ کمیارہ سپاہیوں کے علاوہ اس کے اپنے چھٹوٹرز مارے گئے تھے۔اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ مراد بہت ہی خطرناک فائٹر ہے۔

وہاں کی پولیس فورس اب بھی مراد کو ڈھونڈ رہی تھی۔وہ نامعلوم حملہ آوروں کے ساتھ کہیں کم ہوگیا تھا۔ محبوب اس کی کمشدگی سے پریشان تھا۔اس کا فون

ری
ہند پڑا تھا۔ رابط نہیں ہور ہاتھا۔ مجوب اور حادثے آئی بی
ہند پڑا تھا۔ رابط نہیں ہور ہاتھا۔ مجوب اور حادثے و نہ کہا
جائے۔ مراد کو وہاں تلاش کرنے کی اجازت دی جائے۔
جائے۔ مراد کو وہاں تلاش کرنے گی اجازت دی جائے۔
لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ آئی بی نے کہا۔ '' ہمارے
سابتی اسے تلاش کرلیں گے۔ پتانییں اس کے کون مددگار
آئے شے اور اس کے ساتھ کہاں چھے ہوئے ہیں؟
منا کہ آنے والے کن فائر زکی لیڈرایک جورت تھی۔''
منا کہ آنے والے کن فائر زکی لیڈرایک جورت تھی۔''
منا کہ آنے والے کن فائر زکی لیڈرایک جورت تھی۔''
منا کہ آنے وہ بین چی کر مراد کو ظالم اور بے رحم کہدرہی
منہیں سکے۔ وہ بین چی کر مراد کو ظالم اور بے رحم کہدرہی

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

C

O

m

محبوب اور مماد آئی جی کے آفس سے جا رہے شے۔انسکٹر کی زبان سے مریند کا نام من کررک گئے۔محبوب نے جیرانی سے پوچھا۔''اوگاڈ! یہاں مریندآئی تھی؟'' انسکٹر نے کہا۔''ہاں اس مورت نے اپنا بھی نام بتایا تھا۔'' آئی جی نے محبوب سے پوچھا۔'' بیمریندکون ہے؟'' ''لندن کی MET فیسر ہے۔''

تيرى مرينة كئ ہے۔

آئی جی نے پوچھا۔ 'نیمیٹ آفیسر کیا ہوتی ہے؟''

'' میٹر و پولیس ایلائٹ اپنٹی ٹیرر اسکواڈ کے شعبہ کی

آیک افسر ہے۔ مراد نے اسے نیم مردہ بنا کر اسپتال پہنچا دیا
تھا۔ اب وہ واپس آئی ہے تو مراد کو زندہ تہیں چھوڑ ہے گی۔''
اسکٹر نے کہا۔'' ہال وہ مراد سے کہدر بی تھی ارب او
سنگدل ! تو نے جھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ ی

متعدل ! تو نے جھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ ی
متعی۔ میں چھے کی کے ہاتھوں مرنے میں دول گی۔''

وہ سب بڑی توجہ ہے تن رہے تھے۔السیکٹر بول رہا تھا۔''وہ عورت کہدر ہی تھی ۔ تُو میر سے ہاتھوں سے مرسے گایا میر سے قدموں میں مبیے گا دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔''

محبوب نے کہا۔''یا خدا۔۔۔!یہ کیا ہوگیا ہے؟وہ موت کی دلدل میں کیا ہے۔آ ہتہ آہتہ دھنتا رہے گا وہ اسے آہتہ دھنتا رہے گا وہ اسے آہتہ استہ آہتہ دھنتا رہے گا وہ اسے آہتہ آہتہ استہ آہتہ اسکا کیا۔'' آپ کا کیا خیال ہے ؟اسے کہیں مارڈ الے گی یا کہیں لے گئ ہوگی؟'' میں مردو الے گیا۔'' خدا محبوب نے دونوں ہاتھوں سے سرکوتھام کر کہا۔'' خدا

جانتا ہے وہ کیا کرے گی؟ اے کہاں لے جائے گی۔میری سبھے میں نہیں آریا ہے اسے کہاں ڈھونڈوں؟'' وہ مٹھیاں جینچ کر بولا۔''مرینہ۔۔۔! کی شیطان کی

عينس ذائجـــث < 205 > ستمبر 2014ء

?

پڑتا ہے۔ تم اس کی آدازسنوگی۔ گردل کوسنجالو۔ وہ کہیں گم ہوگیا ہے۔ ہم اسے تلاش کررہے ہیں۔'' ''وہ کیسے کم ہوگئے؟ دونوں ایک ہی جگہ تھے پھر بتا کی دہ آپ سے کیسے مجھڑ گئے؟'' ''وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔شہر کے کسی دوسرے علاقے میں بتانیس اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دہ کہیں چلا گیا

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

ے۔ یا۔۔۔۔'' ماروی نے بوچھا۔'' یا ۔۔۔؟'' ''یامی کیا کہوں؟ فون سے بھی رابط نیس ہوریا ہے۔'' ''میں نے دو کھنٹے پہلے اس سے بات کی تھی۔اس

کے فون پر کوئی اس سے کہدر ہاتھا کہ دس تک گئے ہے پہلے سامنے آ جاؤ۔ منامنے آ

ور آپ بنائمی کوئی اے وارنگ کیوں دے رہا تھا۔کیاد شمنوں نے اے کھرلیا تھااوراسے سائے آنے کو کہد رے تھے؟''

وہ بولا۔''ایک کوئی بات جیس ہے۔خدا نہ کرے اسے کوئی ماری جاتی توجمیں اس کی لاش ضرور ملتی ۔خدااسے سلامت رکھے۔وہ جہاں بھی ہے جلدیا یدیر ہم سے رابطہ کرےگا۔ تہمیں مبرے انتظار کرنا جاہے۔''

ده پڑے کرب ہے رونے کے انداز میں بولی۔''جمارا ایمان ہے۔اللہ سلائی دے گا۔ مجمعے مبر کرنا چاہے۔لیکن کسے مبر کروں؟ مجمعے بیتو بتا نمی دو دس تک کیوں کن رہے تنے؟ پھردس کہنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا؟''

''اسے کچھ میں ہوا تھا۔ میں حمہیں بناؤں وہاں مریندائے فائٹرز کے ساتھ آگئی تھی۔اس نے مراد کو مجور اور بے بس کردیا ہے۔اہے کہیں کے کئی ہے۔''

وہ پریشان ہوکر ہولی۔''آپ کیا کہدرے ہیں؟ وہ تو اور بڑی مصیبت میں پیش کیا ہے۔''

'' ہاں وہ شیطانی مصیبت ہے لیکن ہمیں اس حد تک اظمینان ہو کیا ہے کہ وہ زندہ ہے۔''

''وہ چڑیل اے زندہ جیس رہنے وے گی۔ چاچی نے اس کے بارے میں بہت می باتی بتائی ہیں۔وہ ظالم عورت ہے۔اے زندہ بیس رہنے دیے گی۔''

" زندگی دینے والا خدائے۔ دوکمی بہانے سے زندہ دینے کے دائے ہموار کرتا ہے۔ مراد کی موت ہوتی تو وقمن سابی اے بار بی ڈالنے والے تھے لیکن ان وقمنوں کو مار نے اور مراد کو دہاں سے لے جانے والی آگئی۔ مرد اللہ بڑا کارساز ہے اے موت بنے والی مرینہ کے مد

اولاد ہے۔ میں کیا کروں۔ اس کا فون تمبر معلوم ہوتا تو اس سے باتیں کرتا۔ میرے پاس تو ایک دولت کا ہی ہتھیار ہے۔ میں مراد کی سلامتی کے لیے بڑی سے بڑی قبت پراس سے مجھوتا کرلیتا۔ "

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ندوہ تھی۔نداس سے رابطہ ہوسکتا تھا۔اگر ہو بھی جاتا تو وہ مجھی سمجھوتا نہ کرتی۔اسے حاصل کرنے کے بعد چھوڑنے والی نیس تھی۔

پہلے ماروی ایک انار تھی اس کے دو بھار تھے۔اب مرادایک انار تھااوراس کی دو بھار تھیں۔

ایک بیاراہے جمیث کر لے گئی می ۔ دوسری اس کے لیے ہے ۔ فر ارتعی ۔ یہ جمیث کر لے گئی می کدوہ کہاں ہے؟ کس لیے ہے معلوم نیس ہوسکیا تھا کہ ذندہ جس ہے یا نیس؟

اس نے نیٹ ورک بحال ہوتے ہی مراد سے رابطہ کرنا چاہا تو دوسری طرف سے بار باریس سنائی دیا کہ وہ جو بیچے سے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔

اس کے فون کی رنگ ٹون مجی سنائی میں دے رہی تھی۔ ماروی نے محبوب کو کال کی وہ حماد اور کنکڑے جائی کے شوٹرز کے ساتھ ٹاکام واپس آر ہا تھا۔اپٹے فون پر ماروی کا نام اور نمبر پڑھ کرشرمندہ ہونے لگا کہ ماروی کوکیا جواب دے۔

وہ بڑے جوش اور جذبے سے مراد کو بچے سلامت واپس لانے اوراس کے دشمنوں سے لڑنے کیا تھا۔ وہمراد کا حسان نہیں لینا چاہتا تھا۔اس پراحسان کرنا

وہ مرادہ اسان میں بیا جاتا گا۔ اس پر اسان مریا چاہتا تھا۔ انسوں اب کرنے کے لیے مجھ نہیں رہا تھا۔ ہونے کے لیے شرِ مندگی رہ کئی تھی۔

وہ کال کرری تھی۔اس نے جھکتے ہوئے فون کا بٹن دہا کر اسے کان سے لگایا۔وہ بڑی ہے تالی سے بولی۔ "مراد کہاں ہے؟اس کا فون بند ہے۔آپ وہاں ہیں۔وہ آپ کی نظروں میں ہوگا۔آپ اسے تنہا چھوڑ نا منیں چاہیے تھے اس کے دھمنوں سے لڑنے گئے شیرں چاہیے مصاحب...۔!میراول گھبرا رہا ہے۔ جمعے بتا کی وہاں کیا ہورہاہے؟"

چاچی نے اسے جھنبوڑتے ہوئے کہا۔'' ماروی چپ ہوجا دُے تم بولتی ہی جارہی ہو۔ وہ جواب کسے دیں گے؟'' '' آل ۔۔'' وہ جسے ہوش میں آئی اس نے جاچی کو دیکھا پھر فون پر کہا۔''محبوب صاحب! میں پاکل ہوجا دُں گی۔ خدا کے لیے مجھے اس کی آ واز سنا نمیں۔'' وہ مخبر تخبر کر بولا۔'' ماروی اجین حالات میں صبر کرنا

سىپنس دائجست ح 206 متعبر 1014ء

¥ PAF

ماروي

ے لگایا پھر کہا۔" ہیلومسٹر کو بو بواجیں اپنے وعدے کے مطابق مرادعلی منگی کے ساتھ انڈیا گئے گئی ہوں۔"

مطابق مرادعلی منگی کے ساتھ انڈیا گئے گئی ہوں۔"

" تم ایک تاریب میں ایک میں ایک جس نے اس کا ذک

" تم پاکستان سے لے کر بہاں تک مرف اس کا ذکر کرتی آری مولیکن اس سے میری بات نہیں کرا رہی مورآ خرتم دونوں کے درمیان کیا ہور ہاہے؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

وہ بولی۔ میں نے کہا تا اس سے میرا جھڑا چل رہا ہے۔ میں نے بڑی مشکول سے اسے قابو میں کیا ہے۔اسے ہے ہوش کر کے زنجیریں بہنا کر یہاں لائی ہوں۔''

''لینی وہ تمہارے لیے اتنا خطرناک ہے کہ اسے زنجریں پہنا کررکھوگی۔کیادہ تیدی بن کرمیرےکام آسکےگا؟'' ''شیر کے خونخوار پنجے کاٹ ڈالو اس کے منہ سے دانت لکال ڈالوتو دہ گدھا بن جاتا ہے۔ بیس آپ کود کھا تی رموں گی اور بیر ثابت کرتی رموں گی کہ شیر کوگدھا اور ہاتھی کو چیونی بنانا جانتی ہوں۔''

وہ بولا۔ "ہم جانے ہیں تم زبردست ہو اور وہ برنارڈ جیسے زبردست کو ہلاک کرنے والا بھی کم نہیں ہے۔ تم اے دن رات زنجیریں بہنا کرنہیں رکھ سکوگی۔"

"میں اسے دوئ کرنے اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی کرلوں گی۔"

" مجمع بناؤ کیے راضی کروگی اور اے راضی کرنے میں کتناوت کے گا؟"

" مجھے کی محفوظ پناہ گاہ میں اس کے ساتھ دو چارون رہنے دیا جائے پھر دوئی تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوجائے گا۔"

وہ ہنتے ہوئے بولا۔''ماگر ایسا ہو جائے تو ہم بڑی دھوم دھام سے تمہاری شادی کرائیں کے ۔پلیز پہلے کام وکھاؤ۔اس سے جلداز جلد دوئی کرو اوراب جگ دیو سے بات کراؤ۔''

اس نے ایئر فون اتار کر جگ دیو کو دیا۔ وہ اسے کا کو بولا۔ ''یس باس ۔۔۔ '' کانوں سے لگا کر بولا۔ ''یس باس ۔۔۔ '' اس نے بوجیما۔ ''تم نے اس کی یا تیں شیں؟''

اس نے پوچھا۔ ''تم نے اس کی یا تیں شیں؟'' ''بس باس ....!''

"اے بہاں سے دور کرو کی محفوظ بناہ گاہ میں پہنچا وو مراد علی مثل ہمارے ہاتھوں سے نہ لکے جہیں راز داری سے جو کرنا ہے وہ کرتے رہو۔"

"لیس باس .... ایس تعوزی دیر بعد آپ کو کال رول گا۔"

اس نے رابط ختم کر کے مریندے کہا۔" ایک محفوظ

سائے میں بھی زندہ رکھےگا۔ای لیے ہم سے کہا جاتا ہے میر کرد۔انشر میر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔" ماروی نے سر جھکا لیا۔ایسی ایمان پرور ہدایت کے یا وجود بندہ میرند کرے تو کیا کرے؟ مدہ مدہ مد

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

وہ ایک لینڈ کروزر کی درمیانی سیٹ پرجہوش پڑا تفا۔اس کے دونوں ہاتھوں میں آئی ہتھ کڑیاں تھیں ادر پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔اسے سیٹ پررسیوں سے ہاندھ دیا کیا تھا تا کہوہ نا ہوارراستوں سے گزرتے وقت سیٹ سے یعجے ندگر پڑے۔

مرینہ آگلی سیٹ پر پیٹی تھی۔ اس کے برابر ہیٹا ہوا ایک الع دار گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے ہاتی آیامے داروں کومعاد منہ اداکر کے ان کی چھٹی کردی تھی۔ مالع داروں کومعاد منہ اداکر کے ان کی چھٹی کردی تھی۔

عمر کوٹ ہے آگے پاکستان کا آخری ریلوے اسٹیشن مونا ہاؤ ہے۔اس کے بعد ہندوستان کی زبین شروع ہوتی ہے۔ وہ بہت محتاط تھی ۔خطرات مول لے کرتار کی میں مجیب کرسٹر کر رہی تھی ۔آگے چیجے واتھیں با تمیں پیجے نظر تہیں آر ہاتھا۔وہ اپنی لینڈ کروزر میں بارڈ رلائن سے چند کلومیٹر وورایک ویران مرحدی علاقے ہے کر ردبی تھی۔

وہ تالع دار تاریکی میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ بیل لائٹس بجمی ہوئی تغییں۔وہ وہاں کے راستوں کو ایک اند سے ک طرح سجمتا تھا۔

مرینه نبیں جانی تھی کتنی دور کہاں آگئی ہے؟ آگے ایک نفی مرخ روشی جلتی جھتی دکھائی دی قریب سینجنے پر ایک خیمہ دکھائی دیا۔وہاں چند مسلح افراد کھڑے ہوئے شعے۔گاڑی ان کے سامنے پہنچ کررگ تی۔

ایک میں نے درواز وکولا۔ مریدنے باہرا کراس سے
مصافی کیا۔ وہ بولا۔ 'میرا نام جگ وبو ہے۔ یہاں سے بی
آپ کو لے جاؤںگا۔ آئی پہلے مسڑو بوبو ہے باہر کھڑکیوں۔ '
وہاں دوسرے کن بین گاڑی کے باہر کھڑکیوں سے
جما تک کر مراد کو ہتھکڑ بول اور بیڑ بول میں دیکے رہے
شے ۔ وہ خیمے کے اندرا کرایک کری پر بیٹے تی ۔ سائے ایک
بڑا سا شیلیوں سیٹ رکھا ہوا تھا۔ اسے جگ و بو آپریٹ

تھوڑی دیر بعد فرانسس کوبوبو کی آواز سنائی دی۔'' ہیلوجگ دیو! کیامرینہ آگئیں؟'' اس نے کہا۔''یں ہاس۔آپان سے ہاتیں کریں۔''

اس نے کہا۔ 'ایس ہاس۔ آپ ان سے ہا عمل کریں۔'' مریندنے جگ دیوے ایئر فون کے کراسے کا لوں

سينس دانجيث ح 207 ستمبر 2014ء

¥ P.

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

ایک بارتم پر بحروسا کر کے جیل سے رہائی ولائی می ۔اورتم میری تو تع کے خلاف مجھے دھو کا دے کر چلے گئے تھے۔ ادر یہ ج کے محبت اندعی ہوتی ہے۔ میں اندعی ہوگئ ہوں۔ چرایک بارتم پر بھروسا کروں گ۔ جھے پیار کرو کے چر د هو کائبیں دو مے تو بہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول دوں گا۔'' جك ديونة آكركها "مريد .... ادير تهكرو-حمهیں راتوں رات یہاں سے لکتا ہے۔ آجاؤ۔'' وه پھراس پر جھک کر بولی۔ میں جارہی ہول۔وو کفتے بعد مہیں میرے یاس پنجا دیا جائے گا۔تب تک

سوچو۔دانشمندی یمی ہوگی کہ میرے بن کرر ہواور جوعر ملموا كرلائے ہو' اس عمر تك مير بے ساتھ عيش كرتے رہو۔' وہ ول بی ول میں بولا۔" مجھے غلام بنا کر رکھے ک \_ بہت خوش مہی ہے۔ ذراہ محکزی تو کھل جائے۔"

وہ گاڑی سے باہر آتے ہوئے ول میں کمررہی محى۔ " بين اور اس ظالم ستكدل ير بھروسا كروں كى؟ بھي نہیں \_ میں نادان یکی نہیں ہول \_ بس ایک حسرت ہے۔ دو جارراتیں اس کے ساتھ گزارلوں پھر دل بھرتے ہی اے مَنْ كَ موت مارو الول كى ـ"

وہاں قریب ہی ایک جیب کار کھڑی ہو لی تھی۔ جگ د ہوئے ایک تف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''بید کھو ہے۔ مہیں پٹرونگ ہولیس کی نظروں سے بحا کر لے جائے گا۔ میں سے سے سلے مراد کولے کروہاں ہینجوں گا۔"

وہ جیب میں بینھ کروہاں سے چلی گئے۔ جگ دیولینڈ كروزركا دروازه كھول كرمراد كے ياس آكر بيش كيا۔اس كى رسّياں کھولتے ہوئے بولا۔"وہ جا چکی ہے۔ کمیاتم جانتے ہو ای وقت کمال مو؟"

مراد اے سوالیہ تظرول سے دیجے رہا تھا۔وہ بولا۔ "انڈیا میں ہو مہیں معلوم ہونا جاہے کہ بارڈر کے فوجی اور پٹرونٹ بولیس کے سیابی کسی یا کستانی کود عیصتے ہی كولى اردية بل

مراد بربرا كرا ته بيغا-بيان كريريشان موكمياك ابن ماروی سے اپنی یاک زمین سے دور پروی ملک میں مائج كيا ب-اس كاول دماغ تو يتحيره كيا تفا-وه آكيس طانا جابتاتها۔

ليكن آ م يرسُوا ندهيرا تفاردات تامعلوم تحاور برهیبی ہے دہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا تھا۔ عك ديون كهار "مم زنجرون سے نجات باكر بھى مرحد یارئیں کرسکو مے۔مرینظمہیں ایس جگہ لے آئی ہے

یناہ گاہ یہاں ہے میں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کی ر میستانی زمین برایک بی ارکول کی می سوک ہے۔ اس سوک یر پٹرولنگ ہولیس کہیں مہیں روک عتی ہے۔ خیے کے باہر لینڈ کروزرنظر آرای میں۔ جگ دیونے

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

ادهرد میستے ہوئے کہا۔" بولیس کو کیا جواب دو کی کہتم کون ہواور س كو تفکر ياں اور بير ياں بهنا كركباں لے جارہی ہو؟" وو بولی ۔ ' بیبال کی پولیس سے تو تم بی منو کے۔ یہ

'' کسی کو زنجیریں یہنا کر لے جانے کا معاملہ سکین ے۔جب ایے معاملات ورپیش ہوں تو بڑی بلانگ کرنی پرتی ہے۔ بہر حال ہم پولیس والوں سے فی کر نکلنے کی کوششیں کرتے ہیں۔انہیں کھے کھلاتے بلاتے بھی ہیں۔ "بیں مرادکو کیے لے جاسکوں گی؟"

''تم اے اپنے ساتھ لے جا ہی تبیں سکو گی۔ یہاں وو کھنے بعد اناج سے بحرا ہوائرک آے گا۔ہم مراد کو اناج کی بور یوں کے بیچے کھیا کر لے جا تی مے تم ہارے ایک گائڈ کے ساتھ محفوظ بناہ گاہ میں جاؤ۔ دو تھنے بعد میرے آ دی مراد کود ہاں پہنچادیں گے۔

وہ پریشان ہوکرمو چنے لی۔اس نے بڑی مشکلوں سے مرادکوقابویں کیا تھا۔اس سے تھوڑی دیر کے لیے بھی دورہیں ہونا چاہتی میں۔ اندیشہ تھا کہوہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔

ایے وقت ایک کن مین نے نیے میں آکر كها\_" قيدى كوموش آكيا ب-

یہ سنتے ہی وہ انجمل کر کھڑی ہو گئی۔ تیزی سے جلتی ہوئی خیمے کے باہرگاڑی کے باس آئی پھر دروازہ کھول کر اسے دیکھا۔ وہ ورمیانی سیٹ پریٹر اکسمسار ہاتھا۔ زور لگار ہا تفاروبان سے اٹھ کرد مکھنا جا بتا تھا کہ کہاں چہنیا ہوا ہے؟ وہ گاڑی کے اندر آکر ہولی۔"آرام سے پڑے

رہو۔ میں نے محبت سے اپنا بنانا جایا مرتم نفرت کرتے رے۔ابساری زندگی ای طرح غلام بن کررہو ہے۔" اس نے مھور کر اے دیکھا جوابا کچھ نہ کہا۔ دوسری طرف منه پھیرلیا۔وہ بولی۔''اب بھی وہی تیور ہیں۔رتی جل منی بل میں مجے میں جہارے سارے س بل وصلے کر

وه ذراقریب موکراس پر جیک کر بولی-"مین حمیس موت كےمنہ سے تكال كرلائى مول - جاسى تووىل كولى مار دیتے۔میری محبت کو مجھو۔ مجھ ے محبت کرو۔وعدہ کرتی ہوں جہیں ان زنجیروں سے رہائی مل جائے گی۔'' "میں نے ول سے مجبور ہو کر بڑی نادانی کی تھی

ينس دُانجـــت < 208 > متمبر 2014ء ـ

مأروي

ہادرتم ہے کام لے تکتی ہے۔'' مراد نے کہا۔''وہ سراسر بکواس کرتی ہے۔ مجھ پر کسی طرح کا دورہ نہیں پڑتا ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

C

0

M

'' بیدیش دیگیر ہاہوں۔اس نے باس سے کہا تھا کہ وہ حمہیں پاکستان میں نہیں رہنے دے گی۔اگر ہم اسے اور حمہیں سرحد پار کرادیں مے تو وہ یہاں تمہارے ساتھ رہ کر ہمارا کام کرے گی۔''

مراد نے یو چھا۔'' کیا اس طرح زنجیریں پہنا کر کسی کی خدیات حاصل کی جاسکتی ہیں؟'' م

جگ دیونے کہا۔'' بھی نہیں۔ہارا ہاس ناوان نہیں ہے۔وہ سمجھ رہا ہے کہ مرینہ ہاتیں بتار ہی ہے۔تہمیں اپنے تکنیح میں رکھ کرا پناالوسیدھا کررہی ہے۔

" لندن کے MET دارے ہے اسے نکال ویا حمیا ہے۔وہ جرائم چیشہ تنظیموں میں کہیں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھے۔اس نے ریڈالرٹ کے میکی البرٹ سے معاملات طے کرنا چاہے۔وہاں سے ناکام ہو کر ہمارے باس فرانسس کو پوہوکے پاس آئی ہے۔

"ماشر كو يو بو ساؤته افريقا من رج بيل-ده
"مند كيف دى ماشرز" كسر براه بيل-اند يام بهم سب
ان كمتابع داريل دان كے ليے خطرات سے تعلق بيل ادر
الكوں روپ كماتے رہے بيل جب تك زندگى
ہے عيش كرتے رہے بيل۔"

وہ بولا۔" مجھے جرائم پیشہ تظیموں سے کوئی دلچی نہیں ہے۔ کیا یہاں سے داپس جانے کی کوئی صورت ہوسکتی ہے؟" ووا نکار میں سر ہلا کر بولا۔" تم پاکستان میں رہو یا ہندوستان میں تم نے کن پکڑلی ہے۔وہاں کئی مرڈر کیے

ہیں اور موت سے تھیلتے ہوئے یہاں آئے ہو۔ " تم سوج رہے ہو کے کہ ہم عادی مجرم ہیں۔جبکہ ہم سے زیادہ کولیاں تم چلا تھے ہواور لوگوں کو ہلاک کر تھے ہو۔" " میں مجرموں کو ہلاک کرتا آیا ہوں۔"

'' یہ بات اچھی طرح یا در کھو کہ مجرموں کو قانو ن سز ا دیتا ہے ہے سزادو کے تو مجرم کہلا دُ کے۔

دیتا ہے۔ مسز ادو کے تو جرم اہلا ؤکے۔
" بیہ تہمیں کہددوں کہتم ہمارے باس کے دماغ میں بیٹے
کئے ہو۔ وہ تہمیں یہاں کی پولیس اور نوجیوں کے ہاتھوں مرنے
منیں دےگا اور تہمیں مرینہ کا بھی غلام بنے بیس دےگا۔
" تم سوچو آ کے تہماری زندگی کیا ہوگی؟ کیا ایک عورت
کے فلنج میں رہو کے یا یا کتانی جا سوس کہلا کر کو لیوں کا

نشانہ بنو کے یا ہمارے یاس کی چھتر چھایا میں ہماری طرح

کے یہاں تم آزاد رہ کر بھی اُن دیکھی بحر مانہ زنجیروں سے بندھے رہو تھے۔''

Ш

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

"اور میں مجر ماند ماحول سے نکل جانا چاہتا ہوں۔"
"مسٹر مراد .... ایہاں تمہاری پینخواہش پوری نہیں ہوگ ۔ ہوسکتا ہے آ مے چل کر حمہیں اس وامان سے زعر گی گزار نے کا راستہ مل جائے۔ فی الحال سیر ممکن نہیں ہے۔ حمہیں یہاں رہنا ہی ہوگا۔"

وہ بال کے انداز میں سر بلا کر بولا۔ 'اپنے وطن واپس جانے کی امید پر یہاں رہوں گا۔''

"بيبونى تابات \_اب بيرتائ كياجارى طرح مندى بول كت مو؟ يهال كرسم ورواج جانت مو؟"

اس نے انکار میں سر بلایا۔ جگ دیو نے پوچھا۔'' کچھتو جانتے ہی ہو گے؟''

وہ بولا۔" انڈین فلموں میں ہند دوک کودیکھا ہے اور ان کی ہندی بھاشائ ہے۔تم بیسب کیوں پوچھ رہے ہو؟" اس لیے کہ یہاں تہہیں رہنا ہے ' اور یہاں کی پولیس اور جاسوس تمہاری اردو زبان سنتے ہی کہیں کے کہتم پاکستانی ماسوں سے سرچہ دارکہ کے ایس کے کہتم پاکستانی

جاسوں ہو۔ سرحد پارکر کے جاسوی کرنے آئے ہو۔'' وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔'' یہ تفکیریاں اور بیڑیاں ۔۔۔ ؟''

اس کی جابیاں مرینہ کے پاس ہیں۔'' ''اس کی جابیاں مرینہ کے پاس ہیں۔''

'' تم لوگ کون ہو؟ اتنا تو سمجھ کیا ہوں کہ مرینہ کے دوست ہو۔ اس کے لیے کام کررہے ہو۔''

"ہم صرف کام آنے والوں کے دوست ہوتے ہیں۔وہ کام آتی ہاس لیے دوئی نیاہ رہے ہیں۔ تم کام آؤ کے تو تہ ہیں ہجی سر پر بٹھا کیں گے۔" "میں کس طرح کام آسکتا ہوں؟"

''تمہارے بارے بین سنا ہے کہ خطرنا کے ممن شوٹر بھی ہواور تیز طرار فائٹر بھی ہوتم نے برنارڈ کو ہلاک کر کے ہمارے باس کوخوش کر دیا ہے۔وہ تمہاری خدیات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔''

مراونے کہا۔ ''میں کوئی پیشہ ورٹار گٹ کارٹیس ہوں۔'' ''اپنے بارے میں بتاؤ۔ ہاں تم سے براہ راست ہاتیں کرتا جاہتا تھا۔ مرینہ نے تم سے بات نہیں کرنے وی۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے سواکوئی تنہیں قابو میں رکھ کرتم سے کام نہیں لے سکے گا۔وہ کہتی ہے تم اس کے ویوانے ہو۔اکٹر تنہیں زنجیروں سے جگڑ کررکھتی ہے۔ تم پر ایک طرح کا دورہ پڑتا ہے۔ صرف وہی تنہیں سنجال سکتی

سينس دُانجسٺ ﴿ 209 ﴾ ستمبر 14 (20

باندهنالازي موجاتا ٢٤٠٠ مرادفے کہا۔"وہ کواس کرتی ہے۔" " تم اس سے الگ خود مخاررہ کرمیرا کام کرو گے؟" "- 8UD /UL" " يتمبارا دانشمنداند فيمله ب-ميرى سريري مي يهال كا قانون تهبيل قيفو مجي نبيل سكن كا-" ''کیا میں یا کتان میں اپنے لوگوں سے رابطہ کر وجهیں برطرح کی آزادی ہوگی لیکن امجی ضروری ر ینگ مامل کرنے تک حمارے یاس فون میں موگا۔ سی کومعلوم نبیں ہوگا کہتم کہاں ہو؟'' ''کتنی مہت تک ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی؟'' "تم يبال كى مندى زبان اورطور طريق إس طرح سيحوكه سب بي مهمين پيدائش مندوستاني مسلمان سيحض كيس -" میں جلد سے جلدایک آ دھ ہفتے میں سیکھلوں گا پھرتو ا پنول سے رابطہ کرسکوں گا؟" "ب بحك بحرمهين برطرح كآزادى موكى - يدياد ر کھوکہ مرینہ بہت ہی تجرب کار اور تیز طرار عورت ہے۔ بھی بھی اس کے ساتھ بھی کام کریا ہوگا۔" " مجمع انکار میں ہے لیکن ماری آئیں کی وحمق کے باعث آب کا کام جُزسکتا ہے۔" اجب ايما موكاتوريكما جائے كاريس كرموج مجه كرى آگ ادرياني كوكمي مثن پرساته بعيجول كا-" "میں جاہوں گا کہ مارے ذاتی جھڑے کے ووران آپ اور آپ کے آدی کی کی جمایت نہ کریں۔ مارے معاملات ہم پر چوڑ دیا کریں۔ " يني موكا \_ ين اقطار كرون كا يتم دولون كي دهمني كا انجام بری و کیس سے دیکھوں گا۔ویل مشرمراد! مجھے امید ہے کہ میری سر برتی میں رو کر بہت بی عیش وعشرت ک زندگی گزارو کے۔ یہ الگ بات ہے کہ خطرات سے کھیلتے رہو کے۔ بیتومردوں کی شان ہے۔ " جب ٹریننگ ماصل کرلونے اور جہیں فون مل جائے گاتو مجھے رابط كر سكو مے \_اس روز مهيں مبار كبادويے

کے لیے یا تیس کروں گا۔اس وقت تک کے لیے گذیائی۔ی

آدمي كو بلاكر كبار " بتعكر يان اور بيريان كافي كا سامان

كوبويو سے رابط حتم ہوكيا۔ جك ديونے ايك أيك

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

M

آزادشیری طرح دبازتے مجرو کے؟" موجنے کے لیے بہت ساری باتیں میں۔ جگ داہ نے بدورست کہا تھا کدایک بار بندوق پکڑنے کے بعدوہ مجورا ہی سی مجرموں کی طرح کولیاں چلاتا آر ہا ہے۔آگ مجی میں نظر آر ہاتھا۔ ندوالی جاسکتا تھا۔ ندانڈ یاش بے یار ومدد كارره كرشريفا ندزندكي كزارسكتا تعاروبال يقيتا ياكستاني جاسوس مونے کا الزام افعا کر مارا جاتا۔فی الحال ایس کے سامنے بدیات اہم می کہ ہرحال میں زندہ رہناہے اور بھی نہ بھی موقع یا کر ماروی کے یاس والی جاتا ہے۔ دوسری اہم بات میکی کدر تجری تروانی تعین - ایک بار پرمریندے نیات حاصل کر کے اس کے بارہ بچانے تھے۔ حالات اسے بار بار بندوق مکڑنے پرمجبور کررہے تع تو چريمي سي وه اوركيا كرسكا تفا؟ اس نے جگ دیو سے کہا۔" کھیک ہے۔ میں تمهار باس بات كرنا جابتا مول" وہ خوش ہو کر بولا۔" لین کہ حارے ساتھ کام کرو کے۔" اس نے ایے آدمیوں کو آواز دی۔وہ دوڑے ہوے آئے۔وہ گاڑی سے باہرآ کر بولا۔ "مراد کو صے س "-572 پیروں میں بیڑیاں ایس میں کہ وہ کھڑا ہوکر چھوٹے مچوٹے قدموں سے چل سکتا تھا۔ دو من مینوں نے اسے دائي بالحي آكرمهارا ديا-وه جلاً موالي شي آكرايك كرى پر بينه كيا۔ بك ديوائے باس سے رابط كر چكا تھا۔وہ مراد کے کالوں میں ائیرفون پہناتے ہوئے بولا۔" ہاس ے باتیں کرو۔" وہ کری پر سیدھا ہوکر ہیشتے ہوئے بولا۔''ہیلو مسر ... - ايس مراد على منى يول ريامون -" دوسری طرف سے باس کی آواز سنائی دی۔" ہیلومسٹر مراد على مثلي .... إين مسترفيين ماستر كهلاتا مول يم سند يكيث دى ماسرز كايك ماسرفرانسس كوبوبو عات كررب مو جح ب ب يهلي بدكها جاب كم في ... برارد كوجهم من ميناكر مراول وق كرديا ي-" میں بہت دنوں سے مہیں طاش کر رہا تھا۔تم سے یا تیں کرنا چاہتا تھا۔لیکن مرینہ تمہاری آواز میں سنا رہی تھی۔ ابھی میرے سوالات کے مخترے جوایات دو۔ کیا مرینے محبت کرتے ہواوراس کے دیوائے ہو؟" اس فخفرسا جواب ديا\_" تبيس'

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

"كياتم ير دوره يرتاب اورهمين زنجرول س

بنس ڈائجسٹ ﴿ 210 ﴾ ستمبر 2014ء

\_ لوليثرآن ---

1572

ماروي

اگرچہ مجرموں کے ساتھ درہ کر زندگی گزارنے کا فیصلہ فلط تھا۔لیکن زندہ رہنا بھی ضروری تھا۔زندہ رہ کر بیامید رہتی کہ کسی نہ کسی دن اپنی پیار بھری زندگی کی طرف لوٹ آئےگا۔

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

رات کے تین نے چکے تھے۔ مریدایک بناہ گاہ میں بائی کر مراد کا انظار کر رہی تھی۔ وہاں دوسکیو رأی۔ گار وُز تھے۔ ایک باہر وُبو لی پر تھا۔ دوسراا ندراس سے باتیں کررہا تھا۔ اس وقت وہ کس علاقے میں تھا۔ اسے بتا رہا تھا کہ اس وقت وہ کس علاقے میں ہے۔ وہاں کے لوگ کیسی بولی ہو لئے ہیں اور کیسی زندگی گزارتے ہیں۔

مریند کا دھیان مراد کی طرف تھا۔وہ گارڈ کی ہاتیں بھی اس لیے من رہی تھی کہ وہاں کے لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کرنابہت ضروری تھا۔

معلومات حاسل ارنابہت مروری تھا۔
تقریباً چارہ کے فائر کے کی آواز سال دی۔
گارڈ فورا بی اپنی کن سنجالیا ہوا ہاہر جاتے ہوئے ہولا۔
"تمام لائٹس بجماری میں باہر کی لائٹس بجمار ہاہوں۔"
ووجی اپنی کن لے کر لائٹس بجمانی ہوئی ایک کوئر کی
کے پاس آئی۔ ہاہر پورے چاند کی روش تھی۔ اس فے تقریبا
کیا س کر کے فاصلے پر اپنی لینڈ کروزر کو دیکھا تو ویک رہ
کی۔ اس سے ذرا دور دوگا ٹریاں تھیں ان گاڑیوں کے پیچھے
کے دورے کی کر بھا گتے ہوئے فائر کرتے جارے تھے۔
کروزرے کی کر بھا گتے ہوئے فائر کرتے جارے تھے۔
دو مخالف کروہوں کے درمیان فائر تک ہو رہی
گاڑی میں مراد ہمکاریوں اور بیڑیوں میں جگڑا ہوا گاڑی

د میران ی۔
ایک گارڈ دوڑتا ہوا مرینہ کے پاس آیا۔ پھراپنا فون
اے دیتے ہوئے بولا۔ "جگ دیوآپ کوکال کررہے ہیں۔"
اس نے فون کو کان سے لگا کر کہا۔ "بیلو جگ
دیوا میں اپنی لینڈ کروزر کو یہاں دیکورتی ہوں۔ یہ کون
لوگ جملہ کردہے ہیں؟"

کے اندر پڑا تھا۔وہ تو یمی سمجھ رہی تھی ادرچھم تعتور میں

اسے لینڈ کروزر کی درمیائی سیٹ پر بے یار و مددگار بڑا ہوا

وں سد روہ ہیں ہ وہ بولا۔ ' ہمارے دخمن ہیں۔ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گاڑی ہے لکل آیا ہوں ۔ 'لیکن مراد کے ہیروں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں ۔الین حالت میں ہم اسے اُٹھا کروہاں ہے نہیں لاسکتے ہتھے۔'' دہ جی کریولی۔''وہ اسے کولی ماردیں ہے۔''

" بین نیس جان کیا ہوگا۔ ہم دو ہیں اور دہ چے ہیں۔ ہم
بہت مجبور ہوکر تمہاری لینڈ کروز رہے دورا کے ہیں۔ "
الیے وقت مرینہ نے دیکھا۔ کی نے لینڈ کروز رکو
اسٹارٹ کیا تھا اور اسے دہاں سے لے جارہا تھا۔ اس کے
ساتھ حملہ کرنے واٹوں کی دونوں گاڑیاں بھی جاری تھیں۔
مرینہ نے بذیاتی انداز میں تھی کر کہا۔ ' وہ مراد کو
لے جارہے ہیں۔ آئیس روکو۔''
فائر نگ کے شور میں جگ دیوکی آ واز سنائی دی۔ ' ہم

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

فائر ملک کے شور میں جگ دیو کی آواز سنا کی دی۔''ہم دوڑتے ہوئے ان پر فائر کررہے ہیں۔'' دو بری طرح ہائیتے ہوئے بول رہا تھا۔''ہے

مجلوان اید کیا ہوگیا .... ؟ وہ مرادکولے کئے ہیں۔"
وہ محاریاں دور جا کر نظروں سے اوجل ہوگی مسلم کے ساتھ مرید مسلم کے ساتھ مرید مسلم کے ساتھ کے ساتھ مرید کے باس آیا۔اس کا سرجمکا ہوا تھا۔وہ جمنجلا کر کہدرہا

تھا۔''وہ ویکٹ راؤ کے آدی تھے۔ سمجھ رہے تھے ہم بارڈرے لایا ہوا سوتا لے جا رہے ہیں اور وہ سوتا لینڈ کروزر میں ہے۔''

مریندائی کن ایک طرف چینئے ہوئے بولی۔"میری محنت مٹی میں مل رہی ہے۔ یہ کوئی تہیں جانتا میں تنٹی محنت سے کتنی مشکلوں سے اسے یہاں تک لائی تھی۔

" جَلَ دِیو! یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ پڑھ کرو۔ان کے پیچیے جاؤا ہے کسی طرح والی لاؤ۔"

وہ بولا۔'' کمیے جاؤں۔ہم جس گاڑی میں آئے تھے' اے وہ لے گئے ہیں۔ براہم میہ ہے کہم جس گاڑی میں یہاں آئی ہو۔اس کا پیٹرول ختم ہو چکاہے۔''

وہ جنجلا کر بولی۔''کیا اس طرح کام کیا جاتا ہے؟ تہارے آ دمی گاڑیوں میں پیٹرول کا حساب نہیں رکھتے ہیں۔''

وہ بولا۔ " بمول سب سے ہوتی ہے۔ تم نے ہمی بمول کی ہے۔ اگر چھکڑیوں اور بیڑیوں کی چابیاں ہمیں وے کرآتیں تو ہم مراد کی بندھیں کھول کراھے گاڑی ہے لکال لاتے۔"

کھر وہ جاتے ہوئے بولا۔ 'میں جا رہا ہوں۔ میں ہونے تک و پیکٹ راؤ کے اقب پر حملہ کروں گا۔ مراد کو کسی طرح دہاں سے نکال لاؤں گا۔''

وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ مرینداس پناہ گاہ ٹیں دوگارڈ ز کے ساتھ خالی ہاتھ روگئی۔ مراواس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کررہ گئی۔

سپنسدُانجست ﴿ 211 ﴾ ستمبر 2014ء

دل دھک ہےرہ گیا۔وہ آنگھیں بپاڑ بپاڑ کردیکھنے گئی۔ بالکونی میں کوئی نہیں تھا۔وہ وقمنِ جاں بھی نہیں تھا۔لیکن فرش پر کئی ہوئی جھکڑ یاں اور بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

B

t

C

0

مرینہ کے دہاخ میں دھا کے ہونے گئے۔وہ چند ساعتوں تک کم صمی رہی پھر کولیاں چلاتی ہوئی بوتی ہوئی بالکونی میں آئی۔''وہ آیا ہے۔ یہاں کہیں چیپاہوا ہے۔'' وہ بالکونی کے دائمی بائمیں نیچے دیکھ رہی تھی اور فائر کررہی تھی۔گارڈ نے کہا۔''یہاں کوئی نہیں ہے۔'' نیچے ہے دوسرےگارڈ نے اپنے ساتھی گارڈ کوخاطب کیا۔'' بھوتن اکیابات ہے؟ کیوں فائر کر رہی ہیں۔ کہتی بھوتن نے کہا۔''میڈم فائر کر رہی ہیں۔ کہتی

بنون کے کہا۔ سیدم قائر کر رہا ہیں۔ ہی ہوئی ہیں کئی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے وہ اوھرآ کے جاچکا ہے۔'' اوھرآ کے جاچکا ہے۔''

گارڈ نے کہا۔''یہاں نیچ کوئی نہیں ہے۔'' مرینہ نے کہا۔''وہ آیا تھا۔اگر نہیں آیا تھا تواس کی چیزیں بالکونی میں کہاں ہے آگئی جیں؟'' اس گارڈ نے بھی اور آگر و مکسل جرانی ہے۔

وہ غضے یاؤں گئے کر بولی۔''آسان سے ٹیکی ہیں۔کیا ایک ہی ڈیوٹی دی جاتی ہے۔شرم کرو تم سو رہے تھے اور دہ میرے قریب آکرائیس یہاں پھینک کر حلاکیا ہے۔''

وہ گارڈ شرمندہ ساہو کر باتیں من رہا تھا۔ مرینہ نے جھکڑیوں اور بیڑیوں کوفرش سے اٹھا کردیکھا۔ کونٹ کی بھی سے معدم

وہ کئی ہوئی زنجیریں کہدرہی تھیں کہ وہ جب جاہے آسانی ہے اس کی شدرگ بک کئی سکتا ہے۔

ابھی وہبیں آیا ہے۔ ابھی اس نے تیراسامان پہنچایا ہے۔ بیرسامان موت کی مہلی دستک ہے۔ دوسری بار دستک نہیں ہوگی۔ موت بندورواز سے سے بھی گزر کر آ جائے گی۔ وہ جیران پریشان تھی۔ پھٹی پھٹی آ تھوں سے ہتھنز یوں اور بیڑیوں کود کچور ہی تھی۔

مستر بوں اور بیز بوں اور بیور ہی گی۔ وہ ظالم شکدل ایسانی تھا۔ آنے سے پہلے دہلار ہاتھا۔

حبرت انگیزواقعات، سحر انگیز لمحات اور سنسنی خیز کردش ایام کی دلچسپ داستان کامزید احوال اگلے ماہ ملاحظہ قرمائیں جگ دیوتے بڑی کامیابی ہے مراد کے اغوا ہونے کا ڈراما کیے کیا تھا۔ ماسٹر کو بو بونے اسے حکم دیا تھا کہ مریند کو ہمارے فریب کاعلم نہیں ہونا چاہیے۔ایسی چال چلو کہ اسے ہم پرشبہ ند ہو۔ وہ بھی کام کی عورت ہے اسے بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

جگ دیونے ایسانا کک کھیلا تھا کہ مریندان پرشبہبیں کرسکی تھی۔ آئندہ کچھاور تا کک کھیلا جانے والاتھا۔

وہ رات گزرگئ۔ وہ دوسرے دن دیر تک سوتی ربی۔شام کو جگ دیونے آگر بتایا کہ دینکٹ راؤ کے ایک اق بے پرحملہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے دشمنوں کو ہلاک تو کیالیکن لینڈ کروزر وہاں نظرنہیں آئی۔مراد کے متعلق کہا نہیں جاسکتا کہ دشمنوں نے اسے زندہ رکھا ہے یانہیں؟

وہ مایوس ہوگئ۔اس نے ماروی ہے اسے دور کرنے کے لیے بڑی پلانگ کی تھی۔اسے انڈیا لیے آئی تھی۔ یہاں آگراس کے ساتھ تنہائی کا ایک لوجی گزار نیس کی تھی۔

ایک دن گزر گیا دومرا دن بھی گزرنے لگا۔اس کی کوئی خرمیں کئی رئے لگا۔اس کی کوئی خرمیں کئی دات وہ کوئی خرمیں کئی کر رہے وہ کا مام ونشان نہیں رہا تھا۔ تیسری رات وہ گہری نیند میں تھی ایسے وقت ایک آ وازمن کراس کی آ کھو کھل گئی۔وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ لیپ کو روشن کر کے دیکھا۔درواز سے اور کھڑ کیاں اندرسے بند تھیں۔

اس نے جمائی کیتے ہوئے سوچا۔ پتائیس کیسی آواز استی کی اواز استی کی اواز سے کارڈ سے پوچھا جائے گا۔وہ لیپ بجما کرسونا چاہتی تھی۔پھر ولیس بن آواز نے چونکا دیا۔ایک بند درواز سے کیار ایکونی تھی۔وہاں سے آواز آئی تھی۔ اس نے فورا ہی انٹر کام کے ذریعے گارڈ سے درواز سے تاریخ کارڈ سے درواز سے تاریخ کارڈ سے درواز ہی انٹر کام کے ذریعے گارڈ سے درواز ہی انٹر کام کے ذریعے گارڈ سے درواز ہی انٹر کام کے دریعے گارڈ سے درواز ہی درواز ہی انٹر کام کے دریعے گارڈ سے درواز ہی درو

ال نے تورا ہی اسر 8م نے دریعے 8رد سے
کہا۔''کیاتم آواز من رہے ہوئی یہاں میرے کرے کی
بالکونی میں کوئی ہے۔''

وه گارؤ دورتا ہوا آیا۔ پھر دستک دیے ہوئے بولا۔ "میڈم دروازہ کھولیں میں آیا ہوں۔"

اس نے دروازہ کھولا پھر بالکونی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔گارڈ نے قریب جا کر اپنی کن کا رخ دروازے کی ست کیا پھر للکارنے کے انداز میں بولا۔"کون ہے؟"

مرینہ بھی اپنی کن لے کرآ گئی۔ ہاہر سے جواب بیس ملا۔ ہار بار لاکارنے کے باوجود خاموثی رہی۔ آخر گارڈ نے ہمت کر کے دروازے کو کھولا۔ دونوں کی گن کا رخ ہاہر کی طرف تھا۔ لیکن دہال کوئی نہیں تھا۔

انہوں نے دروازے کو پوری طرح کھول دیا تب مریند کا

سىپنسددائجىت ح 212 مىتمبر 2114ء

کچھ لوگ مقابلے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں اور کچھ زندگی کو جیتنے کے لیے تمام عمر بهاگتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی دل کا اطمینان نہیں پاتے . . . کہیں کوٹی کسک، کوٹی کمی ان کے تعاقب میں رہتی ہے. . . اس کے دل پر بھی بوجہ تھا جسے اتارنے کے بہانے تلاش کرتے کرتے وہ مایوسی کے انتہائی مقام تک پہنج گیا تھا۔



## الاحال مندون التستريد لنا أيسان

یہلے ہی کی طرح و بلا پتلا تھا۔اس کے عضلات ویسے ہی سخت اور کھنچ ہوئے تھے۔ ''اور تیز دوڑ کئے ''اور تمہاری ٹانگیں؟ کیاتم پہلے کی طرح تیز دوڑ کئے

" آیج کل کیا کررے ہو؟" بارٹ نے بوچھا۔ '' فیکسی چلار ہا ہول'۔ کیا تم نے یکی پو چھنے کے لیے بلا یا تھا ؟'' اسکٹر نے تکٹے لیجے میں کہااور بارٹ کے قیمتی لباس کی طرف دیکھا جو خاصا پھیل حمیا تھالیکن وہ آج بھی

سسينس دانجيث ح 213 >ستمبر 2014ء

W

W

W

P

a

k

S

0

C

t

C

0

W

W

W

S

C

t

''ٹونی کہاں ہے آئ کل؟''اشیٹے نے پوچھا۔ '' پتائیس کی بڑے ادارے میں اعلیٰ عہدے دار مگ کیا ہوگا، وہ ای قسم کا آ دی تھا۔'' ''اورتم کیا کررہے ہو؟'' ''میں ؟ نیسی چلار ہا ہوں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

اشینے آئی میں بندکر کے مشکرایا۔'' تونی اعلیٰ عہدے دار اور تم میسی ڈرائیور، یہاں بھی تم اس سے فکست کھا گئے۔'' اسکر کی مضیاں بھنچ کئیں۔'' سنو! تم لوگوں کوآخر مجھ سے کیا کام ہے؟ یہ دصندے کا وقت ہے۔ میں باتوں میں وقت ضائع کرنانہیں چاہتا۔''

''پچاس بزار ڈالرز! کیاتم بیرقم لینا پہند کرو مے اسکر ؟'' اس کاچرہ زرد پڑ گیا۔ چند کمجے وہ خاموش رہا۔'' تم لوگ کہیں ڈاکا ڈالنا جاہتے ہو؟''

" حمید ہیں ہم دونوں کے متعلق تو معلوم ہی ہوگا ،اس لیے تعجب کا ظہار کرنے کی ضرورت ہیں۔ اگر شہیں پچاس ہزار ڈ الرز کمانے سے کوئی ولچپی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ بیزار افراد پانچ ہزار ڈ الرز کے عوض اپنی ماں کوئل کرنے پرآیادہ ہوجاتے ہیں۔"

"ليكن مِن بي كيون؟"

''جہیں ایک تیز دوڑنے والے آدمی کی ضرورت ہے۔گام بہت آسان ہے جس میں ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اورآمدنی .....تم من ہی چکے ہو۔ تیسرا حصہ بچاس بڑارڈ الرز بڑاہے۔کیاخیال ہے؟''

" تفسيلات سن بغير من كما كمد سكما مول-"

اسٹے نے مر ہلا یا اور میز پرآگے کی طرف جمک گیا۔

"ریاست آبوا میں آیک بہت بڑی ٹول فیکٹری ہے۔ بارٹ

بخطے دوماہ سے وہیں ملازمت کررہاہے۔ "اس نے اپنے

ساخی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہر جنے کودہاں ملاز مین کو

تخواہ دی جاتی ہے۔ نقد، کل رقم ڈیڑھ لا کھ ہوتی ہے۔ "اس

نے جیب ہے کا غذ کا آیک گلا اٹکال کرمیز پر بچھا دیا۔ اسکر

نے جیب ہوگ فیزمی ترجی کیے ہوں کو دیکھا گیاں اس

نے اس پر مینی ہوگ فیزمی ترجی کیے ہوں کو دیکھا گیاں اس

دیواری اور یہ ہے داخلی دورازہ ، اس کے قریب ہی چھوٹا دروازہ ہے۔ بڑے وروازے ہے ایکٹری کے مزدور آتے

جوٹا دروازہ کی ارہتا ہے جہاں سے انظامیہ کے افراد آتے

جوٹا دروازہ کھلا رہتا ہے جہاں سے انظامیہ کے افراد آتے

جوسینٹ کا بنا ہوا ہے۔ میدان عبور کرنے کے بعد

ہوسینٹ کا بنا ہوا ہے۔ میدان عبور کرنے کے بعد

" ٹامکیں مجی شیک ہیں لیکن ان کاتم سے یاکس سے مجی کیاتعلق ہوسکتا ہے؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

"دبس اشینے آنے والا ہوگا، وہی بتائے گا۔" بارٹ نے لیمی کلائی گھڑی میں وقت و کیھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ریستوران کے کیبن میں بیٹے ہوئے ستھے اور برسوں کے بعد طلا قات ہورہ کی ہے۔ سیات سال بل تقسیم اسناو کے موقع پر ان کی آخری ملا قات ہوئی تھی سال بل اسٹینے اس تقریب میں غیر حاضر تھا، اس زیانے میں وہ کی اسٹینے اس تقریب میں مزاکات رہا تھا۔ اگر بارٹ کا ساتھی اسٹینے بھوں کی جیل میں سزاکات رہا تھا۔ اگر بارٹ کا ساتھی اسٹینے تھا تو وہ ان قبیتی کیٹروں اور طلائی تھڑی والے ذریعہ محاش کے بارے میں خاصاورست انداز ولگا سکتا تھا۔

اسکتر نے پلٹ کر درواز کے گی طرف دیکھا۔اشینے پہلے کی طرح و بلا پتلا تھالیکن اس کا سرایک طرف جمکا ہوا تھا جسے وہ کان لگا کر کوئی آ واز من رہا ہو۔اس کے بارے بس مشہور تھا کہ وہ بچاس گز کے فاصلے سے پولیس والوں کے قدموں کی آ ہٹ من لیتا ہے۔

''ہلواسکر ۔''اشیطے مصافحہ کرے بیند گیا۔''اور سناؤ کیے ہو؟ ہاں یادآیا، کیالوگ اب بھی تہہیں سبک رفتار کے نام سے بکارتے ہیں؟''

ای کاچره سرخ موکیا- "نبیل-"

ود حمهیں سبک رفتار کہا جاتا تھا تو غلط نہیں تھا ہیں نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اتنا تیز دوڑتا ہوائیس دیکھا ہم نے ایک میل دوڑنے کا کیاریکارڈ قائم کیا تھا اسکٹر؟''

"بھارمنٹ اور دس سیکنڈ ،لیکن وہ اسکول کے زیانے کی بات تھی۔" اسکر نے انکساری سے جواب دیا۔" میں نے دوسومیں کر دوڑنے کا جور ایکارڈ قائم کیا تھاوہ واقعی بہت عمدہ تھا۔"

" کیاریکارڈ تھا؟" اشیظے نے کہا اور قریب سے گزرتے ہوئے ویئرکوالکیوں سے اشارہ کیا۔" تین کائی۔"
" دوسوہیں گزکا فاصلہ میں نے جوہیں سیکنڈ میں طے کیا تھا۔ میں اسٹیٹ چمپئین بن کیا تھا کیکن کم بخت ٹوئی نے باکس سیکنڈ میں بیافاصلہ طے کر کے میراد بکارڈ تو ڑدیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے ، معرف دوسینڈ کے فرق سے میں دوسرے فہر پر آگیا۔"

بارث آست بسا۔ "مجھے بھین تھا کہ تم اس منوں اونی کو تکست دیے میں کامیاب ہوجاؤ کے۔ بڑاہی مغرور اور بدد ماغ لڑکا تھا۔"

سينس دانجست ح 214 استعبر 2014ء

البنون کا کیل کئے پن کا مرض فتم کرتا ہے، بالوں کولمبااور مضبوط بنا تاہے۔
ہوئی دور کرتا ہے۔
ہوئی دور کرتا ہے۔
ہوئی زیتون بلانا چاہے۔ گردے کے امراض کے لیے مفید ہے۔
کے لیے مفید ہے۔ گردے کے امراض کے لیے مفید ہے۔
کیل دینے نے فرخم میں نہار منہ زیتون کا کیل دینے کا ہوجاتے ہیں۔
کارودہ لیے جی شہر کا جارہ کرنے کا کارس، کی جی نہوں کارس، کارودہ کی جی نہوں کارس، کارودہ کی جی نہوں کارس، کی جی نہار منہ کی لینے ہے گلاس پانی میں ڈال کارم جی کارس منہ کی لینے ہے گلاس پانی میں ڈال کی جی نہار منہ کی لینے ہے گار کی جی کارس منہ کی لینے ہے کاروں میں کرمنے نہار منہ کی لینے ہے۔ کاروں میں کرمنے نہار منہ کی لینے ہے۔

W

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

t

C

0

M

مردمیں تیز دو ڈسکتا ہوں لیکن کولی کی رفتار سے مقابلہ میں کرسکتا۔"

مرسله: محرخواجه، كوركى كرايى

بقرى ريزه ريزه موكر بهدجاني ہے۔

''کولی چلنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بوڑھے محاسب کو کولی چلا نامبیں آئی ، وہ کمرے کا درواز ہ مقفل کرنے کا عادی ہے۔''

''توکوئی منظل دردازے میں کمی طرح داخل ہوسکتا ہے؟'' ''تم اس کی فکر مت کرو۔'' بارٹ نے کہا۔'' میں وہاں مرمت کے شعبے میں ملازم ہوں۔ میں ایک روز قبل چیکنگ کے بہانے دردازے کے تفل کو خمیک کردوں گا،تم قرراز درے دمکا دو گے تو درواز ہ کھل جائے گا۔ اس سلسلے میں تہمیں ذرائبی پریشانی نہ ہوگی۔''

"سوری ۔ میں یہ کام نہیں کرسکتا۔" اسکر نے لشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔

" میں نے کیا کہا تھا۔" اشیطے نے بارٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" اسکر اب دوڑنے کے قابل نہیں رہا۔" " یہ بات نہیں ہے۔"

ور بہتن معلوم ہے، تم ووڑ تو کتے ہولیکن تہارے اندر حوصلے کی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم ٹونی سے فکست انظامی شعبے کی عمارت ہے۔ دروازے اور عمارت کے درمیان تقریباً پانچ سوفٹ کا فاصلہ ہے۔ پہلے یہ میدان کا ڈیاں پارک کرنے کے کام آتا تعالیان اب فیکٹری کے کائزیاں پارک کرنے کے کام آتا تعالیان اب فیکٹری کے مالکان نے سامنے والی زمین بھی خریدل ہے جہاں تمام گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں۔میدان میں میں شام ٹرکوں میں مال لا داجا تا ہے، باقی وقت بالکل خالی پڑار ہتا ہے۔ابتم مسجے ہمیں تمہاری مددکی کیوں ضرورت ہے؟''

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

اسكر في احتول كى طرح بارى بارى دونول كى مورتين ديسين -

'' کمال ہے! بھی دروازے سے عمارت کا فاصلہ پانچ سوفٹ ہے، گاڑی اندر نہیں جاسکتی اور رقم عمارت کے اندر ہوتی ہے۔ آئی کی اندر ہوتی ہے۔ تہمیں عمارت کے اندر ہوتی ہے۔ تہمیں عمارت کے اندر سے رقم کا تھیلا اٹھا کر دوڑ لگائی ہے، بہت تیز۔ باہر ہم گاڑی میں تمہارے منتظر ہوں گے، تمہارے بیٹھتے تی گاڑی دس سینٹ میں اس مقام ہوں گے، تمہارے بیٹھتے تی گاڑی دس سینٹ میں اس مقام سے ایک میل کا فاصلہ طے کرلے گی۔ سارا مسئلہ اس پانچ سوفٹ میدان کے جورکرنے کا ہے۔''

اشینے نے اثبات ہیں سر ہلایا۔ ''تم جیسا تیز دوڑ نے والا ہی یہ کام کرسکتا ہے۔ میسے فسیک سوادس ہی محاسب تجوری ہیں ہے محاسب تین اور کے لیے تین اور تین ہوتی ہوتی ہیں۔ وہ اپنا کمرابند کر کے رقم سینتے ہیں اور ہر شخص کی تخواہ لفا فوں ہیں بند کرتے جاتے ہیں۔ رقم حاصل کرنا کوئی مسئلہ تبیں ہے۔ محاسب ایک بوڑھا آ دی ہے۔ کرنا کوئی مسئلہ تبیں ہے۔ محاسب ایک بوڑھا آ دی ہے۔ ریوالور دیکی کر وہ ذرا بھی مزاحمت نہیں کرے گا اور عورشی ممکن ہے ہوتی ہی ہوجا تیں۔ بس رقم کا تعمیلا اٹھا کر دوڑ مکن ہے۔ "

فرنہیں بہیں۔"اسکر نے جلدی سے کہا۔" بیں اس حسم کا خطرہ مول نہیں نے سکتا چاہے رقم دس لا کھ ڈالرز ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ بیہ سوال بھی ہے کہ مجھے وروازے سے اندر جانے کون وے گا؟ فیکٹری کے کارکنوں کو شاختی کارڈ جاری کیے جاتے ہیں جنہیں دکھا کر اندرداخل ہواجا تاہے۔"

المساحق کارڈ برتصویر تونیس ہوتی ہے بارٹ کا کارڈ دکھا کراندر جاسکتے ہو۔ تہیں کوئی نیس روے گا۔ فیکٹری میں روزاند ہی نے مزدور ملازم رکھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی اسے بہت سے چہرے یادنیس رکھ سکتا۔ میں تہیں بتارہا ہوں اسکر۔۔یہ بڑا ہی آسان کام ہے اور تم جیسے تیز دوڑتے والے محض کے لیے تو یہ کوئی کام ہی نیس ہے۔''

سينس دُانجست ح 215 حسمبر 215

ایک ریوالوربزهایا\_اسکر جیک کر چھے ہٹ گیا۔ "اس میں کارتوس نبیں ہیں، خالی ہے۔"اشیطے نے كيا\_" ۋرنے كى ضرورت ميں ، ہم خود اسلحداستعال كرنے كے سخت مخالف ہيں۔ بوڑ ھے محاسب كوڈرائے كے ليے حمهیں اس کی ضرورت پڑے گی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

تم نے وروازے کا نقل درست کردیا ہے

" یالکل \_آج شام بیکام کرے آیا ہوں \_زورے وحكاد يناليكن ايك بات كاخيال ركهنا جهين اس كر عين الميك سوادس بي داخل مونا ب-" \*\*\*

بحث كي مبح جب إلارم كي تيز آواز من كراسكتر كي آنكه تھلی تو اس کی طبیعت مصمحل تھی ۔اس کیفیت کا اس کوسابقہ تجربہ تھا۔ ہر بار دوڑ شروع ہونے سے پہلے اس پر اسک ہی کیفیت طاری ہوجا یا کرتی تھی۔جلدی جلدی تیاری کرکے وہ فیکٹری کی جانب پڑھ کیا وہ ملاز مین کی قطار میں ٹیال ہو کراندر داخل ہو گیا۔ کسی نے بھی اس پر تو جنہیں دی کیکن وہ دوسرے ملاز مین کے ساتھ فیکٹری کے اندرنیس میا۔ عمارت میں قطار در قطار بیت الخلاہے ہوئے تھے، اس نے ایک بيت الخلامين خود كومقفل كرليا \_ فيك وس الح كريا في منث يروه با برفكا مبلاً موا فيكثرى كدرواز ع يردك كيا-ایک باراس نے جوتے کے تھے کھولے اور انہیں دوبارہ باعدها ، پر أس نے جيب يس باتھ ۋال كر ريوالوركى موجودگی کا اطمینان کیا۔اس کے بعدوہ میدان میں نکل آیا۔ ابھی سوادس بجنے میں یا یک منت باتی تھے۔ وہ بڑے اطمينان ع ملتا موا انظاميه كي عمارت كي جانب بزهر ما تھا۔ دور تخواہ یا نٹنے والے کرے میں اے دومعم عورتیں اور بوڑھا محاسب نظر آرہا تھا۔ اس روز قسمت ساتھ وے ربی تھی ۔اے بوڑھا کاسب وقت سے پہلے بی تجوری پر جما ہوانظر آیا۔وہ تجوری کا ورواز و کھولنے کے لیے تمبرول والے نقل کے ساتھ مشغول تھا۔ اسکر نے بیدو کھ کر ایک رفآر بر حادی۔ ٹھیک اس وقت جب اسکر نے کمرے کے متقل دروازے پر ہاتھ رکھا، بوڑ ھا محاسب تجوری کے اندر ے لوٹوں سے بھر ابواتھیلایا برنکال رہاتھا۔

اسكر في خود كارففل كالثوكو هما يا اور درواز عكو دھاد یالیکن کچھی ہیں ہوا۔ایک کمع کے لیے تو اس کے ہوش اڑ گئے، دوسری باراس نے زیادہ قوت استعمال کی تو درواز و کل حمیا۔ بوڑ مصحاب نے سرا تھا کراس کی جانب کما کئے تھے۔'' اشیطے زور سے ہما۔'' پیاس برار ڈالرز اتن بڑی رقم ہے کہ تم خود کئ فیکسیوں کے مالک بن سکتے ہو لیکن تم بیرقم حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرنا جاہتے۔ چلوبارٹ! اٹھو کسی اور کو تلاش کریں جو تیز دوڑنے تے ساتھ ساتھ اے شا ندار مستقبل سے ذرای محبت بھی "- nCL)

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

وه نشست ہے کھڑا ہو گیا۔ ''اسکر ااگرتم اپنا نحیال تبدیل كردوتوبارث كوفون كردينا، وه پيلس بوش من تغيرا بواب-" " میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کروں گا۔" لیکن اس رات اسکنر نے اپنا فیصلہ تبدیل کردیا۔

سنیر کی صبح اسکر چھ ہے بیدار ہوگیا۔ اس نے ملے كيرُول كا ايك جورُ ايبنا۔ دورُ لكانے والے جوتے يہنچ اور بس میں سوار ہوکر شہر سے باہر کرین بارک پانچا جواس وقت سنسان براتفا۔ ایک مھنے تک وہ دوڑ نگانے کی مفق کرتارہا۔ بدو کھے کراہے بڑاطمینان ہوا کہوہ اب بھی اتناہی تیز دوڑسکتا ے - فرق یہ بڑا تھا کہ مثق تھوشنے کی وجہ سے اب اس کا سانس جلدی محولنے لگا تھالیکن سیکوئی تشویش کی بات نہیں تھی، اے بس ایک مار ہی دوڑ لگا تاتھی ۔ آتوار کی میج بھی اس نے مطن کی اور بیدد کھے کر حیران رہ کیا کہ اس کی رفتار میلے ہے بڑھ کی ہے۔اے بورایقین تھا کہ ٹونی اگراس ونت مقالے ير ہوتا تو وہ اے فلست دينے ميں كامياب ہوجاتا۔

منصوبے کے مطابق اسکر بدھ کے دوزمر دورول والا لباس مین كرمیح چه بج كازى كررياست آداكى طرف رواندہو کیا۔ کل و حالی عضنے کاسفر تھا۔ اس نے تیکسی دور کھڑی کی اور فیکٹری کے دروازے پر پہنچا۔ بڑا درواز و کھلا ہوا تھا اور مزدور فیکٹری میں واخل ہور ہے تھے۔وہ بھی ان کی قطار میں لك كيا فيرآن يراس في جوكيداركوبادك كاشاخي كارد وکھایا جس نے سرسری نظر ڈال کراہے آگے بڑھنے کا اشارہ كيا ـ وروازے سے وافل موكراس في اندر كاجائزه ليا۔ اشینے نے وہاں کا جونقشہ کھینیا تھا وہ درست تھا۔ اس نے انتظامی شعبے کی عمارت اور چھوٹے دروازے کا فاصلہ نظروں ے نایا، تقریباً یا یکی سوفٹ کا فاصلہ تھا یعنی ایک سو پھاس گر، وہ یہ فاصلہ پندرہ سولہ یکنڈ میں طے کرسکیا تھا۔ اب اے اطمیتان ہو کما تھا کہ یہ کام واقعی زیادہ مشکل نہیں ہے۔

جعرات کی شب وہ تینوں بارٹ کے کرے میں ملے۔انہوں نے کئی بارمنصوبے کی جزئیات برغور کیا ، انہیں د ہرایا، اچھی طرح و ہن نشین کیا پھراشیتے نے اس کی طرف

سىپنس دانجىث (216 كستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## باك سوساكل فلك كام كى ويكل quising the boundary = UNUSUS

پرای نگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل رینج الكسيش 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ بيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپرييد كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم أور ابن صفی کی تکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

Ш

W

W

P

k

S

O

C

8

H

Ų

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کموڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھر ہ ضر در کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا

اینے دوست احیاب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Ш

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

C

Facebook fb.com/poksociety



ہوں تا کہ اس کے قدم دوڑ کی ونیا میں ہمیشہ کے لیے امر ہوجاتے۔دہ ہوا کے دوش پراڈر ہاتھ اور اپنی تیز رفاری برخود ہی تازکرر ہاتھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

ا چا تک عقب سے کی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔
اس نے سیمنٹ کے پہنتہ فرش کو برق رفتاری سے او پر
اشختے ہوئے و یکھا، خطرے کا احساس ہوتے ہی لیمے بھر
میں اُس کا بدن فیڑھا ہو کیا۔ اس کا کا ندھا پوری قوت کے
ساتھ زمین سے فکرا یا اس طرح اس کے چہرے کے نقوش
مخفوظ روگئے ، اگر وہ سیدھا گرتا تو پھرشا یدکوئی بھی عرصہ
درازتک اسے اسکر کے نام سے شاخت نیس کریا تا۔

زمین سے نگراتے ہی چھیپھڑوں میں بھری ہوئی ہوا نگل تی۔ ایک مجراسانس لے کراس نے جلدی سے اشخے کی کوشش کی لیکن کسی نے اس کی ٹائلیس بڑی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھیں۔ اس کے حلق سے ایک ٹا قابل بھین چی نگل تی۔ یہ کس طرح ممکن ہوسکیا تھا؟ وہ اپنی زندگی میں بھی اتنا جیز نہیں دوڑ اتھا۔ آخرکوئی اسے مس طرح پکڑنے بیں کا میاب ہوا؟

اس نے سرموڑ کر پیچھے دیکھا، ایک نوجوان اس کے مختے مکڑے ہوئے تھا، اس نے سراٹھا کر اسکنر کی طرف دیکھا اور سکر ایک کو طرف دیکھا اور سکرایا۔'' معاف کرنا دوست۔'' اس کی سانس بری طرح بھولی ہو کی تھی۔'' اس تھیلے میں میری تخواہ ہے اس لیے میں تہیں دے سکتا۔''

پہلے تو اسکر کواپئی آنکھوں پریفین ہی نہیں آیا۔ پھر آ ہت آہت اس نے نوجوان کو پیچان لیا۔ وہ ذرا بھی تہدیل نہیں ہوا تھا۔ اسے پکڑنے والا نوجوان ٹوئی تھا۔ وہی جس نے سات سال قبل کانچ میں اسے دوڑ کے مقاطعے میں ہرایا تھا۔

" الونى " اسكر ك طلق سے ايك كرا ولكى \_" تم ؟ تم يهال كياكر رہے ہو؟"

" میں بہاں ملازم ہوں۔" ٹونی نے خشک کیج میں جواب دیا۔" ایک شعبے کا میجر ہوں۔"

پھر دومرے لوگ بھی آگئے ، انہوں نے پہلے رقم کا تھیلا اُٹھایا اور اس کے بعد اسکر کواس کے قدموں پر کھڑا کیا۔ وہ آپس میں زورزورے ہا تیں کررہ ہے تھے۔ بارث اور اشتیا کو بھی پکڑ امیا گیا تھا ۔۔۔۔ اسکر کوان دونوں کی ذرای بھی پروانیوں تھی۔ اے رقم ہاتھ ہے تھل جانے کا بھی کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اے بس ایک ہی تھا کہ اس مرتبہ کھی دوڑ میں نونی کے مقالے پروہ دوسرے نہر پررہا تھا۔

دیکھا، پھراس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔اس مو تع پر ایک غیر متعلق فرد کی مداخلت اُسے بہت نا گوارگزری تعی ۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسکر کی طرف دیکھا جواس وقت تک جیب سے ریوالود نکال چکا تھا۔ ریوالور پر نظر پڑتے ہی معمر ور توں کی چیس لکل کئیں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"فاموش -" اسكر في سخت ليج مين كها -" شور عيان كى ضرورت نبيل ، چپ چاپ رقم كا تحيلا مير ب حوال كردو -"

" بوڑھے محاسب کا سائس کھول حمیا تھا۔ "اس میں ہماری تخوا ہیں ہیں۔"

" جلدی کرو!" اس نے اور زیادہ سخت کیجے میں کہا۔

بوڑھے محاسب نے بچکیا تے ہوئے نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا

اسکتر کی جانب بڑھا دیا۔اسکر نے جیٹ کرتھیلا چھین لیا
لیکن اس کا وزن محسوس کر کے جیران رہ کیا۔ تھیلے کا وزن

تقریباً بارہ بونڈ تھا۔ اسے یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ نوٹوں
میں وزن بھی ہوتا ہے۔ بارہ بونڈ کا تھیلا لے کر دوڑ لگانے
میں اسے دفت ضرورہوگی لیکن وہ پھرچی ڈیڑھ سوکڑ کا فاصلہ
میں اسے دفت ضرورہوگی لیکن وہ پھرچی ڈیڑھ سوکڑ کا فاصلہ
میں اسے دفت ضرورہوگی لیکن وہ پھرچی ڈیڑھ سوکڑ کا فاصلہ
میں اسے دفت میں میں بندرہ سولہ سیکنڈ میں طے کرسکتا تھا۔

"'شور مچانے کی ضرورت نہیں۔" اس نے اُلئے قدموں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔" اگر کسی نے میراتعا تب کرنے کی کوشش کی تو میں کولی چلا دوں گا۔" میراتعا تب کرنے کی کوشش کی تو میں کولی چلا دوں گا۔" محردوژنا شروع کردیا۔

سات سال پہلے کا زبانہ لوٹ آیا جب وہ دوڑ کے شاتھیں کے سامنے اپنی اس صلاحیت کا ہمر پورمظاہرہ کرتا تھا۔ شاتھیں کی پُرجوش آوازیں اے سمندر کی بھری ہوگی موجوں کی طرح سائی دیتی تھیں۔ طبیعت کا اضحلال کا فور ہوگیا تھا۔ اس کے ہیر بڑی خوبصور تی سے زبین پریڈر ب تھے۔ کا نوں شی تیز ہواؤں کی سیٹیاں کو نج رہی تھیں۔ کے ایکن تعا اس کے ہیروں شی تیز ہواؤں کی سیٹیاں کو نج رہی تھیں۔ لیکن تعا قب کرنے والے قدم سے کے ماندوز فی تھاور اس کے ہیروں میں اڑنے والے قدم سے کے ماندوز فی تھاور اس کے ہیروں میں اڑنے والے پرندوں کے ملکے پھلکے لیکن تعا جو بہت تیزی سے قریب آتا جارہا تھا۔ وہی اس کی منزل پر کے ہوئے اور اس کے سامنے بھوتا وروازہ میں منزل پر کے ہوئے اور اس کے سامنے بھوتا وروازہ میں منزل پر کے ہوئے اور اسٹیلے گاڑی میں منزل پر کے ہوئے اور اسٹیلے گاڑی میں منزل سے ہوئا کہ وہ زندگی میں اس کے ہند ہوئی کہ کاش اس وقت کوئی گھڑی میں دکھ رہا شی پیدا ہوئی کہ کاش اس وقت کوئی گھڑی میں دکھ رہا شواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس وقت کوئی گھڑی میں دکھ رہا

سسينس دُانجست ح 218 كستمبر 2014ء



کبھی بے درد پیچھا نہیں چھوڑتے اور کہیں ہمدرد اپنے حصار سے نکلنے نہیں دیتے۔ وہ بھی ایک ایسے ہی دائرے میں قید ہوگیا تھا جو مجسم مہربان تھا اور کسی کی مہربانی اس کی سب سے بڑی نادانی بن گئی تهى ـ لهذا خميازه توبهگتنابى تها ـ

## چروں پر ملمی کمیا نیوں اور حالات کی مهریا نیوں کا قد

بہت بڑی بسی تھی۔اس بستی میں کم از کم دو تین لا کھ افرادرہے تھے۔سیدھے سادے لوگ تھے کیکن اس بستی کے اور ن میں امھی خاصی خوش حالی تھی۔ اکثر کے یاس زمین تعین جن سے شاندار فعلیں ہوا کرتیں۔ بہت سول نے مولی یال رکھ سے جن سے دودھ ، دبی مامل کیا

اس بستى كا زميندار نيك محمد بذات خود بمى ايك نيك انسان تما۔اے ہر دم پی قررہتی تھی کہ بستی کو ایک مثالی نمونہ

سىينس دُانجست (219) استمبر 2014

t

C

k

S

ضرورت ہے تعلیم کے بغیرتر تی کا تصور بی محال ہے۔'' " بى بال- يى سوج كريس نے يدفيلد كيا تھا-" نك محرفي بتايا\_"لكن بحر مجبوريان سائة كى بين-"كيسي مجبوريال؟ آپ مجھے بتا كيں۔" '' وہی پیپوں کی۔'' نیک محمہ نے بتایا۔'' تیس لا کھ کے اخراجات ہیں۔ بیسی لا کھکماں ہے آس مے؟" "ال وقت آپ ك ياس كتن رم ب؟" "صرف دولا كا-ال ع كيا موسكا ب-" "يبت كه بوسكا ب- دولا كوروي ش دے رہا مول-آب جارلا كه عدكام كا آغاز كركت بن-" " بھائی جان آپ کے اس جذبے نے تو مجھے جران کر دیا ہے۔آپ کون ہیں ، کیا کرتے ہیں؟" "خدا کاایک بنده بول، چھوٹا موٹا کاروبار ہے میرااور میں ای مسم کی نیکی کی تلاش میں رہتا ہوں۔" زاہر علی نے بتایا۔ ''آپکااسکول بن جائے گا آپ بس کام شروع کرادیں۔'' نیک محمہ نے بستی کے معززلوگوں کو بلا کران کے سامنے زاہرعلی کو پیش کر دیا۔ یوری بستی زاہرعلی کی تعریف کیے جاری تھی اور خود زاہد علی شرمندہ شرمندہ سا کردن جمکائے ایک

لوگوں کے جانے کے بعداس نے نیک محمد سے کہا۔ '' بیآپ نے اچھانہیں کیا۔ میں تو بہت خاموثی سے بیکام کرنا چاہتا تھالیکن آپ نے بچھے بدنام کر کے دکھ دیا۔'' '' بھائی جان ایسی ہاتوں کی شہرت بہت ضروری ہوتی ہے۔'' نیک محمد نے کہا۔'' تا کہ دوسروں میں بھی نیکی کا جذب بیدار ہو۔''

طرف بيضاتها \_

''آپ کی مرضی ورنہ میں تو ایسی ہاتوں کے خلاف وں۔''

زاہدعلی نے دولا کاروپے نیک محمد کے حوالے کردیے اور یوں بے نیاز ہو کمیا جیسے اس کا کوئی واسطہ بی نہیں رہا ہو۔ نیک محمد نے دوسرے دن ہی تھیکیدار کو ہلوا کر کام شروع کروا ویا تھا۔

پوری بستی ہے ویکھ کرخوش ہور ہی تھی کہ ان کے علاقے میں ایک بہت بڑا اسکول بننے جار ہاہے۔خود نیک محمدا ورز اہد علی بھی دن میں دو تین چکر لگا لیتے تھے۔

زاہد علی صرف دو دن اس بستی جمل رہا تھا۔اس کی رہائش نیک محمد علی کے مکان بیس تھی۔ دودن بعد وہ اجازت کے کراس وعدے کے ساتھ رخصت ہو تھیا کہ وہ ہفتہ دس دن بعد پھرآئے گا۔ کیے بنایا جائے؟ ایسا کون ساطریقنہ ہو کہ لوگ اس بستی میں رہنے والوں کوقدر کی نگاہ ہے دیکھیں ؟

ایک مہمان نے ایک بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی۔ "یار نیک محر تمہاری بستی میں سب کچھ ہے بس ایک چیز کی کی ہے،اگروہ ہوجائے تو یہ بچھالو کہ چار چاندلگ جا کیں گے۔" "اوروہ کی کہاہے؟"

"ایک اچھے اسکول کی گی ہے۔" مہمان نے بتایا۔
" دو تین چھوٹے اسکول تو ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں ایک
بڑا اور زبر دست اسکول اگر کھل جائے تو آس پاس اس کی
شہرت ہو جائے گی اور دور دور سے طالب علم علم حاصل
کرنے یہاں آیا کریں ہے۔"

نیک محرکے دل کو میہ بات بہت پہندا آئی۔ اس نے ایک بڑے اسکول کی بلانگ شروع کر دی۔ اس نے شہر کے ایک محکیدار کو بھی بلوالیا جوایک ماہر انجینئر کو اپنے ساتھ لیتا آیا تھا۔اس انجینئر نے اسکول کا نقشہ تیار کیا۔ محکیدار نے صاب کتاب لگا کر بتایا کہ اسکول کی تعمیر پرتیس لا کھ خرج ہوں گے۔

زمیندار کی خواہش بھی تھی اور بستی والوں کی بھی یہی خواہش تھی اس کے باوجو دتیس لا کھ کی رقم بہت زیاد ہ تھی اور سیس لا کھ کہاں ہے آتے ؟

سب سے پہلا مرحلہ تو مناسب زمین کے حصول کا تما۔ یہ بیس لا کوز مین کی قیمت کے علاوہ تنے۔اس سلسلے میں نیک محمد بی نے بیکی کا ثبوت و یا۔اس نے اپنی تمین ایکڑ زمین اسکول کے لیے وقف کر دی۔ یہ بہت بڑی کا میا بی تمی ۔ زمین مل مئی تنی لیکن اور چیزیں کہاں سے آتیں ؟ ہزار طرح کے اخراجات شے۔

پھرایک دن ایک فرشنہ اس بستی میں نمودار ہوا۔ اس فرشنے کا ٹام زاہد علی تھا۔اد چیز عمر آدی ،فریہ جسم ، قیمتی پوشاک ، بلکی ڈاڑھی اس کود کھنے سے بیاحساس ہوجا تا تھا کہ وہ نہ صرف نیک دل اور ہور دفتھ کا انسان ہے بلکہ اس کے پاس پہنے بھی ہیں۔

وہ براہ راست نیک محمدے جاکر ملاتھا۔'' جناب میں شہرے آیا ہوں۔''اس نے بتایا۔'' بچھے پتا چلاتھا کہ اس کسی کے لوگوں نے ایک بہت نیک کام کا بیڑ ااٹھایا ہے۔'' '' جی ہاں ہم نے ایک بہت بڑا اسکول بتائے کا فیصلہ

بن ہوں ہم ہے ایک بہت برااسوں بیاتے کا بیستہ کیا ہے۔'' ''جزاک اللہ۔ اگر ایسا ہو گیا تو بیا ایک بہت بڑا کام ہوگا۔''زاہرعلی نے کہا۔''اس وقت جاری تو م کوتعلیم کی بہت

سسينس ذانجست ح 220 ستمبر 2014ء

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

w

P a k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

M

S

W

W

W

ρ

a

k

c

i

t

.

0

m

'' ہاں بھا گا اب ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟'' '' دولت بھی ہے اور خدا کا خوف بھی ۔ کیا آ دی ہے؟'' ''میاں! نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے خدانے اس کو اتناد ہے رکھاہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

تیسری بارجب وه آیاتوای ساتھ پھردولا کھ لے آیا تھا۔نیک محمد نے بڑی عقیدت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔" بھا گ میگا دُں والے آپ کا احسان زندگی بھر مبیس بھولیس سے۔"

" کیسا احسان میں تو اپنافرض ادا کررہا ہوں۔" اس نے کہا۔" خدا نے میسے ویے کس لیے ہیں اور اس سے بہتر اور کیا استعال ہوسکتا ہے کہ دولت علم کے داستے میں فرج کی جائے؟" نیک محمد نے اس کے حالات جانے کی کوشش کی۔ نیک محمد کو ابھی تک اس کے حالات جانے کی کوشش کی۔ نیک محمد کی کوشش کی۔ نیک محمد کی کوشش کی۔ نیک محمد کی کارے میں پچھ بھی تبیس معلوم تھا۔ نیک محمد کے دریافت کرنے پراس نے بتانا شروع کیا۔

" بھائی صاحب میں نے بہت پریشان حال زندگی سراری ہے۔ میرے مال باپ بہت فریب سے۔ میری خواہش میں کہ میں خوب تعلیم حاصل کروں نیکن یہ میرے والدین کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے صرف مینزک تک پڑھا۔ اس کے بعدایک کارخانے میں نوکری کر لی۔ ہال مجھ میں ایک بات شروع سے رہی اور وہ یہ کہ آگے بڑھنے کی خواہش کہ میں خوب ترتی کروں۔ کارخانے کی نوکری کے خواہش کہ میں خوب ترتی کروں۔ کارخانے کی نوکری کے وران میں مجھے دیئ جانے کا موقع اس کیا۔ میں نے اس جوائی میں دوری کی بازوں میں کیا موقع اس کیا۔ میں کیا جانے کی نوکری کے بازوں میں کیا ور دبئ بی کیا کہ اور اور کی میں کیا درخانے کی اس کے اس کیا میں کیا درخانے کی اس کرتا تھا کہ یا خوا کیا میری وزندگی اس طرح کر رجائے گی؟ عام ہے ہوئی ہوا ہے گی؟ میں ہوا ہے گی؟ کیکن ہوا ہے کہ خوا کرتا رہا۔ میں ہوا ہے کی؟ کیکن ہوا ہے کہ خوا کی موقع کی جان بچانے کی اس موقع کی جان بچانے کی اس موقع کی جان بچانے کی موقع کی جان بچانے کی موقع کی میں بھی کوئی تبد میں ہوا ہے کہ خوا

'' وہ کیے ہوا تھا بھائی صاحب :''نیک محمہ نے ہو چھا۔ '' بھائی ایک جلتی دو پہر میں میں میرا گزریائی وے ک طرف سے ہوا۔ میں نے دیکھا ایک گاڑی الثی ہوئی ہے۔ میں دوڑ کرگاڑی کے پاس پہنچ سمیا جس میں فیخ صاحب اندر مینے ہوئے ہتے اور بہت زخی خالت میں خون بہدر ہا تھا اور یہ پتانہیں چل رہا تھا کہ زندہ بھی ہیں یانہیں۔ یہ پتانہیں چل رہا تھا کہ زندہ بھی ہیں یانہیں۔

" بہر حال میں نے بڑی محنت آور کوشش کے بعد انہیں گاڑی ہے نکالا۔اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ زیمہ ہتے، ان کی سانسیں چل رہی تھیں لیکن رفیار بہت سستھی۔خون بہت ضائع ہو چکا تھا۔ بہر حال میں نے کسی نہ کی طرح انہیں اسکول کا کام چانارہا۔ لیکن اپنے بڑے پر وجیکٹ کے لیے چار لا کھروپے کیا ہوتے ہیں دی دن بعد ختم ہو گئے۔اس دفت بستی کے پچھ آ دمیوں نے مل ملا کرایک لا کھرو پے اور جنع کر لیے۔ صرف ایک لا کھ جو یقیناً نہ ہونے کے برابر تھے وہ پیے بھی تمین چار دنوں کا کام نکال سکے تھے۔ ان کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھروہی سوال سامنے آ عمیا کہ اب کیا

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

اس وقت وی فرشته یعنی زابدعلی پجرنمودار ہو کیا۔اس نے آتے تی پانچ لا کھ روپ نیک محمد کے حوالے کر دیے۔ "پیلیس بھائی۔ بچھے انداز و ہو کیا تھا کہ پھیے ختم ہو گئے ہوں گے اس لیے میں اپ ساتھ پانچ لا کھ روپ لیتا آیا ہوں۔" "ارے یہ سس ہے آپ کیا کر دہ ہیں؟" نیک محمہ جھے احسان کے بوجھے تلے دیا جارہا تھا۔

''بس بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں کررہا بلکہ توم کے بچوں کے لیے کررہا ہوں '' نیک محمداس کے بعد پھر کیا بول سکتا تھا۔

پوری بستی میں ایک بار پھر زاہد علی کا چرچا ہونے لگا تھا۔ بستی والوں کے لیے وہ رحمت کا فرشتہ بن کرساہنے آیا تھا ور نہ کسی کوکیا پڑی ہے کہ کسی اور علاقے کے اسکول کی تعمیر میں اتنی ولیسی لے۔ پوری بستی اس کی احسان مند ہوگئی تھی۔

لوگ اس سے لخے کے لیے آتے لیکن اس کی وہی کیفیت تھی، ہے نیازی والی۔ لوگ جب اس کی تعریفیں کرنے لگتے تو وہ فورا آئیس منع کر دیتا۔ '' دیکھیں ایسا نہ کریں۔اس طرح منہ پرتعریف نہیں کرنی چاہیے۔خوانخواہ دل میں غرور پیدا ہونے لگتاہے اور میں ایسی باتوں سے دور رہنا چاہتا ہوں۔''

اس باراس نے نیک محرکویہ بتایا کہ وہ دبتی ہیں شوگر کا کارخانہ بتارہا ہے بینی اس کے پاس اتی دولت بھی کہ وہ دبتی ہیں شوگر کا جیسے مقام پر کوئی کارخانہ تھیر کر سکے ۔اس کی دولت کا انداز ہ اس کی ایک ایک ایک انداز ہ بات کرنے کا انداز ہیں ہیں ایک ایک انداز ہیں ہیں ایک ایک انداز ہیں ہیں اعلان کر رہے ہے کہ اس محف کہ اس محف کہ اس محف کہ اس محف کہ اس کے باوجوداس کی انکساری و کیسنے وائی ہیں۔
اس کے باوجوداس کی انکساری و کیسنے وائی ہیں۔
بستی میں کم کے دنوں کے قیام کے بعد وہ واپس چلا گیا ہیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں با تیں ہوتی رہتی تھیں۔

" مجمّى انسان موتو زايدعلى جيبا-"

سينس دائجست ح 221

ليے کون تيار قبيس ہوگا ؟ اگر کہيں تو اعلان کروا دوں؟'' "بيآب كا حسان موكا بماكى-"

"میراکیسااحیان ہوگا؟احیان تو آپ کریں مے بستی والول يرجوآب كرت يطيآئ يل-" فيك محد في كها-"آب ب فرموجا من شام تك ايك برار بندے آپ ك یاں بی جا میں گے۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

"ان ے کیے گا کہ الیس مرف یا ی برار دے ایں۔" زاہر علی نے بتایا۔"ان کے باتی افراجات خود میں

این جیب سے اوا کروں گا۔"

بدلدا تاريا جائے تے۔

" سجان الله بمائي صاحب-اب مي آپ كے ليے كما كهول.

'' کے جنیں کہیں بس دعا تھی کرتے رہیں۔'' "دعا میں \_آ ب کے ساتھ تو بوری میں کی دعا میں ہیں ۔" نک محد کے اعلان کرنے کی دیر محی کہ حویل کے باہر ہزاروں آ دی جمع ہو گئے۔ایک توانییں دین جانے کا موقع مل رہاتھااور دوسری بات میکسی کہ وہ سب زاہدعلی کے احسانات کا

برحض البينساته ياع ياع بزارروي في كرا علياتها-رات كئے تك لوكوں كى رجسٹريشن ہوتى رہى تكى \_ الیک ہزار آ دمیوں کے یا یک ہزار کے صاب سے

پیاس لا کارویے ہو گئے تھے۔

زایدعلی دوسری منع اس ستی سے روانہ ہوگیا تھا۔ ایک ہزار آ ومیوں کوخوبصورت زندگی کے خواب دکھا کر اوراس بستی کے لوگ انجمی تک زاہد علی کی واپسی کا انتظار

بستی کا و ہاسکول انجمی تک اوھورا پڑاہے۔ اوراس بستی ہے کئی سوکلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی میں ایک معد کی تغییر ہورتی ہے۔ استی والوں کے اندازے ہے ہیں زیادہ رقم خرج ہوئے والی ہے۔ان کی سجھ علی جیس آریا کمسجد کا تعیر کوکس طرح آ مے بر حایا جائے کہ ای دوران ایک گاڑی آ کررگی ہے اوراس ش موجودا دی اس والول سے کہا ہے۔آب لوگ پریشان شہوں۔ بدخدا کا محرباب يل العير كرواؤل كاي

بسق والے اس مدرد کی شان میں تصیدے پڑھنے ملت بن اوروه يو مين پرانكساري سے كرون جمكا كركہتا ہے۔ " بس كما بتاؤل كي ، خدا كا بندا مول \_ و يسالوك جميح زا بدعل 1500 24

گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے آیا۔ عمر یہاں تو سب سے يلے يى خيال آيا كمشايد يه حادث ش نے عى كيا ہے۔ يہ الفاق تفاكد سيخ صاحب كوخون مجي بين نے بي ويا تما۔ بيرا كروب إن عن كالركما تما-

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

" فيخ صاحب كودودن بعد موش آيا تما-آب اندازه مہیں کر کئے کہان دو دنوں میں میری کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ان کی زندگی کی وعامیں مانک مانگ کرمیرے ہونٹ سوکھ کے تھے۔ خدانخواستہ اگروہ انتلال کر جاتے تو میں لنگ جاتا۔ وہاں تو ای صم کا انساف ہوتا ہے۔ بس جوشر طےنے کہدویا وہی قالون ہے۔

" فدائے آ فرکارمیری من لی جمائی اور فیخ کو ہوش آ کیا۔اس نے ہوئی میں آتے ہی اسے ماوٹے کے بارے میں بیان و یا اور میراهکریا اوا کیا۔ بس بھائی اس دن کے بعد ے میرے دن بدلنے لگے۔ اس نے مجھے بڑے بڑے فیکے دیے ، برطرح میری مدد کی اوراب میں اس قابل ہو کیا موں کداری تیکٹری بنار ہا ہوں۔''

بیرب آپ کی نیکیول کا اجرہے بھائی صاحب ہے

زا ہدعلی نے عادت کے مطابق ایک کرون جمکالی کھاتے کے دوران زاہدعلی کے موبائل کی تھنٹی نے آتھی۔ کی سے باتیں کرتے ہوئے اس کے چمرے کارتک اتر کمیا تما مجروہ ناراض ہونے لگا۔" بیکیا برتمیزی ہے؟ مجھے ہرحال میں ایک برار بندے جا بنیں۔ بال بال میں سی بنگلا ویش یا مندوستانی کوایک فیکٹری میں میں رکھوں گا۔ بدیس میلے مجی بتا چکا ہوں کہ مجھے یا کتائی مزدور جاہیں۔ دس برار، جیس مرف یا یک برار ب جارے فریب لوگ دی برار کہاں ے دیں گے۔ چلوتم مجھے دو جار تھنٹوں میں بتا دو۔

زا بدعلى كامود بهت خراب معلوم موتا تقا۔ "كيا موكما بمالى صاحب فيريت توعي "نك محد

" کیا بناؤں میں اپنی فیکٹری کے لیے یا کستان سے حردور لے جارہا ہوں۔ ایک ہزار آ دمیوں کی ضرورت ہے۔ على نے ایک صاحب کوشمیکا دیا تھا اب وہ مین وقت پرانکار

برایا کون سامتلہ ہے؟ ایک ہزار آ دی تو میں اپنی بتى سے دے سكا موں -"نيك فحرنے كها۔

"كواركوايهال سائن لوك تيار بوجا مي عي؟" "دل وجان سے تیار ہول کے اور وہ مجی آ ب کے

سىيىنس دانجست < 222 > متمبر 2014ء

رب کائنات کی منشا اور حکمتِ عملی کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ قدرت کا قانون ہے کہ جب اندھیرا حدسے بڑھ جائے تو کہیں قریب ہی اجالا چھپا ہوتا ہے اور پھر دھیں۔ دھیں۔ دھیں۔ دھیں۔ فلمت کی یہ چادر سمٹنی چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب مخلوق اپنے خالق سے غافل ہو کر بت پر سنتی میں مشغول تھی اور صنم خانے آباد تھے ایسے میں الله تعالیٰ کو معجز ددکھانا مقصود ہوا اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم ﷺ کو زمین پر اتارا جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ذات کے ہونے کی وجہ تلاش کرنے ... اپنے خالق کی جستجو اور تسلیم ورضا کے سانچے میں ڈھلنے میں گزرا... اپنے ہی ہاتھوں تراشے ہوئے خدائوں کو زمیں بوس کرکے آپ ﷺ نے کسی معبود کے ہونے کایقین دلایا اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ معبود کے ہونے کایقین دلایا اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانانِ عالم کو عمل کرنا ہے۔

مرود عرائد اوراندى أزماتهو برج رااتر فوالميل القدر يقبرى سوام حيات



ا یک بچہ بڑی ویر سے اپنے باپ کولکڑی کے چھوٹے اور بڑے میت بٹاتے ہوئے دیکے رہاتھا۔ اپنے ہاتھ سے بٹول کے ہاتھ بنار ہاتھا، آئٹمیں تر اش رہاتھا۔ کی بت کے ہونؤں پرمسکرا ہے تھی، کسی کے چبرے پر ضعے کی آگ تھی، کوئی منہ بسورے کھٹراتھا۔ بتائے والا بڑی مہارت سے ایک ایک جذبے کو ابھار رہاتھا۔ جب وہ اس کام سے نمٹ کیا اور دو پہر ہوگئ تو اس نے ان بتوں پر مخلف رنگ پھیرے اور سو کھنے کے لیے دھوپ میں

سىپنس دانجست ح 223 ستمبر 2014ء

Ш

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

C

O

W

W

k

S

0

C

ركاديا قریب بیٹے بچے کے لیے بیتماشا نیانہیں تھالیکن اس وقت بیٹی بات ہوئی تھی کداس کے ول میں ان بتوں کی طرف سے نفرت کا جذبه ابھر آیا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ سوچا تھا کہ ان جوں کا فائدہ کیا ہے؟ اگر پیھٹ کھلونے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، ہم سب تو انہیں بجدہ کرتے ہیں ، انہیں خدا یا نے ہیں۔ انہیں خوش رکھنے کے لیے ان پر جڑ صاوے جڑ ھاتے ہیں جبکہ میرا باپ آئیں اپنے ہاتھوں سے بنا تا ہے۔ آئیس باز ار میں فروخت کر کے بیے وصول کرتا ہے۔ ان کے رنگ اسنے کی ہیں کہ اگر ایمنی یارش ہوجائے تو ابھی سارے رنگ انز جانیں۔ وہ ابھی اُتنا چھوٹا تھا کہ اپنے باپ سے کوئی سوال نہیں کرسکتا تھا۔بس وہ اتنا کرسکتا تھا کہ جب اس کا باپ ان بتول کو فروخت کرنے کے لیے بازارجانے لگا اور بچے کوساتھ چلنے کے لیے کہا تو بچے نے اٹکار کردیا۔اے بیر کوارانبیں تھا کہوہ ان جيوثے خداؤں کو ہاتھوں میں اٹھا کر بازار کی طُرف جائے۔ باب کے بازار چلے جانے کے بعدوہ دیرتک ان بتوں کے بارے میں سوچتار ہاتھا۔ یہ بچے حضرت ابراہیم علیالسلام تھے اور بت بنائے والے ان کے والد آ ذریتھے۔ ان کااصل تام ( توریت کےمطابق) ابرام تھااور پھرخدانے انہیں ابراہام کبد کرخطاب کیا تھا۔ '' و کھے میراعبد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت تو موں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھرا برام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہام مو کا کیونک میں نے تھے بہت قوموں کا باے تمبرادیا۔" يبى ابرابام عربي مي آكرا برابيم موكيا قرآن في آپ واي نام سے فاطب كيا ہے۔ "ب شار ابراہیم بڑے کل والے اور ترم ول رجوع کرنے والے تھے۔" (القرآن) توریت میں معرت ابراہیم کے والد کانام تارح بن تحورورج ہے جبکہ قرآن نے سینام" آؤر" بتایا ہے۔ "اور (وه وقت یاد کرو) جب ابراہیم نے اپنے باپ آفرے کہا، کیا تو بتوں کوخدا بنا تا ہے۔" " آدار" كالاى زبان ميں برے بحارى كو كہتے ہيں اورعر لي ميں يك" آذر" كبلايا- تارح جونكه بت تراش اورسب ے بڑا پجاری تھا۔اس کیے" آؤر" کے نام سے مشہور ہو کیا حالاتکہ بینام نہ تھا، لقب تھااور جب لقب نے نام کی جگہ لے لی تو قرآن نے بھی اس کوای نام سے بیکارا۔ توریت بدیناتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے اور 'کے باشندے اور ال فدان میں سے تھے۔ان کی توم بت پرست اور ستاره پرست می ۔ کو یا شرک کی آخری حدول کوچھور ہی تھی۔ الجيل ميں سي تصريح موجود ہے كدان كے والد نجاري كا كام كرتے تے اور اپني قوم كے ليے لكرى كے بت بناتے اورائبیں فروخت کرتے تھے مراللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشروع ہی ہے بھیرے حق اور رشد و ہدایت ہے نوازا تھا اور انہیں یہ یقین تھا کہ یہ بت ندین کتے ہیں اور ندد کھ کتے ہیں اور ندکسی کی یکار کا جواب دے سکتے ہیں اور ندنغ نقصان پہنچا کتے ہیں ۔ لکڑی کے دیگر تعلونوں اوران بتوں میں کوئی فرق نہیں۔ "اور بلاشبهم نے ابراہیم کواول ہی سے دشدو ہدایت عطاک محمی۔" ان بتوں کی کم وقعتی کا ان سے بڑا شاہد کون ہوسکتا تھا۔ وہ صبح شام اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہے کہ ان بے جان مورتیوں کومیراباب اینے ہاتھوں سے بناتا ہے،جس طرح اس کا جی عابتا ہے ان کی آنکھ،کان ہاتھ اورجسم تراشاہے۔وہ سو عا كرتے تھے يہ كيسا خدا ہے جو بيچا اور خريد ا جاسكا ہے۔ حضرت ابراجيم عليه السلام كوئى عام بيخ نبس تع جوالي باتنس ندسو يخير انبيس بابل ، شام اورمعر ش آ بادسامية قبائل ك اصلاح كے ليے بينجا جانا تھا۔اس كے أثار بين بى سے ظاہر مونا شروع ہو كئے ہتے۔ ان کی قوم بت پرئی کے ساتھ ساتھ ' کوانم یعنی ستارہ پرئی' مس بھی جتلائمی ۔ ان کاعقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت وحیات ،ان کارزن ،ان کا نفع وضرر ،خشک سالی ، نتخ و محکست ،غرض کارخانهٔ عالم کانقم ونسق کوا کب اوران کی حرکات کی تا ثیر

سىينس دائجسك < 224 >ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پرچل رہاہے۔اس لیےان کی خوشنودی اوران کی پرستش ضروری ہے۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

حصرت ابراهيم 🕮

حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عقیدے کو بھی شک کی نظروں ہے دیکھتے تھے لیکن ابھی ان کے پاس واشح ولائل نہیں تھے۔اللّٰہ کی طرف ہے کو کی ہدایت ابھی نہیں پہنچی تھی۔ بعث کا مرحلہ ابھی کچھ فاصلے پر تھا۔ابھی تو زمین ہموار کی جارہی تھی۔ سن شعور تک پہنچنے کا انتظار تھا۔

公公公

آ ذربسترِ علالت پرتھا۔ بہت ہے بت تیارر کھے تھے جنہیں بازار لے جاکر بیخیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دن ہوئے تھے باپ کے ساتھ بازار جانا جھوڑ دیا تھالیکن آج جب آ ذرنے انہیں مجبور کیااور مال نے بھی صند کی توجیرت انگیز طور پرآپ ان بتوں کو بازار لے جاکر بیچنے پرتیار ہوگئے۔ شایدانہوں نے اپنے دل میں پچھاورسو جاتھا۔

تصبیہ''اور'' کے بڑے بازار بیں آج بڑی رونق تھی۔ شاید کو گئی تہوارتھا۔ بعض چلنے پھرنے والے لوگ بڑی شدت سے آ ذر بت تر اش کو یا دکرر ہے تھے۔ایسے موقعوں پروہ سب سے آگے نظر آتا تھا۔وہ ما ہر بت تر اش تھا۔لوگ بڑی دور دور سے اس کے بنائے ہوئے بت خرید نے آتے تھے۔آج بھی اس کی تلاش ہور ہی تھی۔

اتی و پر میں ایک آواز گوئی۔'' ہے کوئی ایساخر بدارجوان بتوں کوخر بدے جوندین کے بیں نہ بول کتے ہیں۔ نہ لفع پہنچا کتے ہیں نہ نقصان ۔''

جب بیدآ وازبار بارسنائی دی تولوگ اس طرف متوجه ہوئے۔اس بازار ش آج تک کسی نے اس طرح سودانہیں بیچا تھا بلکہ تچی ہات تو میٹی کہ کوئی دیوانہ ہی اس طرح اپنی چیزیں فروخت کرتا ہوگا۔لوگ اس آ واز کے پیچھے دوڑے اور ذرای دیر میں حضرت ابراہیم علیہالسلام کو کھیرلیا۔آپ نے لوگوں کو تمتع ہوتے دیکھ کراورزورزورے آ وازیں دینا شروع کردیں۔'' ہے کوئی ایسا خریدار۔۔۔۔''

''ارئے بیتوآ ذرکا بیٹا ہے۔''ایک محض نے انہیں پہلے نے ہوئے دومروں کو ہا خرکیا۔ ''اس کا بیٹا ہوگالیکن پیکس انداز میں سووا چھر ہاہے۔اس کا باپ توابیانہیں ہے۔'' '' د

'' بیتو ہارے خداؤں کی صاف صاف تو ہین کررہا ہے۔''

''اس کا باپ تونہایت نیک ہے، کس عقیدت سے بت بنا تا ہے اور کس محبت ہے ہمیں بیچا ہے۔'' ''اس سے ذرا ابو چھوتو۔ا سے میہ جرأت کیسے ہوئی ،اس کا دماغ تونیس چل کیا ہے۔''

آپ نے اپنے گرد ہاتیں ہوتی دیکھیں تو خاموثی اختیار کرلی۔ آئییں دیکھنا تھا کہ لوگ سم سے رقبل کا اظہار کرتے ہیں۔ آئییں خاموش دیکھیکرایک خص آ کے بڑھاا ورڈ انتے ہوئے کہا۔

" ذراایک مرتبه محرکهناانجی تم کیا کهدر بے تھے؟"

''میں کیاغلط کہدر ہاتھا۔ یہ بت جومیرا باپ اپنے ہاتھ ہے بنا تا ہے جمہیں کو کی فائد دیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟'' '' توکیا جانے ان سے جمیس کیا کیا فائدے سینجتے ہیں۔ ہماری خوش حالی انہی کے دم سے ہے۔ آج تک ہم سے کی نے بیسوال نہیں کیا۔''

''اورتوہمیں سمجھانے چلاہے۔''ایک اورخض نے کہا۔ ''دیوں میں سمجھانے چلاہے۔''ایک اورخض نے کہا۔

" آپلوگ کتنے نا دان ہیں۔ بھلا خدا کو بھی کوئی بنا سکتا ہے؟"

'' تیراباپ بنا تا ہے، کیاا ہے بھی یہ بات معلوم نہیں؟'' دور پراتی دو شور سے کیا ہے جس کے بات معلوم نہیں؟''

''اس کا تو میں نہیں کہتا لیکن جھے معلوم ہے کہتم ان کی پرستش کر کے علطی کرتے ہو۔'' ''ہمیں بھی اتنی یا ت معلوم ہے کہ دمارے باپ دا داان کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم بھی وہی کررہے ہیں۔''

" آپ لوگ مجھ سے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں بھی ای منطی کو دہراؤں؟" "اچھاصاحب زادے،ابتم بنادو کہ میں کس کی پرسٹش کرنی چاہیے؟"

"ایک خدا کی جس نے مجھے اور مہیں بنایا ہے۔"

"وور بتا کہاں ہے تا کہ ہم اس سے جا کرملیں؟"

" ية وجهيجي تبين معلوم ليكن وه بضروراور جميل بغير ديكھے اے ماننا چاہيے۔"

سينس دُانجيث ح 225 ستمبر 2014ء

w

W

W

a k

ρ

0

C

B

t

C

O

i

W

W

W

ρ

a

k

S

O

e

Ų

.

0



كى تبقيم ايك ساتھ بلند ہوئے اور برفيعلد كيا كيا كداس لا كے كاو ماغ جل كيا ہے - بكولوگ بيجى كتم سے كئے كدآ ذر ے اس کی شکایت کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس اڑ کے کو ہازار نہ بھیجا کرے۔ بید ہمارے بنو ل کی تو بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام مید بحث چیز کرخود بھی تذہذب میں پڑ گئے تھے۔ان کے پاس اس سے زیادہ ولائل نہیں تے جودہ دے سے تے۔ ام والو کین تھا۔ خدا کے خاص کرم سے بیاحساس توان میں بیدار ہو کیا تھا کہ ان کی قوم جن رسوم میں تھری ہوئی ہے وہ غلط ہیں لیکن می کیا ہے اس کے بارے میں ان کا ذہن صاف جیس تھا۔ ابھی نبوت نہیں مل تھی۔ بیان ک مالع طبیعت می جوانبیں قوم سے الجھنے پرمجبور کررہی تھی ۔ لوگوں نے بھی شایدنا دان سمجھ کرچھوڑ دیا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

اس واقعے نے البیں مجوسو بنے بلکہ سوچے رہنے پر مجور کردیا تھا۔ قوم کے نظریات باطل ای یا درست؟ خور کرنا ضروری تھا تا کہ کسی میتیج پر میلی کرتوم کے سامنے اپنے ولائل رکھ عیس اور انہیں حقائق سے آگاہ کر عیس ۔اب وہ ہروت غور وقلر میں ڈوب ہوئے نظرآتے تھے۔ آذران کی طرف سے قلرمندر بنے گئے تھے۔ دو بچھتے تھے کدان کے بیٹے کوکس باری نے آن دیوجاہ۔

" بينے ، توميرے بنوں كو براكبتار بتا ہے۔ وہ تجھے ناراض رہے لكے ہیں۔میرے ساتھ عباوت خانے میں جل كر بڑے بت سے معانی مانک لے فیک ہوجائے گا۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت تیار نہ ہوئے ۔ آ ذر کہتے کہتے تھک سکتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ خاندان اور قبیلے کے دوسرے لوگ جی ان کی طرف سے مالوس ہو میلے تھے۔

وتت كزرتار با-اب آئياركين سے جوانی كامنزل كى طرف قدم بر هاد ب تھے۔

كرميوں كى رات تكى -آپ كوشم پر پانگ بچيائے ليئے تھے اور حسب دستورتوم كى حالت زار پرغور كررے تھے-ساتھ ہی ساتھ ایک نادیدہ ستی ہے دعاہمی کرتے جارہے تھے کدوہ ان پر حقیقت ظاہر کردے۔ ایسے مشاہدوں سے بیش یاب کردے کہ انہیں یقین کامل ہوجائے ۔ بھی کیا ہے،غلط کیا ہے بیدازان پرکھل جائے۔

آسان پرنظر کئی تو آسان کا تعال ستاروں کے موتوں سے بعرا ہوانظر آیا۔ ایک ستارہ خوب روش تھا۔ آ ب نے اس کو و كي كرفر مايا -"كياي ميرارب ب؟"اى لي كي اكرساد ب ريوبيت كر كت بي تويدان سب مي ممتاز اوردوش ب-

م محدد برآپ اس پرنظریں جمائے رہے لیکن جب وہ اسے مقررہ وقت پرنظرے اوجمل ہو کیا اور اس کو پیجال نہ ہوگی كهاہے پرستاروں كے ليے ايك محزى اور رونمائي كراسكتا اور اسے يوجے والوں كے ليے زيارت كا و بنا رہتا تو حضرت ایراہیم علیہالسلام نے فر مایا۔

میں جیب جانے والے کو پندلیس کرتا۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

مجھود پرآپ اس ستارے کے ڈوب جانے پرخودے بحث کرتے رہے۔جس شے پرمجھ سے بھی زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہوا درجوجلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہود ہر امعبود کیونکر ہوسکتا ہے۔

الجي آب انهي خيالوں ميں غلطان تھے كركيا ويكھتے ہيں جاندآب وتاب كے ساتھ سامنے موجود ہے۔اس روثن ستارے ہے کہیں زیادہ روش ۔اے دیکھ کرفر مایا۔'' بیمبرارب ہے؟اس کیے کہ بیخوب روش ہے۔اس کی روشن نے تاریکی كودوركرويا ب-اكركواكب كورب بناناي بإنواى كوكيول ندبنا ياجائ كيونكه يمي اس كازياده سحق ب-"

بيكيا.....! رات دُهلي اور بحر كاوقت ہونے لگا تو ساري بساط الث كئي ۔ آسان كے تمال ميں تارے تھے نہ جا ند - سب تظروں سے اوجمل ہو گئے۔ ڈو ہے والے پروردگار کیے ہوسکتے ہیں؟ اب آفاب عالم تاب کارخ روشن سامے آیا۔وِن لکل آيا اوروه يوري آب وتاب كرساته حيك لكا حضرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا-" شايد بديمرارب مو كيونكه نظام فلكي ميس اس سے بڑا ستارہ اور کوئی جیس۔"

دن بھر آپ ای خیال پر قائم رہے لیکن ون بھر چیکنے اور روش رہنے کے بعد وقت مقررہ پراس نے بھی عرب کی مرز من سے پہلو بجانا شروع کردیا۔ ویکھتے ہی ویکھتے سورج کی روشی برا تدجیرا غالب آنے لگا۔

" کوئی جراغ جلاؤبراا ندهبراہے۔

ڈو بے تکنے کا پیکیل کئی سوال سامنے لے آیا۔ اگران کواکب کور بوبیت اور معبودیت حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے

سىينس دُانجست ح 226 كستمبر 2014ء

حضرت ابراهيم تث

کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تغیرات نما یاں ہیں؟ اگریہ معبود ہیں تو چک کرڈوب کیوں جاتے ہیں؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی كو ما بتاب نے كيوں ماند كرويا اور ما بتاب كوركة فقاب كورنے كيوں بينوركر ويا؟ أكريه معبود بين تو ايك غالب دوسرامغلوب كيول موجاتاب؟

ہر چیز کواپنے وقت پر موت آ جاتی ہے۔جس کوموت آ جائے وہ پروردگار کیے ہوسکتا ہے۔ آپ بکار اٹھے۔ '' پروردگاریہ چاندستارے میں بلکہ وہ ستی ہے جس کے علم سے بیڈو ہے اور طلوع ہوتے ہیں۔ جولوگ خدا کے ساتھ شریک تفہراتے ہیں میں ان ے بےزار ہوں۔بلاشبہ میں نے اپنار خ صرف اس ایک خدا کی جانب کرلیا ہے جوزمینوں اور آسانوں کا خالق ہے۔''

پھر یہ ہوا کہ آپ کا سینیہ مبارک ہدایت کے نور سے بھر کیا۔ خداوند تعالی نے روز اول ہی ہے آپ کورشد وہدایت کے لے متخب کرایا تھا۔آپ کے یقین کو یقین کامل میں بدلنے کے لیے آپ پرمشاہدات کے دروازے کھول دیے۔

اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ''اے میرے رب مجھے دکھادے کہ تو کس طرح مردے زندہ کرتا ہے۔ فر ہایا کیا تیراایمان ہیں۔ بولے کیوں ہیں لیکن میں اپنے ول کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں ۔ فر مایا اچھا تو چار پرندے کے لے پھرائیس اپی طرف بلالے پھران میں سے ہر پہاڑ پران کا ایک یارچہ رکھ پھرائیس بلا۔وہ تیری طرف دوڑ کرآ تھی سے اور يسنن ركه كدالله براي عزت والااور براي حكمت والاب

یقین کے یقین کامل میں بدلتے ہی وہ دعوت حق کے لیے مضطرب ہو گئے۔آپ کوظم ہوا کہ اٹھیں اور لو کوں کوتو حید کا بيغام پنجائي - آب عرب كى سرزيين برا كيليمسلمان تقدن كى ساحى تعاندسبارا يجهيم بن آتا تعاكد شركول كى بعير مي نس کس کو پکاریں اور کس طرح پکاریں۔ بہت فور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز توخودان کا اپنا تھر ہے۔ بت ييل في إلى الرك ييل ع بيلا ب-

آ ذراس وفت بجي بت بنانے ميں مشغول تھے كەحفرت ابراہيم عليه السلام ان كے سامنے بينی مجئے ۔معاملہ باپ كا تھا جن كا آپ بے صداد ب كرتے ہے ۔ بات كاكبال سے آغاز كريں جمھ ميں تيں آر باتھا۔ وو بزار سال بل سے كے معاشر سے ميں جوبات وہ کہنے جارہے تھے دہ تھی بھی اتن الوقعی اور تن کہ انہیں اس کے رومل کا انداز ہ تھالیکن تھی بھی اتن ضروری کہ اسے ٹالا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ آپ سے پغیبر تھے اور پغیبر کا فرض ہوتا ہے کہ وو دعوت حق دے۔اس کے بعد کوئی نہ مانے تو بیاس ک

آپ کو یوں مضطرب طبلتے ہوئے ویکھ کرآ ذرنے خورآ پ سے یو جھا۔

''اے ابراہیم! مجھے میرے دیوتا اپنی بناہ میں رکھیں ۔اتنا پریشان کیوں ہے " مجھے دیوتا وَں کی تبیں اس کی ہذہ کی ضرورت ہے جورحن ورجیم ہے۔جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تھے بھی۔جس کے علم پر بیکا ئنات چنتی ہے۔

'' مجھے خنگ تھا کہ تیراو ماغی توازن شبک نہیں۔اب جوتوالیں انو تھی یا تیں کررہائے تومیرا شک یقین میں بدل جارہاہے۔'' '' د ماغی توازن توان لوگوں کا بگڑ کمیا ہے جوایک خدا کوچھوڑ کر ہاتھ کے بینے ہوئے بتوں کی بوجا کرتے ہیں اورانسوس تو يەب كدان مين آپ مجى شامل بين-"

"میرے دیوتا تھے سے ضرور تاراض ہیں جوتوسیدھے رائے سے بھنگ کیا ہے۔" " بھے ہوئے تو آپ ہیں جو باطل پری کومراط متقیم کہتے ہیں۔ حق صرف وہ ہے جس کی وعوت میں اب دے رہا

ہوں توحید ہی سرچشن نجات ہے نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتول کی پرستش وعما دت۔ '' میں نے تیری یا تیں بہت س لیں ۔اب اگران بتوں کی شان میں ایک لفظ بھی کہا تو اچھائییں ہوگا۔''

باپ کے تیور بدلتے ہوئے و کھے کرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کہے میں فرمی پیدا کی اور سمجھانے کے انداز میں

اے میرے باپ اتو کیوں ایک ایمی چیز کی بوجا کرتا ہے جونہ تی ہے نہ دیکھتی ہے۔ نہ تیرے کس کام آسکتی ہے۔ میں بچ کہتا ہوں علم کی ایک روشی مجھے ل کئی ہے جو تھے تہیں ملی۔ پس میرے پیچھے چل۔ میں تھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔اے میرے باپ اشیطان کی بندگی نہ کر۔شیطان تو خدائے رحمٰن سے نافر مان ہو چکا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہوخدائے

سينس دَانجيث ﴿ 227 ﴾ ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب بخیے گھیرے اور توشیطان کا ساتھی ہوجائے۔'' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیہ باتیں اتی ور دمندی سے کبی تعیں کہ ان کے موثر ہونے کا آپ کو یقین تھالیکن شرک پرتی کا رنگ اتنا گہرا چڑھ چکا تھا کہ آذر پر اس تھیجت کا مطلق اثر نہ ہوا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

"ابراہم اکیاتومرےدین ے پرکیا ہے؟"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"اے ابا ایش پر کہتا ہوں وہ راستہ جے آپ آباؤا جداد کا قدیم راستہ بتاتے ہیں گمراہی کا گڑھا ہے جس میں آپ ایک دن گر کررہیں گے۔"

"اے ابراہیم! میں بھی تجھ سے کہتا ہوں اگر تو ایس باتوں سے باز ندآیا تو میں تجھے سکسار کردوں گا۔ تیری جان کی سلامتی ای میں ہے کہتو مجھ سے الگ ہوجا۔"

ایک طرف باپ کا احترام تھا تو دوسری جانب ادائے فرض ،حمایت حق ادراطاعت امرالهی کا سوال تھا۔ آخرا پ نے وہ کی کیا وہی کیا جوا سے برگزیدہ انسان اوراللہ کے جیل القدر پیغمبر کے شایانِ شان تھا۔ باپ کی بختی کا جواب بختی سے نہیں دیا بلکہ زی اورا خلاق کر بمانہ کے ساتھ میہ جواب دیا۔

"اے باپ اگر میری بات کا تھی جواب ہے اور آپ یکی چاہتے ہیں تو آج میر ا آپ کوملام میں آپ لوگوں سے اور جن کی آپ عراق کی دعا اور جن کی آپ عمرات کرتے ہیں سب سے کنارہ کئی اختیار کرتا ہوں۔ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔وہ مجھ پر بڑا ہی مہر بان ہے۔

" على است پر در دگارکو نکارتا ہون، امید ہے اپنے پر در دگارکو پکار کے محروم ٹابت نہیں ہوں گا۔" سور وُمریم میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا۔

''اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ! تو کیوں ایک ایس چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ نتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کی کام آسکتی ہے۔ اے میرے باپ! میں سے کہتا ہوں علم کی ایک روشی مجھل کئی ہے جو تجھے نہیں لی ۔ لیس میر سے جیجے چل میں تجھے چل میں تجھے چل میں ہو چکا ہیں ہو چکا ہیں جو چکھے چل میں اور کھاؤں گا۔ اے میرے باپ! شیطان کی بندگی نہ کر۔ شیطان تو خدائے رحمٰن سے نافر مان ہو چکا ہے۔ اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہوخدائے رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب تجھے گھیرے اور تو شیطان کا ساتھی ہوجائے۔''باپ نے کہا۔

''ابراہیم تومیرے معبود سے پھر گیا ہے؟ یا در کھا گرتو الیک ہاتوں سے باز ندآیا تو تجھے سنگسار کر کے چھوڑ دوں گا۔اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت کے کرمجھے الگ ہوجا۔''ابراہیم نے کہا۔

''اچھامیر اسلام قبول ہو۔اب میں پروردگارے تیری بخشش کی دعا کروں گا۔وہ مجھ پر بڑا ہی مہر بان نے میں نے تم سب کوچھوڑ ااور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوایکارتے ہو۔ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔امید ہے اپنے پروردگار کو پکار کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔''

سندن رہا ہے۔ اس ملیدالسلام نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ باپ کے احترام کا بھی پورا خیال رکھ بچے تھے۔ باپ کی خوشنودی کا خیال رکھ بھے اسے میں اس کے احترام کا بھی پورا خیال رکھ بھے تھے۔ باپ کی خوشنودی کا خیال رکھتے ہوئے باپ سے میلیحد گی بھی افتیار کرلی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کردیا۔ اب صرف آ ذر بی مخاطب ندر بابلکہ پوری قوم سے خطاب کرنا تھا۔

مید معاشرہ کفرومنلاکت ہے آباد تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ہے کوئی نی نہیں آیا تھا لہٰذا تو میں شتر بے مہار ک طرح دوڑر ہی تھیں۔ عراق دبائل کا تو برا حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوالی بے ست قوم کوراور است دکھائی تھی۔ آپ باز اروں میں تھوم پھر کر لوگوں کو تو حید کی دعوت دینے تھے۔

''خدا کی عبادت کرواوراس ہے ڈرو، اگرتم مجھ رکھتے ہوتو بہتمبار ہے تن میں بہتر ہے۔تم خدا کوچھوڑ کر بتوں کو پو جے ہواور جھوٹ کا طوفان ہا ندھتے ہو۔تو جن لوگوں کوخدا کے سواتم پو جتے ہووہ تم کورز ق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ۔پس خدا کے ہاں سے رزق طلب کرواورای کی عبادت کردے''

''تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو دنیاوی زندگی میں باہمی دوئی کے لیے لے بیٹے ہو پھر قیامت کے دن ایک دوسرے سے انکار کرو کے اور ایک دوسرے پرلعن طعن کرو کے اور تمہارا ٹھکا نا دوزخ ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔''

سينسدُ الجست ح 228

حطرت ابراهيم الله

جب اس تبلیغ کو بہت دن گزر گئے اور تو م کے کا نوں پر جوں تک نہیں رینگی۔وہ آپ کا فداق اڑاتے رہے۔ان کے پاس ولیل تو کوئی تھی نہیں بس یہ کہر کر پیچھا چیڑا لیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یک کرتے چلے آئے ہیں لہذا ہم بھی وی کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔'' اگرتم ہیہ کہتے ہوتو میں یہ کہتا ہوں تمہارے باپ دادا بھی غلطی پر تھے ہتم بھی غلط کررہے ہو۔'' قوم کہنے گلی۔'' ابراہیم!اگر یہ غضب تاک ہو گئے تو تعہیں تباہ کردیں گے۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

آ کیا نے اعلانیہ کہا۔''میں تمہارے ان سب بتوں کواپنادھمن جانتا ہوں اور ان سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔اگریہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تواپئی حسرت نکال کیں۔''

" تو چراہی بربادی کے لیے تیار ہوجاؤ۔"

"میں صرف اس مستی کواپناما لک سمجھتا ہوں جوتمام جہانوں کا پروردگارہے۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور مو تق پر قرمایا۔ ''کیاتم مجھ سے جھڑتے ہواورا پے بتوں سے مجھ کوڈراتے ہو حالا تکہ خدائے تعالی نے مجھ کو تیج راہ دکھا دی ہے اور تمہارے پاس کمراہی کے سوا پچھ نیس ۔ جھے تہارے بتوں کی مطلق پر وانہیں جو بچھ میرارب چاہے گا وہ ہی ہوگا۔ تمہارے بت پچھ بھی نہیں کرسکتے ۔ کیاتمہیں ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے گو خدا کی نافر مالی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کوشر یک تمہرانے ہیں بھی کوئی خوف نہیں آتا جس کے لیے تمہارے پاس ایک بھی دلیل نہیں اور مجھ سے بیتو تع رکھتے ہوکہ خدائے واحد کا مانے والا اور امنِ عالم کا ذمے وار ہوکر ہیں تمہارے بتوں سے ڈرجاؤں گا۔ کاش تم بچھتے کہ کون منسد ہے اور کون مصلح وامن پسند۔''

ایک عرصہ کزر کمیا۔ آپ نے ہرولیل استعمال کر کے دیکھ لی مگر توم اپنے باپ دادا کے دین کوچھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے بے جان معبود وں کی طرح اندھے، کو تکے اور بہرے بن گئے۔

و اتن کوششوں کے بعد صرف دونفوس تھے جوآپ پرایمان لائے ۔ایک آپ کے بھتیج حضرت لوط علیہ السلام اور دوسری

آپ کی زوجہ حضرت سارہ۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

جب آپ نے اپنی قوم پر ہرطرح بت پرتی کے مصائب ظاہر کرکے اسے باز رکھنے کی سمی کرلی اور ہر تسم کے پندونسانگے کے ذریعے ان کو یہ باور کرانے میں قوت صرف کردی کہ یہ بت ندننی پہنچا گئے ہیں اور ندند نصان اور یہ کہ تمہارے کا ہنوں اور پیشواؤں نے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں غلاخوف بھادیا ہے کہ اگران سے متکر ہوجاؤ کے تو یہ غضب ناک ہوکرتم کو تباہ کرؤ الیس کے ۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال کتے ۔ لیکن آذراور تو م کے دلوں پر مطلق اثر ندہوا اور و ایپ و بوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدے سے کسی طرح بازند آئے بلکہ کا ہنوں اور سرداروں نے ان کو اور ذیادہ پختہ کردیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصیحت پر کان دھرنے سے تختی کے ساتھ دوگ دیا اور آپ سے بی تحق کو کرند رفے گئے تب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب مجھ کورشدہ بدایت کا ایسا پہلوا ختیار کرنا چاہیے جس سے توم کویہ مشاہدہ ہوجائے کہ وقعی ہاں بہری اور اندھی بھی ۔ آئیں یہ تھین ہوجائے کہ ان کسی خلا کہ کتا ہی خلط کتے ہیں اور الیکی کوئی صورت نگل آئے کہ تبلیغ حق کے لیے آسانی ہوجائے۔

آپ دل ہی دل میں ایک منصوبہ تیار کرنے گئے۔اے آپ نے کسی پر ظاہر نہیں کیا حق کہ اپنی زوجہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اس کی ہوانہیں گلنے وی (حضرت لوط علیہ السلام ابھی نبی قرار نہیں پائے تھے۔عظمت صرف اتن تھی کہ آپ کے بھیجے تھے اور ایمان لے آئے تھے )

ایک روز جب توم کے لوگ آپ ہے جھڑ رہے تھے، آپ نے باتوں باتوں میں کہددیا۔'' میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔'' میہ جملہ آپ کو کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن کہدر رہے۔ وہ تو شکر ہوا کچھ نے سنا کچھ نے نہیں سنا۔ مجربہ کہ مغہوم بھی واضح نہیں تھا اس لیے کس نے تو جہنیں دی اور بات آئی گئی ہوگئی۔

اس قوم کا سال میں ایک مرتبہ ایک خاص نہوار ہوا کرتا تھا۔شہرے باہر میلا لگا کرتا تھا۔ اس میں شرکت کے لیے تمام لوگ باہر چلے جایا کرتے ہتے۔ پوراشہر تقریبا خالی ہوجاتا تھا۔صرف بوڑھے یا چند بیار رہ جاتے ہتے جواہے کھروں میں پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے منصوبے پڑمل کرنے کے لیے اس تہوار کے انتظار میں ہتے۔ کئی مہینوں کے انتظار کے بعد بہتہوارا عمیا۔ پوری توم ڈھول تاشے بجاتی ہوئی شہرے باہر جار ہی تھی۔ لوگوں نے آپ

سسپنس ذانجست (229) ستمبر 2014ء

ہے بھی چلنے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور انکار کردیا۔ لوگوں نے بھی زیادہ اصرار مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ آپ کے عقائدے واقف تھے۔ سمجھا کیونکہ وہ آپ کوچھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ لوگ آپ کوچھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ شہر میں سنا ٹا تھا جیے سب کوموت آئی ہو۔ اِکادکا گھروں ہے بولنے کی آوازیں آر بی تھیں۔ آپ نے گھر کا چراغ گل کیا اور باہرنگل آئے۔ چلتے چلتے بڑے دیوتا کے پیکل (مندر) میں پہنچے۔ یہاں کی تو دنیا بی انو تھی تھی۔ سب مردہ تھے لیکن

شہر میں سنا ٹا تھا جیے سب کوموت آگئی ہو۔ اکا دکا گھروں سے بولنے کی آوازیں آر بی تھیں۔ آپ نے گھر کا چراع کل کیااور باہرنگل آئے۔ چلتے چلتے بڑے دیوتا کے پیکل (مندر) میں پہنچ ۔ یہاں کی تو دنیا بی انو کھی تھی۔ سب مردہ تھے کیکن اہتمام زندوں دالے تھے، تشم تشم کے حلووں ، پیلوں ، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مور تیوں کے پاس پہنچ ۔ السلام ان مور تیوں کے پاس پہنچ ۔

"بيسب كي موجود ب ال كوكهات كيول ميس؟"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ایک بت کے کان میں گہا۔'' میں بات کر آباہوں کیابات ہے تم جواب تیں دیتے '''
جب ان بتوں کا خوب خراق اڑا کچے تو ساتھ لائی ہوئی کلہاڑی ہے آئیں تو ڑپھوڑ ڈالا۔ پچھ بی دیر میں کسی کے کان
نہیں تنے ، کسی کی تاک ٹوٹی ہوئی تھی ۔ کسی کا سرقلم کر دیا گیا تھا تو کسی کے ہاتھ غائب تنے ۔صرف بڑا دیوتا تھا جوابھی تک
سلامت تھا' وہ آپ کی کلہاڑی ہے تحفوظ رہا تھا۔ آپ نے کلہاڑی اس کے کندھے پررکھی اور مندرے ہا برنگل آئے۔
دوسرے دن لوگ میلے ہے واپس آئے اور رکمیں اداکرنے کے لیے مندر میں آئے تو بتوں کا حال دیکھ کر ہوش اڑ
گئے۔ اسی وقت پہنچر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہا ندازے بھی لگائے جانے لگے کہ پہرکت کس نے کی ہوگ ۔ ایک
صخص کو تعفرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ یا دا گیا۔'' میں تنہارے بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔''
میں مہینے کزر کئے تنے ۔ لوگ اس جملے کو بھول بھی گئے تنے لیکن اس خفی کی یا دواشت نے ساتھ دیا۔
میں مہینے کزر کئے تھے ۔ لوگ اس جملے کو بھول بھی گئے تھے لیکن اس خفی کی یا دواشت نے ساتھ دیا۔
میں مہینے کر رکتے تھے ۔ لوگ اس جملے کو بھول بھی گئے تھے لیکن اس خفی کی یا دواشت نے ساتھ دیا۔
میں مہینے کر رکتے تھے ۔ لوگ اس جملے کو بھول بھی تھی کیوں نہیں کمیا تھا۔ دوا کیلے رہ کریے کا دروائی کرنا چا ہتا ایک دوسر افضی ہولا۔'' اب سمجھ میں آیا دہ جمارے بھیٹا تی نے ہادے دیوتا دُن کیا ہوگا۔''

''اس سے بہ حرکت بعید نہیں کیونکہ وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔'' ''اے فوراً ٹیکڑ کرلاؤ کے کہیں ایسانہ ہو کہ بھاگ جائے۔'' ''اسے اس کی سز املنی جاہے ۔''

قرآن كبتائ -

הפלופר לנון

''وہ کہنے گئے بیہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ بلاشہوہ ہضرور ظالم ہے۔ ان پیس سے بعض کہنے گئے۔ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کا (برائی کے ساتھ) ذکر ستا ہے۔ اس کوابراہیم کہا جاتا ہے ( یعنی بیاس کا کام ہے ) کا ہنوں اور سرواروں نے جب بیر سٹا تو غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اس کو جمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تا کہ سب دیکھیں کہ مجرم کون مخص ہے۔''

حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں بھا گئے گئے تھے۔انہوں نے تو بہت سوج مجھ کر بیکام کیا تھا۔وہ تو جاہتے ہی بیہ تھے کہان کے بنوں پرزوال آئے تو یا توخودانہیں تھیجت ہوجائے کہا گریہ بت خدا ہوتے توانیس کون تو ڈپھوڑسکنا تھا اوراگراییا ہوئیمی کیا تھا تو وہ اپنی زبان سے مچھ بناتے تو ہی مگروہ نہ مچھ بناسکتے ہیں نہا پنی حفاظت کر سکتے ہیں ،پھریہ کسے خدا ہیں۔ اگر ان ظالموں کو قصیحت نہیں ہوئی تو انہیں شرمندہ کرنے کا اچھا موقع کی جائے گا۔ دلیل سامنے ہوگی۔ بت کرے پڑے ہوں مے اوروہ یہ بنانے کے قابل بھی نہیں ہوں مے کہان کا بیچشر کس نے کیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس بیٹے یہی ہاتیں کررہے تھے کہ چندلو جوان آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ۔موقع نازک تھالیکن ایمان اتنا پختہ تھا کہ بے خوف وخطر با ہرنگل آئے۔

''اے ابراہیم! ہمارے ساتھ چل۔ ہم تھے تو م کے سامنے رسواکریں گے۔ تونے ہمارے بتوں کورسواکیا ہے۔'' ''وہ تو دیو تا ہیں انہیں رسواکون کرسکتا ہے؟''

"جارے ساتھ انی نداق مت کر۔ تجی قوم کے سامنے جاکروضاحت کرنی ہوگ۔"

سينس دانجسك ح 230

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

M

حضرت ابراهيم الله

W

W

ш

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

0

M

''میں نے کبا نکارکیا۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔'' آپ مندر کے قریب پہنچ تو ہزاروں کا مجمع سامنے تھا۔ بڑا کا بن سامنے آیا اور بڑے طمطراق سے پوچھا۔ ''ابراہیم! تونے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟''

'' بہر باس بڑے بت کی کارستانی ہے۔ دیکھ لوکلہاڑی اب تک اس کے کندھے پر رکھی ہے۔'' '' پیر کیے ہوسکتا ہے؟''

ر برسے میں میں ہیں ہے۔ '' تو کیوں ہارے ساتھ مذاق کرتا ہے جبکہ تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتا وُں میں بولنے کی سکت نہیں ہے۔ بیرتو ہے اندمینہ تاریخیں''

ہوں در ہیں ہا۔ تو میں تم ہے کہتا چلا آیا ہوں۔ تم اللہ کے سواان کی پرسٹس کیوں کرتے ہوجوتم کو پھریجی تف نہیں پہنچا گئے اور نہ نتصان دے سکتے ہیں۔ تف ہے تم پراوران پر جن کی تم خدا کے سواعبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے ؟'' اب ان کے پاس کوئی دلیل نیس تھی۔ شرمندگی ہے سرجھکائے کھڑے تھے۔ کو یا اعتراف کر بیچا تھے کہ ان کے عقیدے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فکست مان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہیں قبول کرنا پڑا تھا کہ ان کے دیوتا جواب دینے اور پولنے کی طافت نہیں رکھتے جہ جائیکہ نفع نقصان کے مالک ہوں۔

ان کی خاموش کود کی کرآیے نے ایک مرتبہ پھرا پی قوم کو خاطب کیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Y

C

m

'' جَن بَوْں کو ہاتھوں سے گھڑتے ہوا نمی کو پھر پوچے ہوئے منے و کھیلا کہ ان بتوں سے میں نے اعلانِ جنگ کیاا ور یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لائق نہیں۔ جواپے دمن کا کھینیں بگا ڈیکے وہ دوست کا خیال کیار کھیں گے۔اصل بیہ ہے کہ تمہارا معبود برتن وہ اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔اللہ تعالیٰ بی نے تم کو پیدا کیا ہے۔اور بے فنک میں اس پر کو اہوں میں سے ہوں۔' یہ تو م بھی اپنے بتوں کی طرح کوئی اور بہری تھی۔ ہونا تو یہ چاہے تھا کہ تمام تو م اپنے باطل تقید وں سے تو بہ کر لیتی لیکن دلوں کی بجی نے اس طرف آنے ہی نہیں و یا۔ایمان لانے کے بچائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دمنی کا نعرہ ہلند کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس کو اس کی گستاخی پر سز المنی چاہیے۔۔

ایک دوسرے سے کہنے گئے کہاس کواس کی حمتاخی پرسزالمنی چاہیے۔ کا ہنوں نے اعلان کیا کہ ابراہیم کواس وقت چیوڑ دیا جائے لیکن ان پرنظرر کمی جائے۔اتنے میں ہم سوچے ہیں کہ ابراہیم کس سزا کا مستحق ہے۔

公公公

روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کے دور حکومت بین پیدا ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے جیے'' حام' کی اولا دبیں سے تھا۔ حام کی اولا دبیں سے جس شخص نے سب سے پہلے حکومت کی بنیا دوّا لی اور دریائے دجلہ وفرات کے زیریں جصے پر بابل کا شہرہ آ فاق شہرآ باد کیا تھا، اس کا نام کنعان تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کو مشخص بنا نے کے لیے بابل شہر میں ایک او نجی شہر بناہ بنائی جس کے کمسال فاصلے پر ایک سوبھا نگ تنے۔ بیرونی حملہ آ وروں سے بچاؤ کے لیے وُ حالی سوخوب صورت عظیم الشان برج تھیر کیے سے جنے جن پر شبانہ روز سنے فوج بہراد تی تھی۔ سے بچاؤ کے لیے وُ حالی سوخوب صورت عظیم الشان برج تھیر کیے سے جنے جن پر شبانہ روز سنے فوج بہراد تی تھی۔ کنعان کے مرنے کے بعد اس کا بینا حاصد تخت شیں ہوا۔ وہ اپنے دور کا ایسا زبر دست با دشاہ تھا جس کے پاس اُن سیا دولت و حشمت اور لا وُلکٹر تھا۔ تاریخ جس بے ظالم اور متشکر با دشاہ نم ورکے نام سے مشہور ہوا۔

یہ با وشاہ الو ہیٹ کا دعو یدار تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ خدا کی ذات اس کے جسم میں حلول کر کے زبین پر اتر کی ہے۔ وہ بے بناہ دولت و حشمت کے باعث خود کو خدا کہلوائے لگا۔ اس نے اپنی صورت کے بت بنا کر پرستش گا ہیں تھیر کیں جن میں لوگ بناہ دولت و حشمت کے باعث خود کو خدا کہلوائے لگا۔ اس نے اپنی صورت کے بت بنا کر پرستش گا ہیں تھیر کیں جن میں لوگ اے خدا مانے نام اور عشر کیس جن میں لوگ

۔ بیمی وہ نمر و دفقاجس کے دریارتک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت پینجی۔ بت پرستوں نے اس تک شہرت پہنچائی کہ ایک فنص ابراہیم نے ہمارے اور اپنے باپ وا دا کے دین ہے بغاوت کر دگ ہے۔ وہ سرِعام دیوتا وُں کو برا بھلا کہنا پھرتا ہے۔ یہی نہیں اس مرتبہ تو اس نے حدیق کر دگ۔ بت خانے بیں تھس گیااور وہاں رکھے

سىپنس دانجىت ح 231 كىستمبر 2014ء

ہوئے تمام بت ریزہ ریزہ کرویے ۔ نمروویین کرسوج میں پوگیا۔وہ سوچنے لگا اگر اس محض کی پیغیراند سرگرمیاں ای طرح جاری رہیں توبیمیری ربوبیت سے بھی سب کو بر کشتہ کروے گا اور باپ دا دا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری سلطنت کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔اس فتے کا ابتدائی میں سرچل دینا چاہے۔اس نے آدی دوڑاد بے کدابراہیم کو پکڑ کر ہارے دربار میں لاؤ۔ بقم نامہ پہنچا توشیر میں خوشی کے شادیائے نج اٹھے۔سب کویقین تھا کہاب حضرت ابراہیم علیہالسلام یا تو اپنے عقائد ے تو بہ کرلیں مے یا نمرود انہیں قتل کرا دے گا۔ بہت ہے کا بن ال کرآ ذر کے پاس سے کدوہ ایک مرتبہ پھرا ہے بیٹے کو سمجمانے کی کوشش کرے۔ آذر آخر پاپ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسمجمانے کے لیے ان کے تھر پہنچا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ہاتوں پر ممل کرنے کے بجائے اسے ایک مرتبہ محروعوت حق دی۔ "ابا جان ، مجھے ڈرے کہ قیامت کے روز آپ رسوانہ ہوں۔ اگر آپ کو و ہاں سز المی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں باپ داواکے باطل وین سے تو بہ کرلیں اور اس ضدائے واحد کی عباوت کریں جس کا پیغام برمیں بنا کر بھیجا "كياميرے باپ داداسب فلطي برتے؟" ''ان تک وہ روشی نہیں پیچی ہوگی جو مجھ تک پیچی ہے۔آپ اس روشنی کونہ مان کر گناہ گارنہ بنیں۔'' "اور كتفے لوكوں نے تيرى بات مان لى؟ ايك يا دو؟" " بجھاس کی بروانبیں کہ کون مانتا ہے کون نبیں۔ میں جو یج ہےاہے بیان کرتار ہوں گا۔" " توجی میری فکرچیوژدے۔این فکر کر۔ جھے ڈر ہے نمرود تھے قل کرادے گا۔تویہاں سے کہیں بھاگ جایا نمرود کے " اگرآپ مجھے یہ سمجھانے آئے تھے تو میراغم نہ کریں۔میرااللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ میرا پچھنیں بگاڑسکا۔اگرکوئی مجھے بلانے آیا تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا بلکہ بھے پہلے ہی وہاں جانا چاہے تھا کیونکہ میری بہلیج کاوہ زیادہ حقدارہے۔

وہ تو خود کو خدا گا پرستار نہیں ، خدا ممبلوا تا ہے۔'' آ ذرانہیں سمجھانے کی کوشش کرتار ہالیکن آپ نے تہیہ کرایا تھا کہ نمر ود کے دربار میں ضرور جا کیں گے۔

تاری میں ایک باب رام ہونے کوتھا۔

ہوں میں بیب بہب و اس اس میں ہے۔ نمرود کے سابق حضرت ابراہیم کوڈ هونڈتے ہوئے آئے اورآپ کے گھر پانچ سکتے۔ جب آپ کو گرفتار کرکے لے جایا جار ہاتھا تو ایک خلقت جمع تھی جس نے آپ کود کیے کر تالیاں بجا کیں اورآپ کے خلاف نعرے بلند کیے۔ آپ ان کی تستوں پر افسوس كرتے ہوئے آكے برجے رہے۔

مرکش بادشاه آراسته تخت پر ببینها تفااور حفرت ابراہیم علیہالسلام قیدیوں کی طرح اس کےسامنے تھے۔نمرود نے سر مرکش بادشار ے یاؤں تک آپ کود یکھااور پھرور باریس اس کی آواز کو تھی ۔ درباریس موجود کا ہنوں اور دوسرے دربار یول نے جان لیا كهاب ابراجيم كاونت آخرآن ببنجا-

" توباب دا دا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے اور مجھے رب ماننے سے کیوں انکاری ہے؟" "اس کیے کہ میں خدائے واحد کا پرستار ہوں کسی کواس کا شریک نہیں مانتا ۔ تمام عالم اس کی مخلوق ہے ۔ وہی ان سب کا خالق و ما لک ہے۔ تو بھی ای طرح کا انسان ہے جس طرح ہم انسان ہیں۔ پھرتو کیے رب اور معبود ہوسکتا ہے۔ای طرح یہ م کو تکے بہرے لکڑی اور پھر کے بت کس طرح معبود ہو سکتے ہیں۔ میں مجھے راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہواس کیے میں تیلیغ حن کوئس طرح چھوڑ سکتا ہوں ہمہارے باپ دا دائے خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کرسکتا ہوں؟"

"اس کا مطلب ہے تو ہیں جھتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس نے مجھے بہکا دیا ہے۔" " بس وی رب ہے اور اس نے مجھے برکا یاسیں سید هارات دکھا یا ہے۔"

''اے ابراہیم! اگرمیرے علاوہ کوئی تیرارب ہے تواس کا ایساوصف بیان کر کہ جس کی مجھ میں قدرت نہ ہو۔'' ''میرارب وہ 'ے۔'' حضرت ابراہیم علیہالسلام نے فرما یا۔''جس کے قبضہ قدرت میں موت وحیات ہے۔وہی موت ويتا ہے اور و بى زندكى بخشا ہے۔"

سىينس دُانجست (232 كستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

0

M

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

حضرت ابراهيم الله

نمرود نے قبتہ بلند کیا۔''موت دحیات تومیر سے تبطنہ قدرت میں بھی ہے۔ تو دیکھنا جاہتا ہے تو ابھی دیکھے لے۔'' نمرود نے ایک بے تصور فخص کو بلوایا اور جلا د کو حکم و یا کہ اس کی گردن مارد و نمر دو کا تحکم تھا۔ دیر کیے گئی۔ جلا دیے ای وقت اس مخص کوئل کردیا۔

" تونے دیکھ لیا، میں کس طرح زندگی کوموت میں بدل سکتا ہوں۔اب دوسرامظاہر ہمجی دیکھے۔'' نمرود نے داروغہ جیل کوعکم دیا کہ کسی ایسے مجرم کو پیش کر وجے موت کی سزاستائی جا چکی ہو۔ داروغہ نے ایک ایسے مخص کو جیل سے نکال کر بادشاہ کے سامنے ہیش کردیا۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ جاؤ ہم نے تمہاری جان بخشی ہم موت کے منہ میں جارے تھے ہم نے تمہیں حیات دی۔

، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوکر کہنے لگا۔'' دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشا اور موت دیتا ہول۔ تیرے خدا کی خصوصیت کیارت ؟''

حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ کئے کہ نمرود یا توموت وحیات کی اصل حقیقت سے نا آشا ہے اور یا جمہور کومغالطہ دینا پھاہتا ہے کہ وہ اس فرق کوئہ بمجھ سکیں کہ زندگی بخشاس کا نام نہیں ہے بلکہ نیست سے ہست کرنے کا نام زندگی بخشا ہے ۔ کسی کو تمل یا بھانی سے بچالینا موت کا مالک ہونانہیں ہے۔موت کا مالک وہی ہے جوروحِ انسانی کواس کے جم سے نکال کرا پنے قبضے میں کرلیتا ہے ۔

اس موضوع پرآپ بہت دیر تک گفتگو کر سکتے تھے لیکن آپ نے سوچا کہ اگر میں نے اس مو تع پر موت دحیات کے دین فلسفے پر بحث تروع کر دی تونمر ود کا مقصد پورا ہوجائے گا اور وہ اصل معالمے کو الجھا دے گا اور اس طرح میرانیک مقصد پورا نہ ہوسکے گا اور تیلئے میں کر حفل نمرود کو لا جواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اس لیے آپ نے اس دلیل کونظر انداز کر کے سمجھائے کا ایک دوسرا ہیرا ہے افتیار کیا اور الیمی دلیل پیش کی جس کا صبح وشام ہر محف آ تھھوں سے مشاہدہ کرتا اور بغیر کی منطق ولیل کے روز وشب کی زندگی میں اس سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ '' میں اس سی کوامقہ کہتا ہوں جوروزانہ سورج کومشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ کہ اگر تو بھی ای طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کومغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔'' نمر وداس ولیل کوئن کرمبہوت ہو کیا اور ہے بسی سے ادھرادھر و کیھنے لگا۔ وہ یہ کسے کہ سکتا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر قا در ہے کیونکہ اول تو وہ ایسا کرمیں سکتا تھا اور دوسرے یہ کہ اپنے ہم قوموں کی طرح وہ بھی سورج کودیوتا کہتا تھا۔ اسے یہ جواب ضرور وینا پڑتا کہ یہ کیسا دیوتا ہے جو کسی کے کہنے ہے اپنی سمت بدل سکتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل بیرتھا کہ میں ایک الی ہستی کو اللہ کہنا اور مانتا ہوں جس نے اس کا نتات کو بنایا ہے اور اس کے لیے ایک نظام تخلیق کیا ہے۔ کوئی شے نہ وقت مقرر رہ سے پہلے اپنی جگہ ہے ہٹ سکتی ہے اور نہ ادھرادھر ہوئتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بی ہے جس نے طلوع وغروب کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ پس اگر آفیاب لا کھ بار بھی چاہے تو وہ اس نظام سے باہر نگلنے پر قادر نہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے کیونکہ بیاس کی قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے۔

نمرود کے سامنے تین ہی صورتیں جواب دینے کی ہوسکی تعیں۔ وہ یہ کہتا کہ یہ سارانظام میں نے بتایا ہے اس لیے اسے بدلنے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن وہ یہ کہنیں سکتا تھا کیونکہ اے معلوم تھا کہ کا نتات اس نے تیس بنائی اور نہوہ آفاب کی حرکت پر قادر ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کہتا کہ میں اس عالم کوکسی کی مخلوق نہیں مانتا اور آفا بتوخود مستقل دیوتا ہے۔ اس نے یہ می نہیں کہا کیونکہ مصرت ابراہیم علیہ السلام یہی تو کہتے ہے کہ اگر آفاب بذات خود دیوتا ہے تو اس میں فناا ورتغیرات کے اثر ات کیوں موجود ہیں بہ یہ وقت مقررہ پر غروب ہونے پر کیوں مجبور ہے؟

تیسری صورت میتھی کہ سورج کومغرب نے نکال کر دکھا ڈیٹا۔ بیدوہ کیے کرسکتا تھا۔ جانتا تھا کہ نہیں کرسکتا۔اس لیے لا جواب ہونے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ قرآن نے سورۂ بقرہ میں فیر مایا۔

'' کمیا تو نے نبیس دیکھا اس فخص کاوا قعہ جس کواللہ نے بادشاہت بخشی تھی۔اس نے کس طرح ابراہیم (علیہالسلام ) سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا؟ جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگارتو زندگی بخشا ہے اورموت دیتا ہے بادشاہ

سىپنسددانجست 233

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

Ш

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

نے کہا میں بھی زندگی بخشا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بلاشیداللہ تعالی سورج کوشرق سے نکا آیا ہے۔ لیس تواسے مغرب سے نکال کر دکھلا بس وہ کا فرمبہوت اور لا جواب ہوکررہ کیا اور الٹہ ظلم کرنے والوں کوراہ یا بہیں کرتا۔'' حضرت ابراہیم علیہ السلام کوامید تھی کہ تمرود میری باتوں سے لاجواب ہو گیا ہے۔ اِس کے یاس کوئی جواب تہیں لہذا ایمان لائے بغیراس کے پاس کوئی دوسرا راستہیں بچے گا۔ نمرود کی شرمندگی یمی بتار بی تھی لیکن اس کی بے جا اتا اس کے رائے رکادٹ تھی کہ میں بادشاہ ہوں اور باوشاہ بھی الی شان وشوکت والا کہ میری رعایا مجھے تجدے کرتی ہے۔ ایک معمولی ہے آ دمی کی باتوں پر لا جواب ہوجاتا مجھے زیب ٹہیں ویتا۔اے آزاد چھوڑ وینا بھی خطرے سے خال ٹہیں۔ابھی تو یہ ہے سہارا ے، اکیلا ہے، کمزور ہے، نہتا ہے۔ باپ اس کادمن ہے، قوم اس کی مخالف ہے۔ کون اس کے حق میں بول سکے گا۔ نمرود دلائل کا جواب دلائل سے نہ دے سکا تو تو م کے دیگر افراد کی طرح لڑنے جھڑنے لگا اور بالآ خر حصرت ابراہیم عليه السلام كا فيصله عوام پر چھوڑ ديا۔

'' اگرتم لوگ اپنے خداؤں کا بدلہ لینا چاہتے ہوتو اس محض کوجلا ڈ النا ہی بہتر ہے۔'' كابنوں نے بيمزا يہلے بى جويزكر ل مى اوراب بادشاہ محى اس مزاكى تمايت كرر باتھا۔ با دشاہ سے لے کررعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کرلیا کردیوتا وس کی تو این کے جرم میں حصرت ابراہیم علیدالسلام کود مجتی آگ میں جلاوینا چاہے۔ایے بخت بجرم کی یمی سزا ہے۔ نمرود نے بیسوج کرآپ کو پابند سلاس کردیا کہ کہیں بھاک نہ جا کیں۔

(بعض كاخيال ٢ آب ايك سال تك نمرودكى تيديش رب يعض في سات سال تكها ب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنے کی تیاریاں زورشور سے شروع ہوئئیں۔ لوگ اس کام میں اِس طرح مشغول ہوئے جیسے کسی زہی جشن منانے کی تیاریاں کی جارہی ہوں۔ایک ایسے تفس کوسز اوسینے کی تیاری ہور ہی تھی جوان کے دبیتاؤں کے لیے گتاخ تھا۔ تیار یاں ای طرح ہوئی جا ہے جس ۔ ہر محص پر لازم تھا کہ وہ آگ روش کرنے کے لیے لکڑیاں جع کرے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیار پڑ جاتی تو وہ منت مانتی کہ اگر اس کوشفا ہوگئ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو

جلائے کے لیے لکڑیوں کا متحادے گی۔

W

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

تھوڑے ہی عرصے میں لکڑیوں کا انیار جمع ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کام کے لیے ایک بڑی عمارت بنائی می تھی۔ ہزاروں من لکڑیاں اس عمارت میں جمع ہو کئیں۔ جب تیار یاں ممل ہوئئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈوالنے کا اراد ہ ہو کیا تو جاروں طرف ہے آگ کوخوب بھڑ کا یا سیا\_آگ کے قطے ایسے بلند ہور ہے تھے کہ دور دور کی چزیں جبس رہی تھیں۔ جب آپ کو آگ جی چینکنے کے لیے اس بلند عمارت كي طرف لے جايا جار ہاتھا تو آپ نے آسان كي طرف ديكھا اور الله رب العزت كي بارگاه ميں دعاب اب ہوئے۔

" اے اللہ! تو آسانوں میں اکیلا ہے اور میں زمین میں تیری عیادت کرنے والانتہا ہوں۔ " مطلب بیکه اگرآگ نے مجھے جلاویا تو تیرابیا کیلاعبادت کرنے والابھی نہیں رہے گا۔

بعض بزركول نے فرمایا ہے كه حضرت ابراہيم عليه السلام ہوا ميں تھے توحضرت جبرئيل عليه السلام ان سے ملے اور عرض كيا- " آپ كوكونى ضرورت؟ فرمايا آپ كى طرف كونى ضرورت تبين - "

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس وقت یارش والافرشته مضطرب ہوکر کہدر ہاتھا کہ کب مجھے تھے ملے اور میں یارش برساؤں لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خود تھم دینے والا تھا۔ قرآن میں ہے ''ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر شمندی ہوجا اور سلامتی والی ہوجا۔''

حضرت کعب احبار فریائے ہیں کے جس روز حضرت ابراہیم علیہالسلام کوآگ میں پھینکا کمیااس روز کوئی فخص آگ ہے میں مراد رہیم لفع ندا شاسكا (لینی آگ ہے پیش ختم كردى كنى ) اور قرما يا كداس روز آگ نے حضرت ابراہيم عليه السلام سے بندهى موئى رى کےعلاوہ اور کھے شجلایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اردگر دجوآ گ جلائی گئی تحدرت خداوندی سے گزار بن گئی۔ آپ اس آگ سے محفوظ ، نکل آئے۔ آپ براس آگ کا صرف اتنا اثر ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی پر نہینے کے چند قطرے ابھر آئے تھے۔ آپ اس آگ ے باہرآئے تو پیمنا ہو تھارے تھے۔

ىنس دانجسٹ < 234 > ستمبر 1142ء

FOR PAKISTAN

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

حضرت ابراهيم ع

اشنے بڑے معجزے کے بعد تو ہوٹا یہ چاہیے تھا کہ باوشاہ سمیت پوری بستی ایمان لے آتی لیکن باوشاہ نے یہ کہہ کر پیچھا چھٹر الیا۔

> ''میں تیرے خدا کے حضور چار ہزار جانور ذرج کرنے کو تیار ہوں۔'' دو سے تیں دیا ہے جس کے ایک اور درجانوں کے ایک تاریخ

'' جب تک تواہے دین کوچھوڑ کرمیرا دین اختیار نہ کرلے اللہ تعالی تیری کمی چیز کوقبول نہیں کرے گا۔'' ' دمد رین دیش محمد جد دیک ''

"میں اپنی یا دشاہت جیس چھوڑ سکتا۔"

Ш

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

آگ ہے سلامت نکل آنا ایسا کھلام تجزہ تھا کہ توم کی آئیسیں کھل جانی چاہیے تھیں لیکن بد بخت قوم نے اسے کھلا جادو قرار دیااورسب منہ موڑ کر چلے گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے دلائل وبراہین کی ہرصورت اختیار کر کے دیکھ لی تھی۔ پہلے اپنے والد آذر کو سمجھایا پھر جمہور کے سامنے تن کی روشنی کو پیش کیا اور آخر میں نمرود سے مناظرہ کر کے اس کے سامنے بھی جو حق تھا اسے بہتر سے بہتر اسلوب کے ساتھ اوا کیا اور ہرلمحہ یہی سب کو تلقین کی کہ خدائے واحد کے علاوہ کمی کی پرستش جائز نہیں اور امنام پرتی اور کواکب پرتی کا نتیجہ ذلت کے سواد و سرانہیں۔اس لیے شرک سے باز آنا چاہے اور آپ کی ہدایت ہی کو صراط متنقیم سمجھنا چاہے لیکن بد بخت قوم نے پچھ نہ سنا۔

ا تن تک و دوکا نتیج میرف اتنا لکلا که حضرت سار واور حضرت لوط علیه السلام کے سواکوئی تیسر احتص ایمان نہ لایا۔ آپ نے اراد ہ کیا کہ اس پتھر دل قوم کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائیں اور پیغام الٰہی سنا نمیں اور دعوت حق پہنچائی آپ نہایت بے بسی کے عالم میں لکلے۔اس وقت آپ کے ساتھ آپ کا اللہ اور اس کا وعدہ تھا۔آپ کی زوجہ حضرت سارہ تھیں اورآپ کے بھتیج حضرت لوط تھے۔

'' پس لوط ، ابراہیم (علیہ السلام) پر ایمان لے آیا اور کہنے لگا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ میری میں زال میں محکم میں ان میں ''

ب شک وہ غالب ہے ، حکمت والا ہے۔

د موم مناتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آؤر اور توم سے جدا ہو کر فرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے۔ یہاں پچرع صدقیام کیا اور پھر حران یا حاران کی جانب چلے گئے اور وہاں دین صنیف کی تبلیغ شروع کردی۔ اس وقت یہ جگہ بھی کو اکب پرتی کی آما جگاہ بی ہوئی تھی۔ یہ لوگ سمات سیاروں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ یہ قطب شالی کی طرف رق کرتے تھے۔ اس وجہ سے دمشق شالی کی طرف رق کرتے تھے۔ اس وجہ سے دمشق کے پرانے سات وروازوں میں سے ہرایک پرایک سیارے کی ویکل بنا کرنصب کردگی تھی اور ان کے پاس عید اور تہوار کی

' یہاں رہ کرآپ نے کھیتی باڑی شروع کر دی جس ہے آپ کے مال ومتاع میں اضافہ ہوا۔ آپ کے اور حضرت لوط اسلام کی اس دور روز میں دوج جمع میں میں متنہ سے ایس کی لیرمانیوں جبرور میرفقہ کر گئے متنہ

علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے دیوڑجمع ہوگئے تھے۔ ان کے لیے محافظ اور چروا ہے مقرر کیے گئے تھے۔
اس عرصے میں آپ برابراپ والد آذر کے لیے بارگاہ اللی میں استغفار کرنے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا ما تکتے رہے اور بیسب پچھاس لیے کیا کہ آپ نہا بت نرم دل واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے آذر سے جدا ہوتے وقت ہی کہددیا تھا کہ میں تجھ سے جدا ہور ہا ہوں لیکن میں تیرے حق میں خدا سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ پھر آپ کو وی الہی نے مطلع کیا کہ آذرا بیان لانے والانہیں اور بیانہی اشخاص میں سے ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ان کے دلوں اور ان کے کا نوں پر اور ان کی آئی موں پر پردہ ہے۔

جب آب معلوم ہو گیا تو آپ نے آ ذرہے اپنی لاتعلقی کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جوامید موہوم میں نے لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہو گئی اس لیے اب استعفار کا سلسلہ بے ل ہے۔

''اورنہ تھا ابرا ہیم کا استغفارا ہے یا ہے لیے گراس وعدے کے مطابق جواس نے اپنے باپ سے کیا تھا کھر جب اس پر سے ظاہر ہو گیا کہ بیہ خدا کا دھمن ہے تو اس نے بے زاری کا ظہار کردیا۔ بے فتک! ابراہیم ضرور رقبق القلب بردہارہے۔'' آپ حاران میں تھے کہ یہاں قط پڑا اور آپ نے حاران چھوڑ دیا۔ آپ وہاں سے نکلے اور مخلف بستیوں میں تبلیغ کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ۔ آپ نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ بیملا قد کٹھا نیوں کے زیرِا قتد ار

ستمبر 2014ء

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

تفا۔ پھر قریب ہی تعلیم (نابس) میں ملے محتے۔ اللي كتاب في ذكركيا ب كد حفرت ابراجيم عليه السلام جب شام تشريف لائة توالله عزوجل في آب كى طرف وحى نازل فرمائي۔

وریسی ملک میں تیری سل کودوں کا اوراس نے (ابراہیم علیہ السلام) وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے کوچ کرے اس بہاڑ کی طرف میاجو بیت ایل کے مشرق میں ہے اور اپناڈیراایے لگایا کہ بیت ایل (بیت المقدس)

مغرب مين تعالي"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

آپ نے معربوں کی آسودگی کے بارے میں من رکھا تھا لبذا آپ نے جرت کر کے معرجانے کا عزم کرلیا تا کہ معربوں ک فراخ دی ہے فائدہ اٹھا تھی اوروہاں کے علائے یہود ہے اللہ کی ذات وصفات کے بارے میں تباولة خیال کریں۔ توریت کے مطابق:

''اوراییا ہوا کہ جب و ومصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بوی سارا (سارہ) ہے کہا دیکیو میں جانتا ہوں کہ تو د میسنے میں خوب صورت ہاور پول ہوگا کہ معری تھے دیکھ کر کہیں گے کہ بیاس کی بیوی ہے۔ سود و مجھے تو مارڈ الیس مے مگر تھے زندہ رکھ لیس مے۔ سوتو یہ کہدوینا کہ میں اس کی بہن ہوں تا کہ تیرے سب سے میری خیر ہواور میری جان تیری بدولت بچی رہے اور یوں ہوا کہ جب ابرام (ابراہیم)معریس آیا تومعریوں نے اسعورت کودیکھا کہ وہنہایت خوب صورت ہے اور فرعون کے امرائے اسے دیکھ کرفرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی اوروہ (حضرت سارہ) فرعون کے تھر پہنچائی گئ اوراس نے اس کی خاطرابرام پراحسان کیا اور بھیڑ بکریاں اور گائے ،بیل اور غلام ،لونڈیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔

یر خداوند نے فرغون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی سارہ کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کیں تب فرغون نے ابرام کو بلاکراس سے کہا کہ تونے مجھ سے بیکیا کیا۔ تونے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بوی ہے۔ تونے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے۔اس کے میں نے اسے لیا کدوہ میری بوی ہے۔ سود یکھ تیری بیوی حاضر ہے۔اس کو لے اور چلا جا اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آ دمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے مال کے ساتھ روانہ کیا۔''

توریت کے بیان کردہ اس قصے کوعلانے طرح طرح سے ذکر فرما یا ہے۔ بخاری شریف میں معرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

''حضرت ابراہیم علیہالسلام نے بھی جھوٹ نہیں بولاسوائے تین مواقع کے ۔ دوتواللہ کے بارے میں ( یعنی اللہ کی رضا اوراس کی خوشنو دی کے لیے ) ان میں سے ایک بیتھا کہ جب توم نے ان کوایے ساتھ عیدگاہ پر چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا میں بیار ہوں ، دوسرا جب کا فروں نے یو چھا کہ ہارے خداؤں کا پی حشر نشر کس نے کیا تو آپ نے فرمایا ، ان کے بڑے (بت) نے اور تیسراجھوٹ جوسرز د ہواوہ یوں ہوا کہان کا اور سارہ کا گز رایک ظالم جابر باوشاہ پر ہواتواس کوئسی نے مخبری کی کہ یہاں ایک آدی آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ الی عورت ہے جولو کوں میں سب سے سین ہے تو باوشاہ نے حضرت ابراہیم کے پاس پیغام بھیجا اور اس عورت کے بارے میں ہو چھا کہ وہ کون ہے تو آپ نے فرما یا میری جبن ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت سارہ کے پاس تشریف لائے اور فر مایا اے سارہ! روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن تہیں ہے اور میہ بادشاہ مجھے سوال کرتا تھا تو میں نے اس کو تیرے بارے میں کہددیا کہ تو میری بہن ہے لبندا اب تو مجھے جھٹلا نہ دیتا۔

بادشاہ نے معزت سارہ کو بلا بھیجا اور بیاس کے پاس تشریف لے سئیں تو باوشاہ نے آپ کو برے ارادے سے جکڑ تا جاباتووہ اپن جگہ جکڑا گیا پھر باوشاہ نے کہا آپ (حضرت سارہ) میرے لیے اللہ سے دعا کرد بھے پھر میں آپ کوکوئی نقصان مہیں پہنچاؤں گا تو حضرت سارہ نے دعا کردی اور وہ اس قیداور جکڑے رہا ہو کمیالیکن وعدہ خلافی کی۔ دوسری مرتب بری نیت ہے آئے بڑھا اور قدرت خدا کی مجر جکڑا گیا اور پہلے ہے بھی شخت اور پھر کہا میرے لیے اللہ سے وعا کرویجے۔ میں آپ کو نقصان مبیں پہنچاؤں گا تو حضرت سارہ نے دعا کردی اوروہ چھوٹ کیا۔

اس نے اپنے کی خادم کو بلایا اور کہاتم میرے یاس کوئی انسان نہیں لائے بلکہ کوئی شیطان لے کرآتے ہو پھر بادشاہ نے حصرت ساره کوایک خادمدد ہے کروا پس کردیا اوروه (خادمہم سب است محمدید کی مال بنی جوحضرت باجره علیه السلام تعیس) حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیدالسلام کے پاس واپس تشریف لاعیں۔ ابراہیم علیدالسلام کھڑے ہوئے نماز میں

سسنس ذانحست ( 236 ) ستمبر 1402ع

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

حصرت ابراهيم ٢

مشغول تقروصرف ہاتھ سے اشار تا ہو چھا کیا ہوا؟ تو حضرت سارہ نے جواب دیا۔"اللہ نے کافر کے مرکورد کردیا اور فاجر کی برائی کواس کے سینے میں دیاویا۔"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا۔"اے لوگو ایمی ہاجرہ تمہاری ماں ہیں۔"

دوسرے بزرگوں نے بھی اپنی روایتوں میں تھوڑے بہت تغیر وتبدل کے ساتھ اس قصے کو دہرایا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب سے حضرت سارہ ظالم یا دشاہ کے باس کی تغیس تب سے مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اورالتجا کررہے تھے کہ اللہ میرے تھروالوں سے اس کو دفع کراوراس عذا ہے کوٹال دے جس کا اس نے برائی کے ساتھ خیال رکھا ہے۔

مصنف ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے بعض بزرگوں کے اتوال میں دیکھا ہے کہ حضرت سارہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نگی تھیں تب سے واپس آنے تک عزوجل نے دونوں کے درمیان رکا دیمیں بٹا دی تھیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سلسل حضرت سارہ کود کھی رہے تھے اور حضرت سارہ کے بادشاہ کے پاس ہونے کو مشاہدہ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کیسے اللہ عزوجل نے ان کے اہل کی حفاظت کی اور اللہ پاک نے ان کے لیے یہ انتظام ای وجہ سے فرماد یا تھا تا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اطمینان وسکون اور پاکیزگی کے ساتھ برقر اررہے۔

حضرت سارہ اورفرعون مصر کے واقعے کی تفصیلات تو ریت میں بیان ہو گی ہیں جبکہ قر آن خاموش ہے اس لیے مختاط علما نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تو ریت میں غیرمختاط جملے یہ کثرت ملتے ہیں لہذا ممکن ہے رادیان اسلام سے بھی اسرائیل روایات اور صحیحی رہے تعب میں خال دیا میں اس

صحح روايت تعبيرين خلط ملط موكميا مو \_

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

وا قد صرف اتناب که حضرت ابراہیم معرقشریف لے گئے۔ بیدہ وزمانہ تھا جبکہ معری حکومت ایسے فائدان کے ہاتھ میں تھی جوسام بن نوح کی نسل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سائ نسل سے تھے ای لیے اس فائدان سے بسی تعلق تھا۔
یہاں پہنچ کرا براہیم اور فرعونِ معرکے درمیان کوئی ایساوا قعہ پیش آیا جس سے فرعون کویقین ہوگیا کہ ابراہیم علیہ السلام اوران کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ بید و کھے کراس نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کا بہت اعزاز کیا اوران کو ہر تشم کے مال ومنال سے نو از ااور صرف ای پر اکتفائیس کیا جگہ اپنے خاندائی رہتے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی بینی حضرت ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے و یا جواس زمانے کے روائ کے مطابق پہلی ہوگی خدمت کز ارقرار یا تھی۔
ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے و یا جواس زمانے کے روائ کے مطابق پہلی ہوگی کی خدمت کز ارقرار یا تھی۔
ہورہ میں موجہ میں دیا جو اس زمانے کے روائ کے مطابق پہلی ہوگی کی خدمت کر ارتبرار یا تھی۔

'' منز ایشیا میں (جو یہود یوں کی ایک معتبر تاریخ ہے) فرگور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ حضرت کاہم وطن تھا۔''

ای طرح یہود کی معتبر روایات سے بید مسئلہ بھی صاف ہوجا تا ہے کہ حضرت ہاجمدہ، شاہ مصر کی بیٹی تھیں ، لونڈی یا ہاندی نہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کا بیطعن کہ بنی اساعیل ہم ہے اس لیے کم تر چیں کہ وہ لونڈی سے چیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ ہے، سیح نہیں ہے اوراصل واقعہ اور تاریخ ووٹوں کے خلاف ہے اور جس طرح توریت کے دوسرے مضامین میں تحریف کی گئی ہے اس طرح اس واقعے میں بھی تحریف کی گئی ہے۔ واقعے کی تمام تفصیلات حذف کر کے صرف ''لونڈی'' کالفظ ماقی رہنے دیا۔

ہاجرہ اصل میں عبراتی لفظ ہاغارہے جس کے معنی بریگا نہ اور اجنی کے ہیں۔ان کا وطن چونکہ مصر تھا اس لیے بینام پڑھیا لیکن اس اصول کے پیش نظر زیادہ قرین قیاس ہے ہے کہ ہاغار کے معنی جدا ہونے والے کے ہیں اور عربی میں ہاجر کے معنی بھی یہی ہیں۔ بیہ چونکہ اپنے وطن مصر سے جدا ہوکر یا ہجرت کر کے حصرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حصرت سارہ کی خدمت گزار بنیں اس لیے ہاجرہ کہلائمیں۔

में में में

حضرت ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ پیغبر تھے۔ پیغبر کوئی کام اپنی مرضی ہے نہیں کرتا۔ قدم اٹھانے ہے پہلے خدا کی رضا اس کے لیے ست کانعین کردیتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اب تک ہر جمرت میں آپ کے ساتھ تھے لیکن اب وحی الٰہی نے آپ کو ہدایت کی کہ لوط علیہ السلام کواہے ہے الگ کر کے مشرق کی جانب روانہ کردے ۔ آپ کو مدحدائی شاق کر در ہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام ہے کہ جنہیں ۔ منزلہ اولاد کے تھیا تھا ، ۔

آ پکو بیجدائی شاق گز رر ہی تھی۔ آتی ہمت نہیں تھی کہ حضرت کو طلبیالسلام سے کہ جنہیں بہ منزلہ او لاو کے سمجھا تھا، بیہ کہ سکیس کہ تواب جمعے چھوڑ کر چلا جا۔ انہیں معلوم تھا کہ لوط علیہ السلام ان کی نا فر مانی نہیں کریں گے، دراصل خودان کا دل نہیں

سىپنسددانجىت ح 237 ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

C

0

جاہ رہا تھا کہ جدائی کا زخم ول پر تھے۔اللہ نے اپنے ٹی کی دلداری کے لیے ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ دونوں کی راہیں خود بخو دالگ ہولئیں۔ معرى سرزمين پرسورج كى كرنيس شام كى سيابى كے ليے جگه خالى كرر بى تھيں كد حضرت لوط عليه السلام كے ريوژوں كى محرانی کرنے والے آپ کے پاس معزت ابراہیم علیدالسلام کے چرواہوں کی شکایت لے کرآیے '' جناب، یہ کیا بات ہوئی، آپ کے چھا کے ملازم ہرائچی چراگاہ میں اپنے جانور لے کرکھس آتے ہیں جیسے ہادے جانوروں كوتو بھوك ہى تبيل لكتى۔" "ان كاليتن بي كيونكه و والله كي نبي كے ملازم بيل - ان كاليت بي كدان كے جانورتم سے پہلے جرام و ميں واض ہول -" '' ہم جس چراگاہ میں جاتے ہیں، وہ بھی اپنے جانوروں کو وہیں لے آتے ہیں۔ انہوں نے تو اچھی خاصی ضد باندھ لی ہے۔ ہم آپ کومطلع کرنے آئے ہیں۔ اگراب انہوں نے زبردی کی تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔'' " خبر دار اتم ایبا سوچنا بھی مت میرے جانور، اگر بھوک سے مربھی جائیں تو بھی میں پینیس چاہوں گا کہتم ان سے ''اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ ہم کل ہے اپنے جانوروں کو چراگا ہ میں لے کر ہی نہ جا کیں۔'' تم دل برداشتہ نہ ہو۔ میں اپنے چیاہے بات کرلوں گا۔ وہ اپنے ملازموں کو سمجھا دیں گے۔کوئی نہ کوئی صورت نکل ادھرابیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیدالسلام کے آدمی بھی آپ کے پاس شکایت لے کر پہنچے۔ انہوں نے بھی ای صم کی با تیں کیں جوجعیزت لوط علیدالسلام کے آ دمی حضرت لوط علیدالسلام ہے کریکے تھے۔انہوں نے بھی اپنے آ دمیوں کوخاموش رے کی تلقین کی محص معفرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے آ دمیوں کو سمجھا بچھا کرخاموش کرا دیالیکن ایک فکرضرور لاحق ہوگئ تھی۔ اگر بیسلسلہ یونمی چلتار ہاتو ہارے آ دی آئیں میں از برس مے۔ بہی ہوسکتا ہے کہ لوط (علیہ السلام) کے دل میں میری طرف سے برائی آ جائے۔اچانک ووقعم ہمی یا دآ حمیا جو فداکی طرف سے دیا حمیا تھا۔اس تھم میں ہدایت کی مخی تھی کہ دہ لوط (عليه السلام) كوخود سے الك كرديں -قدرت بھى جائتى ہے اى ليے جراكا ہوں كا مسئلہ كمزاكيا كيا ہے -آب سے جو تا خرموئی تقی اس کے لیے استعفار کیا اور او طاعلیدالسلام کواسینے یاس بلالیا۔ "لوط، میں جو پھیتم سے کبول گادہ مانو مے؟" ''میں نے بھی علم عدولی کی ہے۔' '' ہمارے آ دمیوں کے درمیان جھڑے ہونے لگے ایں۔ میں دیکور ہا ہوں یہ جھڑے ہمارے درمیان دوری پیدا کریں گے۔'' '' بیآ پ نے کیسے سوچ لیا۔ میرے دل میں آپ کی طرف ہے بھی میل نہیں آسکتا۔'' " فيرجى كيامه بهتر بيس موكا كه بم اين رائة الكركيس؟" "مجھے کیا خطا ہوئی ہے؟" " میں بھی خوش ہوں اور تجھ سے خدا بھی خوش ہے۔" " آپ جو جھے جدائی کامشور و وے رہے ہیں ، یہ آپ کامشور و ہے یا خدانے آپ کو علم دیا ہے؟" " ویظم بہت پہلے آ چکا تھالیکن میں تجھ سے کہتے ہوئے ڈرتا تھا۔" "مين كدهرجادك كيابيه ساراً ملك خيرے سامنے نبيل \_ اگر تو بالحي جائے تو ميں دائيں جاؤں كا اور اگر تو داہے جائے تو ميں بالحي یب لوط علیہ السلام نے آگھ اٹھا کر برون کی ساری ترائی پرنظر دوڑائی کیونکہ بیز مین مصرے ملک کی طرح خوب

قصص القرآن قصص الانبيأ توربت حضرت ابرابيم ازعلامه عباس محمود

- ISSL.

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

سىپنس دائجسك ح 238

(41,0,0)

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

B

C

O

سراب می البذا برون کی ساری ترانی کوایے لیے چن لیا۔



کہتے ہیں محبت بنات خود ایک زہر ہے لیکن شیریں۔ اسی لیے اس کے مہلک ہونے کا احساس درا دیر میں ہوتا ہے۔ اسے بھی بہت آخر میں احساس ہوا مگر. . . وقت کا پنچھی اس کے ہاتہ سے از چکا تھا جبکہ پیار کے اس میٹھے زہر نے ہالآخر اپنا اثر دکھلا دیا اور جاتے جاتے بھی وفا کی رسم نبھادی۔

ينامول جامول كالسوما لأرقاقول

بڑے ہوئے تو رات کئے بارے باہر آنے والے نشے میں مست لوگوں کولو شنے کیے جنہیں اتناہوش بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر تک جاسکیں۔ یہ خدمت بھی ہم تینوں ہی انجام ویتے بھی بھی بھی کی کا بیٹا کیون بھی ہمارے ساتھ شریک ہوجا تالیکن جب وہ اتنابر اہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ بار

انبی دنوں ہم نے سویٹ فل کے کیے کام کرنا شروع کردیا جو بورے علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا۔اس نے بھی جارجاند انداز نہیں اپنایا بلکہ ہمیشہ بہت ہی عمدہ انداز میں محبت کومیشاز ہرجمی کہا جاتا ہے۔ آپ جاہے اسے آئس کریم کی طرح جلدی جلدی کھا جاتا ہے۔ آپ جاہے اسے بخش مشروب کے بانند دھیرے دھیرے کمونسٹ لیں۔ دونوں صورتوں میں اس کا ذا گفتہ اتناشیریں ہوگا کہ آپ اس کے مہلک ہونے کاتصور بھی نہیں کرسکتے۔

اس کہانی کا آغاز ہمارے علاقے پیں واقع عمر بار سے ہوا۔ جہاں ہم یعنی لیون ، ایڈی اور میں ، مختلف نوعیت کے کام کیا کرتے ہتے۔ ہم تینوں بچین سے ساتھ ہتے جب ہمارازیادہ وقت سردکوں پرفٹ بال کھیلنے میں گزرتا تھا۔ ذرا

سينسدُانجست (239 ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

t

C

0

W

W

W

ρ

k

S

C

C

میں داخل ہوئے۔ ان کی عمرین کالج کے طالبِ علموں جتی ہوں گی۔ ان تینوں نے جیکش مین رکھی تھیں جبکہ ان میں سے ایک آگے آگے چل رہا تھا جیسے ان کا سرغنہ ہو۔ جب اس عورت نے انہیں دیکھا تو وہ بار کے پیچھے چھینے کی کوشش کرنے لگی لیکن چارلین نے اس کے کندھے پر ہاتھ دکھ کر اے دوک لیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

''وہ آرہی!'' پہلے لا کے نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا اور اس کی جانب بڑھنے نگااورا پنی منھیاں جنیجے ہوئے بولا۔'' پہلے میں اس کا د ماغ درست کروں گا۔''

''رک جاؤ!'' کیون بارکاؤنٹر کے پیچھے سے بولا۔ ''میں یہاں کی قسم کا جھکڑ آہیں جاہتا۔'' میں یہاں کی قسم کا جھکڑ آہیں جاہتا۔''

اس لڑکے کے چیرے پر ایک مشکراہٹ دوڑ گئی اور وہ طنزیہ کہج میں بولا۔''تم سب بھی اس تماثے ہے اتنے ہی لطف اندوز ہو گے جتنے کہ ہم۔''

ہی لطف اندوز ہو گے جتنے کہ ہم۔'' وہ عورت زورز درے رونے گی۔ چارلین اپنی جگہ سے اٹھی اور اس عورت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ان لڑکوں سے بولی۔'' یہاں سے دفع ہوجاؤ۔''

''تم میرے رائے میں ندآؤ۔''اس لاکے نے تڑخ حمارے دیا۔

میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ لیون اور ایڈی آگے بڑھے۔ لیون نے سامنے آکر ان تینوں پر نگاہ ڈالی تو وہ تینوں خاصے زوس نظرآنے گئے لیکن ان کاسر غنہ بناوٹی ہنی سے یولا۔ ''جھوٹے۔میرے رائے سے ہٹ جا۔''

کیکن لیون اپنی جگد مضبوطی سے کھٹرا رہا۔ اس کے اعصاب تن گئے تنے اور جسم میں ختی آگئی تھی لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے کہا۔'' بہتر ہوگا کہ تم لوگ یہاں سے مطبے جاؤ۔''

ممکن تھا کہ لیون انہیں ترقی ہے وہاں ہے ہٹا دیتا کیکن ان کے سرغنہ نے لیون کی ترق کواس کی ہز دلی سجھا اور اسے ایک طرف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس پر ڈال دیا۔ اس کے بعد سب پچھا آئی تیزی ہے ہوا کہ اس کے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ان کا دوست فرش پر پڑا کیا ور اس فرش پر پڑا کیا ور اس فرا اور اس کی ناک ہے خوان بہدر ہاتھا۔ وہ پچھ دیر تک ایک تصویر کی طرح ساکت کھڑے دیے انہوں نے اسے ساتھی تک ایک تصویر کی طرح ساکت کھڑے دانہوں نے اسے ساتھی کو اٹھا یا اور اسے تھیئے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے کو اٹھا یا اور اسے تھیئے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے کے اپنے جسم کو ساتھیوں کی گئے۔ اچا تک بی اس لڑے نے اپنے جسم کو ساتھیوں کی

بات کرتا تھا۔ رقم کی وصولی کے لیے وہ ہمیں بھیجا کرتا اور اس کے لیے ہمیں کوئی سختی نہیں کرتا پر تی تھی۔ جس مخص کو نشانہ بنایا جاتا وہ چپ چاپ رقم ہمارے حوالے کردیتا۔ ہم اپنازیادہ ترکام دن میں ہی نمٹا لیتے تھے اسس لیے رات کو فارغ ہوتے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

وہ جمعے کی شام تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں ویسے بھی جلدی اندھیرا ہوجا تا ہے۔ باہر سروہ ہوا کے جھڑ چل رہے سے لیکن بارے اندرکا ماحول خاصا کرم تھا۔ کیون حسب معمول بارکاؤنٹر کے چھچے کھڑاؤرنٹس سروکررہاتھا۔ کوکہ بار کی اندرونی حالت کائی ختہ تھی لیکن ہمارے لیے یہ کھر کی ماندرونی حالت کائی ختہ تھی لیکن ہمارے لیے یہ کھر کی ماتھ کھیل رہا تھا جبکہ لیون اور ایڈی میرے حقب وال میزوں میں سے ایک پر جمع شدہ رقم کا حساب کررہے میتے۔ لیون کو ہمیشہ سے آگا میں ایسے کھول تھا۔ وہ جھوٹے قد کا خوش شکل بندہ تھا۔ اس کی آتھوں بیس فیر جھول جس کی میں معمولی چک تھی ۔ وہ وہ بلے کین مضبوط جسم کا ما لک تھا۔ اس معمولی چک تھی۔ وہ وہ بلے کین مضبوط جسم کا ما لک تھا۔ اس

لیون کی مرل فریند چارلین دو ورتوں کے ساتھ بار
کاؤنٹر پر بیٹی کوئی مشروب ہی رہی تھی لیکن اس کی نظریں
مسلسل لیون پر تیسی ۔ وہ لیون کے لیے دیوائی تھی حالا نکہ دہ
اسکسل لیون پر تیسی ۔ وہ لیون کے لیے دیوائی تھی حالا نکہ دہ
المینان کے لیے بھی کافی تھا کہ دہ اس کی نظروں کے سانے
المینان کے لیے بھی کافی تھا کہ دہ اس کی نظروں کے سانے
ہوئی بار میں داخل ہوئی ۔ اس نے ساہ رنگ کی لیدر جیکٹ،
ہوئی بار میں داخل ہوئی ۔ اس نے ساہ رنگ کی لیدر جیکٹ،
مختر اور اور کی ایری کے جوتے یکن رکھے تھے۔ ساہ
تھی ۔ سبز آ تھوں اور گلائی ہوٹوں کے ساتھ وہ بالکل ایک
تھی۔ سبز آ تھوں اور گلائی ہوٹوں کے ساتھ وہ بالکل ایک
تھی۔ سبز آ تھوں اور گلائی ہوٹوں کے ساتھ وہ بالکل ایک
تھی۔ سبز آ تھوں اور گلائی ہوٹوں کے ساتھ وہ بالکل ایک
تھی ۔ سبز آ تھوں اور گلائی ہوٹوں کے ساتھ وہ بالکل ایک
تھی ہوتی کی جائے گئی جیسے کی چٹان پر کھڑی ہو۔
سے پھرآ کے چھے اس طرح طنے گئی جیسے کی چٹان پر کھڑی ہو۔
سے پھرآ کے چھے اس طرح طنے گئی جیسے کی چٹان پر کھڑی ہو۔
ساتھ ہوتے کہا۔ '' گھبراؤ

نہیں۔ یہاں کو فی مہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔'' اس عورت نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی کہتے اس کا چرہ آنسوؤں سے تر ہو کیا۔

''کیا ہوا... ہیٰ؟'' چارلین نے پریشان ہوتے ہوتے ہو چھا۔

اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب وی محتمی الا کے بار

سىپنسددانجست (240) ستمبر 2014ء

\_\_\_\_\_\_

لؤکوں کو الزام نہیں دیا جاسکا۔ اگر کوئی ہمیں بھی لؤکی بن کر طنے کی کوشش کرتا تو ہم بھی ان لڑکوں کی طرح اسے مارنے کے لیے دوڑتے۔ شاید ہم نے اسکوئیک کو اس لیے برداشت کرلیا کہ وولڑ کے اس کا پیچھا کرتے ہوئے بارتک آگئے شے ادر بھیں بتانے کی کوشش کررہے ہیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے لیکن زیادہ اہم وجہ یہ تھی کہ لیون کو اس کے آنے پر کوئی اعتراض نہ تھا اور ہم اس دن کا

انظار کررے تھے جب لیون اس سے بےزار ہوجاتا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

اسکوئیگ عام طور پر جارلین کے ساتھ والے اسٹول پر دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھتی۔ وہ کیڑوں بیٹن اور میک اپ کے بارے بین باتیں کرتی رہتیں۔ جب بھی میری نگاہ اس پر جاتی تو بین اے چوری چوری لیون کو دیکھتے ہوئے باتا میری نظروں سے گھبرا کر دہ اپنی نگا ہوں کا زاویہ تبدیل کرلیتی لیکن اس نے اس کے علاوہ لیون کی طرف بڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ اس کی سخت گیر فطرت سے کوئی کوشش نہیں گیا۔ واقف ہو چی تھی۔ اس نے بھی ہم لوگوں سے پیچھ نیس کیا۔ اس نے ہم بھی اس سے زیاوہ نہیں اس سے زیاوہ نہیں جانے ہم بھی اس سے بارے میں اس سے زیاوہ نہیں جانے ہے ہم بھی اس کے بارے میں اس سے زیاوہ نہیں جانے سے جو چارلین نے ہمیں بتایا تھا۔

اسكونيك في ايك بهت بي مشكل زندكي كزاري تعي-وہ بائی اسکول میں تھی کہ والدین نے اس کو گھر سے نکال ویا اوراے اپنی ذے داری خود افعانا پڑی۔اس نے تی جگ ملازمت کی۔ بہت ی جگہوں سے نکالی بھی گئی مگراس نے بھی احتجاج نہیں کیا اورا پٹی بقائے لیے جدوجہد کرتی رہی۔جیسا كه جارلين في كباتها كه برخض كاية مسائل بوت بي وہ چو بچھ بھی کماتی ،اس کے بارے میں کئی کومعلوم نہ تھا کہ وہ این بچت کبال رفتی ہے۔اے آپریش کے لیے ایک برای رقم ورکارتھی جس کے بعدوہ مرد سے ممل عورت بن جاتی۔ جارلین نے بتایا تھا کہ وہ اب بھی کام کے دوران مردول والالیاس مہنتی ہے ورنہ اگر انہیں اس کی حقیقت معلوم ہوجائے تواہے ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ جارلین کا برہمی کہنا تھا کہ اس نے آپریشن کی تیاری کے سلط میں دوائيس بھي استعال كرنا شروع كردي ميں۔ چارلين اور بھي بہت کھ بتانا جاہ رہی تھی لیکن جھے اس معاملے سے کوئی وليسي ميس مي

ا گلے دو ماہ تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور سب کچے معمول کے مطابق چلتا رہا۔ اٹمی دنوں نیا پولیس کمشنر آگیا اور اس نے اعلان کیا کہ دہ علاقے کوجرائم سے پاک کردے گا۔ ایسے دعوے ہر نیا آنے والا افسر کیا کرتا ہے گرفت ہے آزاد کرایا اور ایک ہاتھ سے اپنی ناک کود ہائے ہوئے چلایا۔'' میلڑ کا ہے لیکن دیکھنے میں لڑکی گئی ہے۔ میہ مجھے سڑک پر ملی تھی اور جب میں نے .....''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

اس نے فرش پر تھو کتے ہوئے کہا۔" شایرتم ایسے ہی

اوگوں کو پیندگرتے ہو۔ فیک ہے۔ اب یہ تہباری ہے۔ "
وہ پچھا اور کہنے والا تھالیکن اس کے ساتھی اسے چینے جے
ہوئے باہر لے گئے۔ اس کے جانے کے بعد بالکل خاموتی
چھا گئی۔ ہم سب لیون کو دیکھ رہے تھے لیکن اس کی نظریں
اس عورت پر جمی ہوئی تھیں۔ لیون کی آٹھیں سکڑ گئیں لیکن
وہ مسلسل اسے دیکھے جارہا تھا۔ چارلین اس کی کیفیت کو
مسلسل اسے دیکھے جارہا تھا۔ چارلین اس کی کیفیت کو
مسلسل اسے دیکھے جارہا تھا۔ چارلین اس کی کیفیت کو
مسلسل اسے دیکھے جارہا تھا۔ چارلین اس کی کیفیت کو
مسلسل اسے دیکھے جارہا تھا۔ تاروکہ اسے بول بی دیکھیے

طعیک ہے۔'' ایڈی بولا۔''تم نے اس لاکے کی بات نہیں تی۔ یہ عورت نہیں ہے۔ جھے تو بید درمیان کی کوئی چیزگتی ہے۔'' چارلین اس کی طرف انظی اٹھاتے ہوئے بولی۔''ہم سب میں کوئی نہ کوئی کی ہے۔ کم از کم اس نے ڈھنگ کے کپڑے تو پہن رکھے ہیں کم آن لیون! اسے بتا دو کہ سب

لیون اب بھی مسلسل اسے دیکھے جارہا تھا جیسے اس کی حقیقت جانے کی کوشش کررہا ہو جبکہ وہ عورت بھی لیون کی طرف ہی و کچھ رہی تھی ۔ بیٹر کی ایک بول کا دُنٹر پر رکھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اچھل پڑی اور اس چو ہے کی طرح منهنانے کی جو بلی کی تیدسے آزاد ہوا ہو۔ یہ منظرد کچھ کرہم سب کوہنی آئی۔ لیون بھی مسکرائے بغیر ندرہ سکا اور بولا۔" میرے لیے بیٹر نے کرآ وَاسکوئیک!"

اسکوئیک نے چارلین کی طرف ویکھا تو اس نے اشات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کاؤنٹر سے بوتل اٹھائی اور دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس طرح لیون کی جانب بڑھی جیسے کوئی تحفہ پیش کررہی ہو۔ جیسے ہی اس نے بوتل پکڑی اور دونوں کی نظریں ملیں ' اسکوئیک نے اداس سکرا ہٹ کے ساتھ فرش کی جانب دیکھا اور چارلین کے پاس وائس آئی۔ لیون نے بیئر کا ایک لمبا کھونٹ لیا اور ایڈی سے بولا۔ ' چلوا ہم اینا کام ختم کرلیں۔'' بولا۔' چلوا ہم اینا کام ختم کرلیں۔''

برا۔ پورہ مہم ہی ہا ہا رہیں اکثر و بیشتر آنے گی۔ کسی اس طرح اسکو ٹیک بار میں اکثر و بیشتر آنے گی۔ کسی نے بھی اس کا اصل نام جانے کی ضرورت محسوں نہیں گی۔ سب اے اس نام سے پکارنے گئے تھے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگیا۔ اس کے لیے ان

سىپنس دانجسك (241 ) ستمبر 2014ء

رخصت ہور ہے تھے۔ کیون نے دروازے کو تالا لگایا۔ کیش رجسٹر خالی کیااور حساب کتاب میں مصروف ہو گیا۔ لیون نے ایک نظر ہم دونوں پر ڈالی اور پولا۔ "اب وقت آسمیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں۔" "میں تمہارا مطلب تہیں سمجھا۔" ایڈی بولا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

"ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کب تک ایک آدمی کے رحم وکرم پررہیں گے۔ہم اسے ڈمیروں نوٹ کما کرویتے ہیں اور ہمارے جھے میں چند تکے ہی آتے ہیں۔ کیاتم اس سے عاجز نہیں آگئے؟ اب وقت آگیا ہے کہ ہم خود ہی مالک بن جا کیں۔''

'' میں اب بھی تمہارا مطلب نہیں سمجما۔ ذرا کھل کر بات کرو۔'' میں نے کہا۔

لیون نے إدھر أدھر دیکھا اور جب اسے بھین ہو گیا کہ کیون وہاں نہیں ہے تو وہ بولا۔ '' دومینے پہلے کی بات ہے میں چارلین کواس کی سالگرہ پر'' گلاس سلپر ز'' میں لے گیا تھا۔ تم نے تو وہ ریسٹورنٹ دیکھا ہی ہوگا۔ ہم جیسے تو وہاں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتے ۔ وہاں زیادہ تر عور تمیں لئج کے لیے آتی ہیں۔ ان کے پاس ڈیمیروں پہنے اور جیولری ہوتی ہے، اس کے علاوہ ریسٹورنٹ کے کیش رجسٹر میں بھی ٹھیک شاک رقم ہوتی ہے۔''

" کیا تم وہاں ڈاکا ڈالنے کی بات کردہے ہو؟" ایڈی پکلاتے ہوئے بولا۔

''ہم وس منٹ میں اتن رقم حاصل کرلیں مے جو سویٹ فل کے یہاں کام کر کے برسوں میں بھی جمع نہیں کر سکتھ ''

میں اٹکار کرنے والائی تھا کہ ایڈی نے بولنا شروع کردیا۔'' میں تیار ہوں۔ بیکم از کم اس سے تو بہتر ہوگا کہ ہم یہاں بیٹے کر بھو کے مرتے رہیں اور انتظار کریں کہ کب فل ہمیں کام سے جواب دیتا ہے۔''

''ایک منٹ رکو۔'' میں نے کہا۔''تم ڈاکا ڈالنے کی بات کررہے ہو۔اس مقصد کے لیے تمہیں اسلوجی استعال کرنا ہوگا اوراگرہم پکڑے گئے تو لمبے عرصے کے لیے جیل کی ہوا کھانا پڑے گئے۔''

" ہم میکام جمعے کے دن ایک بنج کے قریب کریں ہے۔" لیون کچوسوچے ہوئے بولا۔" پورے ہفے میں ای وقت وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے۔"

' وجمہیں کس طرح معلوم ہوا؟ کمیاتم نے جمعے والے ون وہاں جا کرو یکھا ہے ؟' ون حہیں میری بات پر یقین کرلینا چاہیے۔ہم ایک لیکن اس نے آتے ہی کچھ پولیس والوں کا ٹرانسفر کردیا جن سے سویٹ فل کے مجرے مراسم شے۔ اس کے علاوہ بہت سے جواریوں کو بھی کرفیار کرلیا میا جس کی وجہ ہے ہمارے باس کا کاروبار بری طرح متاثر ہواجس کا واضح مطلب بیتھا" کہ پچھ عرصے بعد ہمارے پاس پچھیزیا دہ کا م نہیں ہوگا۔ اس کا اثر ہم تینوں لیتی لیون ، ایڈی اور مجھ پر براہ

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

راست بهوا ـ رفته رفته كام سكزتا حميا اور هاري آمدني مين مجي کی واقع ہونے تکی پھرایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے یاس كرتے كے ليے كھيس تعااور بم دن كا بيشتر حصه فارغ بيشے كزاردية تھے۔ ميں نے اپنے بمائي كے ساتھ ل كراس کی شاہ میں کام کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے ورمیان ہیشہ کی طرح الوائی ہونے لی اور مجبوراً مجھے اس کا ساتھ جھوڑ تا یزا۔ اب میں رات کے علاوہ دان میں بھی جانے لگا۔ کام نہ ہونے اور پیپول کی تھی کی وجہ سے ہم سب لوگ جمنجلا ہث کا شکار رہے گئے تھے۔ جارلین نے بہت زیادہ ۋرتك شروع كردى تفى اور نشے ميں چور ہوكر وہ اسكوتيك ہے الجھ حاتی۔ اس کی آواز اتنی بلند ہوجاتی کہ ہم سب آسانی ہے من کتے تھے۔ایڈی کا کسی ٹرک ڈرائیورے جھڑا ہو گیا اور اس نے ڈرائیور کی بری طرح پٹائی کردی۔ میں نے جوئے میں جیتنے کے بعد بھی کوئی خوشی محسوس نہیں ک اور لاس المجلس جائے کے بارے میں سوچنے لگا جبال ميرے چا كا بركر يوائث تھا۔ ہم سب بى اپنے اپنے مائل کی وجہ سے پریثان تھے۔

لیون حسب عادت خاموش رہتا تھا۔ وہ دن میں جم
جاتا اور رات بار میں گزارتا۔ وہ چپ چاپ تنہا ایک میز پر
جیفار ہتا اور اسکوئیک اس کے لیے دونوں ہا تھوں میں بیٹر ک
بول تھا ہے ای طرح آئی جیسااس نے پہلی بار کیا تھا۔ وہ چند
سینڈ تک اس کے چہرے پرنظریں جمائے رہتی پھراس ک
تکھوں میں چک اور ہونؤں پر سکر اہٹ آ جاتی پھراس ک
بعد وہ تیزی ہے بار کا دُنٹر کی جانب پلٹ جاتی ۔ لیون نے بھی
اس پر تو جہیں دی۔ وہ اپنی کری کی پشت سے قبک لگا ک
ایک لمبا کھونٹ لیتا اور اس کی نگاہیں دروازے پر جم جاتیں۔
ایک لمبا کھونٹ لیتا اور اس کی نگاہیں دروازے پر جم جاتیں۔
ایک لمبا کھونٹ تھا۔ اس نے کارڈ زکھلے اور نہ بی چارلین کو اپ
ماس بلایا۔ بس وہ بورے وقت وروازے پر ہی نظریں
ماس بلایا۔ بس وہ بورے وقت وروازے پر ہی نظریں

ہی خاموش تھا۔ اس نے کارڈ زکھیے اور نہ ہی چارلین کواپنے پاس بلایا۔ بس وہ بورے وقت دروازے پر ہی نظریں جائے جیٹے اور کھیے ہیں ہے گئے ہیں کے لیے بیئر لے کرآئی تھی لیکن شایداس روز وہ وہاں نہیں تھی۔ جب آدھی رات کزر کئی اور کیون نے ہار بند کرنے کی تیاری شروع کردی تولیون نے جمعے اور ایڈی کواپنے یاس بلایا۔ لوگ ایک ایک کرے

سينس دُانجست ( 242 ) ستعبر 2014ء

کین میں کام کرنے والے او گوں کو قابو کرے گا اور اس بات
کویفین بنائے گا کہ کئین میں آنے والا کوئی مخص واپس نہ
جا سکے۔ پھر میں اور تم پکن کے دروازے سے ریسٹورنٹ
میں داخل ہوجا کیں گے۔ ہم دونوں کے پاس لوٹ کے
سامان کور کھنے کے لیے تھلے ہوں گے۔ تم دروازے پر بی
رک جاؤ کے جبکہ میں ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے پر بی
جا کر کیش رجسٹر کے پاس کھڑا ہوجاؤں گا اور وہاں موجود
تمام ویٹرزکوبار کے بیچھے کھڑا کردوں گا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

C

میں نے بے کیفین کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔''صرف دوافرادائے سارے لوگوں پرنظرر کھنے کے لیے کانی ہوں سے ہے''

لیون نے کہا۔''وہ جگداتی بڑی نہیں ہے۔ پھر میں ان پر نظر رکھنے کے لیے موجود ہول گا۔ تم ہر میز پر سے جیاری اور نفد رقم تخطیے میں ڈالتے ہوئے میری طرف آ گئے اور جب وہ بھر جائے گا تو میں اپنا تخطیلا بھی تنہیں دے دوں گا۔ اس کے بعد میں کیش رجسٹر سے بھی تمام رقم کال لوں گا۔ ہم کچن کے رائے سے باہر آئیں گے اور ایڈی کوساتھ لے کرگی میں آنے کے بعدا پنے نقاب اتارکر

ویکن لے کر جائیں ہے۔ اس میں سامان رکھنے کی کافی مختوائش ہے اور اسے اس سڑک پر پارک کریں گے جو ریسٹورنٹ کے عقب میں جانے والی کلی کی مخالف ست میں ہے۔ وہاں کچن میں جانے کے لیے ایک دروازہ ہے جہاں سے سامان اندر پہنچا یا جاتا ہے۔''

W

W

W

P

K

S

'' تہمیں لیٹین ہے کہ اس وقت کچن کا وروازہ کھلا ہوا 'گا؟''

لیون سربلاتے ہوئے بولا۔ "وہ سارادن ہی کھلارہتا ہے۔ اس رائے: سے سامان ہی نہیں آتا بکد ہوئل کاعملہ کل میں رکھے ڈرم میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے بھی ای دردازے کواستعال کرتا ہے۔"

''تم سیکس طرح کہہ کتے ہو کہ جمیں مطلوبہ جگہ پر پارکنگ مل جائے گی؟'' میں نے اپنے خدشے کا اظہار گرتے ہوئے کہا۔''تم جانتے ہو کہ لیج ٹائم میں وہاں گاڑیوں کا کتنارش ہوتاہے؟''

" ' بِفَكْر رہو۔ میں نے اس كا متبادل بھی سوچ ركھا ہے۔" ليون اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔" ہم كار سے اترتے ہی اپنے چروں پر نقاب چڑ ہمالیں گے۔ایڈی



کرنے کا موڈنییں ہے۔ ویے بھی تم اسکوئیک کے ساتھ زیادہ معروف رہتی ہو۔"

چارلین نے اپنی محری پرنظرڈ الی اور یولی۔''وہ بس آنے ہی والی ہوگی۔ بیامچھی بات ہے کہتم لوگ اسے بالکل تک نہیں کرتے۔''

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

B

t

C

O

M

''یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تکمل عورت نہیں ہے۔تم اس کی موجود کی کوئس طرح برداشت کر لیتی ہو؟'' ''کیونکہ میں اے مرد کی نظروں سے نہیں دیکھتی۔ویے

مجی وہ اپنے آپ کو گورت ہی کہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جہیں اچھانیس لگتا۔'' استحمال میں بات کرتے ہوئے جہیں اچھانیس لگتا۔''

" تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟" میں نے اُسے چیٹرتے ہوئے کہا۔

''کیامطلب؟'' وہ حیران ہوتے ہوئے یولی۔ ''تم نے بھی فورکیا کہ وہ لیون کوئس انداز سے دیکھتی ہے؟'' '' بیٹم کیا کہ درہے ہو؟''

"بیہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم پچھ نہیں جانتیں۔ اس کالیون کو ایک مخصوص انداز میں بیئر پیش کرنا اور چوری چوری اے ویکھتے رہنا کیا ظاہر کرتا ہے یہ جھے تو گلتا ہے کہ دوا ہے کی اور ہی نظرے ویکھر ہی ہے۔"

چارلین نے بول کندھے اچکائے جینے اسے ان پاتوں سے بوریت محسوس ہور ہی ہے، حالا نکہ میں جانیا تھا کہ میری باتیں اس کے دل کولگ رہی ہیں۔ میں نے اسے چیئرتے ہوئے کہا۔ ''اب بیدمت کہنا کہتم اس سے حمد محسوس نہیں کردہی ہو۔''

'' مجھے معلوم ہے کہ تم مذاق کررہے ہو۔ میں نے بھی ان عورتوں سے حسد نہیں کیا جو لیون کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ پھر میں الیمی لڑکی سے کیوں جلوں کی جوبے چاری خود نامکس ہے۔ لیون کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ میراہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔''

دوسرے دن بارہ بج کے قریب میں اور ایڈی
پروگرام کے مطابق لیون سے ملنے اس کے گرین مجئے۔ ہم
نے جیکٹ کے پیچھے بیلٹ میں ربوالور اڑی رکھے ہے۔
لیون نے ایک بار پھر پورامنصوبہ دہرایا۔ ابھی اس کی بات
فتم ہی ہوئی تھی کہ اس کے سل فون کی تھنٹی نے اتھی۔ اس نے
فون کان سے لگا یا اور بولا۔ '' ٹھیک ہے ہم پینے رہے ہیں۔''
میں نے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
کیا ہم تینوں کے علاوہ بھی کوئی اس میں شامل ہے؟''
کیا ہم تینوں کے علاوہ بھی کوئی اس میں شامل ہے؟''

تھلے میں ڈال لیس کے اور کار میں بیشے کر وہاں سے روانہ ہوجا کیں گے۔''

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

"مرے خیال میں ہم تین آدی اتنی بوی واردات کے لیے ناکائی ہیں۔" میں نے بے اظمینانی کا اظہار کرتے ہوئ کہا۔" خاص طور پر اس لیے بھی کہ ریسٹورنٹ میں صرف ہم دونوں ہی جا کیں گے اور مجھ اسکیلے کوتمام لوٹ کا مال سیٹنا ہوگا۔فرض کرواگراس دوران کسی عورت نے بچنے ماردی توکما ہوگا؟"

"و اتی خوف ز دو ہوجا میں گی کہ ان کے حلق ہے کوئی آواز نہیں نکل سکے گی۔ اگر کوئی تمہارے لیے مسئلہ کرتے ہارے کی تمہارے لیے مسئلہ کرتے ہا اسے تھیز ماردینا۔ اس سے دوسروں کوجسی سبق ال جائے گا۔ ہمیں بیسارا کام دس منٹ میں کرتی اور اگروہ دن کے وقت وہاں پولیس کی گاڑی گشت تہیں کرتی اور اگروہ آئی گئے تو انہیں باہر سے بچو نظر نہیں آئے گا۔ ایک بار ہم کہن کے تقی دروازے سے نکل کرتی میں آئے گا۔ ایک بار ہم میں اس علاقے سے نکل جائے ہیں گئے تو وہ منٹ میں اس علاقے سے نکل جائے ہیں گئے۔ "

'' اگر بولیس وہاں آئٹی اور اس نے گلی کی تا کا بندی ردی تو .....''

لیون نے ایک بار پھر کری کی پشت سے فیک لگائی اور بیئر کالسا کھونٹ پیتے ہوئے بولا۔ "اظمینان رکھو۔اوّل تو پولیس آئے گی نہیں اور آ بھی گئ تو وہ مرکزی دروازے سے اندر واخل ہوں گے۔گلی کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔"

وہ منگل کی رات تھی۔ اہمی ہمارے پاس دو دن کا وقت تھا۔ یہ جان کر ہمیں کائی سکون محسوس ہور ہا تھا کہ عنقریب ہمیں اس بے کاری سے نجات مل جائے گی۔ عنقریب ہمیں اس بے کاری سے نجات مل جائے گی۔ ہمارے لیے وقت کر ارنا مشکل ہور ہا تھا۔ ایڈئی کو بولنے کا مرض تھا، اگر وہ تر نگ میں آگر چارلین یا کی اور کے سامنے بول پڑتا تو ہمارا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ اس لیے میری اور لیون کی یہی کوشش تھی کہا ہے بالکل تنہا نہ چھوڑا جائے۔ اس جمرات کی سہ پہر چارلین کسی کام سے جم گئی۔ لیون بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان کی واپسی چھ ہے کے قریب ہوئی۔ میں اپنی میز پر جیفا تاش کی بازی شروع ہونے ہوئی۔ میں اپنی میز پر جیفا تاش کی بازی شروع ہونے ہوئی۔ کا انتظار کررہا تھا کہ چارلین میرے یاس آئی اور بے کا انتظار کررہا تھا کہ چارلین میرے یاس آئی اور بے کا انتظار کررہا تھا کہ چارلین میرے یاس آئی اور بے

"کیا بات ہے۔ ان ونوں تم مجھ سے زیادہ بات نہیں کررہے؟"

میں نے کندھے اچکائے اور بولا۔" میرا باتیں

سسپنس دَانجسٹ (244) ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

₩ P&K

تكاغانها ندازيس بولى ـ

تك لے كرجائے كى كيونكه ش نے اپنى كارم عى وياں کھٹری کردی بھی تا کہ بعد میں یار کٹک کا سئلہ نہ ہو۔'' و دليكن حارلين .....؟ · " چارلین کو کچیمعلوم نبیں کہ ہم کیا کررہے ہیں۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ بی کے وقعے میں جمیں ا بن گاڑی میں کی جگہ چھوڑ دے۔''

بچھے گزشتہ رات کی بات یا دآ گئی۔ چارلین نے جس انداز بیں اے دیکھا تھا اور جو پچھ کہا تھا م اس کے بارے مں سوچ کر میں پریشان ہو گیا پھر بھی میں نے اپنے آپ پر قابو یاتے ہوئے کہا۔''تم نے وہاں سے تکلنے کا رائتہ تو اچھی طرح دیکھ لیاہے تا؟'' Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

" تم يريشان مت ہو۔ بيس نے اچھي طرح جائزہ لے لیا ہے۔ اگر پولیس آسمی کئ تو وہ ہمیں ڈھونڈتی ہی رہ جائے کی۔"

تھوڑی دیر بعدہم اس بلڈنگ سے نیچ آئے اور چارلین کی کارمیں بیٹھ گئے۔ میں اور ایڈی چھلی نشست پر تنصے جبکہ لیوان اس کے برابر میں بیٹا ہوا تھا۔ جارلین اپنی عادت کے برعکس خاموش بھی اور اس نے ہم لوگوں سے کوئی بات میں کی۔شاید لون نے اسے مع کردیا ہوگایا تھراہے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جارے ہیں اوروہ اس کا حصد بنتائبين جامتي مي

ڈویژن اسٹریٹ پر ہمیشہ کی طرح رش تھا اور کیج کا وقفه مونے كى وجه سے تمام ريسٹورنٹ بھر سے ہوئے تھے۔ حاری گاڑی کا رخ مغرب کی جانب تھا۔ وہاں پہنچ کر جارلین نے گاڑی واہنے ہاتھ مارش فیلڈ پرموڑ دی۔سڑک کے یار بی گلاس سلیر ز تھا۔ جیسا کہ لیون نے کہا تھا ،اس کی كارريس ورنث ك عقب مين كلى كى مخالف سمت كعزى مولى تھی۔ جارلین نے ہمیں مقررہ جگہ پر گاڑی سے اتار دیا۔ میرے اور لیون کے کندھوں پر ایک ایک تھیلا لئکا ہوا تھا۔ جارلین اس وقت بھی خاموش ربی کیلن جب لیون آ کے بڑھنے لگا تواس نے اے اپنی جانب کھیٹیااوراس کے ماتھے کوچوم لیا۔ پھروہ گاڑی لے کروہاں سے چلی گئے۔

ہم مؤک یار کر کے کلی میں داخل ہوئے اور اینے چروں پر ماسک چڑھانے کے بعدایے پستول نکال کیے۔ پھر ہم پکن کاعقبی وروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ وہاں د ہوار کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ایلوسینیم کے سنگ لگے ہوئے تھے اور تین قطاروں میں میزیں کی ہوئی میں جن پر تصف درجن سيسيكن كام كرد ب تصح جبكدان كى راجنماكى اور

تحرانی کے لیے دوسفید فام بندے بھی وہاں موجود تھے۔ يملي تو انبول نے ماري موجود كى كا نوٹس كبيل لياليكن جب لیون نے پہتول کا دستہ ایک سفید فام کے منہ پر مارا تو وہ ا من جك يرمخمد موكرره كيا- ليون في اسيكوفي من وهكيلا اوراس کے میر برفرائی پین وے مارا۔سب لوگوں کی توجہ اس جانب ہوگئ۔ ایڈی اور میں نے باقی ماندہ افراد کو مجی کونے میں وحکیلا۔ ایڈی نے انہیں سختی سے خاموش رہنے اورو بواری طرف مندکر کے کھڑار ہے کی ہدایت کی ۔ان کی طرف سے جمیں کوئی زیادہ خطرہ تبین تھا اور نہ ہی کسی مزاحت کا امکان تھا کیونکہ ہم ان کی دولت لوٹے نہیں آئے تھے۔ پھر میں اور لیون ریسٹورنٹ کے دروازے کی جانب برعے اور سرمیال چرمت ہوئے سکتد فلور پر واقع ريى فورن من داخل مو كئے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

کیون تیزی سے ٹیشیر کی جانب بڑھا۔ وہ ایک لیے قد کا خوش مشکل محص تھا اور دروازے کے ساتھ بی بارے کونے ير كھڑا ہوا تھا۔ ميں نے اپني كن جي ميں الس لي اور يكن كدرواز سے كرتريب والى ميز سے كارروائى كا آغاز كيا۔ جہال تین عمررسیدہ خواتین بیٹی جائے اوربسکٹوں سے شوق فر مار ہی تھیں۔ پہلے تو انہوں نے میری جانب تو جہیں وی مجران میں ہے ایک مجھے ویٹر مجھی کیونکہ جب میں نے اِس کے ہاتھ سے مھڑی اتاری تو وہ اس کتا ٹی پر مسعل ہوگئی لیکن میرے ماسک پرنظر پڑتے ہی اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیشه گیا۔ دوسری دوخواتین نے بھی کوئی مزاحت نہ کی اور جو کھان کے یاس تھاؤہ فاموثی سے میرے حوالے کردیا پیرمیں نے رئیسورٹ کے فرنٹ ڈور کے قریب سے ا یک عورت کے چیخنے کی آ واز کی ۔ یقنینّاو ہ لیون کی پستول اور ماسک دیم کرخوفزده موکنی جوگی باقی سب لوگ اس طرح خاموش ہو گئے جسے کلاس روم میں نیچر آگیا ہو۔

لیون نے اپنی عادت کے مطابق نرم لب ولہے اختیار کرتے ہوئے کہا"۔ تمام لوگ اپنی نفذی جیولمری اور کھڑیاں میز پررکددیں اور اپنی جگہ خاموثی سے بیٹے رہیں۔ زبان ہلانے کی کوئی احقانہ جرکت کرنے یا بھا گئے کی کوشش ندکی جائے۔ ہارے آ دمی کجن اور ریسٹورنٹ کے دروازے پر موجود ہیں۔" پھراس نے ان جاروں ویٹرز جن میں دو خواتین بھی شامل تھیں ، مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "م جاروں میں کاؤنٹر کے بیجھے جاکر کیٹیر کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ۔'' انہوں نے حکم کی مثیل میں ذرائیمی ویرٹیس لگائی۔ میں ہرمیزیر جا کرنفذی اور دیگر اشیا سمیٹ رہا تھا۔ جب

سينس ذانجست ( 245 > ستمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

ایک لا کے نے اپنی کرل فرینڈ کے سامنے اسارٹ بننے کی کوشش میں کھے کہا تو میں نے کوئی کجاظ کے بغیراس کے جڑے پرمکارسدکردیا۔اس کے بعد سی محص نے میرے لےمئلہ پیدائیں کیا۔ میں تقریباً آدھی میزوں سے فارغ موجکا تھا۔جب

میراتھیلا بھر کیا تولیون نے اپناتھیلا مجھے پکڑا دیا۔ پھریس نے اس کی آنکھوں میں بختی ریکھی۔ وہ تیزی سے اس میز کی جانب برهاجهان ایک بهاری بعرم محص وارک سوٹ میں ملوس سل فون ير تفتكو كرريا تفار ليون كود يكفته بي وه اين بلیث رجمک کیا۔ لون نے اسے پستول کے دے۔ اس کی کھو پٹری پرضرب لگائی تواس کے سرسے خون بہنا شروع ہو گیا۔ مد منظرد کھ کرخوا تین نے چلا ناشروع کردیا۔ W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

"اس نے بولیس کوفون کیا تھا۔" میں نے لیون سے كها-" جميل ببت كهيل كياب-اب يهال سے نكل جلو-" لیون نے میری بات سی ان می کردی۔ وہ اس محض کی جامہ تلاشی لے رہا تھا۔ گولٹہ واچ ، ہیرے کی انگوشی اور کوٹ کی اعدونی جیب سے اس کا برس نکا لئے کے بعد اس نے بیسب چزیں تھلے میں ڈالیں اور بار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظریں اب بھی اس محمی پرجی ہوئی تھیں۔ میں جاسا تما كه وه كسي تيت يرجمي المحض كويه يلان تباه كرنے ميں

" آ جاؤ۔" میں نے لوث کے مال سے بجرے ہوئے بیگ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ' میں جارہا ہول۔" اورب كمدكر كين كى طرف جانے لكا ليون نے اپني پستول كارخ میری جانب کرلیا اور ہم ایک دوسرے کود کھنے لگے۔ وہاں اتی خاموثی تھی کہ ش اپنے سانسوں کی آواز بھی من سکتا تھا۔ مل جانتا تھا کہ لیون کی دوسرے کامشورہ مانے کے بجائے مرنے کوئر جے وے گالیکن مجھے رہیجی معلوم تھا کہ یہاں مزید ر کنا ہمارے لیے خطرناک ٹابت ہوسکتا ہے۔

پھروہی ہواجس کا مجھے ڈرتھا۔ پولیس سائزن کی آواز نے میری ساعت کوجھنجوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے معری سے و کھا۔ ایک اسکواڈ کار ریشورنٹ کے مرکزی دروانے ک مانب آری تھی جبکہ دوسری کارسوک کے عین درمیان میں کھڑی ہوگئ تھی۔ بیسے ہی میں نے یکن کی طرف برحنا شروع كياتوليون نےريشورنث كے يانجوں ملاز من برنگاه ڈائی اور بولا۔'' بھےتم میں سے ایک کی ضرورت ہوگی۔'

اس کی بات حم ہونے سے پہلے ہی ویٹرز میں سے آیک سیاه بالوں والالز کا دوسروں کو دھکیتا ہوا یا ہرآیا اور لیون

كے ساتھ كھڑا ہو كيا۔ ميرا خيال تھا كدده ضرورت سے زياده خوفز دہ ہے یا پھر ہیرو بنتا جاہ رہا ہے۔ بہر حال وجہ پھے بھی ہو۔ میں ایک برغمالی س میا تھا۔ میں نے ان دونوں کواس وقت تک کور کیا جب تک وہ میرے ماس سے نہ کزر گئے۔ پرہم تیوں کن کی جانب بڑھنے گئے۔اس سے پہلے کہ ہم وہال سے نکل یاتے ، پولیس ریستوران میں داخل ہوگئ۔ گا کول نے بولیس مقالبے کے خطرے کے چش نظر میزوں کے نیج جھکنا شروع کردیا۔اس وقت میں نے ایک فائر کی آوازی ۔ بول لگا جیسے گولی میرے وائیں جانب سے گزر من موسيس ديوار ع الرايا اورفرش يركر سيا-

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

لیون نے فورا ہی ویٹر کو اینے سامنے کرلیا ادر اپنا بسول اس كيمريرد كاديا-

" متصار سينك دو-" أيك يوليس والا بطايا-" تمہارے کیے فرار کا کوئی راستہیں ہے۔ہم نے فی کی مجى تاكابندى كردى ب

ای دوران کن سے کی کے شور میانے کی آواز آنے تھی۔ لیون نے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی نکاموں کا مطلب مجھ کیا۔ پھراس نے اپنا ہاتھ فضامیں بلند کیا اور حیت كانشانه لي كرفائر كرديا - يوليس والون سميت و بال موجود تمام لوگ چرتی ہے جبک گئے تواس نے ویٹر کو چھوڑ دیا اور سیر طیوں کی جانب مز حمیا۔ اجا نک ہی ایک بولیس والا اٹھا اوراس نے لیون پر فائر کردیا۔اس دوران ویٹر تیزی سے لیون کی جانب لیکا اور پولیس والے کی کو لی کا نشانہ بن حمیا۔ لون نے بیچھے مؤ کر رکھے بغیر سیرهیوں کی جانب دوڑ لگادی۔اے بھا گماد کھ کرایک بولیس والاجا یا۔ "وه بھاگ رہاہے۔"

اس كے بعد دوسرے لوگ بھى جلآنے كيكيكن ميں ان آوازوں پر دھیان کہیں وے رہا تھااور نہ ہی مجھے ایخ جمم سے بنے والے خون کی کوئی فکر تھی بلکداس بات پر اطمينان مور باتفاكهم ازتم ليون بابر تكلفه ميس كامياب موكيا پھر میں نے اس لڑ کے پر نگاہ ڈالی وہ بھی مسکرار ہا تھا۔ پھر اس نے اپنی آئیسیں بند کرلیں۔

"اسكونيك!" بين في دهير عسام كوشي كي-اس نے میری آواز نہیں تی۔ وہ مجھ سننے کے قابل ای میں رہاتھا۔

ایڈی نے کوئی مزاحت کے بغیر بی اینے آپ کو بولیس کے حوالے کردیا۔ مجھے اسپتال لے جایا کیا اور پھرہم يرسلح وليتي كاالزام عائدكر كيجيل مين وال ديا حميا-اس

ينس دانجست ( 246 > ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جرم کی سزاوی ہے ہیں سال ہوسکتی تھی۔ بعد میں لیون کے یارے میں مارے وکیل اور کیون نے جو کھے بتایا۔ اس کے مطابق وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا جیت کی طرف بھا گا اور

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

m

وه تقریباً دو تفتح تک رویوش رہا۔ مجھے اور ایڈی کو بالكل بهي اندازه تبين تفاكه ووكهال جيسيا موا موكاليكن يوليس والے جانتے ہے کہ ای کا سراغ کمی ذریعے سے ال سکتا ہے۔ دوران تفیش وہ میمعلوم کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے کہ ہمیں چارلین نے اپنی گاڑی میں ریٹورنٹ کے سامنے اتارا تھا۔ جب اس سے یو چھ پھھ کی ٹی تو اس نے اعتراف کرنے میں زیادہ ویرنہیں لگائی۔ پولیس کویقین تھا كه ليون جلديا بدير جارلين سيضرور دابط كريع كا اورايسا ای ہوا۔ وقوعہ کے دو ہفتے بعد اس نے جارلین کوفون کیا۔ اے پیپول کی ضرورت می تاکہ کچھ عرصے کے لیے جنوب کی طرف چلا جائے اور معاملہ محتدا ہونے تک وہیں رہے۔ انہوں نے مجمع سویرے ایک کانی شاب میں ملے کا پروگرام بنایا جو تکی کے بارے کچھزیادہ دور میس تھا۔ وہ ایک بوتھ میں بیٹھی اس کا انتظار کررہی تھی جبکہ پولیس والے گا کوں اور ویٹرز کے روب میں وہاں موجود تھے۔ لیون نے وروازے میں داخل ہوتے ہی خطرے کی بوسوتھ لی۔ وہ والیں جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ تیکسی ڈرائیور کے بھیس میں وو پولیس والول نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے اہے دفاع میں کولی چلانا جا ہی لیکن بولیس نے پہلے ہی اس ير فانر کھول ديا۔

اس واقع کے بعد جارلین نے کی کے بار میں آنا مچوڑ ویا پھراس نے اپنی ملازمت ترک کردی اورشمر جیوژ کر چلی تی شایداے بیڈر تھا کہ جل ہے باہرآنے کے بعد میں اور ایڈی نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں حالانكداسے يريشان مونے كى كوئى ضرورت نہيں تھى كيونك لیون کے مرجانے کے بعدہم دونوں میں ہے کی ایک کوہی اس كى جكد لين محى اوربيه بات مرف بم بني مجه سكت ستع-البتدایک بات ماری مجھ میں تبیں آئی کدا سکوئیک نے ایسا كيول كيا اور ليون كو بيانے كے ليے كيول درميان ميں آئی۔ میں اور ایڈی جیل کے میدان میں چہل قدمی کرتے

ہوئے اکثر اس بارے میں مفتلو کرتے ہمارا خیال تھا کہ اس نے ہی لیون کواس جگہ ڈاکا ڈالنے کا آئیڈیا دیا ہوگا جہاں وہ کام کرتی تھی۔ وہاں کا محل و توع واردات کے لیے

کے سامنے کیوں آئی ہ کیاوہ یہ مجھ رہی تھی کہ پولیس والااس يركوليس طلع كا؟"

شايد ہم دونوں ہي اس سوال کا جواب جانتے ہے لیکن کی میں ہمت میں تھی کدات زبان پر لاتا۔

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

اخبارات فے اسے مرغمالی میروقرار دیا۔ اس کی جراًت مندی اور بهادری کوخراج محسین پیش کیا گیا۔ پھھ اوگوں نے بیسوال بھی اٹھایا کہ اے اینے آب کو برغمالی کے طور پر پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ اکثریت کا خیال تھا کہاس نے ریسٹورنٹ میں موجودلوگوں اور عملے کی جان بيائے كے ليے ايساكيا ورندليون اسے آپ كو بجائے کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا تھا۔

اسکوئیک کے والدین اس بر کولی جلانے کے الزام میں بولیس کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ستے مگر انہوں نے ایسانتیں کیا۔اس طرح شاید یہ جمید کھل جا نا کہ اسکو ٹیکے ۔ در حقیقت کون تھا یکھی اور سے بات ان کے لیے شرمندگی کا سبب بن سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ عرصہ ہوا، اے اپنی زندگی ہے نگال چکے تھے اور اس کا وجوو ان کے لیے کوئی اہمیت مہیں رکھتا تھا۔ بہتر میں تھا کہ لوگ اے ایک ہیرو کے طور پر یا در تھیں اور اس کی تدفین ایک عمد ویشے سوٹ میں ہو۔

ایڈی کہا کرتا تھا۔"میں نے بھی اس کے بارے میں زیادہ مبیں سو جالیکن آخر میں اس نے اپنے مرد ہونے کا شوت د ہے ہی دیا۔"

میں نے مرتے وقت اس کی زم مکراہت اور پھر آ تھموں کا بند ہونا دیکھا تھا اور بیہ منظر زندگی بھر کے لیے میرے ذہن کے یردے پر محفوظ ہوگیا تھا۔ میں ایڈی كوكي بناتا كدمجت أيك ميضاز برب جي وكهالوك أتسكريم ک طرح ایک دفعہ میں کھا جاتے ہیں اور چھولوگ پسندیدہ مشروب کے مانند تھونٹ تھونٹ حلق میں اتارتے ہیں۔ لیون اوراسکوئیک کوجھی اس زہر کی مشماس لے ڈولی۔

سىپنسددانجسٹ ﴿247 ﴾ ستمبر 2014ء

W مناسب وقت اور وہال سے بھا گئے کے بارے میں تمام وہاں سے بعلی عمارت کی حبیت پر چھلانگ لگا دی اور وہال ے میرهیوں کے دریعے نیج ارتے ہوئے ملو یکیوالو نیوک W تنصیلات ای نے مہاکی ہوگی۔شاید اس طرح وہ اینے آپریش کے لیے شارٹ کٹ کے ذریعے یک مشت رقم طرف نكل حميا جبكه يوليس والے اسے ريسنورنت كى عقبى كل W حاصل كرنا جاه ربي محى-میں تلاش کرتے رہے گھروہ پیدل چلتا ہوا اسٹیشن تک پہنجا ایڈی اکثر کہا کرتا۔''وہ لیون کو بچائے کے لیے اس اورٹرین میں سوار ہوکرنزازی تہرکی جانب روانہ ہو گیا۔

كبراجم نفربادى

شاہرہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہے باکی سے حالات کا سامناکرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ ہی درحقیقت مقدر کے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن... جو آنکھیں چرانے کے عادی ہوں وہ تمام عمرخود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتے۔ اگرچہ وہ بھی کسی شہزادے سے کم نہ تھا مگر حالات روپ بدل بدل کر اسے آزما رہے تھے۔ تنہا لمبی مسافت... طوفان بادوباراں کا خوف... بے شمار بھید بھری باتوں کی پردہ پوشی اور... پُراسرار راتوں کے قصے جانے کتنی داستانیں رقم کرجاتے ہیں۔ درد کی کتنی لهریں اندر سے ہلاکر رکھ دیتی ہیں اور وہ... یہ سارے عذاب تنہا جھیلئے پر مجبور تھا۔ کچھ كہتاتونظروں سے گرتا اور چپ رہتا تو دل سے اترتا . . . عجب مشكل تھی۔ پانی . . . جو سمت كر آنکه میں ٹھہرے تو آنسو اور زمین پر پھیلے تو سمندر… اور وہ تھاکشنتی کا مسافر جسے سمندر کی گہرائی کا قطعی کوئی اندازہ نہ تھا۔ اپنی نارسائی پرجب اس کی آنکہ سے پانی کا وہ قطرہ آنسوبن كرئيكا توسمندركي لهرون مين گويا طوفان برپاكرگيا ليكن كهتم بين كه قدرت كبهي ناانصافی نہیں کرتی۔ جس کی جتنی خطا ہوتی ہے سزا بھی اتنی ہی دیتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بھی شاید قدرت کے اس پیمانے کو بھرتا جارہا تھالیکن زندگی کے اس موڑ پراگراس کی شریک حیات اسے اپنی شراکت کا احساس نه دلاتی تو اس کے لڑکھڑاتے قدم کبھی منزل مقصودكي خوشيي نه پاتے۔ شعور وآگهي كاايك لمحه اسے يه ادراك دے گيا ک ہم سفر اگر مزاج آشناکے ساتھ ساتھ درد آشنا بھی ہو تو زندگی کس قدر

مبت کے شیش محل کوچھم تریس تید کرنے والے ایک ولبر کی ستم

طرازيال

بریکول کی چہاہے کی آواز دور تک پھیل۔
سرک پارکرتے ہوئے نوجوان جوڑے نے بوکھلا کرخود کو
اس کار کی زوسے بچانے کی کوشش کی۔ کارچلانے والے
جوان العرصبور نے بھی اپنی دانست میں کوئی کسر نہیں اٹھا
رکھی تھی لیکن حادثہ ہوئی گیا۔ نوجوان تو کار کی زو پر براہ
راست آیا تھا۔ زو پر آنے سے فرا پہلے اس نوجوان نے
رصبور کی اچنی کی فریز کی تو رہے دھکا دے دیا تھا۔ اس لڑکی
رصبور کی اچنی کی فریز کی تھی اوراسے بل بھر کے لیے بول
محسوس ہوا تھا جسے وہ اس کے لیے کوئی اجنی لڑکی نہیں تھی۔
برمبیں آسکی لیکن نوجوان نہ بھی سکا۔ کار کی دفار اتن ہی تیز تھی
برمبیں آسکی لیکن نوجوان نہ بھی سکا۔ کار کی دفار اتن ہی تیز تھی
مرک کے کیارے کے باوجود اس کی تکر سے نوجوان اٹھل کر
سرک کے کیارے کے باوجود اس کی تکر سے نوجوان اٹھل کر
سرک کے کیارے گئے ہوئے درختوں میں سے ایک
درخت سے جا گھرا یا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

صبور گفبرا حمیا۔ فوری طور پراس کے دہاغ میں یہی آیا کہ بھاگ نگلے۔ اس کا پیرغیر شعوری طور پر ایکسلریٹر پر پہلے ہی جاچکا تھا۔ پہلے ہی جاچکا تھا۔

تیز رفتار ڈرائیونگ صبور کی عادت تھی۔ سڑکیں باعث اتن دورنگل آنے استان ملنے کی صورت میں وہ بچھ زیادہ ہی ہے قابو ہوجا تا کے تھے۔ اس مختمر دور مستان ملنے کی صورت میں وہ بچھ زیادہ ہی نے قابو ہوجا تا کے تھے۔ اس مختمر دور مستان ملنے کی مستعبر 2011ء

تھا۔ ووسڑک بھی الی ہی تھی جہاں غروب آفاب کے وقت
ہی بڑی جد تک ساٹا ہوجا تا تھا۔ اِکادگا ہی گاڑیاں آئی جاتی
نظر آئی تھیں۔ سڑک کی دونوں طرف ہی گئے ہے ہوئے
سے۔ پیعلاقہ ہی رہائش تھا۔ ٹریفک کی گہما کہی شاہرا ہوں
پر تو قریبا آدھی رات تک رہتی تھی لیکن ان شاہرا ہوں
ادھرادھر نکلنے والی، بنگلوں کے سامنے کی بھی سڑکیں خاصی
حد تک و بران نظر آئی تھیں۔

صبور کی کار تیز رفتاری سے ایک الی ہی سڑک پر مڑی تھی۔موڑ کے وقت صبور نے کار کی رفتار کم بھی کی تھی لیکن پھرفور آ ہی ایکسلریٹر پر اس کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔اس کی جیب میں پڑے ہوئے موبائل فون کی تھنی بھی اس وقت بچی تھی۔اس کی وجہ سے صبور کا دھیان پچھ بٹااور وہ سڑک پار کرنے والے اس جوڑے کو بروقت نہیں دیکھ سکا۔

بنگلوں کی قطاریں ختم ہوتے ہی ایک چھوٹا ساچورا ہا تھا جہاں سے صبور نے کار بائیں جانب موڑی۔ پھر ایک چورا ہا آیا تو وہ دائیں جانب مڑا۔ اس طرح وہ بار ہار موڑ لیتا ہوا جائے حادثہ سے خاصی دور نگل گیا۔ تیز رفاری کے باعث اتنی دورنگل آنے بیں اسے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں باعث اتنی دورنگل آنے بیں اسے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں کے تھے۔ ای مختم دورانے بیں رات نے اپنے سیاہ پر

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

C

O

M

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



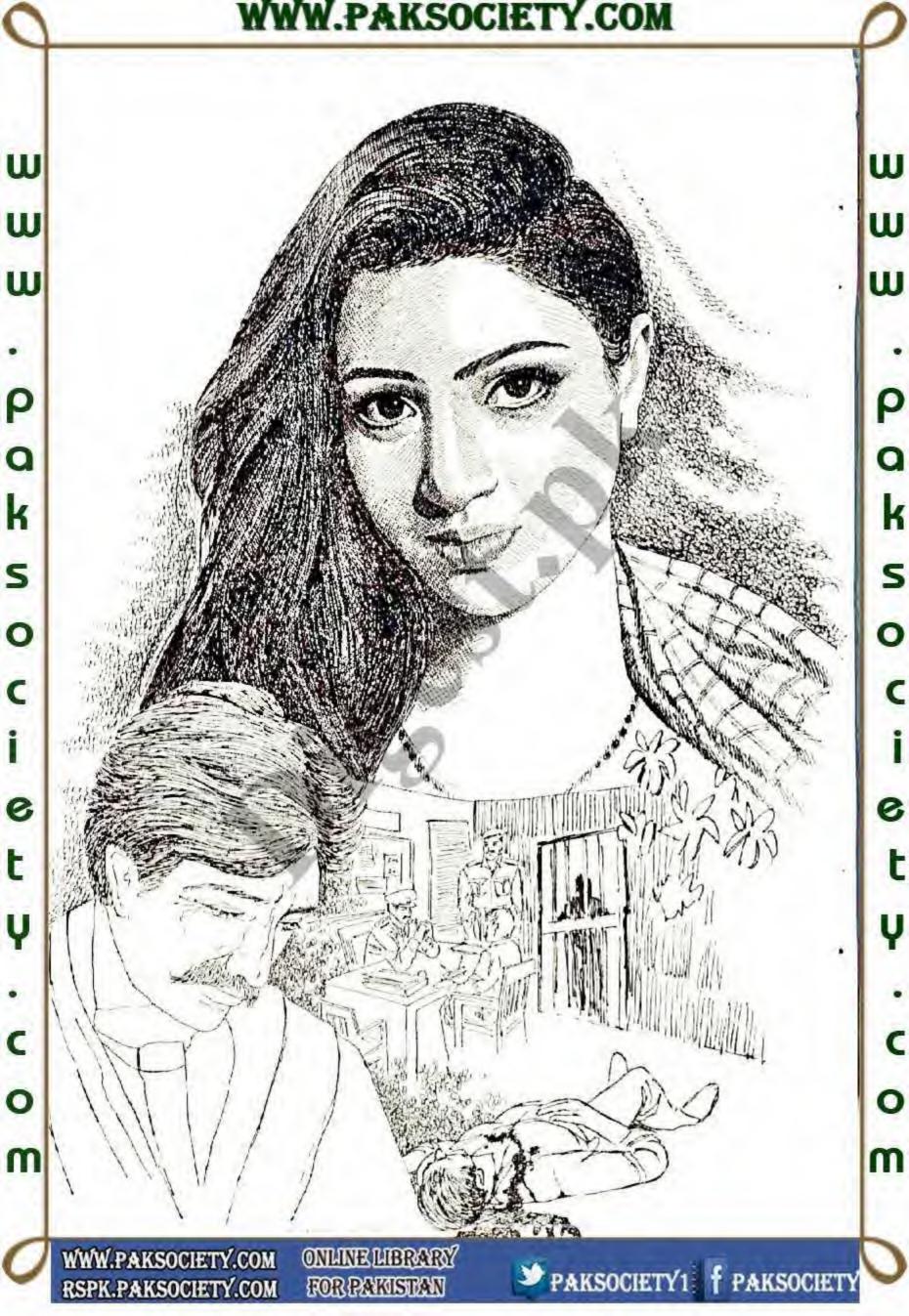

پوری طرح پھیلادیے تھے۔ بنگلوں کی کھڑ کیاں اور بھا نک روشن نظرانے لکے تھے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

مبور بھاگ تو لکا تھالیکن اب اس کا تغییرا ہے بار بار مطعون کر رہا تھا۔ اس ہے ایک شکین جرم کے بعد ایک غیرانسانی اورغیراخلاتی حرکت بھی سرز دہوئی تھی۔اے رک کر دیکھنا تو چاہے تھا کہ اس حادثے کے نتیج میں اس نوجوان جوڑے کی کیا حالت ہوئی تھی۔وہان زخمیوں کواپئ ہی کار میں کسی قربی اسپتال تک پہنچاسکتا تھا۔

لیکن خمیر کی طامت کے ساتھ تی اس کے دماغ میں یہ
بات بھی تھی کہ ہر یکوں کی تیز چرچ اہٹ من کر بنگلوں کے کمین
باہر تکلتے یانہ تکلتے ، بنگلوں کے چوکیداروں کا اس طرف جھیٹ
بڑتا تو ایک لازی امرتھا۔ صبورال کے نرٹے میں کیھنس جا ہ۔
مکمن تھا کہ وہ سب اسے مارنا بھی شروع کردیتے۔ ایسا ایک
آ دھ واقعی صبور کے مشاہدے میں آجکا تھا۔

محکش کی اس حالت میں صبور نے کارایک جگہ روک دی۔ و و نسبتا زیادہ تاریک جگہ تھی۔ جو ہونا تھا، وہ تو اب ہو ہی چکا، صبور سوچتا ہوا کارے اترا۔ اب سرف اپنے بچاؤ کی فکر کرنا جاہے۔ اے اندیشہ تھا کہ شاید کسی چکلے کے چوکیدارنے کارکانمبرلوٹ کرلیا ہو۔

وہ کار صبور کی نہیں ،اس کے ایک دوست جاویدگی تھی جواسی شام کسی کام سے ایک دن کے لیے لا ہور گیا تھا۔ صبور کی کار اس دن خراب ہوئی تھی اور مکینگ نے کہا تھا کہ کار ک درتی اگلے روز دو پہر سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ جاوید کواس کا علم تھا۔اس لیے اس نے خود ہی صبور کو اپنی کار کی چیشکش کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ایک دن کے لیے شہر سے جارہا ہے اس لیے اے کار کی ضرورت بھی نہیں۔

صبوراے ای کی کارمیں اڑ پورٹ تک چھوڑنے چلا کمیا تھا۔ وہاں سے واپسی پراس نے خاصا وقت اپنے ایک اور دوست کے تھر پر اس سے کپ شپ میں گزارا تھا۔ وہاں سے وہ اپنے تھرکی طرف لوٹ رہا تھا کہ وہ نوجوان جوڑا اس کی تیز رفاری اور ذراسی عدم توجہی کے باعث کار کی زدمیں آ حمیا۔

جائے حادثہ ہے اتی دورنکل آنے کے بعد اب بھی صبور کا دماغ سیح طور پر کا مہیں کرر ہاتھا۔ کسی بھی نیسلے پر عمل کرنے سے پہلے اس پر سوج بچار کی سکت بی نہیں رہی تھی۔ اس نے کار وہیں چھوڑی ادر تیز رفتاری سے پیدل چاتا ہوا قریب کی ایک شاہراہ کی طرف بڑھا۔ اب تک اس کے دماغ میں یہ بات رہی تھی کہ دونو جوان جوڑا بہت بری طرح

زخی ہوا ہوگالیکن اب اچا تک اسے خیال آیا کہ وہ دونوں کہیں مربی نہ گئے ہوں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

صبوراس خیال سے اندرونی طور پر کیکیا کیا۔ اگر چہ
وہ لڑک کار کی لیبیٹ میں آنے سے بچھ کی تھی لیکن صبور
حادثے کے دفت اتی شدت سے بوکھلا گیا تھا کہ کچھ دیکھ ہی
نہیں سکا تھا۔ بس ایک بات اس کے ذہن میں رہ کئی تھی کہ
اس نے اس لڑک کوشاید میلے بھی کہیں و یکھا تھا لیکن اس نے
میٹی سوچا کہ کسی کود کھے کر بعض او تات خواتخواہ بھی بیا حساس
بوتا ہے۔ یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے
بوتا ہے۔ یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے
بھی کہیں و یکھا ہو۔

شاہراہ پر پہنچ کراس نے ایک میسی روگ اس نے اپنے کھر جانے کا فیصلہ کیا لیکن اچا تک بدل بھی دیا۔ اسے خیال آیا تھا کہ اے جائے حادثہ پر جانے یہ تو جانتا چاہیے کہ وہ دولوں مرف زخی ہی ہوئے ستے یا مرکئے شخے۔ اسے بیاندیش تو تھا کہ کہ شاید کسی نے کار کا نمبر دیکے لیا ہولیکن اس کا امکان نہیں تھا کہ کسی نے اس کا چروبھی دیکے لیا ہو۔ جائے حادثہ پر جمع ہونے دالوں میں سے کوئی بھی اسے بہیان نہیں سکتا تھا۔

اس نے لیکسی ان بنگلوں کی عقبی گلی میں رکوائی جہاں حادثہ ہوا تھا۔ وہاں سے وہ پیدل چلنا ہوا گلی عبور کر کے مڑا ا اور پھراس مڑک کے کونے پر پہنچ کمیا جہاں اسے دور ہی سے بولیس کی دوگاڑیاں نظر آگئیں۔ لوگوں کی بھی بہت بڑی تو بہتے ہوگی تھی۔ جبیں نیکن انچھی خاصی تحداد جمع ہو پھی تھی۔

دھڑ کتے ول کے ساتھ مبور جائے حادثہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ای ونت اس کے موبائل فون کی تھنٹی پھر بچنے کلی۔جب وہ حادثے کے دنت بگی تھی توصبور کال ریسیو ہیں کرسکا تھا۔

اب صبور نے جیب سے موہائل نکالا۔اسے جوتو قع تھی، وہ درست ٹابت ہوئی۔وہ اس کی بیوی سلطانہ کی کال تھی۔ ''کہاں رہ محتے صبور؟'' سلطانہ نے اس کی آواز سنے

" نیس توحمہیں بتا کے گھر سے چلاتھا سلطانہ کہ مجھے واپسی میں کچھ دیر ہوجائے گی۔" صبور نے جواب دیا۔
" اگر پورٹ پر جادید کو چھوڑ نے کے بعد میں او منے ہوئے رائے میں ایک دوست کے پاس رک کیا تھا۔ وہاں سے اب میں گھر بھی چکا ہوتالیکن ایک جگہ تیکسی کا ٹائر پہلی ہوگیا۔
اب میں گھر بھی چکا ہوتالیکن ایک جگہ تیکسی کا ٹائر پہلی ہو گیا۔
اس بے وقو ف کیکسی ڈرائیور کا اسپئیر وقیل پہلے ہی پیگیر ہو چکا تھا۔ مجوراً مجھے لیسی چھورتا پڑی، یہاں سے اب لیسی بھی مشکل سے ملے گی۔"

سپنس ڈانجسٹ ح 250 کے ستمبر 2014ء

جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سلطانه كواس كاعلم تو تفا كه مبورك كارخراب بوتي تحي کیکن اس وقت تک صبور نے اسے سیسی بتایا تھا کہ اسے جادید کی کارش می تھی۔

> سلطانه نے یو چھا۔'' کہاں ہیں آب اس وقت؟'' صبور نے جکہ کا نام بتایا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

m

سلطانه بولى- "بإن، وبأن سينيس اتفا قابى جلدى ال علی ہے۔آپ وہایں ہے کی قریبی شاہراہ کارخ کریں۔" · میمی کر تالیکن بهان جھیے ایک جگه پولیس کاریں اور لوگوں کا جوم نظرآ رہاہے، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔'' "ا يكيدن تو موت على ريخ إلى -آب مرآن

میں آتا ہوں۔ یہاں ہے محر پہنچنے میں ویر نہیں کلے کی ،بس نیکسی ل جائے۔''

سلطانہ نے مچھ کہا تھا جومبور توجیہ سے ندین سکا۔اس تے مو پائل بند كر و يا تھا۔ اس كى توجہ ان دوآ دميوں كى طرف مبذول ہوگئ تھی جوجائے حادثہ کی طرف سے آرہے تے۔ان میں سے ایک دوسرے سے کدر ہاتھا۔"مناحاتے وه بے چاری بھی زندہ بچے کی یائیس-"

لفظ" بھی" س كرمبور كا دل بہت زور سے اچھلا۔ اس ہےوہ یہی مطلب اخذ کرسکتا تھا کہ جولڑ کی کےساتھ تھا، اس کی موت واقع ہوچی تھی۔

" كيا كوئى ايكيدن موكيا ب بعانى؟" صبور ب اختیاران سے یو چھ بیٹھا۔

وہ دونوں رک گئے۔ ایک بولا۔" کوئی کار والا مار کے بھاگ کیا ہے۔

" كياكوني مرجى كياب؟" عبور نے مزيد تقعد يق جا كا -"إلى بمانى صاحب! بزى خوف تاك موت بولى ے۔ہم نے تو ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھائییں ،لوگوں کی باتیں ئ ہیں۔جس نے ویکھا ہے،ای نے بتایا ہوگا کہ وہ بے چارہ کارکی مکر سے الچیل کر آیک ورخت سے جا عمرا یا تھا۔ درخت سے مراکراس کا سر بھٹ گیا۔اس کے ساتھ ایک نو جوان لژکی مجمی تھی ، وہ چھ تمنی ۔ انجی انجی ایک ایمبولینس

"كاركانبرتبين ويكماكى في؟" "سناتو يمي ہے كہ كى نے نبيں ديكھا۔" مجروه دونوں آدی آگے بڑھ گئے۔ صبورکو جو پھےمعلوم ہوگیا تھا، اس سے زیادہ وہ پھے

جانا بھی ہیں چاہتا تھا۔اب اے جائے حادثہ کے قریب

کیا کروں؟ کیا کروں؟ صبور کے دیاغ میں بیسوال وهما کے سے کرنے لگا۔اے ایما تک بدخیال بھی آیا کہاس نے جاوید کی کارچیور کر خلطی کی تھی۔ وہ یوکیس کول ماتی تو اس کا گرفآر ہونا بھی یقین ہوجاتا۔ پولیس کوکارے اسٹیرنگ کے علاوہ مجی تی جگہاس کی الکیوں کے نشانات ال جاہتے۔ یہ تو پولیس کوآ سانی ہے معلوم ہوجا تا کیدہ کارجادید کی تھی اور جاوید ہولیس کو یمی بیان دیا کداس نے لا مور جاتے وقت ایت کارصبورکودے دی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

m

بری حافت ہوئی ہاس سے مبورسوچا ہواایک طرف برصنے لگا۔ اب اے تیکسی کی تلاش می جواہے اس جگہ تک پہنیا سکے جہاں اس نے کارچھوڑی می ۔ حادثے كے باعث صبور كا د ماغ في طور ير كي حيس سوچ سكا تھا ورند اس سے بیتمانت سرز دلیس ہوتی۔

وہ اس معاملے میں خوش تسمت رہا کیئیسی اسے جلد ہی ال من اور و ومطلوبہ جلہ پرجلد ہی پہنچ کمیالیکن اس وقت اس كاول دهك سروكياجباس كاراس جكدوكها في تبين وى جہال اس نے چھوڑى كى-

وہ شروع ہی ہے د ماغی ناکارکردگی کا شکار د ہاتھا اس لیے اسے خیال آیا کہ شاید اسے وہ جگہ بھی یا دہیں رہی جہاں اس نے کار چیوڑی تھی۔ وہ یو کھلایا اور کھبرایا ہوا آس یاس کی دوسری کلیوں میں چکرانے لگالیکن کاراے کہیں وکھائی

شایدوہ پولیس کے ہاتھ لگ چکی ہے، مبوراس کے علادہ و کھے میں سوج سکتا تھا۔ مالوی اور خوف کے عالم عل اس نے ایک شاہراہ کی طرف برد صنا شروع کیا۔ابات پھرلیسی کی تلاش تھی تا کہ اپنے تھر جاسکے۔اے چھاور سوچھ ہیں ہیں سکا تھا۔

شاہراہ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ مسلسل سوج رہاتھا كه اب وه اپنا بجاؤ كس طرح كرسكتا ہے۔ اگر يوليس اس تک پہنے گئی جس کا امکان تو ی تھا، تو وہ کیا جواب دے کر خودكو بحاسكة كا؟

ایک مورت بیروسکتی تھی کہ دوحادثے کے دقت ایک موجود کی کہیں اور ثابت کر سکے۔

ں یمی سوچے ہوئے اسے شیما کا خیال آگیا۔ وہ ایک ماڈل کرل ہوئے کے ساتھ کچھاور بھی تھی۔اس نے صبورے شادی کرنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے تھے

ردانحست ( 251 ) ستمبر 2014ء

'' یہ کیوں جانتا چاہتے ہو؟'' ''میں تم سے ملئے تنہار ہے گھرآ ریا ہوں۔'' بہن کرشیمانے ایک مرمسرت حیرت کا اظہار کیا، پھر یولی۔'' تم کتنی دیر میں پہنچو شے؟'' یولی۔'' تم کتنی دیر میں پہنچو شے؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

"میراخیال ہے کہ ہیں منٹ لگیں ہے۔" " میں پچھ ہی دیر پہلے کمرے نکلی ہوں۔"

یہ جواب من کرصبور مایوس ہوالیکن دوسرے ہی ہل اس کی مایوی فتم ہوگئ جب شیما نے کہا۔''لیکن میں فورآ والیس لوثق ہوں۔ بیتو ہو ہی نہیں سکتا کہتم آؤاور میں گھر پر نہ ہوں۔ میں اس وقت اپنے گھر سے صرف دس منٹ کی ڈرائیو پر ہوں ہتم چہنچو کے تو میں گھر پر ہی ملوں گی۔'' جہنا ہیں جہنچ

شیماایک جھوٹے سے کیکن خوب صورت اپار خمنٹ میں رہتی تھی۔ دو کمروں اور ایک ٹی وی لا ؤ نج کواس نے خاصی لیمتی اور خوب صورت چیزوں سے آ راستہ کیا تھا۔ ٹی وی لاؤنج ہی کو وہ ڈرائنگ روم کے طور پر بھی استعمال کرتی تھی۔

"اس وقت میری مسرت کا کوئی ٹھکا نائبیں ہے۔" مایولی۔

اس ونت ٹی وی لاؤنج میں صبوراس کے سامنے بیٹھا ناس

ہوا تھا۔ ''لیکن ایمی مجھ ہے ایک فلطی ہوگئی۔'' وہ جلدی ہے پھر بولی۔'' مجھے پہلے تو تہمیں شادی کی مبارک یا دوینا چاہے تھی۔''

''اچھا ہوا کرتم نے مبارک بادلیس دی۔''صبور نے خسٹری سانس لے کر کہا۔ اس طرح اس نے اپنا سو چاسمجھا جواایک ڈراما شروع کیا تھا۔

" کیول؟" شیاسنجیده ہوگئ میور کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کچھسو چنے بھی لگی تھی۔

صبور نے کہا۔''کیاتم یقین کروگی کہ میں گزشتہ ایک۔ محفظے سے سڑک پرخوانخواہ کا رادھرے ادھر دوڑا تار ہاہوں۔'' ''مگر کیوں صبور؟''

'' ذہنی انتشار کی وجہ ہے۔''صبور نے جواب دیا۔ ''بس اچا تک جھے خیال آیا کہ اس طرح ادھر اُدھر مارے مارے پھرنے ہے بہتر ہے کہ اگرتم مل جاؤ تو میں پچھے وقت تمہارے ساتھ گزاروں۔ کپ شپ میں ول پچھے بہل جاتا ہے۔''

'' آخر ہوا کیا ہے؟ تمہاراا پٹی بیوی سے کوئی جھکڑ اتو نہیں ہوا؟''

"ابھی تونیس ہوا۔" صبور نے پھر شفندی سانس لی۔

لیکن صبوراس کے جال میں نہیں پھنسا تھا۔ وہ ایک ٹی وی چینل کے ایک ڈبیٹ شو میں شرکت کے لیے کیا تھا تو وہیں اس کی پہلی ملا قات شیما ہے ہوئی تھی۔شیما کوغالبا کسی ہے معلوم ہو کمیا ہوگا کہ صبورا یک جا گیردار کا بیٹا ہے۔ای لیے وہ صبور پرمبریان ہوئی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

تی وی چینل کے دفتر میں اس کا آمنا سامنا چھ ماہ قبل موا تعا۔اس وقت تک صبور کی شادی نبیس ہو کی تھی۔ انجی اس کی شادی ہوئے صرف تین ماہ گزرے تھے۔شادی سے بہلے تک صبور نے یا چ ماہ کے عرصے میں شیما سے کئ ملاقا تی می کی میں لیکن عام مقایات پر-اس نے شیما کے ساتھ اس کے تھر جانے کی پیشکش بھی تبول نہیں کی تھی۔ کوئی ندكوئي بہاندكركے پہلو بجا كيا تھا۔سلطانے سادى كے بعد وہ شیما ہے بھی نہیں ملا تھا۔شیما نے دو تین مرتبیاس کے موبائل فون پراس سے رابط کرنے کی وشش کی تھی کیکن صبور نے اس کی کال ریسو کرنے سے بھی کرین کیا تھا۔ صبور کا مزاج اور فطرت ہی رینہیں تھی۔ اپنی طالب علمی کی زندگی میں اس نے کئی لڑکیوں ہے دوئی کی تھی لیکن تھن قلرٹ کے معاملے میں بھی اس نے عملاً کوئی اخلاقی حدعبور تہیں کی تھی۔ وہ اب بھی تی اے فائنل ایئر کا طالب علم تھا۔طالب علمی ہی کے زمانے میں سلطانہ سے اس کی شاوی کے اس منظر میں ولجمدخاص حالات تقييه

شآہراہ پرصبور کوئیگسی مل کئی۔شیمااسے بتا چکی تھی کہ دہ کہاں رہتی تھی۔ اس نے بید بھی بتاہ یا تھا کہ وہ اسکی رہتی ہے۔ اپنے والدین کے بارے میں اس کا بیان تھا کہ وہ کسی دوسرے اور چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ صبور نے اس کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا لیکن اس بارے میں سوچنے کی میں کوئی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔

اجانک اے خیال آیا کہ وہ شیمائے گھر کی طرف چل تو پڑا ہے گریہ بھی توممکن ہے کہ شیمااس دفت اپنے گھر پر نہ ہو۔ میہ امکان خاصا قوی تھا کیونکہ ماڈل کرلز کی شامیں گھروں پرنہیں کزرتمیں۔

صبورنے اپنا موبائل نکال کرشیما کے موبائل فون پر لاکیا۔

'' زہے نصیب!'' دوسری طرف سے شیما کی چبکتی ہوئی آواز سالی دی۔''اس وقت تم کومیری یاد کیے آگئی صبور!''ان دونوں میں جوملا قاتمیں ہوتی رہی تھیں،ان میں دہ صبور سے خاصی ہے تکلف ہوگئی تھی۔

صبور يولا-" اس وقت تم كهال بو؟"

سپنسددانجست ح 252 مستمبر 2014ء

دېراجرم

''لیکن امکان ہے کہ ہوگا اور بہت زوروار ہوگا۔ بیشادی
میری زندگی کی بہت بڑی حماقت تھی۔شادی کی کامیابی کے اس معالمے میں تم ہی میری مرک میں اور ترک کی بہت بڑی حماقت تھی۔شادی کی کامیابی کے اس معالمے میں تم ہی میری میں نے ''تہہیں ذہنی ہوئیکن میں نے ''تہہیں ذہنی اور بھے سوچنے کی مہلت مجبی کرسکتی ہوں صبور ا'' شیما۔ بی نہیں میں اور کیا اور بھے اس کی تحمیل کرنا کراس کے پہلو میں آ بیٹی ہوں سرتھی کا میں اور کیا اور بھے اس کی تحمیل کرنا صبور نے اس سے پہلے میں اور کیا ہوگئی ہوں سرتھی کا میں میں اور کیا ہوگئی ہوں سرتھی کا میں میں اور کیا ہوگئی ہوں سرتھی کیا ہوں میں اور کیا ہوگئی ہوں سرتھی کیا ہوں میں اور کیا ہوگئی ہوں اور کیا ہوگئی ہوں سرتھی کہ بیت میں در کیا میں قونہیں در اور آگی اور کیا ہوگئی ہوں اور کیا ہوگئی ہوگئی

" تمہارے چبرے سے بھی ظاہر ہور ہاہے کہ تم بہت منتشر ہو۔" شیمانے کہا۔ Ш

W

Ш

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

صبورکو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس کے چہرے پر اس محتم کے تاثر ات ہوں گے۔ وہ اس حد تک اوا کاری کی صلاحیت نہیں رکھتا تھالیکن اس نے شیما کے خیال کی تر دید مہیں کی۔

"میں تمبارے ذہنی انتشار کے لیے دوا لاتی ہوں۔"شیمانے المحتے ہوئے کہا اور صبور کے مجمد بولئے سے پہلے تیزی سے اپنی خواب کا ہی طرف بڑھ کئی۔

صبور سمجھ کیا کہ وہ شراب لائے گی۔ وہ شراب کا عادی نہیں تھا مگر دوستوں میں ہیٹے کر بھی بھی لی لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے بہی سوچا کہ شیما کے ساتھ بیٹے کرایک آ دھ پیک چنے میں کوئی مضا کھ نہیں۔ اے کی بھی طرح شیما کو اس بات کا گواہ بنانا تھا کہ وہ گزشتہ ڈیڑھ دو کھنٹے ہے اس کے ساتھ تھا۔

قانون سے بیخ کی اسے بہی ایک صورت سوجھی تھی۔ پولیس کو وہ بہی بیان دیتا کہ جس دفت حادثہ ہوا ، اس سے بھی خاصی دیر پہلے دہ شیما کے اپار ممنٹ میں تھا۔

یہ بات سامنے آنے پر اس کی بیوی سلطانہ پر یقینا مننی اثرات پڑتے جوختم کرنے کے لیے وہ سلطانہ کوسب کچھ کچھ کچ بتا دیتا۔ گزشتہ ایک ماہ میں یہ بات ٹابت ہو پھی تھی کہ سلطانہ ایک بہت انچھی اور محبت کرنی والی بیوی تھی۔ شیماشراب کی بول کے ساتھ پانی کا مگ اور دوگلاس بھی لے آئی۔ پھر دو پیک بنائے۔

" تمہارے ایک نے بہتر اور خوشکوار متنقبل کے نام ۔" شیمانے کہااور گلاس کراکر پہلا گھونٹ لیا۔ " شیما!" صبور نے کم جیر کہا میں کہا۔ " میں سلطانہ

میں ایک صبور نے مجھیر سہے میں کہا۔ 'میں سلطانہ سے اپنے تعلقات اس حد تک خراب کرلینا چاہتا ہوں کہوہ خود ہی طلاق کا مطالبہ کرے۔''

''معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں؟'' شیما نے تشویش کا اظہار کیالیکن اپنے ول میں وہ یقیناً بہت خوش ہوگی۔

" ہاں۔" صبور نے فورا ہی دوسرا تھونٹ لیا۔" اور اس معالمے میں تم ہی میری مدوکر سکتی ہو۔" " تنہمیں ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے میں کچھ میمی کرسکتی ہوں صبور!" شیمانے والبہاندا نداز میں کہااوراٹھ

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

صبورنے اس سے پہلے بھی شیما کواس حد تک بے تکلف ہونے کا موقع نہیں دیا تھا تگر اس وقت اسے ضبط سے کام لینا پڑا۔ وہ شیما کواہیے بچاؤ کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔

"میں چاہتا ہوں کہ....." صبور نے قدرے رکتے
ہوئے کہا۔" سلطانہ کواس بات کاعلم ہوجائے کہ میں جب کھر
سے چلاتھا، اس کے بعد فورا بی تمہارے پاس آگیا تھا۔ یہ
جان کروہ بہت تلملائے گی۔ آج کے بعد ہم دونوں پبلک
پلیمز پر جمی ایک دوسرے سے ملیس گے۔ یہ بات بھی کی نہ
کی طرح سلطانہ کے علم میں آئی رہے گی۔ کیونکہ تم ماڈل
کرل ہو، اس لیے شاید کی اخباری فوٹو کرافر کوموقع مل جائے
کہ وہ ہماری تصویر مجیجے لے اور وہ تصویر اخبار میں بھی چھپوا
کہ وہ ہماری تصویر مجیجے لے اور وہ تصویر اخبار میں بھی چھپوا
مہرور ماڈل کرل شیما کوآج کی کوشش کریں اور پیڈبر بھی لگا دیں کہ
مشہور ماڈل کرل شیما کوآج کی کوشش کریں اور پیڈبر بھی لگا دیں کہ
مشہور ماڈل کرل شیما کوآج کی کوشش کریں اور پیڈبر بھی لگا دیں کہ
مشہور ماڈل کرل شیما کوآج کی کوشش کریں اور پیڈبر بھی لگا دیں کہ
مشہور ماڈل کرل شیما کوآج کی کوشش کریں امکان ہے۔ بہاں جک
مرحلے برآپے سے باہر ہوجائے گی۔ وہ مجھ سے طلاق کا
مرحلے برآپے سے باہر ہوجائے گی۔ وہ مجھ سے طلاق کا
مطالبہ کرسکتی ہے۔ بیاس کا مطالبہ فورا مان لوں گا۔"

'' پرسب کچوتو بہت آسانی ہے ہوجائے گا۔''شیما نے خوش ہوکر کہا۔ ''میں خود کی اخباری نمائندے کو ایسا اشارہ وے دول گی کہ وہ ہماری تاک میں رہے گا۔ تصویر بھی پھنچ جائے گی اور خیر بھی چیپ جائے گی اور خیر چیپنے کے بعد ۔۔۔۔۔۔اگرتم کبوتو میں اخبارات کے لیے یہ بیان بھی جاری کر دوں گی کہ میں تمہیں پیند کرتی ہوں اور تم میرے بہت ایجھے دوست ہو۔''

"به بهت اچھارے گا۔" مگراس کے دل میں بھی تھا کہ شیما کواپ حق میں استعال کرنے کے بعد ایسا کوئی موقع آنے بی نیس دے گا کہ ان کی تصویر چھپے اور اسکینڈل ہے ۔ "ارے!" صبور اپنے سوچ ہوئے منصوبے کے مطابق اچا تک کھڑا ہو گیا۔

'' قمیاہوا؟''شیمانے جلدی سے بوچھا۔ '' مجھے ابھی ابھی خیال آیا ہے۔'' صبور بولا۔'' میں ذہنی طور پر اتنامنتشر تھا کہ میں نے کارمناسب جگہ پارک

سىپنس دانجست ح 253 كستمبر 2014ء

طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اس نے جومنصوبہ بندی کی تھی، ذہنی انتشار کے عالم میں کی تھی۔ اگر اس نے اپنے مصوب کا ہرزاد ہے صائزہ لیا ہوتا تو وہ جو پچھ کرتا، زیادہ بہتر طریقے سے کرتا کیان اے اب بھی خیال نہیں آسکا تھا کہ منصوب میں رہ جانے والا ایک جمول آگے جل کراس کے لیے پریشانی کا سب بن سکتا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

شیما کی کار پھانگ سے تکلی نظر آئی تو صبور اس کی طرف بڑھا۔ شیمانے کاررو کتے ہوئے اپنے برابر کی سیٹ کا دروازہ کمھولا ۔ صبور نے بد مجلت کار میں ہیںتے ہوئے دروازہ بندکیا۔ شیما کارکو پھر حرکت میں لے آئی۔

''کیاہوگیا تمامہیں کے کاریہاں کھڑی کردی۔'شیمابول۔ ''اس طرف بھی او پر جانے کے ذینے ہیں تا!'' صبور نے جواب دیا۔''بس بیخیال آیا تھا کہ ادھر ہی ہے او پر چلا جاؤں اور پھر میں ذہنی طور پر منتشر بھی تھا۔ میں خمہیں بتاجکا ہوں۔''

'' کیا بیکم صاحبہ بے کھوزیا دہ جھڑا ہو کیا تھا؟''شیما نے بنس کر یوجھا۔

'' بھڑا تونہیں کہا جاسکتا کر پھوٹلنے باتیں ہوگئی تھیں۔ اچھا اب بیتو طے کرلو کہ پولیس اشیشن پر کہنا کیا ہے۔ بیتو ظاہر کرنا ہوگا نا کہ میں آئی ویر سے تمہارے اپار فمنٹ میں کیوں تھا۔''

'' متم کیا جائے ہو؟ کیا کہا جائے؟ میں ایک ماڈل گرل ہوں۔ پولیس خود مجھ لے کی کہتم نے اتنازیادہ وقت میرے ایار منٹ میں کیوں گزارا۔''

' و ' نیکن اس تشم کی بات خود تونبیس کی جاسکتی تا!'' دو ترکیب تاریخ

'' یہ گہنا مناسب رہے گا کہ بیس کمی ٹی وی چینل کے لیے کوئی ڈراہا بنانا چاہتا ہوں۔ کہائی کا ایک ہلکا ساخا کہ میرے ذہن بیس ہے اور کیونکہ اس لائن بیس میری واقفیت میرف تم ہی ہے ہا اس لیے بیس اس کہائی پر بات کرنے کے لیے تمہاراتی انتخاب کرسکتا تھا۔ زیادہ وقت اس لیے لگا کہ اس ڈرامے کو بنانے کے لیے اس کے بجٹ پر بھی تفصیل کہ اس ڈرامے کو بنانے کے لیے اس کے بجٹ پر بھی تفصیل بات چیت ہوئی تھی اور کہائی پر بھی!''

" ہاں، یہ بیان مناسب تو ہے لیکن اس بارے میں کیا کہو گے کہ تم نے کار خلط جگہ پارک کیوں کی تمی ؟ "

" کہہ دوں گا کہ بس بے دھیاتی میں خلطی ہوگی۔
کیونکہ اس وقت میرے دیاغ میں کہائی گھوم رہی تھی اس لیے خیال نہیں رہا تھا کہ کارکہاں کھڑی کررہا ہوں اور کیونکہ

مبیں کی تھی۔ کہیں پولیس والے اٹھانہ لے جا تھی یا۔۔۔۔۔ چھا خیر! میں ابھی آتا ہوں۔ کارکسی تھے جگہ پارک کرآؤں۔'' ''کرآؤ۔''شیمانے کہا۔' آگر پولیس کاراٹھائے گئ ہوگی تو بھی پریشائی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس علاقے کا ایس انچ او جھے جانتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ پولیس اشیشن چلوں گی۔ کارہم لے آئیں ہے۔ پولیس کوئی کارروائی بھی منہیں کرے گی۔''

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

'' شیک ہے، میں آتا ہوں۔'' ''میں بالکوئی میں کھڑی ہوکر دیکھتی رہوں گی۔تم نے کارشایدائی طرف کھڑی کی ہوگی۔ادھر ہی کار کھڑی کرتے کی اجازت میں ہے۔''

''ہاں۔'' صبور نے دردازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔''تم بالکونی میں کھڑی رہنا۔اگر کارنہ ہوئی تو میں خہیں اشارہ کردوں گا۔تم نیچ آ جانا تا کہ جھے اپنی گاڑی میں پولیس اشیشن لے جاسکو۔''

صبور کے باہر نگلنے کے بعد شیمانے دروازہ بند کرلیا۔ صبور نیچے پہنچا۔اپار مسلس کی اس جانب کوئی کارلیس تھی۔ پچھ آگے جا کر ایک موڑ تھا۔صبورخوا مخواہ اس طرف بڑھتا چلا گیا۔اس نے ایک اچنتی می نظر سے ویکھ لیا تھا کہ شیماا ہے اپار ممنٹ کی بالکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔

موڑ پر پہنچ کر مبور رکا۔ پھر تیزی سے واپس مڑا اور شیما کی بالکونی کے قریب سینچنے سے پہلے ہی ہاتھ سے اشارے کرنے لگا۔ وہ شیما کو جنانا چاہ رہا تھا کہ کارنہیں ہے۔شیمانے اس کے اشارے ویکھ لیے۔ وہ فورا بالکونی سے خائب ہوگئی۔

صبورابار منتس کے احاطے کے بھائک کے قریب
جا کھڑا ہوا اور شیما کا انظار کرنے لگا۔ وہ اپنی منصوبہ بندی
سے بہت مطمئن تھا۔ اب وہ پولیس اسٹیش جا تا تو کاروہاں
طاہر ہے کہ نبیں ملتی۔ اس صورت میں صبور کار کی چوری کی
رپورٹ درج کراسکیا تھا۔ شیما کے ساتھ ہونے کی وجہ سے
رپورٹ میں یہ بات بھی آ جاتی کہ وہ اس وقت شیما کے
ساتھ تھا جب کار سے ایک حادثہ ہوا۔ اس طرح پولیس یہ
باور کرسکتی تھی کہ جو کار چوری کرکے بھاگا تھا، اس سے وہ
عادشہوا۔

ال وليدرون المارين المارون والمارون والمارون

سىپنس دانجىت ح 254 كىستمبر 2014ء

ليےكوئى مستلمبيس ہوگائم ايك برے جا كيروار كے اكلوت اورلاڑ کے بیٹے ہو۔"

" تم نے میری بوری بات میں سی ۔" صبور بولا۔ " تمبیں ایسانہ ہو کہ وہ کا رکسی واردات میں استعمال کی جائے۔" "اس سے تمہاری صحت پر کوئی اٹر نہیں پڑے گا۔ تم كارچورى كى ريورث درج كرا يكي بو-"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

M

"يو جه و الحقوبير حال موى-"

"اب جوہونا ہے، دوتو ہوگا۔ جھنگ دوان باتوں کو ذہن سے اور بیضروری مجی تبیں ہے کہ وہ کارکسی واردات میں استعال کی جائے۔"

" ال ميضروري توجيل-"

''بس تو چھوڑ واب بیدؤ کر۔جو ہوگا دیکھا جائے گا۔'' صبور مسکرادیالیکن مشکرانے کے لیے اسے خود پر جر كرنا يزا تفا۔اے يريشاني اب بھي لاحق تھي كہ بياونٹ كس كروث بيۋے كے گا۔ وہ شيما كے ساتھ اس كے ايار فمنٹ ميں مَنْ عَمَا لِهِ فِي الحال ضروري تما كه وه شيما كوخوش ركھے۔

'' بچھایک بات پرچرت ہے۔'' شیمانے میٹھتے ہی شراب کا گلاس الفاتے ہوئے کہا۔ ''تم بنا چکے ہو کہ بیگم مباحبه سے تبہارا کوئی خاص جھڑائییں ہوا تھا، بس تھوڑی می سن کلای ہوگئ تھے۔ اس کے بعد آئی دیر ہو چکی ہے، بیٹم صاحبہ نے حمہیں ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ انہیں یو جہنا تو چاہے تھا کہتم کمال ہو۔موبائل توہ تہمارے یاس .....وہ رابط كرستي تعين

ورمیں نے اپنے موبائل کا سوئی آف کردیا ہے۔'' بيصبورن شيمات موبائل بررابط كرن كي بعدكما تھا تا کہ تھر والی وسینے کے سلسلے میں اسے کوئی اور بہانہ تراشانہ پڑے۔ بیخیال تواہے تھا کررابطہ نہ ہونے کے باعث سلطانه پريشان موكى ليكن اس فيسوي ليا تماكهوه بعديس اسسب مجه بنادے كا۔ ياجى كرجائے حادثت ا پتی عدم موجود کی ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک ماڈل حمرل كاسباراليا تعارات يقين تعاكه سلطانه المسجعونانبين معجے کی اور نہاس کے کروار پرشبہ کرے گی ۔شادی کے بعد کم بی عرصے میں وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح - E I id.

اس کا جواب سننے کے بعد شیما بولی۔" کیوں؟ سونچ آف كيون كرويا تفا؟"

"من مين عامنا كدميري اورتمهاري رفاقت مين كوئي رخندا تدازی ہو۔ مضبورتے بیجواب شیما کوخوش کرنے کے تمہارے تھر میں پہلی مرتبہ آیا تھا اس لیے جانتا بھی تہیں تھا كدوبالكاريارك كرناممنوع ب '' و ہاں ایک جگہ نو یار کنگ لکھا ہوا تھا۔'' " میں کہ سکتا ہوں کہ اس پرمیری نظر نبیں پڑی۔" یا یک شمانے کھ منہ بنایا۔

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

" كيول؟" صبور نے غورے اس كى طرف ديكھا۔ " کیامبری کوئی بات غلط ہے؟"

' یہ بات نہیں۔' 'شیما بولی۔''بس اس لیے تعوزی می بور ہوئی ہوں کہ آج پہلی بارتم مجھ ہے ملے آئے اور ب کھٹر اگ ہوگیا۔اچھاسنو..... پولیس اسٹیشن سے واپسی پر كيااراده بتهارا؟"

صبور شمجه مميا كهشيما كما جا بتي تقى -اس نے كہا-" انجى تمہارے ساتھ ہی رہوں گا شیما! دونتین پیک تو پیوں گا ، کار ک اس گڑیز کی وجہ ہے میں بھی مکدرتو ہوا ہول۔ اس جواب سے شیماخوش ہوئی۔

يوليس استيشن ٻنئي كرجو بات سامنے آنا جا ہے تھى ، وہ آئى - كاربوليس فيسيس الفائي محى -"اس کا مطلب ہے۔" شیما ہی بول پڑی۔" کار

" بيتو بهت بُرا ہوا۔" صبور بولا۔" وہ کارمیرے ایک دوست کی تھی۔" شیما اس بات پر بالکل نہیں چوکی۔رائے میں صبور نے اے اس بارے میں بتایا تھا کہ اس کی کار خراب ہوئی تھی اس لیے اس کا ایک دوست جاوید، جو ای شام دودن کے لیے لا ہور کیا تھا توا پٹن کاراے وے کیا تھا۔ اس موقع پرصبور کو پہلی مرتبہ خیال آیا کہ اس معالم میں جاوید سے بھی ہو چھ کھی جانی اور وہ ہولیس کو بتاتا کہ ابنی کاراس نے ائر بورٹ پرصبور کے حوالے کی تھی۔اس مورت میں اس کے اور شیما کے بیان کا تعنیاد سامنے آتا۔ کیکن اب صبور کواتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ کھے سوچ سکتا اورشیما کے بیان میں کوئی تبدیلی کرا تا۔

ر بورث ای طرح درج کرانا پری جس طرح پہلے ہی ہے یا کما تھا۔

پولیس اسمیشن سے واپسی پرشیما بولی۔"اس طرح چوری کی جائے والی کاریں عموماً توسی میں ہیں۔" "اليى صورت ميس مجھے جاديد كوكار كى قيب اداكرنا

پڑے کی۔ خیریہ تومیرے لیے کوئی مسئلہ میں ہوگالیکن .....' شیمانے اس کی بات کانی۔" ظاہر ہے کہ بہتمہارے

سىينس دانجست < 255 >ستمبر 2014ء

اورد و بڑے گھوٹ لیے۔ پھرد دیار وصبور کا گلاس اٹھایا۔ ای مخفر دورانے بیس صبور کوایک تدبیر سوجھ گئی۔ شیما سے نظر بچا کراس تدبیر پرعمل بیرا ہونے کا موقع بھی اسے ل کیا۔ شیما جب ذرا سا آ کے جنگ کر اس کا گلاس اٹھا رہی تھی صبورنے اپنی جیب میں پڑے ہوئے موبائل کا سونج

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

موبائل کھولنے ہے جو ہلی ہی میوزیکل آواز آئی، صبور کواس کا خیال نہیں رہا تھا۔ شیمااس آواز ہے اس وقت چوکی جب وہ شراب کا گلاس صبور کی طرف بڑھا رہی تھی۔ صبور وہ آواز من کر گھبراسا کیا۔ لیکن چرت انگیز طور پراس نے گھبراہٹ کا اظہار اپنے چہرے سے بیس ہونے دیا۔ ''شاید ہاتھ کا دباؤ پڑھیا بٹن پر۔'' صبور نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور موبائل ٹکالا۔

اب وہ دوبارہ موبائل بند کرنے پر مجبور تھا مگراس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی موبائل نے کوئی میج آنے کا سکتل دیا۔

''کوئی مینے آیا ہے۔''شیمافورا بولی۔ ''باں۔''صبور مینے اسکرین پرلانے لگا۔ ''مینے دیکے کر بند کردینا موبائل۔''شیمانے کہا۔ لیکن مینے پڑھتے ہی صبور کا ساراجسم سنسنا کمیا۔وہ اس کی بیوی سلطانہ کا مینے تھا۔اس نے اطلاع دی تھی کدروحی اور ٹاقب کا ایکیڈنٹ ہوگیا تھا جس میں ٹاقب کی ہلاکت مدین تھے۔

مبور بے اختیار کھڑا ہو کیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی میاف ظاہر ہونے لگی تھی۔اے اپناا کیسیڈنٹ یاد آگیا تھا۔

" 'کیامیج ہے؟" شیمانے جلدی سے پوچھا۔ "سلطانہ کی چھاڑاد بہن اور اس کے متکیتر کا ایکیڈنٹ ہوگیاہے۔اس کامتھیتر ہلاک ہوگیاہے۔" اوہ!"

''اب میراجانا ضروری ہو گیاہے شیمالیکن .....'' ''ولیکن کیا؟'' شیمایات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی۔

میں دو پک لی چکا ہوں۔ بُوتو آئے گی۔ خیر، اس ے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھی جانتے ہیں کہ میں پیتا ہوں۔ آئی ایم سوری شیما! جھے اب جانا چاہے۔ میں تم سے کل ملوں گا۔''

بات الي تحى كه شيماات روك نبيل كل - برچندا ب

لیے بھی دیا تھاجس پر دہ بعد میں پچھٹا یا کیونکہ شیمانے خوش ہوکر اس کے گلے میں ہائیس ڈالتے ہوئے اس کے ہونٹ چوم لیے تھے۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"" آج اچا تک اتن انچی لگنے گئی ہوں تنہیں۔" وہ بولی اللہ ایک اتن انچی لگنے گئی ہوں تنہیں۔" وہ بولی اور گلاس میں پی گئی۔وہ اب بھی اس بھی اس کے گلے کار ہار بنی ہوئی تھی اور وہ کسمسار ہاتھا۔
شیما اپنے لیے دوسرا پیک بناتے ہوئے بول۔" تم بھی اپنا گلاس فتم کرونا! تم خود کہہ بیچے ہوکہ میرے ساتھ دو تین پیک ہوگہ میرے ساتھ دو تین پیک ہوگہ میرے ساتھ دو

میں ہورکو یادھا۔ وہ بھی بھی دوتین پیک ہی لیتا تھا کر اسٹیا کو جذباتی ہوتا دیکھ کر وہ پریشان ہوگیا۔ شیما کی جذبا تیت کے بی منظر شیما اس کی ایک خواہش بھی تھی۔ مبور کی شادی ہے جال میں لانے کی مشادی ہے جال میں لانے کی کوششیں کرچکی تھی۔ مبور کی شادی نے اسے ماہوں کردیا ہوگائین اب اچا تک اسے یہ تو ید کی تھی گہ مبور اپنی بوی موثر نہیں تھا۔ اب وہ پھر صور کوا ہے جال میں بھنیانے کی کوشش کھر بھی گہ مبور اپنی بوی کی کوشش کھر بھی کہ مبور اپنی بوی کی کوشش کھر بھی کہ مبور اس کی کوشش کھر بھی کہ مبور اس کی کوشش کھر بھی اور کی کے لیے مبور ہو ایک سے شادی کر لے۔ اس جیسی کسی بھی لاکی کے لیے مبور جو ایک جیسا کوئی بھی تحق ایک آئیڈ بل ہوتا ہے۔ مبور جو ایک جیسا کوئی بھی تحق ایک آئیڈ بل ہوتا ہے۔ مبور جو ایک بیس ہوتی کی اس کی مقادیاں عود کی اس کی مرب کی سے اس تھی کی لاکھیاں مادی طور پر خاصا کی دوامل کر لیتی ہیں۔ طور پر خاصا کی دوامل کر لیتی ہیں۔

شماکے اصرار پرصبور کوا بنا پیک جلدی فتم کرنا پڑا۔ شمااس کے لیے دوسرا پیک بنانے تل ۔ اس دفت تک وہ اپنا دوسرا پیک آ دھافتم کر چکی تھی۔ اس کی اس" برق رفتاری" سے صبور کو بیدا ندیشرلائق ہو گیا تھا کہ دہ جس بات سے بچنا چاہتا تھا، وہ زیادہ جلدی قریب آ جاتی۔ وہ سوچنے لگا کہ شما سے بیچنے کے لیے وہ ایسا کون سا راستہ اختیار کرے کہ شما اس سے فقانہ ہو۔

" یہ پیک میں تم کواپنے ہاتھ سے پلاؤں گی۔" شیما نے کہتے ہوئے گلاس اس کے منہ سے لگاریا۔" تم کومیری تسم ہے۔ یہ پیک میرے ہاتھ سے ہیو۔" اس کا انداز بڑا الہانہ ہوگیا۔

مبور نے ایک چھوٹے سے گھونٹ پر اکتفا کرنا چایا لیکن شیمانے اے چھوٹے چھوٹے تین گھونٹ لینے پر مجبور کردیا۔

" آج میری زندگی کی بیسب سے خوب صورت رات ہوگی۔" شیمانے صبور کا گلاس رکھ کراپنا گلاس افعایا

سىپنس دانجست < 256 >ستمبر 2014ء

# پاک سوسائی قلف کام کی ویکش پیشماک موسائی کاف کام کے ویش کیا ہے۔ پیشماک موسائی کاف کام کے ویش کیا ہے۔

= UNUSUPER

ييراي ئك كاڈائر يكٹ اور رژيوم ايبل لنك ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پرنٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

t

C

♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل رینج الگسيشن 🚓 ۾ کتاب کاالگ سيشن و میب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مُختلف **سائزوں میں ایلوڈنگ** سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرینڈ کوالٹی عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج

Ш

W

W

ρ

k

S

0

C

8

t

Ų

♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

اہے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





''کون سے اسپتال میں ہے؟'' شیمانے پوچھا۔ ''چلومیں تنہیں اپنی کارمیں تھوڑ آئی ہوں۔'' ''میں سیکسی کرلوں گاشیما!'' ''میرے ساتھ جاتے ہوئے کوئی ڈرہے تمہیں؟'' ''ارے نہیں! یہ بات نہیں۔اور ضروری بھی نہیں کہ کوئی۔ تمہیں میرے ساتھ دیکھے لے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

m

صبورکوشیما کے ساتھ اس کی کاریش روانہ ہونا پڑا۔ وہ جوں جوں سارے معالمے پرغور کرر ہاتھا، اس کی پریشائی بڑھتی جاری تھی۔ اس نے جومنصوبہ بندی کی تھی، اس میں اب کر بڑ ہونے کا تو کی امکان نظر آر ہاتھا۔ رائے میں شیما نے جو ہاتیں کیں، وہ ان کا مختصر جواب دیتے ہوئے اپنے خیالوں سے نبردآز مارہا۔

آخرشیما کہدر بی تھی۔''معلوم ہوتا ہے تہہیں ایک بیوی کی چازاد بہن اور اس کے مقیتر سے خاصالگاؤ تھا۔'' ''مہیں' یہ بات نہیں۔''

'' پھرتم اس وقت د ماغی طور پرغیرحاضر کیوں ہو؟'' '' میں بعد میں بتاؤں گائتہیں۔'' پھرشمان نر کھینیں رکان وصور کو استال سر بھائک

پھرشیمانے کچھٹیں کہا۔ وہ مبور کو اسپتال کے بھا تک کے قریب چیوژ کرواپس جلی گئی۔

اسپتال کے رئیسیٹن ہے صبور کومعلوم ہوگیا کہ روحی انتہائی مگہداشت کے دارؤ میں نہیں تھی۔ اس کا مطلب بیرتھا کہاہے خطرناک چوٹیں نہیں آئی تھیں۔صبوراس روم میں پہنچاجس کانمبراہے رئیسیٹن ہے معلوم ہوا تھا۔

وہاں اس وقت سلطانہ کے علاوہ روحی کے والدین اور سلطانہ کے محمر والے بھی ہتھ۔ روحی بستر پر جادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچرخراشیں چبرے پرتھیں ۔اس کے چبرے پرتم واندوہ کے تاثرات ہتھے۔ اس نے صبور پرایک کبری نظر ڈالی اور پھراس کی پلکیں جبک کئیں۔

'' آئی ایم سوری! میں وقت پر نہیں پہنچ سکا۔'' صبور نے بیہ بات کو یاان بھی لوگوں سے کبی تھی جواس وقت وہاں موجو دیتھے۔

و برور سے سے میں ایک سے سے ایک صبور کو دیکے کے کر روی کی آنکھیں ڈیڈیا آئی تھیں۔ آپٹی آنکھیں ۔ آپکھیں ہی جمکائی تھیں۔ ایک اس موقع پر سلطانہ نے صبور سے نہیں پوچھا کہ اس نے اپنامویائل کیوں بند کر رکھا تھا۔ ان لوگوں سے گفتگو میں صبور کو ایک بیڈنٹ کی تفسیلات معلوم ہو تھی اور ذرا بھی شک میں موتی باتی ہیں رہی کہ دہ حادث صبور ہی سے ہواتھا۔ وشیع کی مخالش یاتی تیس رہی کہ دہ حادث صبور ہی سے ہواتھا۔

بڑی کوفت ہوئی ہوگی کہ اس کا شکار کم از کم وقتی طور پر تو اس کے ہاتھ سے نکل ہی رہاتھا۔ دور میں کسے ویس کا سے اس میں ''

'' جاؤے کیے؟ اور کہاں جاؤے۔'' ''کیکسی عی ہے جاؤں گالیکن پہلے سلطانہ ہے بات

"- Suts

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

صبوراس وقت شیما ہے بچنا جاہتا تھا۔ مینے کی وجہ ہے
اس کی خواہش پوری بھی ہوگئی تھی کیکن اس مینے نے اسے ...
بدحواس کردیا تھا۔ اسے اپنے ایک پڑنٹ کے وقت اس لاک کا
چہرہ کچھ شاسامحسوں ہوا تھا لیکن اب سلطانہ کا مینے پڑھ کر
اسے یاد آگیا تھا کہ وہ روی تھی۔ ایک پٹرنٹ کے وقت روی
پراس کی اجنی می نظر بدحوای کے عالم میں بڑی تھی اس لیے
براس کی اجنی می نظر بدحوای کے عالم میں بڑی تھی اس لیے
اسے اس وقت خیال بین آسکا تھا کہ وہ روی تھی۔

اس نے موہائل پر سلطانہ سے رابطہ کیا۔ شیما کی تظریب اس پرجی ہوئی تیں ۔

"" تم كمال ہوصور!" سلطانه كى آداز بھرائى ہوئى تى مقى " تم نے كہا تھا كہ جلدى كھر پہنچو كے ليكن تبيں پہنچ ۔ اس كے بعد مجھے تمہارا موبائل بند ملتار ہا۔ میں نے ایک تنج بھیج دیا تھا كہ جب بھى تم اپنا موبائل كھولو مے مسیح تمہیں ل جائے گا۔ كياوہ تمہیں ملا؟"

" مل حميا ہے۔ "صبور نے جواب دیا۔" میا يميثرنث

لہاں ہواہے؟

''تم نے مجھے بتایا تھا نا کہ ایک جگدگوئی ایکیڈنٹ ہوگیا ہے۔اس وقت تہمیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ وہاں روتی اور ٹاقب ہے کوئی کارنگراکئی تھی۔ ٹاقب تو ۔۔۔۔'' سلطانہ کی آواز رندھ گئی۔ کچھددور کارشتہ اس کا ٹاقب سے تھااور روتی سے تو وہ بہت ہی محبت کرتی تھی۔

یہ جواب من کرصبور کا ساراجہم سنسنا گیا۔ اب اس میں فتک کی کوئی مخوائش نہیں رہی تھی کہ دو ایکسیژنٹ ای سے ہوا تھا۔ دولا کی شنا سابھی اسے ای لیے گئی تھی کیونکہ دو روحی تھی۔۔

''تم اس ونت کہاں ہو؟'' صبور نے ہو چھا۔ وہ بدقت تمام بولا۔

سلطانہ نے رندھی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے ایک اسپتال کا نام بتایا۔

المجاف المجافي المجاف المجاف المجاف المجاف المجاف المجاف المجافي المجاف المجاف

سينس دُانجست ح 258 كستمبر 2014ء

دبراجرم

ا قاعد کی ہے ہر ماہ مامل کریں ،اسے وروازے پر ایک رسالے کے لیے 12 اہ کا ذرسالانہ (بشمول رجيز ؤ ذاك فرج) یا کتان کے کئی جی شمریا گاؤں کے لیے 700 روپے یقتہ ممالک کے لیے 7,000 روپے آب ایک وقت میں کنی سال کے لیے ایک ہے زائد رسائل کے فریدار بن عقتے ہیں۔ قم ای صاب ارسال کریں ہم فورا آپ کے دیے ہوئے ہے ہر رجنر ذ ڈاک رسائل بھیجنا شروع کردیں گے۔ یک کا فرائے لینے بالدان کے لیے بہترین تحذیمی موسکتا ہے بیرون ملک سے قار تین صرف ویسٹرن یونین یامنی گرام کے ذريع رقم ارسال كريس كمى اور ذريع بير مم بينج پر بھاری بینک فیس عاید ہوتی ہے۔اس سے گریز فرما کیں۔ رابطة ثمرعباس (فون نمبر: 0301-2454188) جاسوسى ذائجست يبلى كيشنز 63-C فيراا ايكىشىش دىنس با دَسنگ اتمار ئى بين كورگى روز، كرا جى نون: 35895313 فيس: 35802551

Ш

W

ш

P

a

k

S

O

C

C

ٹا قب کی لاش اہمی ہولیس ہی کی حمویل میں تھی۔ "وه کار پکڑی نبیں جا تکی ہے؟" صبور نے یو چھا۔ " کارتو ابھی تبیں پکڑی گئی لیکن اس کے مالک کا بیا تو چل ہی جائے گا۔' سلطانہ کے والدنے جواب دیا۔ صبور کا دل دهزک انتحا۔ وہ بے اختیار یو چھ بیٹھا۔ " كارك ما لك كاپتا كيے چل جائے گا؟' ''روحی اس کار کانمبر طعیک ہے۔ تونہیں دیکھ کی تھی تکر کچھ مندے اس کے ذہن ش رہ گئے تھے۔اس نے پولیس کوتین چارنمبر بتائے ہیں۔خودروی کا خیال ہے کہان میں ہے کوئی ایک نمبر ضرور درست ہوگا۔ یولیس ان بھی نمبروں کے بارے مِن تحقیقات کر کے اصل آدی تک پھی سکتی ہے۔ صبور کے لیے میہ سب پریشان کن باتیں تھیں۔ پولیس جاوید تک پہنچ جاتی تو جاوید آئیس بھی بیان ویتا کہاس نے لا ہور جاتے وقت اپنی کارصبور کو دے دی تھی۔ جاوید کے بعد بولیس صبور کے یاس پہنچی ۔ صبور انہیں میں بیان د ہے سکتا تھا کہ اس کی کار اس وقت چوری کی گئی ہیں دب شيما كے تھريرتھا۔

Ш

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

پہلے صبور نے سوچا تھا کہ دہ ایکسیڈن کے بارے میں سلطانہ کو بتا دے گا اور یہ بھی نہیں چھپائے گا کہ وہ حادثے کے وقت اپنی موجودگی دوسری جگہ تابت کرنے کے لیے شیما کے پاس چلا کیا تھا۔ سلطانہ یہ بات سوچ کر اے کوارا کر لیتی کہ اس کے شوہر کوائے بچاؤ کے لیے بہی راہ سوچھ کی لیکن اب صبور کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ اس کے ایکسیڈنٹ سے کوئی اجہی نہیں بلکہ روی کی چھازاد بہن کا کہ اس مشکیتر مرا تھا۔ اب صبور کے لیے بہی مشکل تھی کہ وہ اپنی ہوی مشکل تھی کہ وہ اپنی ہوی کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا اور ایس صورت میں شیما کی بات من کر سلطانہ کے دل پر جو پچھ مورت میں شیما کی بات من کر سلطانہ کے دل پر جو پچھ کو رقی ۔

دوسری مصیبت قانونی بھی کھڑی ہوسکتی تھی۔ بیشن ممکن تھا کہ دہ شیما کے بیان پرشبہ کرتے ہوئے یہ جھتی کہ صبور نے جائے حادثہ سے این عدم موجودگی ظاہر کرنے کے لیے شیما کوآلۂ کار بنایا تھا۔

اس کے ساتھ پولیس کے لیے بیہ معمامی ہوتا کہ کار غائب کہاں ہوگئ؟

مبور کے ذہن میں بیسب خیالات چکراتے رہے تھاس لیے روق کے کمرے میں جو یا تیں ہوئیں،ان میں وہ ذہنی طور پرغیر حاضر سار ہا۔ روز دیں سامان سے دیاں میں کیاں۔ جاری مجھے تھے ہیں۔

روحی اورسلطانہ کے والدین کواب بیجلدی بھی تھی کہ

سسپنسددانجست (259 ستمبر 14 (259

وہ ٹا قب کے تھر جا کراس کے والدین کے غم میں بھی شریک ہوں۔ طے پایا کہ فوری طور پر صرف سلطانہ کو روثی کے پاس رہنے ویا جائے اور باتی لوگ ٹا قب کے تھر کا رخ کریں۔ بدایک اخلاقی اور معاشرتی تقاضا تھا۔ ''تم بھی حلہ جاؤ صور !'' سلطانہ نے کھا۔''مسری

" تم بھی چلے جاؤ صبور!" سلطانہ نے کہا۔"میری نمائندگی بھی ہوجائے گی۔" W

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

مبوراس گھر میں نہیں جانا جاہتا تھا جس گھر کا جراخ اس کے ہاتھوں گل ہوا تھا لیکن وہ اس سے پہلو تھی نہیں کر سکا۔ اگر سامنے صرف سلطانہ ہوتی تو شاید وہ نہ جانے کے لیے کوئی جواز پیدا کرلیتا لیکن اس وقت بھی لوگ اور روی بھی موجود تھی جس کا منظیتر اس کے ہاتھوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیشا تھا۔ سلطانہ کوروی کے باس جھوڑ کر جب سب لوگ اسپتال سے روانہ ہوئے توصبوران کے ساتھ تھا۔ میں لوگ اسپتال سے روانہ ہوئے توصبوران کے ساتھ تھا۔

سلطانہ اور صبور کی شادی بہت ہٹگا می طور پر ہوئی تھی،
ور نہ بیشاوی ایسے حالات میں ہر کر نہیں ہوتی جبکہ صبورا بھی
پی اے کے فائل ایئر کا طالب علم تھا۔ صرف تعلیم ہی کی غرض
ہے وہ کراچی میں مقیم تھا۔ اس کے باپ جا گیردار صابر شاہ
نے اے کراچی میں ایک خوب صورت فلیٹ ولانے کے
ساتھ ساتھ اپنی حولی کا ایک پر انا ملازم بھی اس کی خدمت
کے لیے کراچی بینے ویا تھا۔

سلطانہ کے باب سرجن عباس کوسادے ملک کے طبی حلقوں میں ایک محتر م تحصیت سمجھا جاتا تھا۔ وہ اور صابر شاہ آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر چکے ہتھے۔ ان کی دوتی وہیں ہوئی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تدار ہوتی چلی کئی تھی۔ اس لیے جب سلطانہ کی عمر دس سال اور صبور پندرہ یا چودہ سال کا تھا تو ان دونوں دوستوں میں طے یا گیا تھا کہ مناسب وقت آنے پروہ سلطانہ اور صبور کوشادی کے بندھن میں جکڑوس کے بندھن میں جگڑوس کے بندھن میں جگڑوس کے بندھن میں جگڑوس کے بندھن

'' مناسب وقت'' ہے ان دوستوں کی مراد بہتی کہ جب صبورادرسلطانہ تعلیم کمل کرلیں مے کیکن سلطانہ کی مال کر ایس مے کیکن سلطانہ کی مال کی ایک بیاری کی وجہ ہے اس مناسب وقت کا انتظار نہیں کیا جا سکا نہیں دیتے گا کوئی اسکان نہیں رہا تھا۔اس کی خواہش تھی کہ وہ مرقے ہے پہلے امکان نہیں رہا تھا۔اس کی خواہش تھی کہ وہ مرقے ہے پہلے ایک ڈی کوئی ہے کہا ہے۔

ا بن میں وورس بے ہوئے ریوں۔ یمی وجر تھی کہ سلطانہ جب سینڈ ایئر کی طالبہ تھی آتو مال کی خواہش کے احترام میں اسے اپنی تعلیم ادھوری چیوڑ نا پڑی۔ شادی کے بعد اسے صبور کے ساتھ صوبے کے

اندرونی علاقے میں صابر شاہ کی حویلی جانا پڑا تھالیکن صبور کو کیونکہ اپنی تعلیم مکمل کرنا تھی اس لیے صابر شاہ نے ان دونوں کے لیے ایک بڑا ا پار شنٹ خرید لیا تھا۔ وہ دونوں حویلی ہے کراچی آگراس ا پار شنٹ میں مقیم ہو گئے ہتھے۔ پرانے خادم کے علاوہ حویلی ہے ایک پرانی خادمہ بھی وہیں آگئی تھی۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

کیکن ملازم بھی کسی کی تنہائی کا از الہنبیں کرتے۔ اس لیے صبور جب پڑھنے جاتا تو سلطاندا ہے والد کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کی مال بیار تھی۔ شادی کے دس دن بعد اس کا انتقال ہوگیا تھا۔ اس وقت کچھ عزیز وں کے علاوہ سلطانہ بھی کچھ دن تک اپنے باپ کے تھر میں رہی تھی۔ شام کو صبور بھی وہاں کا ایک چکر باپ کے تھر میں رہی تھی۔ شام کو صبور بھی وہاں کا ایک چکر

شادی کے موقع پر توروقی ہے صبور کی ملاقات سرسری
سی ہوئی تھی لیکن روز انہ سرجن عباس کے گھر جانے کی وجہ
سے روجی ہے اس کی دو تین ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ دو ماہ بل
اس کی مثلنی ثاقب ہے ہو چکی تھی۔ شادی چند ماہ بعد ہوتا اس
لیے قرار بایا تھا کہ ثاقب کے باپ کی بہت عزیز بہن نیرو بی
میں رہتی تھی جو کسی وجہ ہے فوری طور پر کراچی نہیں آسکتی تھی
اور ثاقب کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی
میں اس کی بہن ضرور تر یک ہو۔

جب حادثہ ہوا، اس وقت صبور کے لیے ٹاقب کی شاخت کرنا تو خیر ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ ٹاقب کی اس سے ایک سرسری ملاقات اس کی منگنی کے موقع پر ہوئی تھی لیکن بو کھلا ہت اور گھبرا ہٹ بیل صبورایک اچئتی کی نظر میں ردتی کو مجمع نہیں بہچان سکا تھا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ شام ہوجانے کی وجہ سے اس سڑک پر روشی بہت کم تھی۔ صبور کو بس یہ خیال رہ تمیا تھا کہ وہ لڑک اس کے لیے اجنی نہیں تھی، وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا۔

کیکن جب ہے اس پر حقیقت منکشف ہو کی تھی ، وہ اپنے وجود میں اندر بنی اندرلرزر ہاتھا۔ ٹا قب کے تھر پر اس ک ہمت نہیں ہو گئی کہ وہ ٹا قب کے باپ سے نظریں ملاسکتا۔ ممیارہ بجے کے قریب اسے دوبارہ اسپتال جانے کا موقع مل سکا۔

معلوم ہوا کہ دوسری مجمع روتی کو اسپتال سے رخصت کردیا جاتا۔اس وقت طے پایا کہ روتی کی کوئی رشتے دار لڑکی رات کوردجی کے ہاس رک جائے گی۔خود روحی کا کہنا میں تھا کہ اس کی ضرورت نہیں لیکن سلطانہ نے اصرار کیا کہ

سينس د انجست ح 260

سونج آف ہوگیا ہوگا۔'' در برین السجھ بھ

"يى خيال جھے جمي آيا تھا۔"

اس جواب سے صبور نے پچھ سکون محسوس کیا۔ سلطانہ ہتی رہی۔ ''لیکن میں پریشان اس لیے زیادہ ہوئی کے فون پر جھے روحی اور ٹاقب کے حادثے کی اطلاع ال کی تھی جو میں فوری طور پر تمہیں بھی دینا چاہتی تھی۔ رابطہ شہونے کی وجہ سے میں نے یہ سوچ کرمینے کردیا تھا کہ تم جب بھی اپنا موبائل آن کرد کے میسے تو تمہیں ال ہی جائے گا اور پھرتم فورانی مجھ سے رابطہ کردگے۔''

W

W

ш

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

M

"ایای ہوا تھا۔" صبور نے کہا۔" میں نے فوراً تم سے رابطہ کیا تھا۔"

صبور نے محسوس کیا کہ سے باتیں کرتے ہوئے بھی سلطانہ کہیں کھوئی کوری تھی۔

"" تم نے اپنے دل پراس حادثے کا بہت زیادہ الر لیا ہے۔"صبورنے کہا۔" اور میقدرتی ہات ہے۔روتی اور تم ایک دوسرے سے بہت قریب رہی ہو۔ روقی پر جو قیامت گزری ہے، اسے تم بھی شدت سے محسوس کر رہی ہو۔ اسپتال سے چلتے وقت تم نے روقی کو کسی خاص انداز میں نہ سوچنے کی تا کید بھی کی تھی۔ آخروہ کیا سوچ رہی ہے؟"

''میں انہی خودتم ہے اس کا ذکر کرتی۔'' سلطانہ نے کہا، پھرایک شنڈی سانس لے کر بولی۔'' روتی ہے ایک خلطی ہوگئی ہے۔''

و علطي؟

وليسي غلطي؟"

سلطانه چپ رای -\*' بتاؤ سلطاندا "مبور پھر بولا -

" بتانا تو چاہتی ہوں میں تنہیں لیکن بات الی ہے کہ .....میری سمجھ میں نہیں آر ہا .....کس طرح بتاؤں ..... دراصل ..... 'وو پھر چپ ہوگئی۔

" تمہاری باتوں سے بیں بے چین ہور ہاہوں سلطانہ!" " صبور!" سلطانہ متد بذب کہیے میں یولی۔" روحی ماں بننے والی ہے۔" صبور بھونچکا روحمیا۔

ہیں ہے وال ہے۔ بروبو پھا رہ ہے۔
سلطانہ کچھ رک کر آہتہ آہتہ ہولئے گی۔''وہ اور
ٹا قب ایک دوسرے سے ملتے تورہتے تھے۔لوگ غلط نہیں
کہتے کہ عورت اور مرد کی تنہائی بڑی مخدوش ہوتی ہے۔ان
دونوں کے ساتھ بھی اس تنہائی نے ایک غضب ڈھایا۔قدم
بہک گئے ان کے۔اگر جہالیا مرف ایک بار ہوالیکن وہی

رومی اسپتال میں تنہا ندر ہے۔ سلطانہ کوصور کے ساتھ اسپتال سے رخصت ہونا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

سلطانہ وجورے ما کھا میں اسے رمصت ہونا گا۔ اس نے رخصت ہونے سے پہلے روحی کی پیشانی چوم کر آہتہ سے کہا۔'' خبر دار جوتم نے پھراس انداز میں سوچا۔'' روحی بھیکے سے انداز میں مسکرادی۔

سلطانہ نے روحی ہے وہ بات اگر چدد ہیں آ واز میں کہی تھی گر بہت قریب ہونے کی وجہ ہے صبور نے س لیا۔ صبور نے سرجن عباس کو بتا دیا تھا کہ اس کی کار پچھٹراب ہوگئ ہے اور گیراج میں ہے چنا نچے سرجن عباس نے اپنے شوفر کو ہدایت کی کہ وہ سلطانہ اور صبور کو ان کے گھر چھوڑ آئے۔

''روحی پرغم کا پیاژ ٹوٹ پڑا ہے۔'' رائے میں سلطانہ نے شعنڈی سانس نے کرکہا۔

"تم نے اے کس بارے میں سوچنے سے روکا ہے؟"صبورتے ہو چھا۔

'' ''مگر چل کر بتاؤں گی۔'' سلطانہ نے جواب دیتے ہوئے شوفر کی طرف ایک نظر ڈالی۔

صبور سجھ کیا۔ وہ ضرور کوئی خاص بات تھی اور سلطانہ انہیں چاہتی تھی کہ وہ بات شوفر کے علم میں آئے صبور کا خیال تھا کہ اس کا موبائل نون بند ہونے کے بارے میں ہی سلطانہ اس کا موبائل نون بند ہونے کے بارے میں ہی سلطانہ اس سے استفسار کرتی لیکن راستے میں اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب وہ دونوں تھر پہنچ تو بہت چھکے ہوئے ہتے، تاہم سلطانہ نے ملازم اور ملازمہ کو چند بدایات دینے کے بعد بی صبور کے ساتھ خواب گاہ کارخ کیا۔ اس وفت ہجی اس نے کوئی بات کرنے سے پہلے لیاس تبدیل کرنے کو ترجے دی سے کوئی بات کرنے سے پہلے لیاس تبدیل کرنے کو ترجے دی سے کھی ۔

''کیاتم نے اپناموبائل اس لیے بند کردیا تھا کہ کہیں پینے بیٹھ گئے تھے؟''

صبور نے اس کی طرف دیکھا، پھرنظریں چرا کردھیں آواز میں بولا۔"آئی ایم سوری سلطانہ! میں نے تم ہے کہا تھا کہ جلد کھر چہنے رہا ہوں لیکن راستے میں ایک اور دوست ل کیا۔اس کا محر قریب ہی تھا۔اس نے مجھے بداصرار روک لیا۔اس کے ساتھ بیشا تو دوایک پیک پینے پڑے۔" لیا۔اس کے ساتھ بیشا تو دوایک پیک پینے پڑے۔"

''ہاں، یہ ایک خلطی ہوگئ۔ دراصل خیال یہ تھا کہ جلدی ہے ایک پیک ٹی کرنگل لوں گالیکن ایسا کرنبیں سکا۔'' ''ادر پھرا پنامو ہائل بھی بند کر لیا۔''

"ايساميل في دانستنبيل كياتها-"مبوركوجهوث بولنا پرا-"كى دفت جيب مل باته دالا موكاتوب خيالي ميل

سينس ذائجسن 261

تھاتو وہ مجھے قسمیں دینے گلی تھی کہ میں تم سے اس کا ذکر ہرگز نہ کروں لیکن میں نے اسے کی نہ کسی طرح سمجھا بجھا دیا۔'' ''اس طرح توقم مجھے بہت کڑے امتحان میں ڈال

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

ربی ہوسلطانہ!" صبور کی آواز بھراگئ۔ حقیقاً وہ اس کے لیے بہت کڑا امتحان ہوتا کہ اے دوقی سے بات کرنا پڑتی۔
لیے بہت کڑا امتحان ہوتا کہ اسے دوقی سے بات کرنا پڑتی۔
مذباتی لیجے میں کہا۔" وہ مجھ سے دوسال بڑی ہے لیکن ہم
دونوں ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست ہیں جہیں اس

اے نفسیاتی طور پرخود کئی کے اقدام سے نہیں روک سکتے تو کوئی الیمی راہ نکالو کہ اس کی شادی کمی اور سے ہوجائے اور شادی کرنے والا اس بات پرآمادہ ہو کہ وہ کمی اور کے بچے کواپنانام دے سکتے۔''

''نمیاروجی کسی اور سے شادی کرنے پر تیار ہوجائے گی؟ میرا خیال ہے کہ شاید اے ٹاقب سے بہت زیادہ محبت ہوگی۔وہ اس کی جگہ کسی اور کو قبول نہیں کرنے گی۔''

" تم اے نفساتی طور پراس کے لیے آمادہ کروکہ وہ یا تو اسقاط کرادے یا کسی اور ہے شادی کرلے۔ جہاں تک میر انداز کی محبت میں کرتی ہے۔ میں انداز کی محبت میں کرتی گئی اور اگر کرتی بھی تو اس ہے ایک بات کمی جاسکتی ہے۔ میں نے تو نفسیات پڑھی نہیں لیکن میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ ''

"كما؟" صور الاجوبيضار

"اس کے وہاغ میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اس کا ہونے والا بچہ اس کے محبوب کی نشانی ہے لہذا اس نشانی کو اپنے کلیج سے لگائے رکھنے کے لیے کسی اور سے شادی کرنے پرآبادہ ہوجائے۔"

صبور نے سوچھ ہوئے سر ہلایا، پھر بولا۔"بادی انظر میں تمہاری یہ بات دل کوگئی ہے کیکن عملا یہ کس حد تک ممکن ہے، اس بارے میں ایمی پھر کہنا قبل از وقت ہوگا۔" "تم پھرکوشش تو کرونا صبور!" سلطانہ کے انداز میں ادبیقہ

''اچھا!''صبورنے ٹھنڈی سائس لی۔'' بیں سوچوں محاس بارے بیں۔'' سے سے بیتے

ا دھرصبور کی بیدحالت تھی کہاس ساری گفتگو کے دوران میں اس کی اپنی پریشانیاں بھی اس کے دماغ میں چکراتی رہی رنگ لایا۔ ہم دونوں کی شادی کواتے دن گزر کھے لیکن انجی تک الیک کوئی علامت سامنے میں آئی ہے۔ روحی کو قدرت نے شاید اس بات کی سزادی کدوہ شادی سے پہلے ہی ٹاقب سے اتنی قریب ہوگئی۔''

"جمہیں اس نے کب بتایا تھا؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

"آج بى بتایا ہے۔ تم سبادگ تا قب کے تمریخے
ہوئے تھے۔ روقی مجھ سے لیٹ کررو نے لکی اور یہ سب کچھ
بتایا۔ آج وہ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ٹا قب
سے ملی تھی۔ وراصل وہ اسفا طہیں کرانا چاہتی تھی۔ اس نے
ٹا قب سے کہا تھا کہ وہ اس معالمے کی وجہ سے کوئی الی
تدبیر کرے کہ ان کی شادی جلد ازجلد ہوجائے۔ ان کی سیہ
ملاقات ٹاقب کے ایک دوست کے تھر پر ہوئی تھی۔ وہاں
سے نکل کروہ سڑک پارگر رہے تھے۔ ٹاقب نے اپنی کار
اس طرف کہیں پارک کی تھی۔ روقی جیسی کرکے گئی تھی۔
والیسی پر ٹاقب اے اپنی کار پر اس کے تھر تک چھوڑ آتا
لیکن سے "کافب اے اپنی کار پر اس کے تھر تک چھوڑ آتا
لیکن سے" سلطانہ ایک ٹھنڈی سائس لے کرچپ ہوگئی۔
لیکن سے" تو اب وہ کیا سوچ رہی ہے؟ تم نے اسے کی بات

ے روکا ہے۔ "وہ بدنای سے بچنے کے لیے خود کشی کرلیما چاہتی ہے۔اس کے سوچنے کا اندازیہ ہے کہ اپنے ہونے والے بچے کوئل کرنے کے بجائے اپنے آپ کوہی تشم کرلے۔" "یہ تو کوئی ہوش مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔" صبور نے کہا۔" بہتر تو یکی صورت ہے کہ وہ اسقاط کرادے۔"

ہا۔ بہر ویں صورت ہے کہ وواسفاظ تراد ہے۔
''میں نے بھی اس سے یہی کہا تھالیکن اس پر یہ
جنون طاری ہوگیا ہے کہ خود کوختم کرلے۔ میں نے اس ۔
بہت سمجھایا ہے کہ وو ایسے کسی اقدام کے بارے میں نہ
سوچے اور یہ کہ میں اس معاطے کا ذکرتم سے کروں گی اور تم
ضروراس مسئلے کاحل نکال لوگے۔''

"میں کیا حل نکال سکتا ہوں؟" صبور تیزی سے بولا۔
"اس سے تو میں نے میں کہا ہے کہتم اپنے کی
دوست کو اس سے شادی کرنے پر آبادہ کر کتے ہولیکن دراصل میرے ذہن میں کھادر تھا۔"

صبورسوالی نظروں ہے اس کی طرف و کھتارہا۔ سلطانہ پھر بولی۔''تم ماہرِنفسیات توہیں کیکن نفسیات تہمارا پندیدہ موضوع ہے۔تم نے اس کا بہت مطالعہ کیا ہے۔تم اس سے باتیں کرکے پچھ ایسے نفسیاتی حربے استعال کروکہ وہ خودشی کا خیال ذہن سے نکال وے اور اسقاط پرآیادہ ہوجائے۔ میں نے جب اس سے تہمارا نام لیا

سيدس ذانجست ح 262 > ستمبر 2014ع

تھیں۔آنے والے وقت میں اس کے لیے کیا مسائل کھڑے موسكت بين؟اس بارے ميں وہ كوئى اندازہ لكانے سے قاصر تھا۔ اِسے کچھ خوش کمائی ضرورتھی کہ شاید وہ کسی مسئلے میں نہ میضے کیکن شیما کا معاملہ اس کے لیے ضرور پریشان کن ثابت ہوتا۔ ابھی تو اس نے یہ کہدکر اپنی جان بچالی تھی کہ وہ ایک دوست کے ساتھ شراب پینے بیٹھ کیا تھالیکن اگر پولیس اس تك وينج من كامياب موجاتي توشيما كامعالمه ضرورسام آتاجس سے سلطانہ کود مائی جونکا لگنا یقینی بات تھی۔

W

W

Ш

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

ووسراير يشان كن معامله روحي كالبحي تها\_

صبورتے سوچا کہ سلطانہ کواس بارے میں بیاسب م محمد بنا دے اور اس طرح بنائے کہ اس میں ا يميدُنث كا ذكر نه بوليكن اس بمت نبيس بوكل \_

برسب مجمد اتوار کے دن جی آیا تھا۔ ایکے دن سی صبور کو کا کج جانا ہوتالیکن رات بی کوید بات طے یا گئی می کہ صبوراس دن كالجينيس جائے گا۔

پولیس نے ثاقب کے والدین کویقین د ہانی کرائی تھی كمتبح تووس بيح كے درميان التي كى لاش ان كے حوالے کردی جائے کی چنانچہ تھروالوں نے طے کیا تھا کہ ظہر تک اس کی تدفین کردی جائے۔ سلطانہ اور صبور کو ان آخری رسومات میں شرکت کرناتھی اس کیے صبور کا کج جابی نہیں سکتا تھا۔ مجمع اٹھ کر دونوں میاں بوی نے روائل کی تیاری کرنے ے پہلے ناشا کیا۔اس دوران شرروحی اور ٹا قب کی باتیں مولى رہيں ميور كا د ماغ اين يريشاني ميں مجي الجمار ہا۔

نا شتے کے بعد وہ دونوں رواعی کے لیے تیار ہوئے محرانبیں فوری طور پر اس کی مہلت نہیں مل سکی ۔ پولیس ان کے دروازے پر موجود تھی۔ کال نیل بھی تو ملازم نے دروازے کارخ کیااور پھرآ کرائیس ہولیس کے بارے میں اطلاع دی۔

" بولیس!" جرت کے عالم میں سلطانہ کے منہ سے لكلا- "يهال كول؟"

صبور کو سینے میں اپنا دل بیشتا محسوس موا۔ اس کے کے یہ تا کہائی صرف اس اعتبار سے تھی کداسے بولیس کی اتی برق رفآری کا کمان یا لکل تبیس تھا۔اس کے ذہن میں بیا ات تو تقی کداییا ہوگا لیکن اتی جلدی ایسا ہونے کا خیال

صبور کےساتھ ہی سلطانہ بھی دروازے پر پینجی '' فرما ہے !''صبور نے بولتے وقت کوشٹس کی تھی کہ

ایں کے لیج اور چمرے سے جرت کے اظہار کے علاوہ کی محم كا تاثر ظاهر ند مو- اندروني طور يروه بيجاني كيفيت كا شكار مو يكاتما-

ш

W

W

ρ

a

K

S

0

C

B

t

C

0

M

المسرمبور؟" آعے کھڑے ہوئے پولیس آفیسرنے سوالية نظرول سے اس كى طرف ديكھا۔ "جی "مبورنے کہا۔

" جمیں آپ سے ایک سئلے کے بارے میں اوجھ

اضرور یا صبور نے کہا اور ایک طرف بٹتے ہوئے بولا۔" تشریف لائے!"

پولیس آفیسر نے فورا قدم آ مے میں بڑھایا۔ وہ کھ سوچنے لگا تھالیکن اس نے سوچ بحیار میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔اس نے ساہیوں کو باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور صرف اہے اسٹنٹ کے ساتھ اندرآیا۔

صبور نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بھایا۔ سلطانه ساتھ رہی مبورسوالیہ نگاموں سے بولیس آفیسر کی طرف دیکھتار ہا۔ یہی کیفیت سلطانہ کی بھی تھی۔

"منرميورا" يوليس آفيسر بولا-" آپ كى كاركهال ب؟" " كي خراب موكى ب-" صبور في جواب ديا-" ملیک ہونے کے لیے دی ہے۔ آج دو پر کوکس وت مل حائے کی الیکن ......

پولیس آفیسرنے اس کی بات کاٹ دی۔" کارآب نے فیک ہونے کے لیے کبدی تھی؟"

"كل دوپېر-"صورتے جواب ديا-"كل چھنى تحى مكر میرا رابطہ بمیشد کیونکدایک ای مکینک سے رہا ہے اس لیے کار مس نے اس کے تھر لے جا کرای کچے دالے کا تھی۔' صبور مزيد كجه كهنا حابتا تفاليكن يوليس آفيسر پحر بول

بڑا۔" آپ کے ماس کوئی اور کارٹیس ہے؟" ورخي شيس تنيس:"

یولیس آفیسر نے پھراس کی بات کائی۔"" کو یاکل ے اب تک آپ لیں آئے گئے ہوں مے توقیقی میں مح

" جي نبيس، ميں آپ کو بھي تو بتانا جاه رہا ہوں كم میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن کے لیے اپن کار وے دی محقی۔ وہ کل لا مور کیا تھا، آج کسی وقت والی

صبور کا یہ جواب س کر سلطانہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ صبور نے محسوس کیا کہ بدیات ہوکیس آفیسرتے

سىپىنىسدالجىپ ﴿ 263 ﴾ سىمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

\* میں نے محزی تونہیں دیکھی تھی لیکن میرا نبیال ہے كديونے يا يكي بج بول كے۔" الا یک پولیس آفیر کے چرے کے تا رات می حق ی آئی۔ وہ صبور کو کھورتے ہوئے بولا۔" آپ سے مزید پوچے کھ اب پولیس میڈکوارٹر جل کر ہوگ۔ آپ میرے

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

B

t

Ų

C

O

m

" مركبون؟" سلطانه بول يري- اس كالبجه خاصا تيز تھا۔" كيا انہوں نے كوئى جرم كيا ہے، جو آپ أيس پولیس میڈ کوارٹر لے جانا چاہے ہیں؟ " بليز مزصورا" لوليس أفيسر في مجير ليج على كها-

"اكرآب اس معالم شي وطل انداز شهول تو بهتر ب-ولیس میڈ کوارٹر کی بات آتے ہی صبور کواہے بیروں تلے سے زمین تکلی محسوس ہوئی۔ اسے خیال آیا تھا کہ اپنا بیان دیتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی کہ بولیس آفير كول من كوئى خاص فتك بيدا بوكيا تفا-

برسب خیالات آنے کے باوجود صبورنے اسے چبرے سے پریشانی ظاہر بیں ہونے دی اور سلطاندی طرف و کھ کر بولا۔ "تم كيوں بلاوجه بريشان مورى مو - قانون كے محافظوں ے بمیشہ تعاون کرنا جائے۔ کوئی وجہ ہوگی جو یہ مجھے ہولیس میڈکوارٹر لے جانا جاہتے ہوں گے۔" پھراس نے پولیس آفیسر كاطرف و يوكركها-" يش كير يوتيديل كراون؟"

پولیس آفیسرنے ذراسا کچھ وچا، پھرسر ہلا کے بولا۔

صبورا نھا۔وہ اس وقت سلیونک سوٹ پر گاؤن مینے ہوئے تھا۔اس کے ساتھ ہی سلطانہ بھی اتھی۔

'' آپ ذرارکیں منزصور!''یولیس آفیسر بول یژا۔ " دوایک سوال مجھے آپ ہے جس کرنا ہیں۔"

سلطانہ کے چیرے پر ہے بی کا تاثر ابھرا۔وہ دیکھ مای کھی کہ اس وقت ہولیس آفیسر کے چیرے پر سخت میری كازات آكے تھے۔

یریشان صبور مجمی موالیکن اس نے سلطاند کی طرف و مجمعة موئ كما-" إلى إلى وكى حرج ميس ب- الجمع شہری کو ہمیشہ قانون سے تعاون کرنا جاہے۔" صبور پولیس آفير كوبهي اينے بارے ميں اچھا تا ڑوينا جاہتا تھا كيونك اس کی دانست میں اس کی بہتری ای میں تھی۔

سلطانه کوچھوڑ کروہ تیزی سے خواب گاہ میں پہنچا۔ اس نے کیڑے تبدیل کرنا شروع کیے قراس کے ساتھا ہے اعداز ، ہو کیا تھا کہ ان حالات میں اے اپنے باپ سے مدد

مجى محسوس كرائمى -"آپ كاس دوست كا نام جاديد ب؟" پوليس

صبور جونگا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

بولیس آفیسر بولا۔ "ہم نے ان کے محروالول سے رابطه كيا تھا۔ انبى سے ہم كومسٹر جاويد كا موبائل فون مبرملا تھا۔ ہم نے این سے بات کی تھی۔ انہوں نے جسیں بتایا تھا کہ لا ہور روائل کے وقت انہوں نے ایک کار آپ کے حوالے كردى كى

" بى بال \_" صبور نے جواب دیا اوراس خیال سے کہ بولیس آفیسر پھر کھے بول پڑے گا ای نے جلدی سے کہا۔"میرے یاس سےوہ کار چوری ہوگئ گی۔"

" ہمیں اس کاعلم بھی ہو چکا ہے۔" پولیس آفیسر نے کہا۔" ماڈل کرل شیما کے ساتھ آپ نے ایک پولیس اسيش جاكراس كار بورث درج كراني تحي-

" بي إ" غيراختياري طور پرمبورگي آواز مدهم ربي-اس نے کن انگھیوں سے سلطانہ کی طرف ویکھا۔سلطانہ میں اس وفت ای کی طرف و کیوری تھی۔اس کے چرے کے تا ثرات میں جو تبدیلی آئی تھی، اس کا سبب شیما کا نام ہی

پولیس آفیسر بولا۔"آپ کے دوست مسٹر جاوید کی فلائث چه بجهي؟ -Uh3."

"ووساز هم يا في بح زيبارج لاوَ في مي علي "- EU972 "-U/C."

"اس كے بعد آپ از يورث كى عمارت سے باہر "ニ といっきて

" کو یااس وقت ہے مسر جاوید کی کارآپ کے پاس می ؟"

"آپ مشر جاوید کے ساتھ ائر پورٹ جانے کے لي كن وتت رواند بوئ تع؟"

" جاوید سے فون پرمیری بات ہوئی تھی۔" صبورتے جواب دیا۔" طے پایا تھا کہ میں اس کے تھر وہنچنے کے بجائے از بورث كرائے ش اس سے لول كا اوراس كماتهار بورث جادك كا-"

" آپان ہے کس وقت کے تھے؟"

ישומט-

"يس بايا! ميں يمي جاہتا ہوں۔اب ميں فون بند كر يكن صبورے يبلے دوسرى طرف سےسلسلم منقطع كيا

W

W

ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

صبور نے اس مفتلو کے دوران میں بھی تیاری جاری ر محی می رساتھ ہی ساتھ اس کا دھیان ڈرائنگ روم کی طرف مجى لكار باتحاروه بوليس افسرسلطانه سے نہ جانے كم محم كيسوالات كرر باجوكا\_

اكرسلطانه كوصبور كے ساتھ آنے كا موقع ملتا تووہ شيما ك بارے ميں ضرور يوچھتى۔اس معاملے ميں في الحال صبور کی بچت ہو گئی تھی۔ وہ تیار ہو کرڈ رائنگ روم میں پہنچا۔ اے دیکھتے ہی پولیس افسر اور اس کا ماتحت دولوں کھڑے ہو گئے ۔ کو یا بولیس افسر کوسلطانہ سے جوسوالات کرتا تھے، - laks Jos

صبور کورخصت کرتے وقت سلطانہ خاصی پریشان نظر آر بی تھی۔ اس نے صبور کے قریب جو کر بہت وہیمی آواز میں کہا۔'' میں انھی ڈیڈی کوفون پر بتادوں گی۔''

جواب میں صبور نے سر بلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اسے یاب کوفون کرنے کے بعد خاصامطمئن ہو چکا تھا۔ سی حک کی بنیاد پر بولیس اس کے ساتھ کوئی زیادتی مہیں کرسکتی تھی۔ 444

پولیس میڈکوارٹر بھنج کر صبور کوایک کمرے میں بٹھا دیا کیا۔اس سے کہا کمیا تھا کہوہ ذراد پر انظار کرے۔اسے یا نج منٹ سے زیادہ انظار نہیں کرنا پڑا۔اسے وہاں سے انک اور کمرے میں پہنچاد یا گیا۔

اس کمرے میں تین کرسیوں اور ایک میز کے علاوہ کسی مسم کا سامان نہیں تھا۔ دو کرسیاں اس کری کے سامنے تحين جس يرصبوركو بنها يا كيا- يتح مين ميز تهي -سامنے كي دونوں کرسیوں پر وہی ہولیس آفیسر ادر اس کے ساتھ ایک اورآ دی بیشا تھا جوساوہ لیاس میں تھا .....اس کے چہرے ر کی مم کے تا اُرات میں تھے لیکن پولیس آفیسر کے چرے پراب می خشونت نظرآ رہی تھی۔

"مشرصبور!" وه بولا\_" سازھے یا مج ہے آپ نے مسٹر جاوید سے جو کار کی تھی، وہ چند کھنٹے بعد شہر کے ایک ووروراز علاقے میں وہشت گردی کی ایک کارروائی میں استعال کی تی-"

"اوہ!" صبور کے منہ سے لکا۔ وہشت گردی کی

Ш

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

جا گیردارصابرشاه کی شخصیت سیاست کی دنیا میں بھی اجنی نبیں تھی۔ وہ ایک ساس یارٹی سے وابستہ تھا۔ گزشتہ انتخابات میں اے فکست ہو چی تھی لیکن اس ہے جملے کی حکومت میں وہ تو می اسمبلی کاممبررہ چکا تھا۔ای کیے ہرگ پر اس کے تعلقات سے جومبور کے خیال کے مطابق موجودہ طالات میں اس کے کام آ کتے تھے۔

صابرشاہ نے کال ریسیو کی۔ "کیابات ہے صبور؟" اس کے لیجے میں جرت تھی۔"اتی مج مجع فون کرنے کی ضرورت کیوں پر منی؟ تمہاری سسرال میں جوسانحہ ہواہے، اس کی اطلاع تو مجھے ل چک ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تدفین کس وقت ہوگی۔ میں جو یکی سے روانہ ہونے ہی والا ہوں۔ دو تھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔

صابر شاہ اپنے علاقے ہے بائی روڈ ہی کرا جی آسکتا تھا۔ صبور نے بے چین سے باب کے خاموش ہونے کا انظار کیا۔ وہ باپ کی بات کا نے کی گستاخی نہیں کرسکتا تھا۔ وہ صابر شاہ کے خاموش ہونے پر بولا۔''یات کچھ اور ہے بابا! بولیس اس وقت تھر پر موجود ہے اور مجھے بولیس میڈکوارٹر لے جانا جائت ہے۔

"كيول؟" صابرشاه جونكا\_ " میں اس ونت تفصیل ہے نہیں بتاسکتا بابا! بولیس افسرنے مجھے کیڑے تبدیل کرنے کے لیے بہت کم وقت دیا ہے۔ میں ای سے فائدہ اٹھا کر آپ کوفون کرسکا ہوں۔ معاملہ کھاایا ہے کہ بولیس کوشا بدسی معالمے میں مجھ پرکی فسم كافتك موكيات

" کیاوہ مہیں گرفتار کررہے ہیں؟ وارنث ہے تمباری "565,037

و مبیں ، ایس کوئی بات مبیں ہے۔ وہ بس سی مسمی ک یو چھ کھے کے لیے مجھے لے جانا جائے ہیں۔ انہیں کوئی فک ہے تو وہ غلط ہوگا اور میں مجمعتا ہوں کہ مجھے ایک الیمھے شہری کی حیثیت سے قانون کا احترام کرنا جاہے۔ میں نے آپ کو محض اس کیے فون کیا ہے کہ آپ کی سے مجھے کہددیں۔ بس ا تنا ہوجائے کے محض فٹک کی وجہ سے وہ لوگ میرے ساتھ كو كى بدتميزى نەكرىكىس-"

" أكرتم قانون كاحر ام كرنا جائة موتو حلي جاؤ وان لوگوں کے ساتھ کیکن تھبرائے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پولیس کا کوئی بڑے سے بڑا انسر بھی صابر شاہ کے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرسکتا۔ میں ابھی ہوم سیکریٹری کوفون کیے

س ذانجست ح 265 كستمبر 2014ء

بات نے اس کے سارے جسم میں سنسناہت پھیلا دی تھی۔
"اس دہشت گردی میں جو پھے ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا تھی اس کی تفصیل میں نہیں جا تھی اس کی تفصیل ان دہشت گردتیں تھے۔ انہیں کا رسمیت بھا گئے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ کارے انر کر گلیوں میں بھا مے تھے گران میں سے صرف ایک کوفرار ہونے میں کامیابی ہو گی۔ ایک پولیس کی کولی سے موقع پر ہی ہلاک ہو کیا لیکن قیسرے کو گرفار کیا جا چگا ہے۔ اس نے ابھی تک اپنی زبان نہیں کھولی لیکن کب جا چگا ہے۔ اس نے ابھی تک اپنی زبان نہیں کھولی لیکن کب ہو کر مور کی گرفار کیا جا چگا ہے۔ اس نے ابھی تک اپنی زبان نہیں کھولی لیکن کب ہو کر مور کی طرف تکتارہا۔ غالباً وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ ہو کر مور کی طرف تکتارہا۔ غالباً وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اس کی ہاتوں نے صبور پر کیا اثر کیا تھا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

صبور بولاتواس کی آواز کچھ بھر آگئے۔" کیا آپ یہ بچھ رہے ہیں کہ دہشت کردی کی اس کارروائی سے میراکوئی تعلق ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کارچوری ہوگئ تھی۔"

"امجی تو میں نے آپ کو کسی کارروائی میں الموٹ نہیں کیا۔" پولیس آفیہ بولا۔" میں آپ کو صرف واقعات بتاریا ہوں۔ اس کار کے نمبر کی دجہ ہے ہم مسٹر جادید کے کھر پہلے گئے۔ یہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، اس دوران میں ایک اور بات بھی میرے علم میں آئی۔ چھڑے کر پچھ منٹ پرایک کارا یک پڑونٹ میں ایک محف ہلاک اور اس کے ساتھ جولوگی کی ، وہ زخی ہوئی ہے۔ اس لاک کا نام روحی اور اس کے ساتھ ولوگی ساتھی کا نام تا قب تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لاک آپ کی مسزکی اہلیہ ہے۔"

ممبروں کا ایک مندسہ چھ ہے۔ انگریزی کے مندے چھ کے

دائرے میں اگر کوئی رگڑیا دھیا لگ جائے تو بادی النظر اور بدخوای میں اے پانچ سمجھا جاسکتا ہے۔ بہر حال وہ کار بھی چیک کرئی گئی ہے۔ وہ بھی اس کے مالک کے گھر پر موجود ہے۔ اس تحقیق ہے یہ بتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مسٹر جاویدگی کار دہشت گردی کی واردات میں ملوث ہوئی اور اس سے وہ ایکسٹرنٹ بھی ہوا جوٹا تب کی ہلاکت کا سبب بنا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

m

" موسکتا ہے۔" صبور نے کہا۔اس کا جسم پیجے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا۔" موسکتا ہے کہ جب کارچوری کی مخی تو اسے ڈرائیو کرنے والا تیز رفتاری کے باعث وہ ایمیڈنٹ کر جٹا ہو۔"

پولیس آفیسر نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے آدی کی طرف دیکھا جواس دوران میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ غالباً اس کی ڈیوٹی صرف بیٹھی کہ وہ صبور کے چیرے کے تاثرات کا جائز ہلیتارہے۔

پولیس آفیسردوباره ضبور کی طرف متوجه موااور بولا۔" تو وه کاراس وفت چوری کی کئی جب آپشیمائے کھر میں ہتھے؟" "'جی ہاں۔ یہ بات اس رپورٹ میں درج ہوگی جو

" میں وہ رپورٹ بھی دکھے چکا ہوں۔" پولیس آفیسر فصور کی بات کانتے ہوئے کہا۔" اب میں آپ کو یہ بھی بتا دول کہ ابھی ہم نے جو گفتگو کی ہے، وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے۔" صبور کو خود بھی خیال تھا کہ وہ ساری باتیں اس کمرے کے باہر کی جگہ ریکارڈ کی جارتی ہوں گی ادر جہاں سے باتیں کی جارتی تھیں، وہاں کی جگہ کوئی خفیہ ماسک لگا ہوا ہوگا۔وہ خفیہ ماسک آیک سے ذا کہ بھی ہو سکتے تھے۔

"البذاء" پولیس آفیسر نے اپنی بات جاری رکھی۔
"آپ فور کرلیس کہ آپ نے جو پچھ کہا ہے، اس میں آپ
سے دانستہ یا نادانستہ کوئی تعلقی تیس ہوئی ہے۔"
صبور نے دبنگ بننے کی کوشش کی ادر کہا۔" کمی خلطی
کا امکان اس ونت ہوسکتا ہے جب آ دمی دروخ کوئی سے
کام لے۔"

''لینی آپ بالکل سے بولتے رہے ایں؟'' ''ظاہر ہے۔'' ''آپ بیٹیس، میں ابھی آتا ہوں۔'' پولیسِ آفیسر

''آپ بینظیں، میں ابھی آتا ہوں۔'' پولیس آفیسر نے کہااور کھڑا ہو کیا۔ صبور پھٹینیں پولائے پولیس آفیسر کی عدم موجود کی میں بھی سادے لیاس والافض کچھٹیں بولا مگراس کی نظریں صبور کے چہرے پرجمی رہیں۔ پولیس آفیسر کی عدم موجود کی میں صبور کو وہ نظریں اپنے چہرے پرچھتی ہوئی ی

سينس دُانجست ح 266

دېراجرم

کریں۔اس کا کہناہے کہ آپ یا پٹی بجے سے اس کے گھر پر تھے جبکہ آپ ابھی خود اعتراف کر چکے ہیں کہ آپ اس کے مگھر لگ بھگ سواچھ بجے پہنچے ہوں تھے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

0

m

صبورکواب اپناحلق خشک ہوتامحسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے تھوک نگلنے کی تاکام کوشش کی، پھر بولا۔'' وہ پیے ہوئے تھی۔ تیجے وقت کا سے دھیان نہیں رہا ہوگا۔''

''آپ نے پولیس اسٹیشن میں جو رپورٹ درج کرائی، اس میں آپ نے بھی بھی تکھوایا ہے کہ آپ پانچ جے سے شیما کے ساتھ ستھے۔''

صبور چکرا گیا۔ وہ محسوس کررہا تھا جیسے کسی دلدل میں دھنتا چلا جارہا ہو۔ پولیس افسر اب اسے غضب ناک نظروں سے دکھیں ہا تھا۔ وہ صبور کے جواب کا انظار کے بغیر بولا۔'' آپ نے رپورٹ میں خود پانچ بجے کا وقت لکھوا یا اور شیمانے بھی غالباً آپ ہی کے ایما پر سے بیان دیا ہے۔ کیا آپ سے بیان دیا ہے۔ کیا آپ سے بیوں چھپانا جا ہے۔ کیا آپ سے بیوں چھپانا چھپانا ہے۔ کیا آپ سے بیوں چھپانا چھپانا ہے۔ کیا آپ سے بیوں چھپانا چھپانا ہے۔ کیا آپ سے بیوں چھپانا

" ایسی کوئی بات نہیں ہے۔" صبور نے جواب دینے کی ہمت کی۔" میں نے بید دانستہ نہیں کیا۔ میں اب اعتراف کے لیتا ہوں کہ شیما کے ساتھ میں نے بھی ٹی ہوئی تھی۔اس نشے ہی کی دجہ سے میں بھی تھے وقت نہیں لکھوا سکا۔ میرا مطلب ہے کہ رپورٹ لکھواتے وقت جھے پچھے خیال نہیں رہا کے بیس ...."

'' ولجیپ بات ہے۔'' پولیس افسر نے طنزیہ انداز ش بات کا لُٹُ۔'' نشے کی وجہ سے آپ دونوں ہی کو پانچ ہیے کا وقت یا در ہا۔''

"اہے اتفاق کہا جاسکا ہے۔" صبور اپنی ہمت بندھائے رکھنے کی پوری کوشش کردہاتھا۔اس کے دہاغ میں یہ خیال بھی تھا کہ اب تک اس کے باپ نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا کہ دہ اس تسم کے سوالات کی مصیبت سے پچ سکتا۔ "خوب اتفاق ہے۔" پولیس افسر کا لہجہ طنز میہ ہی رہا۔ "یہ بھی اتفاق ہے کہ تا قب کے حادثے کے بعد آپ اس جگہ

ے گزرے تھے۔ آپ نے وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا تھا۔'' صبور سمجھ گیا کہ پولیس آفیسر کو یہ بات اس کی بیوی سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھر پر جب کپڑے تبدیل کرنے گیا تھا تو پولیس آفیسر نے کسی تسم کی پوچھ کچھ کرنے کے لیے اس کی بیوی کوروک لیا تھا۔

"جی ہاں۔" صبوراس موقع پرجھوٹ تبیں بول سکتا تھا۔" زندگی میں اس ضم کے اتفاقات ہوتے ہیں۔اس محسوس ہونے لکیس۔ دس منٹ بعد پولیس آفیسرلوٹ آیا۔ اپنی کری پر بیٹھ کراس نے صبور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' آپ نے بتایا تھا کہ آپ اگر پورٹ کی طرف جانے والے دائے پرمسٹر جاوید سے پانچ بجے کمے تھے؟'' دائے۔'' جی۔''

Ш

W

W

P

a

K

S

O

C

8

t

Y

C

" کو یا اپنے کھر سے ساڑھے چار بجے تو نکلے ہی ہوں کے ساڑھے چار بج یااس کے لگ بھگ۔" " بھی۔" صبور اب پریشان ہونے لگا۔ اسے محسوس ہور ہاتھا کہ پولیس آفیسراسے کسی جال میں لاتے کی کوشش کررہا ہے۔

ُ پولیس آفیسر بولا۔"اور ساڑھے پانچ بچ آپ ائر پورٹ سے روانہ ہوئے ہوں گے؟" "جی۔"

''شیمائے گھر گئنے ہیں آپ کو پون گھٹا تو لگنا چاہے۔'' ''جی۔'' صبور کی بیشانی پر پسینا ٹیکنے لگا۔اب اے خیال آسمیا تھا کہ اس سے کیا قلطی ہو کی تھی۔ ''کی اس سروج سے کیا اس کی مدینی میں میں میں میں اس

'' کو یا آپ سواچ ہے یا اس کے دو تین منٹ بعد شیما کے گھر پہنچ ہول گے۔'' سیما کے گھر پہنچ ہوں گے۔''

اس مرتبہ صبور کچھ بول مبیں سکا۔اس نے اشات میں سر ہلانے پراکسفا کیا۔ سر میں دور کے اس میں اس میں اس میں اس میں ا

''ہاں یا نہ میں جواب دیجیے مسٹر مبورا'' پولیس آفیسر کے لیج میں زیادہ پختی آگئی۔

" جي - "صبور کو بولنا پڙا-" جي بال-"

"تواس كا مطلب بيه بواكروه اليميدن ان لوكول مينيس بوا تفاجنين بواتفاجنهوں نے كارچرائى تقى۔" پوليس آفيسر نے كہا۔" اليميدن چو بجنے كود چارمنٹ بعدى ہو كيا تفاء" كہا۔" اليميدن چو بجنے كود چارمنٹ بعدى ہو كيا تفاء" كار" آپ كار" تورى مشكل سے بول سكا۔" آپ كار تونى ميں ميرى بيہ بات غلط ثابت ہورى كے اس تجزيے كى روشن ميں ميرى بيہ بات غلط ثابت ہورى كرنے والوں سے ہواتھا۔" ہے كہا كيميدن ، كارى چورى كرنے والوں سے ہواتھا۔" ہے كہا كيميدن ، كارى چورى كرنے والوں سے ہواتھا۔" كار كي فلط كمنے ميں وير نہيں الله كيا ميں وير نہيں مرتبہ بوليس آفيسر كے ہونؤں پر استہزائيا كا مسكرا ميں ہے۔

"آپ کا تجزید جی ایساتھا کہ بات بالکل واضح ہوگئ تھی۔"
"اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت شیما بھی پولیس میڈ کو ارثر میں موجود ہے۔" پولیس آفیسر نے اس طرح کہا جسے الفاظ چبار ہا ہو۔" ایک اور کمرے میں اس سے پوچھ گھے۔ کی جارہی ہے۔ میں انجی یہی معلوم کرنے کمیا تھا کہ اس نے کیا بتایا ہے۔ اب اس کے بیان پر بھی آپ ہی تجمرہ فے کیا بتایا ہے۔ اب اس کے بیان پر بھی آپ ہی تجمرہ

سينس دانجست ح 267

کری پر پیٹے ہوئے ہو جہا۔
مبور نے سکون کا سانس لیا۔'' بی ہاں۔''
'' بہ عجیب مصیبت رہتی ہے ہم پولیس والوں کے ساتھ۔'' پولیس افسر نے اس طرح کہا جیسے خود سے خاطب ہوا ہو۔اس کے لیجے بیس کچھ ٹی تھی۔
مواہو۔اس کے لیجے بیس کچھ ٹی تھی۔'' میں سمجھ آہیں۔''
مبور بولا۔'' بیس سمجھ آہیں۔''
آفیسر کے انداز میں خفیف می جعنجلا ہے تھی۔ پھر غالبا اس مرتبہ پولیس نے فود پر قابو پا یا اور کہا۔'' اب فی الحال مجھے آپ ہے کوئی سوال نہیں کرنا۔ آپ جا کتے ہیں۔''
سوال نہیں کرنا۔ آپ جا کتے ہیں۔''
سوال نہیں کرنا۔ آپ جا کتے ہیں۔''
'' گریہ آفیسر!'' صبور اطمینان سے کھڑا ہوگیا۔
''آگر چہ میر سے بیان میں دو ایک تعناد آگئے ہیں لیکن میں ۔'آگر چہ میر سے بیان میں دو ایک تعناد آگئے ہیں لیکن میں ۔'آگر چہ میر سے بیان میں دو ایک تعناد آگئے ہیں لیکن میں ۔'آگر چہ میر سے بیان میں دو ایک تعناد آگئے ہیں لیکن میں ۔'آگر چہ میر سے بیان میں دو ایک تعناد آگئے ہیں لیکن میں ۔'آگر چہ میر سے بیان میں دو ایک تعناد آگئے ہیں لیکن میں ۔'آگر چہ میر سے بیان میں دو ایک تعناد آگئے ہیں لیکن میں ۔'آگر چہ میر سے بیان میں دو ایک تعناد آگئے ہیں لیکن میں ۔'آگر چہ میر سے بیان میں دو ایک تعناد آگئے ہیں لیکن میں ۔۔ امید ہے آپ مطلسین میں ۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

امن پیند شمری ہوں اور قانون کا احترام کرتا ہوں۔'' ''اس کا اندازہ تو جھے ہوگیا ہے۔'' پولیس آفیسر کا جملہ طنزیہ گرلہج سپاٹ تھا۔ پھراس نے کہا۔'' آپ نے اپنے والعہ سے غالباً اس وقت رابطہ کیا ہوگا جب آپ کپڑے تبدیل کرنے گئے تھے۔''

ہو کتے ہوں کے، تاہم اگر کسی وقت آپ کو میری کوئی

ضرورت برے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کتے ہیں۔ میں ایک

معی ہاں۔ "صبوراب بالکل پُرسکون تھا۔" اگراس تسم کے حالات ہوں تو ہر فض یمی چاہے گا کدا ہے ہمر پرستوں یا کی سر پرست کوان حالات سے بے خبر ندر کھے۔" پولیس آفیسر کچھ نہیں بولا۔ صبور نے سادہ لہاس والے کی تو آواز ہی نہیں تی تھی۔

\*\*\*

پولیس میڈوارٹر کے باہر نکلتے ہی صبور کو جونکنا پڑا۔

کی طرف سے شیما جیٹنی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔

"کی طرف سے شیما جیٹنی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔
"کارتمہاری چوری ہوئی ہے اور پریشان بھی تمہیں کیا گیا ہے۔
ہے۔ تمہار سے ساتھ میں بھی لیپٹ میں آئی۔"

"ابھی کوئی دس منٹ ہلے۔ میں یہاں تمہاراا تظار کردہی تھی۔ تھی بیال تمہاراا تظار کردہی ساتھ چھڑایا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔
ساتھ چلنے لگا۔

ساتھ چلنے لگا۔

"ان او گوں نے تم سے کیا پوچھ پھی کی گئی۔"

شیماتے جواب دیا۔" بنیا دی طور پر مجھ سے بیا پوچھ پھی کی گئی۔"

وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جن افراد کا کار ہے ایکسٹرنٹ ہوا ہے، وہ میرے سسرالی عزیز ول میں ہے ہیں۔ بیداتفاق اس لیے ہوا کہ میں اپنے گھر جارہا تھا اور میرے گھرِکاراستہ دہی ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

''لیکن آپاپ گھر کے بجائے شیمائے گھر آئی گئے تے۔'' پولیس آفیسر بولا۔''شیما کا گھر تو آپ کے گھر کے رائے میں نہیں ہے۔''

" مجھے اچانگ اس سے ملنے کا خیال آیا تھا۔" صبور نے جواب دیا۔" دراصل میرے ذہن میں ایک کہانی کا خاکہ ہے۔ میں اس پر ڈراما بنانا چاہتا ہوں، قیما سے ملاقات میں نے اس سلط میں کاتھی۔"

"آپ کی اس بات کی تقد میں توشیمائے جی کی ہے لیکن میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے شیمائے جی کی ہے اپنی موجودگی کا وقت پارٹی ہیکے کیوں بتایا ؟ دوسرے آپ اپنی موجودگی کا وقت پارٹی ہیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی کال ریسیو کی تھی تو انہیں بتایا تھا کہ آپ لیکسی میں شہے۔ انہیں آپ نے جادیدگی کارکے بارے میں نہیں بتایا تھا۔"
انہیں آپ نے جادیدگی کارکے بارے میں نہیں بتایا تھا۔"
د'' دراصل نمیری ہوئی اس بات کو پہندئیس کرتی کہ

دراس بیری بیون آن بات و چند دن سری که میں کسی ہے کوئی چیز عاریتا مجھی لوں۔ وہ خود بھی اس ہے احر از کرتی ہے۔''

"آپ نے انہیں اپنی تاخیر کی وجہ یہ بتالی تھی کہ آپ کسی دوست کے پاس رک گئے ہیں۔آپ نے انہیں شیما کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔"

"آپخودسوج کے ہیں کہ میں نے شیما کے بارے میں بتانے سے گریز کیوں کیا ہوگا۔"صبور نے مسکرانے کی کوشش کی۔" بیویاں اس مسم کی ملاقاتوں کو بلاوجہ شک وشیح کی نظروں سے و مکھنے گئی ہیں۔" یولیس آفیسر پھر کچھے کہتا مگرای وقت اس کے موبائل

پر کسی کی کال آختی ۔اس نے کال ریسیوکی ۔ "بیس سر!" وہ ماؤتھ پیس میں بولا۔ پھر دوسری طرف

ے پچھ ننے کے بعدائی نے کہا۔ ' میں آتا ہوں سر!'' وہ موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس نے جسک کر سادہ لباس والے سے پچھ کہا اور کمرے سے حلاکیا۔

'' اس کی واپسی پندرہ منٹ کے بعد ہوئی۔ صبور نے اس کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ اب اس کے چبرے پر ممبری سجیدگی تو بھی لیکن سخت گیری کا تا ٹر نہیں تھا۔ ''آپ صابر شاہ صاحب کے بیٹے ہیں؟'' اس نے

سينس ذانجست (268 كستمبر 2014ء

کیا کہ تم کل میرے ساتھ کب سے تھے۔دوسری بات بیک ہم دولوں ایک دوسرے کو کب سے جانے ہیں۔ میں نے بتادیا کہ ہم ووٹول کائی عرصے سے ایک ووسرے کے دوست ہیں۔اس ملاقات کی وجہ میں وہی بتائی جوتم ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ میں ان کی ایک بات سے بہت چکرائی کہم سوا چد ہے سے میرے مربی ی بیں کتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بیاب وہ بلاوجہ نہیں کہدیجتے تے اس لیے میں تموزی می زم پر کئی۔ میں نے کہا کہ ہوسکتا ہے جھے مجھ وقت بإدنه موكونكه بن اس وقت في من حلى "

صبور نے اس بات سے سکون محسوس کیا کہ اس معالمے میں اتفاق سے اس کے اور شیما کے جواب میں کوئی تضادنبين تعابه

'میں ذراا پنی بیوی کوفون کرلوں۔'' صبورنے کہااور جيب ہے اپنامو ہائل نكالا۔

ال وقت تك وه شيما كى كارك قريب بَيْجَ عِيكَ مِنْ عِ "تم اب كبال موصور؟" سلطانه في كال ريسيو

" میں یولیس میڈکوارٹرے روانہ ہور ہا ہوں۔" مبور نے کار میں منتے ہوئے جواب ریا۔ شیماا بحن اسنارٹ کر چکی تھی۔

صبور کے کا توں میں سلطانہ کی آواز آئی۔" مجھے بایا نے فون کیا تھا۔'' وہ بھی صبور کے والد کو'' با یا'' ہی کمبتی تھی۔ "انہوں نے مجھے اطمینان ولا یا تھا کہ پولیس میڈ کوارٹر میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ بچھے اندازہ بھی ہے کہ بابا بہت بارسوخ ہیں۔ان کا فون آنے سے سلے میں بینیا پریٹان می۔اس کے بعد میں میسی کرے ا تب کے كمرآ من مول مم بعي وبين آ جاؤ-"

" فيك ب، ش وبيل آنا مول-" صبور نے محسوس کیا تھا کہ سلطانہ کے کہے میں وہ لگا و شنبین تھی جو بمیشہ ہوتی تھی ۔اس کالبجہ بالکل سائے رہا تھا۔ بقینا اس کے دل ود ماغ پرشیما چھائی ہوئی ہوگی میکن ہے اس کی سمجھ داری تھی کہ اس موقع پر اس نے وہ ذکر چھیٹرنا مناسب تبين سمجعار

صبور نے شیما سے اس علاقے کی طرف چلنے کے كي كهاجهال ثاقب كالمعرتما\_

" شیک ہے، ادھر بی جلتی ہوں۔" شیمانے کہا۔ " لیکن بیتو بناؤ که آخرسب کھھ الٹا کیوں ہور ہاہے؟ میرا مطلب ہے کہ گاڑی ماری چوری موئی ہے اور ہم بن کو

بولیس میڈکوارٹر بلاکراس مسم کی ہو چھ کھے ہورہی ہے جسے ہم نے کوئی جرم کیا ہے۔

"جرم تو ہم نے نہیں کیالیکن وہ کار دہشت گردی کی ایک کارروائی میں استعال کی تئ ہے۔"مبور نے کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

شیما چونکی اور پھراس نے تیزی ہے کہا۔" آج میں اخبار پڑھ تو چکی ہوں۔ ایک خبر ہے تو کل رات کی ایک دہشت گردی کے بارے میں کیکن وہ خبر پڑھتے ہوئے مجھے ذراجي خيال مبيس آيا تها كه اس كاررواني مي استعال كي حانے والی کارتمہاری ہوگی۔"

"بدستى ساياتى بواب، "مبورة مندى سانس ل-"ای کے پولیس اس مم کی پوچھ کھرری ہے۔"

"انبول نے مجھ سے میٹی کہاتھا کہتم سواچھ بجے سے يهل مرع ياس بين كي كت تعالى لي من يه فلط بياني کیول کرر ہی ہوں کہتم یا گئے ہے ہے میرے ایار المنث میں تقے۔ میں نے یہ جواب دے کر جان تو جھڑانی کہ میں اس وقت نشے میں تھی اس لیے مجھےوتت کے بارے میں شیک ے یا رئیس ہوگالیکن اب میں تم سے ضرور ہو چھنا جا ہتی ہول كد يوليس نے محص سے بيات كول كى؟ بيات كمة مرے پان سواچ ہے میانسیں کا سکتے تھے۔" "اليس كاخيال درست بشيما!" صبور في سجيد كى

" تو پھرتم نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہا ہے تھرے سيد هير عياس آئے ہو۔''شيما کچھوچي ہوئي بولي۔ "ورامل " صبورنے اے مطمئن کرنے کی کوشش کے ۔'' تم سے ملاقات ہونے پریس ادھرادھر کی باتوں میں وتت ضائع نہیں کرنا جاہتا تھا۔ میں اپنی بیوی ہے سیخ کلای کے بعد کھر سے نکل کر سیدھا اثر پورٹ کے داستے پر جلا گیا تھا جہاں میرا دوست جاوید مجھ سے آملا۔" صبور نے وہ وا تعات بیان کرنے کے بعد کہا۔ ''واپسی پر میں کیونکہ سدها این مرسی جانا جابتا تھا اس لیے تمہارے یاس آ گیا۔ جودہشت گردی کل ہوئی تھی،اس میں کار بولیس کے ہاتھ لگ کئی تھی اس لیے وہ لوگ جاوید تک پہنچ گئے۔ جاوید کے بیان کے بعدمیرے لیے ان سب باتوں سے الکار کی كو كي مختجا أثث نبيس ريي تقيير

'اگرتم' بچھے پہلے بتادیتے تواجما تھا۔خوائواویہ غلط بياني اس مدري مي مجى آسى جوكارى جورى كيسليل ميس درج كرائي تن تحى-"

"میں یہ کیے سوچ سکتا تھا شیما کہ کارچوری ہوجائے

ردانجست ( 269 )ستمبر 1010ء

W W P a K S O C

Ш

t Ų

8

C

گاڑی سے اترتے ریکھیں۔"

"دليكن تم اين بوي پرتوب بات ظاهر كريا اي جائے ہوکہ میں تمہاری دوست ہول۔ "شیمانے کہالیکن اس نے كارروك دى كى -

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

B

t

Ų

C

O

M

"ميرى بيوى كومعلوم مو چكا بيكن الجمي بيمناسب تہیں ہوگا کہ دوہرے لوگ بھی مجھے تمہارے ساتھ و کھھ لیں۔" صبور نے کارے اترنے کے لیے دروازہ کھولتے - W= x

شیمائے جلدی سے بوچھا۔" تمہاری بوی کو کیے

میں جلد ہی تم سے چر ملول کا تو بتا دوں گا۔" صبور نے کارے اڑنے کے لیے ایکٹا تک باہر نکالی۔

" كب لوحي؟" شيماني اس مرتبه مي تيزي سے يو جها۔ ''شایدآج رات کو، ورنه کل توضر در ملول گاپ شیما اس سے کوئی حتی وعدہ لینا چاہتی تھی کیکن صبور نے اسے بتایا کداس کے والد بھی آج بہاں و بھنے والے ہیں اس کیے وہ اندازہ تبیں لگاسکتا کہ اسے کب موقع مل سکے گا۔ وہاں سے صبور ایک فیکسی کر کے ٹاقب کے تھر پہنچا۔ اس نے دیکھا کیایک ایمبولینس ٹاقب کے تھر کے احاطے میں داخل مور بی تھی مبور مجھ کیا کدا مبوینس میں تا قب کی لاش ہوگی۔صبور کے جسم میں سنسنا ہٹ ی چیل گئے۔ وہ اس محص کی تدفین میں شرکت کرنے آیا تھا جو اس کے ہاتھوں

ا قب کی لاش محریس پیچی تو و پال کهرام برا ہو کیا۔ بعض خوا تین تو اس طرح بین کرری تعی*ن ک*دان کی چیخوں ہے صبور کا کلیجاد ملنے لگا۔

خود سلطانه بھی ان لوگوں کا وہ بین دیکھ کر اینے جذبات پر قابوليس ركه كى - آنبواس كے بحى بهد فكا-اس نے مبور کو دیکھا تو ایخ آنسو ہو کچھتی ہوئی اے الگ تملک

"يوليس ....؟"اس فيسوال كرناجابا-وہ سب میک ہے۔"صبور نے اس کی بات کاٹ دی۔ " کوئی تکلیف دہ صورت حال چین تبیں آئی۔ بابائے غالباً موم سيريشري كوفون كرديا موكا مصيلي بالتي بعدين كركيں مے۔البحى تم سب كے ياس جاؤ۔"

"بابا بجے ہی دوبارفون کر ملے ہیں۔" سلطانہ نے مجرائي مولى آواز مين كبا-" دوسرافون توامجى ياج منث يبل آیا تھا۔ وہ بتارے تھے کہتم پولیس اسٹیشن سے روانہ ہو چکے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كى اورمعامله اس مدتك براه جائے گا۔ "اس كى وجد سے كر براتو موكى -" شيما نے سنجيد كى ہے کہا۔''میں نے محسوس کیا ہے، میرے اس بیان پر پولیس كويقين تبيل آيا تفاكه ميس فشفيس مونے كى وجدے وقت كا خیال نہیں رکھ سکی۔ وہ لوگ مجھے زیادہ پریشان کرتے اگر میں نے بہانے سے تو اکٹ جا کرا یک محص کوفون نہ کیا ہوتاء وہ ایک بڑا ہولیس آفیسر ہے۔ ای کی وجہ سے میری جان جيوث كي

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

صبور كوان باتول يرذرا محى تعجب تبيس موا-وه جانتا تعا کہ شیماجیسی خوب صورت ماڈل کرل کے تعلقات کی بری متخصیتوں سے ہوں مے جن میں کوئی ولیس افسر مجی ہوسکتا تھا۔ "نخيرا" شيمان إك طويل سانس لي كركبا-''جان توجھوٹ کئی۔اب تم کہاں جانا چاہتے ہو۔تم نے مجھ ے اس طرف چلنے کے لیے کیوں کہا تھا؟" " مجھے ٹا ثب کے تمر جانا ہے۔"

"اچما وه..... تمهاری بیوی کی کزن کا متکیتر.....کل جوا يكيدُن من بلاك بواتفا؟"

'' ہاں، مجھےاس کی تدفین میں شرکت تو کرنا ہوگی۔'' ''میں نے وہ خبر بھی پڑھی تھی اخبار میں۔'' شیما کچھ سوچی ہوئی بولی۔" خبر میں تھا کہ وہ ایکیڈنٹ چھ بجے کے لك بعك مواتما-"

" ال " صبور نے کہا اور کن اعمیوں سے شیما کی طرف ویکھا جس کے چرے پر اب جی سوچ بھار کے تا ترات تے۔ صبور انداز وہیں لگا سکا کہ وہ کیا سوج رہی مو کی لیکن اے ایک پریشان کن خیال ضرور آیا۔ شیما کہیں بدنہ سوچ رہی ہوکہ وہ ایکسیڈنٹ اس سے ہوا تھالبذا اس نے جائے واردات سے ایک عدم موجود کی ثابت کرنے کے لے اس سے بیظاہر کرنے کے لیے کہا کدوہ یا چ بجے سے اس كے ساتھ تھا۔

"إب راسترتو بتاؤ-" شيما بولى-"بهم اس علاقے ين توسي كيا

مبور چونکا۔ ایسے پریشان میں خیال بی سیس رہا تھا کہ کار کہاں پہنچ من تھی۔ وہ جلدی سے بولا۔ ''بس سیس

"بيتوكرشل ايرياب-" " ہاں بس بہیں ا تاردو بھے۔" صبورنے کہا۔" مجھے تمن جار فرلا تك آمے جانا بيكن يهال سے مسليكى كراون كار مناسب تبين جوكاكه وبال لوك مجص تمباري

ىيىنسىدانجىسە < 270 >سىمبر 2014ء

# پاک سوسائل قلف کام کی میجیش پیچلمهاک سوسائل کاف کام کے بیش کیا ہے == UNUSUBE

پرائ بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یویو ہر یوسٹ کے ساتھ ﴿ یہلے ﷺ موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج 💠 ہر کتاب کا الگ سیشن ويب سائث كى آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی تھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کواکٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

Ш

W

W

P

a

k

S

O

8

Ų

واحدویب سائث جہاں ہر كتاب أور نف سے بھى ڈاؤ ملوڈكى جاسكتى ب

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احاب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



W

W

ш

ρ

a

k

S

O

C

t

Facebook fo.com/poksociety



ا پئی خاندانی ہوی کے بعد دوسری شادی کے بارے میں مجھی نہیں سوچا تھا۔ دوسرے جا گیرداروں کی طرح اس کی کوئی داشتہ بھی نہیں تھی ۔ داشتہ بھی نہیں تھی ۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

B

t

C

0

m

ٹا قب کے گھر کے باہر خاصی دورتک دائی بائیں کاریں پارک کی گئی تھیں۔ ٹا قب کو اپنی کار خاصی دور پارک کرنا پڑی۔ اس نے موبائل پر باپ سے رابطہ کرکے اسے بتادیا کدوہ کا رکبال پارک کرسکاہے۔

پانچ منٹ بعد صابر شاہ اس کی کاریس تھا۔ صبور کے ملام کا جواب دینے کے بعد اس نے کہا۔ 'اب جھے تفصیل سے سب بچھ بتاؤ۔ جھے بیس کر بہت صدمہ پہنچاہے کہ اب تمہارے تعلقات ماڈل کرلز ہے بھی ہوگئے ہیں۔ میں نے حمہیں تعلیم کے لیے کراچی میں تنہا اس لیے چھوڑا تھا کہ جھے

تم پر بہت اعتاد تھا۔ تم نے اس اعتاد کوھیں پہنچائی ہے۔''
''آپ نے جتنا فلط تا ٹر لیا ہے بابا، بات آئی خراب
نہیں ہے۔''صبور نے نظریں جھکا کر دھیمی آ واز میں جواب
ویا۔'شیما کے علاوہ میں کی اور ماڈل کرل کوجا نیا بھی نیس۔
شیما ہے میری ملاقات ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں
جانے کی وجہ ہے ہوئی تھی۔اس نے تو مجھ سے بے تکلف ہونا
جانے کی وجہ ہے ہوئی تھی۔اس نے تو مجھ سے بے تکلف ہونا
جانا تھالیکن میں کریز کر کمیا تھا۔اب شاید میری شامت دھکا
دے گئی کہ میرے دماغ میں ایک کہائی کا خاکہ ابھرا تو مجھے
اس پرڈرا ما بنانے کی سوجھ کئی اوراس بارے میں بات کرنے

کے لیے بھی جھے شیمائ کا خیال آیا۔'' ''میں نے تم سے سارے معالمے کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہا تھا۔'' صابر شاہ خشک کہے میں بولا۔

صبور نے نظریں جھکائے جمکائے وہ سب مجھ بیان کردیا جووہ بیان کرسکتا تھا۔ا بھیڈنٹ کی بات تواہے جھپانا دی تھی۔۔

سب کی سننے کے بعد صابر شاہ ذراد پر کی سوچتار ہا،
پر بولا۔ '' جھے سب کی بخ کے بنادو صبور! پانچ سے سواچہ ہے
کے دوران میں تم سے کوئی ایس کر براتو نہیں ہوئی ہے جوتم نے
شیما کو کو او بنا یا ہے کہ تم پارچ ہے سے اس کے ساتھ تھے۔''
اس دوران میں کیا گڑ بڑ ہوسکتی ہے بایا!'' صبور
بولا۔'' جا وید پولیس کو بناچکا ہے کہ میں ساڑھے پارچ ہے
تک ائر پورٹ پر اس کے ساتھ تھا۔ وہاں سے میں محرک
طرف لونا۔ آپ کو انداز و ہوگا کہ ائر پورٹ سے محر بینچنے
میں کتنا وقت لگتا ہے۔ یکا یک جھے شیما کا خیال آ کیا اور میں
نے کار اس کے محرکی طرف موڑ دیں۔ یہ سارا وقت کار

ڈرائوكرنے ہى ميں كزرا۔ محصت ياكى سے بھى اس بون

ہو۔ میں نے انہیں بتاویا کہ تمہارافون بھی آچکاہے۔'' ''میت قبرستان لے جانے میں تو میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ دیر کھے گی۔'' صبور نے کہا۔''میں ابھی اپنے مکینک کونون کرتا ہوں ،اگر کارشیک ہوگئ ہوگی تو میں جاکر لے آؤں گا۔ تم جاؤ۔''

سلطان سربلاكر چلى كى-

صبور نے مچھ دیر بعد لوگوں سے الگ جا کر اپنے کی کافیات

مکینک کوفون کیا۔ ''آپ کی کارا W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

B

t

Ų

C

0

m

''آپ کی کارشیک ہوچک ہے صاحب!''مکینک نے ہنس کرکہا۔'' آپ جب کارفیک ہوچک ہے صاحب!''مکینک نے ہنس کرکہا۔'' آپ جب کاردے کئے تھے تو میں جران تھا کہ تین مینے پہلے خریدی ہوئی تی کار میں ایس کیا خرابی ہوگئی ہے کہ آ وازس کر پریشان ہوگئے۔وہ تو شاید کی نے نے شرارت کی ہوگی۔۔۔۔۔آپ کی کارمیں ۔۔۔۔''

صبورنے اس کی بات کاف دی۔ 'اچھا میں کار لینے آرہا ہوں۔'' چر اس نے جواب دید بغیر رابط منقطع کردیا۔

میں میں مکینک کے گیراج تک پہنچے میں صبور کو ہیں منٹ گئے۔ وہ اپنی کار میں واپس لوٹا۔ وہ ٹاقب کے میں منٹ گئے۔ وہ اپنی کار میں واپس لوٹا۔ وہ ٹاقب کے محمد سے کچھ فاصلے پرتھا جب اس کے موبائل فون پراس کے والد کی کال آئی۔ وہ کراچی پہنچ کیا تھا اور اس وقت ٹاقب بی کے گھر پرتھا۔ ٹاقب بی کے گھر پرتھا۔

""تم كبال مو؟"اس في صبور سے يو چھا پرخود ہى بولا۔" سلطانہ نے البھی بتایا تھا كہتم كى مكينك كے پاس ابنى كارلينے گئے ہو۔"

" بی باں بابا!" صبور نے کہا۔" بین کار لے کے آر ہا ہوں ۔ بس پانچ منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔" "اجھاتو باہر کار میں ہی رکنا۔ یانچ منٹ بعد میں

بابرآؤل گا۔"

"اجِهابابا!"

ووسری طُرف سے رابط منقطع کردیا گیا۔ صبور سمجھ کیا کہ اس کا باپ اس سے سارے معالمے کی تفصیلات سننے کے لیے بے چین ہوگا۔ صبور کے لیے اس میں زیادہ پریشانی کی بات میتھی کہ اس کا باپ شیما کے بارے میں باخبر ہو چکا ہوگا۔اس معالمے میں صبور کوسرزنش کا سامنا کرنا پڑتا۔

صابر شاہ جا گیردار ہونے کے باوجودا پنے مزان کے اعتبارے ایک مختلف صم کا انسان تھا۔اے کوئی بھی روا پی جا گیردار نہیں کہ سکتا تھا۔اس نے بھی شراب نہیں کی تھی۔

سينس دُانجست ﴿ 272 ﴾ ستمبر 2014ء

دېراجرم

طرف بزھے لگا۔

دوسرے لوگوں کے ساتھ ان دونوں نے بھی ٹا قب کی تدفین میں شرکت کی۔ اس کے پچھ ہی دیر بعد صبور سلطانہ کولے کروہاں سے روانہ ہونے والاتھا تو صابر شاہ بھی کارکی پچھلی نشست پر آ جیٹھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

''آپ کاگاڑی کہاں ہے بابا!''صبور نے پوچھا۔ ''شوفر ہے۔ وہ گاڑی لے آئے گا۔ میں نے سوچا کررائے میں بھی تم دونوں سے باتیں کرتا چلوں۔' سلطانہ ،صبور کے برابر میں آگی سیٹ پر بیٹھی تقی۔ وہ دروازہ کھول کرائر کی اور پچھلی نشست پرآگئی۔ ''و ہیں بیٹھی رہتیں نا بیٹی!'' صابر شاہ نے کہا۔ ''نہیں بابا!'' سلطانہ نے کہا۔'' یہا چھانہیں گے گا۔ مجھے صبور نے بتایا بھی ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد ہی چلے ماکس کے ۔ تو میں کچھ وقت آپ کے قریب بیٹھ کر کیوں نہ ماکس کے ۔ تو میں کچھ وقت آپ کے قریب بیٹھ کر کیوں نہ

"خوش رہو۔" صابر شاہ نے مسکرا کر شفقت سے سلطانہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔

صبورنے کارچلا دی۔ سلطانہ کچھاور کہنا چاہتی تھی لیکن اسے موقع نہیں ملا۔ صابر شاہ نے کہا۔'' مجھے امید ہے بیٹی کہتم صبور کی میہ پہلی علطی معاف کردوگی۔''

''آپ مجھ سے استے دیے ہوئے گہے میں یات نہ کیا کیجے بابا بھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہر بات کے لیے آپ بھے تکم دیا ہیجے۔ آپ نے ابھی جو بات کی ہے ، اس سے میں مجی ہوں کہ آپ کا اشارہ غالباً شیما کی طرف ہے۔ میں اس کے جواب میں پوری سچائی سے عرض کردں گی بابا کہ اس بات سے میرے دل کو میس تو گی تھی لیکن وہ آیک وقت ہات تھی۔ میں زیادہ وقت کے لیے جذباتی نہیں ہوئی۔ میں بات تھی۔ میں زیادہ وقت کے لیے جذباتی نہیں ہوئی۔ میں نے بہت کم ونوں ہی میں صبور کو تبجھ لیا ہے۔ میہ عام لوگوں سے مختلف اور مضبوط کردار کے مالک ہیں۔ جھے اب صرف حیرت ہے کہ بیا ایک ماڈل کرل کے گھر کیوں گئے تھے ؟'' حیرت ہے کہ بیا ایک ماڈل کرل کے گھر کیوں گئے تھے ؟'' سلطانہ کو بتاد ہا۔

سلطانہ بنس کر ہوئی۔ ' پھر توکوئی خاص بات ہی نہیں۔ اسے میں صبورکی ایک چھوٹی کی تلطی کہوں گی کہ یہ کسی اور سے بات کرنے یا مشورہ کرنے کے بچائے شیما کے پاس کیوں گئے۔ خیر بلطی انسان ہی ہے ہوئی ہے۔'' صابر شاہ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔'' شکر محضے میں ایسی کیا گزیز ہوسکتی ہے جے چھپانے کے لیے کسی کو کواد بنانے کی ضرورت چیش آئے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

صابرشاہ کچھ تو تف ہے بولا۔'' بدظا ہرتمہاری دلیل مضبوط ہے لیکن پولیس افسر کے دیاغ میں یہی سوال چبدر ہا ے کہ اس بون محفظ میں تم سے کوئی گزیر ہوئی ہے جے تم چھیانا جاہتے ہو۔شایدوہ تم سے درشت انداز میں چی آتا لیکن میں نے چوتکہ ہوم سیریٹری سے بات کر لی تھی اس کیے وه ايمانبين كرسكا ..... لين ايك بات ياد ركمنا صبورا اكر مستقبل ميس تمهاري كوكى اليي بات سامنة آئى كمةم قانون کے ملنے میں جس جاؤ تو میں تمبارے کیے محدثان کروں گا۔ ابھی تو ہوم سیکریٹری کواس لیے فون کردیا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی نا جائز سلوک نہ ہو، شبے کی وجہ ہے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نیہولیکن .....اچھاخپراامید ہے کتم نے میری بات سجھ لی ہوگی۔ دوسرے ساست دانوں کی طرح میں نے بھی کوئی اقربا پروری نہیں کی اور نہ آئندہ کروں گا۔میرا وامن بميشه صاف ربا ہے۔ ميں مستقبل بين بھي اس يركوني واغ لگانا بسند تبین کرول گا۔ افسوس تو خیر مجھے اس بات کا بھی ہے کہ تم شراب مینے لکے ہولیکن اس کے لیے میں تھیس کوئی دوت میں دوں گا۔ میں نے تمہاری شادی ہی ایسے ماڈرن لوگوں میں کرائی جوشراب نوشی کو برائمیں مجھتے کیکن سے میں اب بھی نہ سنوں کہ شیما ہے تمہارامیل جول برقرار ہے۔' "میں آے کو مایوس میس کروں کا بابا" صبور نے وعده توكرلياليكن أسام المحى طرح اندازه تماكداب شيماس جان چیزانااس کے لیے آسان نبیں ہوگا۔

صابرشاہ نے مزید کھے کے بغیر کارے اترنے کے لیے دروازہ کھولا۔

''آپ دوایک دن رکیں ہے؟''صبورنے پوچھا۔
''نہیں۔'' صابر شاہ نے جواب دیا۔'' میں تو رات
تک بھی نہیں رک سکتا۔ میں صرف ٹاقب کے سانع کی وجہ
سے آیا ہوں۔ تدفین کے بعد تھوڑا سا وقت تمہارے
اپار فمنٹ میں اس لیے گزاروں گا کہ سلطانہ بیٹی کی ڈھاری
بندھا سکوں۔ شیما کی وجہ ہے اس کے دل کو بھی دھچکا لگا
جوگا۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے لیے عباس کے پاس
جو اک گا۔ چار ہے تک بچھ کراچی ہے روانہ ہوجانا ہے۔
چو ہے جھے جو بی میں ہونا چاہیے۔ چھ ساڑھے چھ کے
درمیان میر سے پچھ میمان آنے والے ہیں۔''

صابر شاہ کارے از کمیا۔ اس کے بعد صبور بھی اترا اور باپ سے ایک قدم چھے رہتے ہوئے ٹا قب کے تعمر کی

سسينس دُانجست ح 273 حسمبر 2014ء

صبورنے کہا۔ ''میں نہیں مجھتی کہ وہ ایسا کرے گی۔'' سلطانہ نے کہا۔'' فاط بیانی کے الزام میں وہ اپنے لیے پریشانی مول نہیں لےگی۔اے جھڑک دواگردہ تمہارے پیچھے پڑنے کی کوشش کرے۔'' سلطانہ کیونکہ اصل بات سے واقف نہیں تھی اس لیے اس کا بیمشورہ کوئی غیرفطری بات نہیں تھی لیکن صبور نے اس

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

سلطانہ یونداس بات سے واقف ہیں گا اس سے اس کا پیمشورہ کوئی غیر فطری بات نہیں تھی کیکن صبور نے اس معالمے میں اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سلطانہ اس کی باتوں سے فلط مطلب اخذ کرسکتی تھی۔ صبور کو خاموش یا کر سلطانہ پھر بولی۔" متہیں اب

مرف روی کے ہارے میں سوچتا چاہے۔'' صبور چونگا۔''کیا سوچتا چاہے؟''اس کے منہ سے لگلا۔ ''کل رات ہی میں تمہیں سب پھی تو بتا چکی ہوں۔'' ''مگر وہ سب پچھ کیے ممکن ہے سلطانہ؟ اس سے میں یہ یا تیں کیے کرسکتا ہوں؟ اور پھر حالات .....انجی ایک ہی دن کر راہے اس کے متکیتر کی ہلاکت کو۔اس سے تو ملا قات ہونا بھی مشکل ہے۔''

"اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگ ۔" سلطانہ نے کہا۔ " میں سوچ چکی ہوں۔ اسپتال سے اپنے کمرتووہ آج ہی چلی من ب-اس كي مم مون كاسب يد مجما جار باب كدوه ا قب كى موت ك ماعث عم زده بيكن من جائى مول كه اصل بات بينس -اس كى يريشاني بي ب كدوه يا قب ك يح كى مال في والى ب-"سلطانه بولتى بى جلى كئ -"اس ہے مہیں باتیں کرنے کا موقع اس طرح مل جائے گاکہ میں اے کل جیس تو پرسوں اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گی۔ مجھے سب سے بیکہنا بڑے گا کدروجی کا اس طرح دھیان ہے گا كبيس آنے جانے ہے۔ جي جانے بيں كديس اس س بہت محبت کرتی ہوں اور وو بھی مجھے جاہتی ہے۔ میں اسے ا ہے ساتھ لا دُن کی تو اس پر کسی کواعتر اض نہیں ہوگا۔'' صبور کی مجھ میں تمبیل آسکا کہ وہ جواب میں کیا کیے۔ سلطانہ بولی۔"اس کے بہاں آجائے کے بعد میں ایا ماحول مجی بیدا کردول کی کہتمیں اس سے تنائی میں بات كرنے كاموقع ال جائے۔"

صبوراب بھی خاموش رہا۔ '' پلیز صبور!'' سلطانہ پھر بولی۔''میری خاطر حمہیں بہرنا ہی ہوگا۔روحی کے دیاخ سے خود کشی کا خیال نکالواور کوشش کروکہ وہ زندگی میں دکھنی محسوس کرنے گئے۔'' صبوراب بھی خاموش رہا۔ ہے، تم نے میرے سنے سے ایک بو جھ اتار دیا بیٹی۔ میں تو اس اجھن میں تھا کہ تمہاری ڈھارس کیے بندھاؤں گا۔ بہر حال! میں نے صبور کو تاکید کر دی ہے۔ آئندہ میں نہیں سنتا چاہتا کہ صاحب زادے پھرشیما سے ملے ہیں۔'' '' نہیں، آپ یہ نہیں شیں گے۔'' سلطانہ نے کہا۔ '' جھے اعتاد ہے صبور پر ۔۔۔۔۔ایک آدھ بارتو کسی سے بھی کوئی غلطی ہو کتی ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

سلطانہ کی ان باتوں نے نہ صرف صابر شاہ کے دماغ کا ہو جھ ہلکا کیا بلکہ کارڈ رائیو کرتے ہوئے صبور نے بھی سکون کی سانس لی۔

公公公

صابرشاہ تھر پرتھوڑی دیررکا۔ جائے ہی ، کچھ باتیں کیں اور رخصت ہو گیا۔اے سلطانہ کے والدسرجن عباس سے ل کر چار ہے تک واپس جانا تھا۔ دو جھی سمجر سال دیں میں اور ہے ہیں۔

'' بہت تھکن ہوگئ ہے، لیٹا جائے۔'' سلطانہ نے کہا۔ صبور نے اس سے اتفاق کیا۔ دونو ں خواب گاہ میں سکور

""شما ہے تو کانی دکش۔" سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔" بہت ہے اشتہارات میں آرتی ہے آج کل۔" "میں اب اے اپنے ذہن ہے جھٹکنا چاہتا ہوں اور تم پھرای کا ذکر لے بیٹسیں۔" صبور کے لیج میں ہاکا سا احتجاج تھا۔

" " محیزری تقی تهبیں۔اب کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں؟" " جمہیں مجھ پر کمل حق حاصل ہے سلطانہ!" صبور نے اے محبت ہے ویکھا۔" لیکن بس شیما کا نام مت لاؤ زبان پر .....وہ ویسے ہی میرے لیے خاصی الجھن کا سب ہے۔" پر ....وہ ویسے ہی میرے لیے خاصی الجھن کا سب ہے۔"

''بابا کہ گئے ہیں کہ اب وہ بھی میرے اور شیما کے بارے میں مجھ نہ شیں لیکن وہ بڑی ترافہ ہے۔ معاملہ پولیس تک بھی پہنچ کمیا ہے۔ اب وہ آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے کی ۔اگر میں اس سے تن سے پیش آیا تو وہ تجھے کی پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔''

" د ممن پریشانی مین دال سکتی ہے؟" " اگروه اپنابیان بدل دے توکیا ہوگا؟" " کیا ہوگا .....تم بتاؤ؟"

''وہ تہ سکتی ہے کہ پہلے اس نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ پانچ ہیج کی بات اس نے نشے میں نہیں کی تھی بلکہ میں نے اسے میہ بیان دینے کے لیے کوئی بڑی رقم دی تھی۔''

سينس ذانجسك (274)ستمبر 274

دېراجرم

ائر پورٹ روانہ ہوگیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب کراچی پہنے کر بی تم سے بات کروں گا۔ میں ابھی گھر پہنچا ہوں اور شہیں کال کی ہے۔ کیاتم اپنے گھر پر ہو؟" "بال۔" "بیس تو میں تمہارے پاس آر ہا ہوں۔"

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

سلطانہ کی نظریں صبور پرجی ہو گی تعیں۔ "کیا ہوا؟"اس نے پوچھا۔

''جاوید بہت پریشان ہے۔امھی کراچی پہنچاہے اور اب فورا ہی مجھ سے ملنے آرباہے۔''

"بات ہے ہی پریشانی کی ..... کار اس کی تھی۔"
سلطانہ نے کہا۔ پھر فورا ہی بولی۔"میرا دماغ روقی اور
ٹاقب کی موت میں اتنا الجھار ہا کہ میں تم سے یہ پوچھا تو
بھول ہی گئی۔آخرتم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم
نے جادید کی کارلے کی تھی؟"

مبور خفیف سامسکرایا۔ ''تم جنگڑنے بیٹھ جاتیں۔تم پندنبیں کرتی ہونا کہ کس سے کوئی چیز عاریتالی جائے۔'' ''در در محمد کے کہا جاتے ۔''

'' ہاں یہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تم نے بھی صد کردی۔ کار کے بغیر ایک دن گزارتا کیا قیامت بن جاتا؟ اور پھر منہیں کار کے بغیرر ہنا بھی پڑا۔''

''اب یہ تو معلوم نہیں تھانا کہ کارچوری ہوجائے گی۔'' ''اورچوری کے بعد وہ استعال بھی ہو کی تو دہشت محروی کے لیے ۔۔۔۔۔اگر بابا کے تعلقات نہ ہوتے تو یہ بالکل ممکن تھا کہ اس وقت تم خاصی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ادر تمہاری وجہ سے میں بھی ہاکان ہوتی ۔''

میجھ دیر بعد جاوید ہی آئیاتو صبور نے اس سے ڈرائنگ روم میں ملا قات کی ۔سلطانہ دہاں نہیں آئی تھی ۔ صبور نے جاوید کو تفصیل ہے سب بچھ بتایا کیکن جو

کچھ پولیس سے چھپا یا تھا، وہ جاوید کو بھی نہیں بتایا۔ سب کچھ سننے کے بعد جادید نے پریشان کیجے میں کہا۔'' تم تواہبے بابا کی وجہ سے جھوٹ کئے لیکن جھے پولیس ضرور پریشان کرے گی۔ یہ کوئی جھوٹا موٹا معاملہ تو ہے نہیں مری کار بھ یہ کری میں استدال مدکی ہے۔''

رور پر میں رہے ہیں۔ یہ روں پر ہوں وہ ماہ وہ ہے۔'' ''سیں۔ میری کاردہشت کردی میں استعال ہوئی ہے۔'' ''کیاپولیس نے تم سے دوبارہ رابط کیا ہے؟'' ''ابھی پولیس کومعلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کراچی آچکا ہوں۔ اس پولیس آفیسر نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ میں کراچی چینجتے ہی اس سے رابطہ کردں۔ وہ مجھے کرنا ہی "" میں کیوں نہیں رہے ہو؟" سلطانہ پر خش سے

ہوئی۔" کیاتم اس کے لیے تیار نہیں ہو؟"

" بیہ بات نہیں سلطانہ!" صبور نے ایک طویل سانس

لے کر کہا۔" میں تو الجھ رہا ہوں کہ آخر وہ اس پر کسے آمادہ

ہوئی کہ میں اس معالمے میں اس کے لیے پچھ کروں۔"

ہوئی کہ میں اس معالمے میں اس کے لیے پچھ کروں۔"

صبور کی وانست میں بیہ سلطانہ کی بچگا ما سوچ تھی۔

کوئی بھی لڑکی اس نازک معالمے میں کسی دوسرے مرد کو اپنا

راز دار نہیں بناسکتی۔ روٹی کی آمادگی کا سبب پچھ اور تھا جو

سلطانہ کے سان گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا۔

سلطانہ کے سان گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

"اچھا، قیرا" صبور نے کہا۔" میں دیکھوں گا کہ ش اس معالمے میں کیا کرسکتا ہوں۔اب کچھ پرآ تکھیں بند کرکے آرام کرلوتو بہتر ہے۔ کم از کم میں تو بہت تھک کیا ہوں۔" "میں خود بہت تھی ہوئی ہوں۔ میں بھی آرام کرنا چاہتی ہوں لیکن اگرتم اس کے لیے تیارٹیں ہوتے تو مجھ

آرام میں کیا جاتا۔'' صبور کے وعدہ کر لینے ہے۔ سلطانہ خوش ہوگئ تھی۔ صبور نے آتکھیں بند کرلیں۔ وہ خاصی دیر تک اس طرح لیٹا رہا۔ اس طرح اس کی جسمانی تکان تو دور ہوگئ لیکن و ماغ بو تبحل ہی رہا۔ بیاس کے لیے ایک بہت بڑی آز مائش تھی کہ وہ روحی ہے نہ صرف میہ کہ تنہائی میں ملتا بلکہ اس سے اس معالمے میں بھی بات کرتا جس بارے میں سلطانہ نے اس معالمے میں بھی بات کرتا جس بارے میں

شام پانچ بچے جب وہ اور سلطانہ چائے پی رہے تھے ،صبور کے موہائل پر جاوید کی کال آئی۔ '' پیسب کیا ہوا ہے صبور! میں بہت پریشان ہوں۔''

پیسب کیا ہوا ہے مبدور! یک جہت پریشان ہوں۔ وہ چھوٹنتے بی بولا۔ "میری پریشانی بھی کم نہیں ہے جاوید!" صبورنے کہا۔

''لیکن پس جران ہوں کہ تم نے جھے اب فون کیا ہے؟''
'' پس جن کاموں سے لا ہور کیا تھا، ان بیس خاصی البحنیں پیدا ہوئی تھیں۔ رہی سمی کسر پولیس نے پوری کردی۔موبائل فون پر بی انہوں نے ایسے ٹیز ھے سید ھے سوالات کے تھے جیسے بیس نے تہہیں اپنی کار دے کرکوئی بہت بڑا جرم کرڈالا۔ انہی سب باتوں کی دجہ سے بیس تہہیں کال نہیں کرسکا۔ بیس جاہتا تھا کہ تم سے پچھ شکون سے بات کروں پختے رہے کہ واپسی کے لیے میری فلائٹ ہوگئیں۔ میرا مطلب ہے کہ واپسی کے لیے میری فلائٹ ہوگئیں۔ میرا مطلب ہے کہ واپسی کے لیے میری فلائٹ جس وقت تھی ، ای وقت سب کا م ختم ہو گئے اور بیس سیدھا جس وقت تھی ، ای وقت سب کا م ختم ہو گئے اور بیس سیدھا

سينس دُانجست ح 275 استمبر 14(1)ء

ڈیڑھ کھنٹے بعد جاوید کی کال پھر آئی۔ " چلا كيا ده يوچه جه كرك-"اس في كها-"اس نے مجھے زیادہ رتمبارے بارے میں سوالات کے۔' "كامطل؟"

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

B

t

Ų

C

O

m

"لعنی تم کیے مزاج کے مالک ہو۔ کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں تمہارامیل جول مس صم کے لوگول سے رہا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے مبور کہ دہ تمہارے بابا کی دخل اندازی کی وجدے بہت بھنا یا ہوا ہے اور تمهارے خلاف کوئی تھوس ثبوت حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ "جو ظاہر ے کہ اے لیں ملے گا۔" صبور نے وهر کتے ول سے کہا۔ "میں نے مجھ کیا ہوتا جمی تو ملتا نا اسے كوئي ثبوت!"

'' چلوٹھیک ہے ، فی الحال توسکون ملا۔'' یہ تفتکو سلطانہ نے مجمی کی۔ جب صبور نے موہائل بند كردياتووه بولى-"بات كحيت ويش كي تو عصبور -روى في بولیس کوجونمبر بتائے تھے،ان می سے ایک تمبر إيها ہےجس میں صرف ایک ہندے کا فرق ہے جادید کی کار کے قبرے۔ " فرل تو ہے نا!" صبور نے کہا۔" سے انقال ہے کہ ا يكسيدنث كرنے والى كارك تمبراورجاديدكى كارك تمبرول میں مما مکت یائی منی - دوسری اہم بات سے کدروجی نے وہ تمبر تھین ہے تو بتائے میں تھے۔ حادثے کے وقت وہ اتی حواس باخته ہوئی ہوگی کداس کار کانمبراس کے ذہن میں رہ مجي سنتا تفايه

''اللہ نے بڑی خیر کی کہ وہ ایمیڈنٹ تم سے نہیں موا۔ ڈرائیونگ تم بھی بہت تیز کرتے ہو۔ بیاعادت چھوڑ دو مبور!اس واقعے ہے عبرت عاصل کرو۔''

''میں ایک اس عادت سے پیجیا حمرانے کی کوشش كرول كا-"صبورخود يرجركر كيمسكرايا-سلطانه بمحىمتكرا وي صبورا خيار انتما كرو مشت كردي كافريز صناكا

公公公

ا گلے روز اس دہشت گردی کی خبر پھر چھپی ۔ اس خبر میں بتایا کمیا تھا کہ اس واقعے میں استعال کی جانے والی کار چوری کی من تھی اور اس کار کا مالک ایک انڈسٹریلسٹ کا بیٹا جاويد تفاجس في لا مور جانے سے تيلے اپن كار ايك دن كے ليے اسے دوست صبور كودے دى تھى۔ خبر ميں بوليس كى اس دن کی ساری کارروائی کے بارے میں بھی تعصیل ہے لكها كما تقا-

پڑے گالیکن میں جا بتا تھا کہ پہلےتم سے ل اول ۔'' " پریشان نہ ہو۔" صبور نے اس کی و حارس بندھائی۔ 'تم میری وجہ ہے اس چکر میں بڑے ہولیکن اگر ایں میں میرامل دخل نہ ہوتا تو بھی میں کوشش کرتا کہ پولیس حمہیں کی معاملے میں پھٹانے کی کوشش نہ کرے۔ تم بالكل مرسكون روكراس سے رابطه كرد۔ مجھے صورت حال ے آگاہ رکھتا۔ اگر کوئی بات ہوئی تو میں با یا کواطلاع دے دوں گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ پولیس مہیں پریشان میں

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

''انہوں نے ابھی میری کار بھی نہیں لوٹائی ہے۔ ڈیڈی سے کہا تھا کہ جب تک اس معالمے کی تفیش ممل نہ ہوجائے ،کارانمی کی تحویل میں رہے گا۔"

"درہے دور کیا فرق بڑے گا اس سے متہارے تھے میں کاروں کی کی تونییں ۔'' صبور نے میہ جواب دے تو د یالیکن وہ خوداس خیال سے پریشان ہوگیا کہ بولیس کو کار ے کوئی ایسا سراغ ندمل جائے جس سے ثابت ہو سکے کہ روحی اور ثاقب کا میشینت ای کارے ہواتھا۔

یولیس افسراس بارے میں تیاس آرائی بھی کرچکا تھا کیکن اس قیاس آرائی کے دفت یہ بات سو جی جار بی گئی کہ ا يكسيدنت المحص سے موا موكاجس نے كارچورى كا كى : بات قیاس آرائی ہے آ گے اس وتت برحتی جب ایسا كوئى شوت مل جاتا ..... اور ايبا شوت ملنے كى صورت ميں صبور کے لیے اپنا بحاؤ کرنا شاید ممکن ہی نہیں رہنا۔اس کا باب صابرشاه صاف صاف كبد جكا تفاكدا كركوني غلط بات

چندمنث بعدجاد بدچلا كيا-

سامنے آئی تو دہ صبور کے لیے چھیس کرے گا۔

آو ھے تھنے بعداس کا نون پھر آیا۔" میں نے پولیس افسرے رابطہ کیا تھا صبور!" اس نے کہا۔" مجھے تو اندیشہ تھا کہ وہ مجھے پولیس ہیڈکوارٹر طلب کرے گالیکن ایسانہیں ہوا۔ وہ میرے محربی آرہا ہے۔ کہا تھا کہ آ دھے منے کے اندراندر الله والعام الما

' یہ بہت اچھا ہوا کے جہیں پولیس ہیڈ کوارٹرنہیں جانا "میں نے حمہیں بس یمی اطلاع دینے کے لیے قون

کیا تھا۔اگرکوئی خاص بات ہوئی تو دوبار ونون کروں گا۔'' ''خاص بات ہویا نہ ہو،فون ضرور کرنا۔''

صبورنے رابط منقطع کردیا۔

ىينس دانجست < 276 >ستمبر 2014ء

خبر پڑھتے ہوئے مبور کے دماغ میں خیال ابھراکہ اخبار کو اتنی تنصیلات کاعلم اس پولیس افسر بی کے ذریعے ہوسکتا تھا۔خبر میں سے بات بھی تھی کہ صبور کس کالج میں بی اے کے فائل ایئر کا اسٹوڈ نٹ تھا۔ اس بارے میں جو تفصیل چپی تھی ، اس میں شیما کا ذکر بھی آیا تھا۔ صبور کو غصہ آنے لگا۔ پولیس آفسر نے اخبار کو اتنی تفصیلات دے کر اسے بدنا م کرنے کی کوشش کی تھی۔

اخبار کو بیساری تفصیل مہیا کرنے کے باوجودوہ ایک معالمے میں محتاط رہا تھا۔ خبر میں صابر شاہ کا نام نہیں آیا تھا۔ صور کے بارے میں صرف آئی بات کھی گئی کہ وہ کسی بڑے آدی کا بیٹا ہے۔

صبورنے خبرادھوری ہی چیوژ کرسلطانہ کی طرف دیکھا اور کہا۔" تم نے پڑھی ہے جبر؟" " پوری نہیں پڑھ کی۔"

اس وقت وہ صبور کے ساتھ ناشا کر رہی تھی۔ صبور ناشا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خبر بھی پڑھ رہاتھا۔ سلطانہ کا جواب سننے کے بعد صبور نے کہا۔ '' آج

سلطانہ کا جواب سکتے کے بعد میمبور نے کہا۔'' آج میرے کا مج میں بھی ای کا چرچارہے گا۔مناسب ہوگا کہ دو تمن دن کا مج نہ جاؤں۔''

''اس ہے کیا ہوگا۔ جب بھی جاؤ گے، وہاں تم ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔''

مبور نے پچھ موجا، پھر دوبارہ خبر پڑھنے لگا۔ اگر چہ
روتی اور ٹا قب کے حادثے کی خبرالگ بھی چھی تھی لیکن اس
کا تذکرہ اس خبر میں بھی موجود تھا۔ اس حوالے سے روتی کا
تام بھی آیا تھا جس نے بولیس کو کار کے پچھ نمبر بتائے تھے۔
کی نمبر بتانے کی وجہ یہ تھی کہ بدحوای کے عالم میں اسے
کار کا تیجے نمبر یا دنیس تھا۔ اس ممن میں یہ بات بھی تحریر کی گئی
تھی کہ ایک نمبر ایسا تھا جو جا ویدکی کار کے نمبر سے مما تل تھا۔
اس بارے میں بولیس شہر کر رہی تھی کہ روتی بدحوای کے
باعث یا تھے اور چھ نمبر میں تیزنبیس کر کئی تھی۔
باعث یا تھے اور چھ نمبر میں تیزنبیس کر کئی تھی۔

تجر کے آخر میں لکھا تھا کہ پولیس وہشت گروی کی کارروائی اور ثاقب کے حادثے میں کسی درمیانی کڑی کو خارج ازامکان قرار نہیں وے رہی ہے اور اس کڑی کی تلاش میں اس کی تفتیش جاری ہے۔ در کم سند میں میں اس کی تفقید ہوں ہے۔

"کم بخت ۔" صبور نے غصے میں اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا۔"اس انداز میں خبردے کراس نے مجھے مطلوک بتانے کی کوشش کی ہے۔" "کیالکھاہے؟"

"تم خود پڑھاو۔"

اس دفت دودونوں ناشا کر بھیے تھے۔سلطانہ نے باقی خبر بھی پڑھی بحرصبور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' یہ پولیس افسر واتعی کوئی گھٹیا مخص ہے۔تم نے ووجر شاید نہیں پڑھی جو ٹاقب کے حادثے کے بارے میں کل بی آپکی ہے۔''

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

''ہاں۔'' صبور نے کہا۔''کل بھی میں نے صرف وہشت گردی کی خبر پڑھی تھی۔''

''وہ خبر بھی پڑھ لو۔ میں کل کا اخبار لاتی ہوں۔'' سلطانہ اٹھ کر بیڈروم کی طرف چلی گئی۔

''نی وی لاؤ تیج میں آنا۔''صبور بھی کری سے اٹھا۔ گزشتہ روز کے اخبار میں اس نے ٹاقب کے حادثے کی خبر کی صرف سرخی پڑھی تھی۔اس کے دل وو ماغ پوری خبر پڑھنے پرآمادہ نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ رہتی کہ اس حادثے کا ذے داروہ خود تھا۔

ڈائنگ روم ہے ٹی وی لاؤٹج میں آکراس نے ٹی وی کھولا۔ وہ خبر میں سنتا جاہتا تھا۔خبر میں نشر ہونے میں ابھی کچھ دیرتھی۔سلطانہ اس سے پہلے ہی گزشتہ روز کا اخبار لے آئی۔اس نے اخبار موڑ کر صور کو اس طرح دیا کہ ٹاقب کے حادثے کی خبر سامنے ہی نظر آئی۔

صبور وہ خرنبیں پڑھنا جاہتا تھالیکن اب سلطانہ کے کہنے کے بعد وہ اس سے گریز کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتا تھا۔ایک تھا۔ایک تھا۔ایک خرچ کر دہ چونک گیا۔ روتی نے کار کے جونمبر بتائے جملہ پڑھ کر وہ چونک گیا۔ روتی نے کار کے جونمبر بتائے تھے،اس کے ساتھ ہی اس نے کارکا ''میک'' بھی بتایا تھا جو حاوید کی کارکا نہیں تھا۔

''اوہ ، گاؤ!''صبور کے منہ سے لکلا پھراس نے دانت پینے ہوئے کہا۔'' مجھ سے پوچھ پچو کرتے وقت اس پولیس افسر نے بچھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔اس نے ساراز وراس بات پررکھا تھا کہ ردحی کا بتایا ہواایک نمبر جاوید کی کار کے نمبر سے مماثل تھا۔''

"اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔" سلطانہ ہولی۔ " یمی نا کدروق کا سارا بیان بدھوای کا نتیجہ تھا۔وہ نہ تو میک میچے بتا سکی ہوگی اور نہ نمبر۔"

''لیکن دو۔' صبور کا اشارہ پولیس افسر کی طرف تھا۔''اس کی خواہش میہ ہے کہ وہ مجھے اس معالمے میں پھنسادے۔'' ''کیا اس سے تمہاری کوئی دھمنی ہے؟'' ''نہیں کیکن للمی بغض بھی تو ایک چیز ہوتی ہے۔ اس ''نہیں کیکن للمی بغض بھی تو ایک چیز ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں میہ بات بھی ہوسکتی ہے کہ مجھے پھنسا کر اس

سينس دُانجست ح 277

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ш ш . p a

000

k

e

Y ·

0

0

صابرشاہ نے کہااور رابطہ منقطع کردیا۔ صبور نے موبائل رکھ تو سلطانہ نے یو چھا۔" کیا كهدب تصابا؟"

W

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

8

t

C

O

M

صبورنے اسے سب پھھ بتادیا۔ ''واقعی'' سلطانه بولی۔'' بزرگول کا تجربه اہمیت ر کھتا ہے۔ اچھا خرائم کا بج جاؤے یانبیں؟" ' مَمَ ازَكُمْ آجَ تُونِيسِ جاؤَل گا\_ؤ بَن بهت مُكدر ہو کیا ہے۔''

" تمہاری مرضی کیا تھر پر بی رہو ہے؟"

"میں سوچ رہی ہول کہ اگرتم کا کج نہیں جار ہے ہوتو روی کے تمریلے چلتے ہیں۔" "میرا بی نبین جاه ربائے کہیں جانے کو یم جانا جاہتی

"اچھاتو میں تیاری کرتی ہوں جانے کی۔ مجھے روی کو یہاں لانے کے لیے بھی تو کوئی چکر چلانا ہوگا۔"روحی نے صبور کے جواب کا انظار نہیں کیا اور تیار ہونے کے لیے وہاں سے چلی تی۔

روتی کانام آتے ہی صبور کا ذہنی دباؤ اور بڑھ کیا۔ ب اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ماضی میں روحی کا معامله بهت تمجير وبالتعار فرسث ايتر سيتفرذ ايترتك وه اور میورایک بی کام میں بڑھتے رہے تھے۔ابتدا میں ان کا تعلق دوستانہ ہی رہا تھالیکن کھے عرصہ کر رجانے کے بعد صبور نے یہ بات محسوی کی تھی کہ روق کے جذبات ایک اور ای رخ پر بہد نظے تھے۔ وہ صبورے محبت کرنے کی تھی۔ یہ احماس ہوتے ہی مبوراس سے مریزاں رہنے کی کوشش كرينے ركا۔ اگر جدروتي كالح كى چند حسين الركوں ميں سے ایک تھی لیکن صبور کا مزاج ایسا تھا کہ وہ اس تھم کے معاملات ے الگ تھلگ رہنا ہی پیند کرتا تھا۔

صبور کے كريز كا رومل يد موا كدروجى نے اس كے قریب ہونے کی کوشش پہلے سے زیادہ کردی۔سیکنڈ ایئر کے نصف تک وائع و تنج اس کے جذبات است بعرک مے تے کداس نے وادگاف الفاظ می صبور سے اظہار عشق کر ڈالا۔ صبور جوایا کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کرسکا کیکن اس نے روی کوسمجانے کی کوشش ضرور کی کمان دونوں کامیل کئ وجود ہے ممکن نہیں۔

صبورنے جو وجوہ بتائمیں انہیں روحی دلائل سے مسترد كرتى ربى اور بيسلسله تعرد ايتريس وينجن تك جارى ربا-یہاں تک کہ روحی بالکل مایوس ہوگئے۔ اس نے صبور سے پولیس افسر پرائی برتری ابت کر سکے جوٹا قب کے حادثے ک محقیق کرر ہاتھا۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

اب تم يد بوجه ايت سرسه ا تاردو " سلطانه في كبا- "تم بيقسور بولبذا تهبين كوئي نقصان نبين بي سكا-" اوہ تو ہے لیکن اس نے مجھے بدنام تو کیا ہے۔ میں اہمی اس بارے میں بایا سے بات کرتا ہوں۔" صبور نے

سلطانه يحضبين بولى مبوراتنا جذباتي موكيا تفاكداس نے ریموٹ سے نی وی بھی بند کردیا۔ اب اے خبرس سنے ے زیادہ این باب ے بات کرنے کی دھن سوار ہو گئ تی۔ صابرشاہ نے فورآ کال ریسیو کی اور کہا۔'' جھے خیال تھا کہتم فون کرو گے۔ تم آج شائع ہونے والی خبر بی کے بارے میں بات کرنا جاتے ہوتا؟"

"وہ خبر پڑھ کر مجھے بھی غصر آیا تھا۔ میں نے انجی ہوم میکریٹری سے بات کی ہے۔ وہ تو کمدرے تھے کہ اس پولیس آفیسر کو معطل کرا دیں محرکیان غصے کے باوجود میں نے ان سے کہا ہے کدوہ ایسا ہر کزنہ کریں۔

" تم اہمی جوان ہو، جذباتی ہولیکن میں غصے کے باوجود مجم بوجم سے بالکل دورسیں موجاتا۔" صابر شاہ نے جواب ديا-" بوليس آفيير معطل كياجا تا تويي خبر بهي اخباريس آتی اور اخبارات اس منم کی قیاس آرائیاں بھی کرتے کہ پولیس آ فیسر کی تفتیش غالباً درست سب میں جارہی تھی ابذا تمی بڑی شخصیت کے دباؤ پرا ہے معطل کردیا حمیا۔اس متم کی خبرشائع ہونا مناسب نہیں ہوتا بیٹے! اس کے بعد اخبار والے خود مد جانے کے لیے کوشاں ہوجاتے کہ تم کس کے مے ہو بلکہ اب بھی ممکن ہے کہ اخباری نمائندے تمہارے يحصيليس ان كاطرف ع عماطر بنا-"

" آپ الميك كهدرے إلى بايا!" صبور في سوچ ہوئے کہا۔''میں نے اس پہلو پر میں سوچا تھا۔''

"بس بى فرق موتا ب، زياده عرك تجرب اوركم عمری کے تجربے میں ۔ "صابر شاہ نے کہا۔" دوسرے مجھے ساطمینان میں ہے کہ جبتم ہے کوئی گریز ہوئی ہی تیں ہے تو وه يوليس آفيسرتمبارا كيانكا زلي كا-"

" فعیک ہے بابا! آپ کی ان باتوں سے جھے اسے عے برقابویائے میں دولے تی۔" " پُرسکون رہوادر ایک تعلیم کی طرف دھیان دو۔"

سىپنسددانجست (278) متمبر 2014ء

بات کرنا بھی چھوڑ دی لیکن کالج میں ہر وقت چینے والی وہ الزکی بالکل خاموش طبع ہوگئی۔کالج میں ہر وقت چینے والی وہ چیران شھے۔صبور نے محسوس کیا تھا کہ روحی افسر دہ بھی رہنے گئی تھی لیکن کوشش کرتی تھی کہ اس کی افسر دگی ظاہر نہ ہو۔ پھرا چا تک اس نے نہ صرف کالج چھوڑ دیا بلکہ تعلیم کا مسللہ جاری رکھنے کے لیے اس نے کسی دوسرے کالج میں مسللہ جاری رکھنے کے لیے اس نے کسی دوسرے کالج میں مجسی داخلہ نہیں لیا۔

W

W

W

P

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

صبور کے دل میں اس کے لیے جدر دی تھی لیکن وہ
ا بنی فطرت سے مجبور تھا۔ جو کچھ روقی چاہتی تھی ، وہ اس راہ
پر نہیں چل سکتا تھا۔ اس نے اصولی طور پر اپنے دل میں بیہ
بات طے کر لی تھی کہ اس کی شادی و بیں ہوگی جہاں اس کا
باپ چاہے گا اور پھر اچا تک ہی اس کی شادی سلطانہ ہے
ہوئی۔ صبور کوشادی کے بعد معلوم ہوا تھا کہ روقی ، سلطانہ کی
چیاز او بہن تھی۔

اب تین ماہ میں بہت کم ایسا ہوا تھا کہ اس کا اور صبور کا آ منا سامنا ہوا ہواوریہ توممکن ہی نہیں تھا کہ تنہائی میں ان کی ملاقات ہوتی۔ دوحی کی منگنی کی خبر نے صبور کو میرسکون کمیا تھا اور اس

روقی کی سطی کی خبر نے صبور کو ٹیرسکون کیا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ روق کے جذبات رفتہ رفتہ سرو پڑگئے ہوں کے اور شاوی کے بعد تو وہ یقینا ماضی کی محبت کواہیے ڈئین کے اندمیروں میں دھکیل دینا چاہےگی۔

مگر اب جو حادثہ ہوا تھا، اس نے صبور کو ایک اورامتحان میں ڈال دیا تھا۔ ایک تو وہ ماضی میں روحی کی محبت کی کرچکا تھا اور اب اس کی تیز ڈرائیونگ کے باعث روحی کے مظیمتر کی ہلاکت ہوئی تھی۔ ان باتوں کی روشنی میں وہ خودکوروجی کا ڈہرامجرم سجھنے لگا تھا۔

وہ سلطانہ کے جانے کے بعدروتی کے بارے بیں بہت کچھ سوچتار ہا۔ وہ اندازہ لگانے ہے بھی قاصر تھا کہ اب آمنا سامنا ہونے پر تنہائی میں روتی کے جذبات کیا ہوں گے۔ وو پہر کوسلطانہ واپس آگئی۔ صبور نے یہ دیکھ کرسکون

محسوس کیا تھا کہ روحی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ سلطانہ نے اسے بتایا کہ اس روز کسی وجہ سے روحی کا آناممکن نہیں تھا لیکن اسکے دن وہ اسے ضرور لے آئے گی۔ کو یا صبور کے لیے امتحان کا وقت صرف ایک دن کے لیے ٹلا تھا۔

لیے امتحان کا وقت صرف ایک دن کے لیے ٹلا تھا۔

شاہ کے صدر سے اس کو رہ سے رفتھ اسے سادیں اور اس

شام کومبور کے کالج کا ایک ساتھی اس سے ملئے آیا۔ اس سے مبور کو بیمعلو مات حاصل ہو تھی کہ پولیس کزشتہ روز دو پہر کو اس کے کالج پہنچی تھی جہاں اس نے مبور کے کروار ادرعا دات واطوار کے بارے میں پوچھ تچھی تھی۔

کالج میں صبورا چی شہرت کا مالک تھااس لیے پولیس آفیسر کو بیٹینا مایوی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ '' کم بخت۔' 'سب پچھ جاننے کے بعد صبور نے دل نئی دل میں اس پولیس آفیسر کو برا بھلا کہا۔ اوائی رات میں شیما کی کال آئی۔'' تم نے فون بھی نہیں کیا صبور!''اس نے شکایت کی۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

''میں کچھ پریشانیوں میں گھر کمیا ہوں شیما! پلیز ، اب تم مجھے نون مت کرنا۔ میں کسی وقت خودتم ہے رابطہ کروںگا۔''

" جلدی کرنا۔ تم سے ملاقات کے بعد تو اب میں تمہارے لیے بہت ہے چین رہے گی ہوں۔ "
تمہارے لیے بہت ہے چین رہے گی ہوں۔ "
او کے ، او کے ۔ " صبور نے کہا اور جلدی سے رابطہ منقطع کردیا۔ اس نے خواب گاہ کی طرف آتی ہوئی سلطانہ کے تدموں کی آ ہٹ بن لی تھی۔

公公公

دوسرہے دن وہ ہواجس سے صبور پچنا جاہتا تھا۔ سلطانہ دو پہرکوئی اور دو گھنٹے بعدروتی کوساتھ لے آئی۔ ''اب بید دو ایک دن پہیں رہے گی صبور!'' سلطانہ نے کہا۔'' میں چاہتی ہوں اس کا دھیان بٹانے میں تم بھی میراہاتھ بٹاؤ۔''

'' یقیناً .....کیول نہیں۔''صبور کو کہنا پڑا۔ دوتی نظریں جھکائے خاموش بیٹھی رہیں۔وہ تینوں اس وفت ڈرائنگ روم میں تتے اور دوجار یا تیں کرکے سلطانہ کمی کام کے بہائے ڈرائنگ روم سے چکی گئی۔کوئی کام بھی نہیں ہوگا،صبور نے سوچا۔ وہ دانستہ طور پر اسے روحی کے ساتھ تنہا چھوڑ گئی ہے۔

روحی نے صبور کی طرف دیکھا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔' میں بید دیکھ کر ہمیشہ بہت خوش ہوئی ہوں کہ میری پیاری بہن سلطانہ کے ساتھ تم بہت خوش وخرم زندگی کرزاررہے ہو۔''

'' بیس بھی خوش ہوا تھا کہ تمہاری مثنی ہوگی لیکن جو حادثہ ہوگیا اس کے لیے میں تمہارے تم میں برابر کا شریک ہوں۔'' '' مجھے کوئی غم نہیں ہوااس حادثے کا!''

روق کامیے جواب ایساتھا کہ صبور ہمونچکارہ کمیا۔ پھراس سے پہلے کہ وہ اپناروکمل اپنی زبان پر لاتا، سلطانہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ 'روتی ڈیئز! میں ڈراد پر کے لیے پڑوس میں جارہی ہوں۔ مسز فلکور ہیں۔ انجی میرے موبائل پر ان کی کال آئی تھی۔ انہوں نے مجھے کوئی

سينس دَائجست ح 279 استمبر 2014ء

کھلونا بن جائے ،اس سے کیافرق پڑے گا۔'' ردحی کی ہے ہاتمیں الی تعییں کہ صبور کانپ حمیا۔محبت میں ناکامی کی اس شدت کا اسے ذرائجی انداز وہیں تھا۔ میں ناکامی کی اس شدت کا اسے ذرائجی انداز وہیں تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

روی نے وہ سب کھ نظریں جھکائے جمکائے کہا تھا، ان باتوں کے بعد اس نے تظریں اٹھا کر صبور کی طرف ویکھا۔اس کی بللیس تم ہو چکی تھیں۔وہ بولی۔"سلطانہ نے مجھ ہے کہا تھا کہتم میرے دماغ ہے موت کا خیال نکال دو ے اور کھا ایسا بندوبست بھی کردو سے کہ میری شادی کی سے ہوجائے اور میرے ہونے والے بیجے کو ایک فرضی باپ کا نامل ما ع الكن مين اس كے ليے تيارتيس مول-الحي مين نے کہاتھانا کہ سلطاند کی بات میں نے صرف اس کیے یان ل محی کہ مرنے سے پہلے ایک بارتوتم سے ل اول اور مہیں بتادوں کہ روحی کے جذبات تمہارے بدتول وقی نہیں تھے۔ كاج مين تم مجه سے يكى كما كرتے تھے ياكه مين ان وقق جذبات کے دھارے میں نہ بہوں اور مہیں بھلانے کی كوشش كروں \_' ' روحي جذياتي انداز ميں بولتي بي چلي گئي۔ " يقين كرومبور! كالح جيور في ك بعد مي ق اندازه لگانے کی کوشش کی تھی کہ کیا واقعی تمہاری بات درست ہے؟ ا یک یہ کہ دہ میرے وقتی جذبات تھے اور میں کوشش کر کے مهبیں بھلاسکتی تھی تحریقین کرو کہ میری کوششیں نا کام ہوتی رہیں۔ میں حمہیں نہیں بھول کی۔ تم میری رگ رگ میں رج بس مك سف ي المحدل عدو المود هلك محكاد مبور کے ہون کیکانے گئے۔روی کی باتوں نے

صبور کے ہونٹ کیلیائے گئے۔روی کی بالوں نے اے بھی جذباتی کرویا تھا۔ یہ بات اس کے سان کمان میں بھی نیس تھی کہ روی نے اسے اتی شدت سے جاہاتھا۔

اچا تک ان دونوں ہی کواپنے جذیات پر پردہ ڈالنا پڑا کیونکہ ملازمہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو ربی تھی۔روتی ایک نشو ہیں ہے اپنی آٹکھیں اس طرح مسلنے کی جیسے آٹکھوں میں پچھ پڑ کمیا ہو۔ صبورنے اپنارخ بدل کر ملازمہے اپنا چہرہ چھیالیا تھا۔

"اورکوئی ضرورت تونیس ہے صاحب!" ملازمہنے جائے رکھ کر ہو چھا۔

" دنہیں، بس اب جاؤ۔" صبور جھنجلا ساعمیا۔ اس وقت ملازمہ کی آ مداسے بے حد کراں کزری تھی حالا نکہاس کا آنا غیر متوقع نہیں تھا۔ سلطانہ بتا کر کئی تھی کہ ملازمہان کے لیے چائے لے کرآئے گی۔

. ملازمہ کے جانے کے بعد صبور نے روتی سے کہا۔ "ابھی تمہارے منہ سے ایک عجیب جملہ لکلا تھاروی اتم نے ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میراخیال ہے، میں پندرہ میں منٹ میں لوٹ آؤں گی۔' روحی نے سر ہلانے پراکتفا کیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

سلطانه پھر ہوئی۔'' ملازمتم دونوں کے لیے جائے لے کرآرہی ہوگی۔'' پھراس نے صبور کی طرف دیکھ کر کہا۔''تم روحی ہے کپ شپ کرتے رہو۔اسے پورمت ہونے دینا۔'' '' جلدی آنا۔''صبور نے سرسری انداز میں کہد دیا۔ وہ سجھ کیا تھا کہ سلطانہ جلدی نہیں لوٹے گی۔

اس کے جانے کے بعدروحی بولی۔''وہ جان یو جھ کر بہانے سے ہم دونوں کواکیلا چھوڑ گئی ہے تا کہتم سے یا تنمی کرتے ہوئے جھے اس کے آنے کا ڈرنہ لگا رہے۔ میں اے جمی کچھ بتا دیتی ہوں لیکن بس بھی بات بھی نہیں بتائی کہ ماضی میں تم سے میراکیاتعلق رہا ہے۔''

' ولیکن ہمیں اکیلا جھوڑنے میں اس کا دراصل جو مقصد ہے، وہ ظاہر ہے کہتم بھی جانتی ہوگی۔''

"اس نے اور اور کی نظری جھکالیں۔"اس نے حمیہ بتا دیا ہوگا کہ میں ٹاقب کے بیچے کی مال بنے والی الاس۔ بھسے اپنی زندگی سے نفرت ہوگئی ہے صبور! میں نے سلطانہ سے بھی کہدویا تھا کہ جھے خودگئی کرلینا چاہیے۔ میری اس بات نے اس بہت پریشان کیا۔ وہ جھے ہہت جست جست کرتی ہے۔ انتہائی محبت میں انسان بہت پاگل بن کی با تمیں کرجاتا ہے۔ اس سے بھی ایسانی ہوا۔ وہ جھ سے کہ بیٹی کرجاتا ہے۔ اس سے بھی ایسانی ہوا۔ وہ جھ سے کہ بیٹی کر اس معالمے میں وہ تم سے بات کرے گی۔ یہ پاگل بن نی بین تو اور کیا ہے؟ کوئی بھی لاکی اس تم کے معالمے میں نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی بھی لاکی اس تم کے معالمے میں نہیں ہوگئی کہ میں نے اس کی مجھ رہی ہوگی کہ میں نے اس کی مجس میں ہوگئی۔ سام اس کی بات مان کی ہے گئین دراصل میں نے صرف بیسو چا تھا کہ مرف جا تھا کہ مرف بیسو چا تھا کہ مرف جا تھا کہ مرف کے تھا کہ مرف کے تھا کہ تھا کہ مرف کے تھا کہ مرف کے تھا کہ مرف کے تھا کہ تھا کہ مرف کے ت

''یعیٰتم نے خورکئی کا خیال اپنے د ماغ سے نہیں نگالا ہے ہے'' ''کیسے نگال سکتی ہوں۔'' روتی نے شعنڈی سانس نہیں نگل سکی لیکن میں نے اپنی مثلق کے خلاف زبان نہیں کھولی تھی۔ میں شادی بھی کر لیتی ۔ میں سوچا کرتی تھی کہ اب ان باتوں سے فرق کیا پڑتا ہے۔ تم کو نہ پانے کے باعث میں خود کو ایک زندہ لاش بچھنے لگی تھی صبور!'' روتی کی آواز بھراکئی۔''میں نے اپنی مثلق کے وقت سوچا تھا کہ اب میری زندہ لاش گدھ توج کھا کیں' یا ہے جم کی بھی انسان کا

سىپنس دانجست ح 280 كستمبر 2014ء

كما تفا كتمهين اس حادث كايالكل ريخ نبين ہوا۔" " ہاں۔" روتی نے سجیدگی ہے کہا۔" میں نے پہلی تو كما تها كه ش خود كوزنده لاش تجھنے لكى موں \_ بيزنده لاش ہی میں نے ٹاقب کے نام کی تھی۔میرے دل میں اس کے يس كهه چكي مول كهاس مين ميري مرضى شامل نبيس تقي -" ليعبت كاجذبه بمحى بيدائيس مواتواس كى بلاكت كارتج

''اس سے مجت نہ ہونے کے باوجودتم اس کے .....'' صبور کھاور کہتے کہتے چپ ہو گیا۔

" بات بوری کروضبور!" روحی نے تیخ ی مسکراہٹ كے ساتھ كہا۔" يبي كہنا جاہتے ہونا كداس سے محبت ندہونے كے باوجود ميں اس كے بيكى ماں كيے بنے والى ہوں؟" صبورخاموثي ساس كيطرف ويكمآر ہا۔

" سلطان نے مہیں یقینا مجی کھ بتایا ہوگا۔" روحی مچر بولی۔'' میکی کہ میں اکثر ٹا قب سے ملنے تن تنہا چکی جایا كرتى تهى مرسلطانه كورينيين معلوم كديين ابني خوشي سينبين جاتی تھی۔ ٹا قب نوین کر کے تنہائی میں کمنے پر اصرار کیا کرتا تقاتو میں چل جاتی تھی۔میرے سوچنے کا انداز میتھا کہ پکھ عرصے بعد مجھے متعل طور پراس کے پاس جاناتی ہے تواس کی بات مان کینے میں کوئی حرج نہیں۔ بس میں سوچ کر اس ے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔وہ بمیشہ مجھے اپنے ایک دوست کے تھر بلایا کرتا تھا۔ وہ دوست اکیلا رہتا ہے۔ وہ ہے تو شادی شدہ لیکن اس کی بیوی تمین ماہ سے لندن کئی ہو تی ہے۔ ال كوالدين وبين ريخ بين-"

" بيرسب تو شيك بروى كرتم اس سے ملتے على عِالَى تَعْمِلُ لِيكِن بِهِ جو بِكُهِ مِواء بِيتُومِيل مِونا عِاسِيةِ تَعَالِ"

ہاں۔" روحی نے محتذی سائس کی۔" میرسی مونا چاہیے تھا تکر ہو گیا۔اس میں میری خواہش یامرضی کو دخل نہیں تھا۔ میں مہیں اس بارے میں بتاووں کی ۔ حیران مت ہونا کہ میں آئی ہے باک کیوں ہوگئی۔ میں یار بارٹییں کہنا جاہتی كمين ايك زنده لاش مول جس كے ليے نہ تو شرم وحياكى کوئی اہمیت رو کئی ہے، نہ بے یا کی کی۔'' صبوراس كامنه تكتار با\_

"ایک مرتبه-" روحی نظری جهاتے ہوئے ہولئے کل۔" بلکہ وہ ہماری پہلی ہی ملاقات محی۔ ٹاقب باتیں كرتے كرتے جھے بہت قريب ہوكر بين كيا۔ پھراس نے میرا ہاتھ اینے ہاتھوں میں لےلیا۔ میں نے اسے کوئی اہمیت ای میں دی۔ بس معین انداز میں اس کی باتوں کے جواب میں کھے نہ کچھ بولتی رہی۔ میرے خیالوں میں توتم چھائے

رہتے تھے صبور ..... پھراس کی وست درازی زیادہ بڑھی۔ اس وقت میں نے خود کواس سے دور کرنا جایا تو اس نے مجھے ا پی آغوش میں جکر لیا۔ اس کے بعد وہ سب مجمع ہو گیا اور "دليكن وه سب مجمد زبردى تونيين بوسكتا روحي!"

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

الھيك كهدر ب مو ليكن جذبات كى رويس بهد

وہ خاموش ہوگئ۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ چېرے پرافسرد کی چھائی ہوئی تھی۔

صبور نے ایک طویل سائس لی۔ چند کمے خاموش رہا۔ بہت سے خیالات اس کے ذہن میں چکراتے رہے۔ م کھے سکوت کے بعد وہ بولا۔"اس کے بعد؟"'

"جو پچھے ہوگیا، وہ مجھے اچھائیس لگا تھا۔"روی نے جواب دیا۔''لیکن میرے د ماغ میں آنے والا یہ خیال بعداز وقت تھا۔ میں اپنی دوشیز کی کھوچکی تھی۔ ٹاقب نے ميرے تا رات بھائے تو مجھے منانے كى اور سمجھانے ك ومشيس كرنے لكا\_ من نے ملى سوجا كداب ميرى على ك کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ میں نے اے معانب کردیالیکن یہ مجی کہا کہ اب میں شادی سے پہلے اس سے بھی میں ماوں کی ۔ اس نے میری مید بات رو کرنے کی کوئی کوشش نہیں ک کیکن دس دن بعداس کا فون پھرآ گیا۔اس نے پھر ملنے کی خواہش ظاہر کی۔اس نے مجھے سے ایک شدید محبت کا اظہار كيا \_ من فون بندكره ياليكن اس في مرفون كيا \_ آخر اس کے شدیدامرار پریس اس سے ملے کے لیے مرف اس شرط برآ مادہ ہونی کدوہ میرے قریب مبیں بیٹے گا۔اس نے ميرى شرط مان ل- يا كى يا كى جھ جھ دن كے وقفے سے ہاری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ٹاقب اس بات پرقائم رہا کہ پھراس نے میرے قریب میسنے کی کوشش نہیں کی۔اس نے ا پنی ندامت کا اظہار بھی کیا کہ پہلی مرتبہ اس سے میرے قريب بينضخ كالمطي موكئ تعي-"

اتی وضاحت سے جواب و بے کے بعدروحی خاموش ہوگئ - اس کی نظریں اب بھی جھی ہوئی تھیں - بیسب کچھوہ صبور سے نظریں ملا كرئيں كہد كى على حالا نكداس نے كہا تھا کہ وہ ایک زندہ لاش بن چکی ہے جس کے لیے شرم وحیا اور ہے یا کی کی کوئی اہمیت نہیں۔

"استم نے یہ بات پرسوں بناک تھی؟" صبور نے یو چھا۔ 

سسينس دانجسث < 281 >ستمبر 2014ء

W W Ш

ρ

a k S 0

C 8

t Ų

C

یں نے اسے فون کر کے ملا قات کے لیے کہا تھا۔ یمی نے ملا قات ہونے پر اسے بتا دیا کہ کیا ہو چکا ہے۔ یمی نے اصرار کیا کہ وہ جلدا زجلد شادی کے لیے کوئی جواز تلاش کرے اور نیرو بی سے اس کی چھو پی کی آمد تا خیر کا سب نہ سے راس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کوئی تدبیر سوچ گا۔ اس کے بعد ہم تھرے نظے تھے۔ ٹاقب اپنی کاراس شکلے سے کے وور کھڑی کہ اس میں اس کے بعد ہم تھر سے کے وور کھڑی کہ اس میں اس کی کیا مصلحت تھی۔ یمی نے اس سے بھی پوچھا بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ملا قاتوں میں بس وہی با تیں کیا کرتا تو اس فی اس جواب وہی رہتی تی۔ تھا۔ میں کوئی اس کار ٹاقب اپنی کاروہاں سے بھی دور کھڑی نہ کیا کرتا تو اس فی اس کی موت واقع نہ ہوئی ۔ نہ سڑک پار کی فی اس کی موت واقع نہ ہوئی۔ نہ سڑک پار کی فادیا کہ مان کی موت واقع نہ ہوئی۔ نہ سڑک پار کی فادیا کہ ان کی موت واقع نہ ہوئی۔ نہ سڑک پار کی فادیا لئم اپنے ذہمن ہوتا۔'' جو کچھے ہوتا تھا، ہوگیا۔ فور کھی کا خیال تم اپنے ذہمن سے نکال دو۔''

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

خودکشی کا خیال تم اپنے ذہن ہے نکال دو۔'' ''میہ میرے لیے ممکن نہیں۔ میرے سامنے کوئی متباول راستینیں۔'' متباول راستینیں۔''

''دیکھو، بیرب ہاتیں سلطانہ سے ہوچکی ہیں۔ اس نے تمہیں ضرور تفعیل ہے سب پچھے بتایا ہوگا۔ اب میں وو ہاتیں دہرانا نہیں چاہتی۔ میں اب تک خود کوئتم کرچکی ہوتی لیکن بس اس خیال ہے رک کئی کہ آخری ہارتم ہے ال اول اورتم جان لوکہ اس بدنصیب لڑکی نے تمہیں کمی شدت ہے۔

روحی کے حالات جان کر صبور بھی خاصا افسر دہ ہو گیا تھا۔اب اس کی شدید تو اہش تھی کہ وہ لاکی زندہ رہے جواس سے اتن محبت کرتی تھی۔

روخی ہوئی۔''سلطانہ مجھے کل تک کے لیے سال لائی ہے۔کل میں چلی جاؤں گی۔کل کے بعد میں جہیں کہھی نہیں و کیسکوں گی۔''اس نے نظریں اٹھا کرصبور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈیا آئی تھیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں ہوئی۔''اورتم بھی مجھے بھی نہیں دیکھو کے۔تمہیں میری موت کی اطلاع ہی ملے گی۔''

'' پلیز روحی!''صبورجذباتی ہوگیا۔''ایسامت کرتا۔ تم اسقاط اس لیے نہیں کرنا چاہتیں کہ ایک بے تصور کو ہلاک کر کے ایک جرم نہیں کرنا چاہتیں لیکن خودکشی کر کے توقم دو زندگیوں کی ہلاکت کی مجرم بن جاؤگی ..... اپنی قاتل اور اپنے ہونے والے بیچے کی قاتل بن جاؤگی۔''

"صبورا" روی نے پینی کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔" کہا۔" کسی حسم کے دلائل جھے اپنے دیسلے پڑھل کرنے سے مہیں روک سکتے۔ اس حسم کی باتوں کا سلسلہ جاری نہ رکھو لیکن تمہاری اس بات کا جواب میں دیے و تی ہوں۔ میں مرجا وَل تو سارے احساسات ہی مث جا تیں سے لیکن اگر اسقاط کرا کے میں زندہ رہی تو جھے زندگی بھر احساس جرم رہی ہو تھے ہوں گئے۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

C

0

M

''صبور!'' روقی نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔'' میں انجی کہہ چک ہوں کہ اب سی قسم کے ولائل کا سلسلہ جاری نہ رکھو۔''

"اچھا۔" صبورنے ایک فعنڈی سانس لی۔اس نے ول ہی ول میں فیصلہ کرالیا تھا کہ وہ روحی کواس اقدام سے روکنے کے لیے پچھونہ پچھینے ورکرےگا۔

''سلطانہ انجی تک ٹمبیں لوئی۔''ردحی بولی۔''میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تنہیں ایک بات اور بتادوں۔ میں چاہتی ہوں، تنہیں اندازہ ہوجائے کہ میں نے تنہیں کس شدت سے چاہا تھااوراب بھی چاہتی ہوں۔'' ''دمی دور اس کا سے جاہتی ہوں۔''

'' بچھے انداز و ہو چکا ہے روقی!''صبور کی آواز بھر آئی۔ '' پھر بھی میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔'' '' کوئی ضرورت میں ہے۔'' صبور نے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوتی کی ہاتوں سے اس کا جذیا تی بیجان بڑھتار ہے۔ '' اچھا ایک دعدہ کرو کے مجھے ہے؟''

''میں تم سے ہروعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔'' '' تو پھرآ کندہ بھی تیز رفاری سے ڈرا ئونگ نہ کرنا۔'' صبور نے کچھ حیرت سے اس کی طرف ویکھا۔'' اس وقت تہمیں بیدوعدہ لینے کا خیال کیوں آگیا؟''

''میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ڈرائیونگ سے کوئی اور ہلاک ہوجائے اورتم اس جرم کی سزا بھکتو۔ ٹا تب کے معالمے میں تو میں نے تہمیں بچالیا۔'' صبور بری طرح چونک پڑا۔

" ہاں صبور!" روحی نے پھیکی مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا۔" میں نے تہیں بہچان لیا تھا۔ کارتم بی چلا رہے ہے لیکن میں نے پولیس کو یہ بات نہیں بتائی۔" صبور کا ساراجم سنسناا ٹھا۔

رومی دھیرے دھیرے کہنے گئی۔'' ٹاقب ہے مجھے محبت نہیں تھی۔اس کی وجہ سے میں تہمیں کسی پریشانی میں کیسے ڈال دیتی۔''

سينس دُائجست ح 282 استمبر 2014ء

وہ ساری یا تھی بتا تھی جواس کے اور روحی کے درمیان ہوئی تھیں۔اس نے سب کھی تج بیان کردیا تھا۔ بیاعتراف مجی کرلیا تھا کہ ایکیڈنٹ اس سے ہوا تھا اور بیجی کدروجی عادثے کے دفت اے دیکے کر پیچان بھی گئی تھی لیکن اس نے يوليس كو مجرتبين بتاياتها\_

ш

W

W

ρ

a

K

S

O

C

t

C

O

M

''اتی محبت کرتی تھی وہ تم ہے!'' سلطانہ کھوئے محوتے سے انداز میں بولی۔

" كرتى تھى نبيس،اب بھى كرتى ہے، درندوہ يوليس كو میرے بارے میں بتادی ہے۔

سلطانه خاموش رہی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی محی صبورغورے اس کے چرے کی طرف دیکھتارہا۔وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اب روسی کے لیے اس کے جذبات

م کھ تو تف کے بعد آخر مبور ہی بولا۔"اب تم روحی کے بارے میں کیاسوچ شکتی ہوسلطانہ!"

"شیں اے ہرصورت میں زندہ دیکھنا جاہتی ہوں۔" سلطانه نے جذیاتی انداز میں کہا۔

"تماس كے ليے كيا قربانی دے علی ہو؟" سلطانه عجيب سے انداز ميں اسى-"كيا ميں تمبارى يات كامطلب بين مجيمكتي صبور؟" "كامطب؟"

" حم نے روحی ہے کسی ایسی تدبیر کے بارے میں کہا ہے جس سے وہ مطمئن ہو علی ہے۔ تم نے اس سے کل تک کی مہلت اس لیے لی کداس بارے میں مجھ سے بات کرسکو۔ مجھے اس برکوئی اعتراض میں ہوگا صبور کہ اس کے بیجے کو باپ کا نام ل جائے اور وہ نام تمہار اہو۔''

صبورنے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔" تم یہ برداشت كرلوكى ؟"

"مرداشت كا مطلب كهداور بوتا ، بين توخوى سے تبول کرلوں گی۔ میں اسے سوکن نہیں مجھوں گی۔ وہ میرے ساتھ میری بہنوں ہی کی طرح رہے گی۔ صبور ا دہ -479-4.3

" تم غير مغمولي طور يروسيج القلب موسلطانه!" صبورتے اے بڑی عقیدت سے دیکھا۔"عورت کا مزاج پیلی ہوتا۔''

\* میں عورت ضرور ہوں لیکن روحی کی بہن بھی ہوں " اور روحی بچین سے بی مجھے عزیز رہی ہے۔مشکل اب سے ای رات سلطانہ کنگ ہوکررہ گئی جب صبور نے اسے ہوسکتی ہے صبور کہ وہ بھی مجھ سے اتن ہی محبت کرتی ہے۔ اس

"تم ..... تم نے .... ميرے ليے ..... صبور اتنا جذباتي موكياتفا كمابئ بات مل تبين كرسكا "ية و محم جي جيل بيل ب صبور!" روي نے كيا.." ميل تمہارے کیے تواس ہے بھی کہیں زیادہ، کچھ بھی کرسکتی ہوں۔ "ليكن تم نے .... بوليس كوا سے كار نبر بتائے سے جو .... "وہ میری بو کھلا ہٹ تھی۔" روحی نے بات کا شتے ہوئے کہا۔" مجھ سے جب اچا تک بیسوال ہواتو میرے منہ ے کچھ تبرنگل کئے اور میں نے کہا کہ ان میں ہے کوئی تمبر موسكتا ب مراس كرساته بي ش في كاركاميك دوسرا بتايا، حالا نکدوہ میک بھی میرے ذہن میں تھا جوتم چلارے تھے۔' صبور کھ بیجانی ی کفیت کاشکار ہو گیا۔ اس نے ایس محبت کرنے والی لڑکی کونظرا نداز کردیا تھا جو شاید اس کے کیے اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔

و تمهین زنده ر بهنا بوگا روی اس صبور شدید جذباتی

" منامكن عصبور!"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

میں اے ممکن بناؤں گا۔ میرے ذہن میں ایک

الی تدبیراً کی ہے جس ہے تم مطلس ہوسکوگا۔'' ''کوئی ولیل مجھے خود کشی کرنے سے نہیں روک

سکتی۔"روحی نے ادای سے کہا۔

"میں تم ہے کل دوبارہ بات کروں گا۔" "كرليماً-" روى نے بھيكى ى مكراب كے ساتھ كيا-" محراس سے كھ حاصل بيس بوكا-"

ای وقت کال بیل سنائی وی میمورا پن جکدے نہیں افھا۔ "ميرا خيال ہے، بلطانہ واپس آئي ہے۔" صبور نے جلدی سے کہا۔' بیس حمہیں کھاشارہ وے ویتالیکن اب كل بى بات كرول كا-" صبور كا خيال هيك تقا-آنے ١٠ الى سلطانه بي محل-

"ارے!" وہ آتے ہی بولی۔" یہ جائے تو شایدتم نے بی ہی ہیں۔ یہ تواب بالکل شنڈی ہو چکی ہوگی۔'' " باتوں میں اس کاخیال ہی تہیں رہا۔" صبورتے ہلکی ی محرابث کے ساتھ کہا۔ " تم کہدر می تھیں کدروی کو بورنہ

روحی بھی تھیکے سے انداز میں مسکرادی۔ سلطاند في ملازمه كوآواز وي كرجائ لافي كى ہدایت کی۔

公公公

سىينس دائجىث (283 >ستمبر 2014ء

بالمن يحس

بیں کی ہے۔ سلطانہ کمرے میں آئی تو اس کی آٹھموں سے ظاہر ہور ہاتھا کہ دہ مجسی رو کی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

"كيار با؟"مبورت بين ع وجما-

"شیں نے اسے ہلاتو دیا ہے۔" سلطانہ نے جواب دیا۔" میں اسے رضامند کر کے رہوں گی۔ میں بد کہنے کے لیے آئی تھی کہ آج میں اس کے ساتھ سوؤں گی۔"

" میں میں میں میں اس میں اس کی ذہنی حالت اسی ہے بھی میں کہ اسے تنہا چھوڑا جائے۔ان باتوں کے بعد وہ اور زیادہ جذباتی ہو چکی ہوگی۔اس کے دماغ پرشدید

נובות שב"

سلطانہ سر ہلا کرتیزی سے واپس چلی تی۔
اس کے بعد صبور بستر پر لیٹا تو رہا لیکن گزرے
ہوئے تین دن کے حالات اس کے دماغ بیں چکراتے
رہے۔روحی تو پھر تھی ہی محبت کی ماری ہوئی لیکن سلطانہ کا
کردار بھی غیر معمولی طور پر ابھرا تھا۔ ان سب باتوں نے
صبور کی نینداڑا دی۔وہ ساری رات کروٹیس بدلی رہا۔ ایک
بل کے لیے بھی نینز ہیں آسکی۔

دوسری صبح اس نے سلطانہ اور روجی کو دیکھا تو اسے
احساس ہوا کہ وہ دونوں بھی نہیں سوسکی تھیں۔ دونوں ک
آتھوں میں سرخی تھی۔ روجی کی آتھوں سے بیا بھی ظاہر ہور ہا
تھا کہ وہ بہت زیادہ روئی تھی ۔ اس کی آتکھیں کسی حد تک
سوبی سوجی سوجی کی تھیں۔

ناشتے کی میز پر سلطانہ نے صبورے کہا۔'' بیشادی ہمارے کھر والوں ہی کے لیے چونکا دینے والی بات ہوگی۔ ابھی جھے اس کے لیے چونکا دینے والی بات ہوگی۔ ابھی جھے اس کے لیے بھی پہلی رک گی۔ جھے چی سے مگر جارہی ہوگی۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ انہیں اجہ اب میں لیا جائے اوراس کا طریقہ بھی صرف بھی ہے کہ ان سے میں لیا جائے اوراس کا طریقہ بھی صرف بھی ہے کہ ان سے کوئی بات نہ چھیائی جائے۔''

صبور نے اثبات میں سر ہلا یا۔ روحی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔افسردہ وہ اب بھی نظر آر ہی تھی۔سلطانہ کی بات سے صبور نے یہ توسمجھ لیا کہ وہ روحی کو آ مادہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔

روی کے گھرروائی ہے قبل سلطانہ اور صبور میں پچھ باتیں ہوئیں۔

ہا ہیں ہویں۔ ''وہ بڑی مشکل سے صرف ایک شرط پر تیار ہوئی ہے۔''سلطانہ نے بتایا۔''وہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعدوہ لیے اس کا تیار ہونا مشکل ہوگا۔'' ''اب بیر ہات میں نہیں ہتم ہی اس سے کرنا۔''

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

سلطانہ نے گھڑی پرنظر ڈالی۔ ساڑھے دی ہیج تھے۔ وہ بستر سے اٹھے گئی۔''وہ ابھی سوئی نہیں ہوگی۔ میں اس سے ابھی بات کرتی ہوں۔''

سلطانہ کے جانے کے بعد صبور بے چینی سے کمرے میں قبیلنے لگا۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آگیا تھا کہ موج سوچ کراہے اپنے اعصاب ٹو شنے محسوس ہونے لگے شنے۔ وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ روتی اس پر آ مادہ ہوسکے گی یانہیں .....خودسلطانہ کو بھی اس میں شبہ تھا کہ روتی اس کے لیے شاید تیار نہ ہو۔

آ دھا گھنٹا گزر گیا۔سلطانہ والی نہیں آئی۔ مبورے اب زیادہ ضبطنہیں ہوسکا۔ وہ کمرے سے تکل کراس خواب گاہ کی طرف بڑھا جوروش کودی گئے تھی۔

اس خواب گاہ کے دروازے پروہ شککہ کررک کیا۔ اندرے روقی کے رونے کی آواز آرتی تھی میبورنے کشیدہ اعصاب کے ساتھوا ہے کان دروازے سے لگادیے۔

سلطانہ زورز ور سے نہایت جذباتی انداز میں کہ رہی تھی۔ ''اگرتم نے میری بات نہ مانی روتی اور خود کئی کرلی آو میں شم کھا کر کہتی ہوں کہ خاندان کے لوگ مرف تہیں ہی نہیں، مجھے بھی روئی گے۔ اس خاندان سے بہ یک وقت دو جنازے آھیں گے اور دوسرا جنازہ میرا ہوگا۔ میں بھی خود کئی کرلوں گی۔''

''نبیں سلطانہ نہیں!'' روی نے سکتے ہوئے کہا۔ ''منہیں صبور کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔''

''جہیں ہی صبور کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔' سلطانہ نے زورد ہے کر کہا۔''اگرتم نے خود کئی کرلی توصبور ساری زعدگی بے کل رہیں گے۔ میں ان کا مزاج جانتی ہوں۔ انہیں یہ احساس ہے چین رکھے گا کہ تمہاری موت کے ذمے دار وہی ہیں۔ ٹاقب کا خیال انہیں نہیں آئے گا لیکن اس لڑکی کووہ مجی نہیں بھول سکتے جس نے انہیں اس طرح ٹوٹ کر چاہا۔''

روقی پیچینیں بولی محراس کے رونے کی آ داز آتی رہی۔
'' میں آج رات تمہارے ہی ساتھ سوؤں گی۔''
سلطانہ نے کہا۔'' میں ابھی جا کرمبورے کہد تی ہوں۔''
اس کے قدموں کی آ ہٹ دروازے کی طرف آنے
گلی توصیور تیزی سے چلتا ہوا اپنی خواب گاہ میں پہنچ کیا۔
وہ ظاہر نہیں کرتا چاہتا تھا کہ اس نے جیپ کر ان دونوں کی

سينس دُانجست ﴿ 284 ﴾ ستمبر 2014ء

¥ P

دېراجرمر

ے پہلے ہی ماں بنے والی ہے۔ لیکن میں نے سمجھا بجھا کر رام کرلیا۔ اس کے بعد معالمہ تھا بچپا کا۔ وہ چاہتی تعیم کدان سے اس سلسلے میں بعد میں بات کریں گی لیکن میں نے اصرار کیا کہ میہ معالمہ ابھی طے ہوتا چاہیے ، میرے سامنے۔ آخر کی کہ بوگئے۔ ایک جملہ تو ان کے منہ سے یہ بھی نقل کمیا کہ وہ روتی کو کولی مارویں کے۔ اس موقع پر میں بھی بچپا اور چی کی گفتگو میں شامل ہوگئی۔ چی تو انہیں محمل بھی نہیں یا تیں کیونکہ وہ خود صدمے کی حالت میں شمیل میں بنیا کہ اس میں اندان میں بدنا می ہوجائے گی لہذا ہے اقدام سے سارے خاندان میں بدنا می ہوجائے گی لہذا ہے اقدام سے سارے خاندان میں بدنا می ہوجائے گی لہذا ہے اقدام سے سارے خاندان میں بدنا می ہوجائے گی لہذا ہے کروا تھونٹ خاموثی ہے کی لیما مناسب ہوگا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

''کیاتم نے انہیں میر بھی بنا دیا کہتم اب روحی کی شادی مجھ سے کرانا چاہتی ہو؟''صبور نے پوچھا۔ ''خابہ سے ''سامان نے جواب کا ''خاب کام

" ظاہر ہے۔ "سلطانہ نے جواب ویا۔" بنیادی کام تو یہی ہے کہاس کی شادی جلد از جلدتم سے ہوجائے۔ " " میں بہت جیران ہوں سلطانہ!" صبور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

" تربانی تو مرد سے زیادہ عورت ہی دے سکتی ہے صبور!" سلطانہ کچھافسردہ نظر آئی لیکن اس نے فورا ہی خود پر قابد پالیا اور مسکراتے ہوئے بولی۔" میں نے تم سے کہا تھا تا کہ میں روحی سے بہت مجت کرتی ہوں۔ یقین کرو کہاس کی موت برداشت کرتا میر سے لیے بہت مشکل ہوتا۔" موت برداشت کرتا میر سے لیے بہت مشکل ہوتا۔" موت برداشت کرتا میر سے لیے بہت مشکل ہوتا۔"

الله وه تیار ہو گئے ہیں۔ چی تو جمعے کلے لگا کر روئے گئی ہوں۔ چی تو جمعے کلے لگا کر روئے کی خاطر یہ قربانی وے ری ہوں ۔ بہرحال اب طے یہ پایا ہے کہ تمہارااورروئی کا نکاح بہت سادگی سے اور خفیہ طور پر ہوگا۔ خاندان والوں کو بہات بعد میں کی مناسب موقع پر بنادی جائے گی۔خصوصا جات ہے۔ گھر والوں سے تو یہ چھپانا بہت ضروری ہے درنہ ان کا چھار قبل نہیں ہوگا۔ وہ سوچیں مے کہ ان کے بیٹے کی موت کے چاردن بعد ہی روئی کی شادی کردی گئی۔'' عاردن بعد ہی روئی کی شادی کردی گئی۔'' عاردن بعد ہی روئی کی شادی کردی گئی۔'' عاردن بعد ہی روئی کی شادی کردی گئی۔''

"بال-" سلطانہ نے کہا۔ "اس کام میں تاخیر مناسب نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ کل ہی تم دونوں کا نکاح ہوجائے۔ روقی کو اب میں یہاں ہے اس کے کھر بھیجوں کی بھی نہیں۔فطری بات ہے کہ پچچااب بھی اس پرگرجیں میں گے۔ میں ڈررہی ہوں کہاس ڈانٹ پیشکارے دوتی کے جذبات بھر بھڑک آٹھیں گے۔ وہ نہ جانے کیا کر رے گی تو ہمارے ساتھ لیکن تم ایک شوہر کی حیثیت ہے اس
کے قریب نہیں جاؤ گے۔ دراصل وہ اپنے خیال کے مطابق
میرے حقوق پر ڈاکا نہیں ڈالنا چاہتی۔ نی الحال میں نے
اس کی شرط مان کی ہے لیکن شادی کے بعد میں اسے تمجھا بجما
کراس پر بھی آ مادہ کرلوں گی کہ وہ بیوی ہی کی حیثیت ہے
اس تھر میں رہے۔ میں نے بابا کو بھی فون کر دیا ہے۔ میں
نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ فورا کراچی آئیں۔ بات
توان ہے بھی کرنا ہوگی نا!''

W

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''انہیں فون کر چکی ہوتم ؟''صبور حیرت سے بولا۔''الی صورت میں رومل بیہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جھے فون کرتے۔''

سلطانہ پھیکی کی مشراہت کے ساتھ ہولی۔" وہ سمجھے ہوں گے کہتم نے شیما ہے اپنے تعلقات برقر ادر کھے ہیں جس پر میں تم ہوں ۔ ای لیے انہوں نے فیصلہ کیا جس پر میں تم ہے بات کرنے کے بجائے یہاں آ کر تمہاری موٹالی بی کریں ۔"

"وه كبتك آرج إلى؟"

'' بتارہے ہے کہ وہ ضروری کام میں الجھے ہوئے ہیں اس لیے دو پہر کے بعد ہی آسکیس سے ۔'' اس گفتگو کے بعد سلطانہ، روحی کے تھر چلی کئی۔عبور

ال صفوت بعد سلطانه، روی سے هر پی کا میور وراویرا پنے کمرے میں مہلتا رہا، پھر یا ہر لکلا۔ وہ روحی سے بات کرنا چاہتا تھا کہ اسے ملازمہ سے معلوم ہوا کہ روحی خواب گاہ میں چلی کئی ہے ۔

صبورنے خواب گاہ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ ''کون؟'' اندر سے روحی نے پوچھا۔ ''میں ہول .....عبور۔''

اندر چند کمیح خاموثی رہی پھر روحی کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔'' پلیز صبور!اس وقت میں ذہنی طور پرالی حالت میں ہوں کہتم ہے کوئی بات نہیں کرسکوں گی۔'' مبور کوخود بھی اندازہ تھا کہاں وقت روحی کی حالت

صبور لوحود بھی اندازہ تھا کہ اس وقت روحی کی حالت کیا ہوگی ،اس لیے اس نے خاموشی سے واپس لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔

اس کے بعدوہ بے چینی سے سلطانہ کا انتظار کرتارہا۔ وہ لگ بھگ ڈھائی گھٹے بعد واپس آئی۔اس نے روش سے پہلے صبور سے ملنا مناسب سمجھا۔ '' مماری می جمعیں تجی سے کہ '' ماری ناتیں میں

'' مکا بکارہ می تھیں چی بیرن کر۔'' سلطانہ نے تمہیدی جملوں کے بعد کہا۔'' اور ان کا بیر دعمل بہر حال فطری تھا۔ سمی بھی ماں کے لیے بیرکوئی اچھی خبر نہیں کہ اس کی بیٹی شاوی

سسينس دَانجــث ح 285

اس کے بیٹے کی دوسری شادی کے لیے اجازت مانے گی۔ میٹر میٹر کیٹر

دومرے دن شام کوروجی سے نکاح کے بعد صبور کچھ دیرتک سکتے کی حالت میں رہا۔ سب کچھ نا قابلِ بقین حد تک تیزی سے ہوتا چلا کیا تھا۔ صبور کو یول محسوس ہونے لگا تھا بھیے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ تکاح میں صابر شاہ کے علاوہ صرف روحی کے والدین اور سلطانہ کے والد سرجن عباس شریک ہوئے تتے جو نکاح کے تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ شریک ہوئے تتے جو نکاح کے تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ اب تھر میں صرف صبور ، سلطانہ ، روحی یا تھر کے دو ملازم تتے۔ ملازم تتے۔

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

C

0

m

سلطانه، روقی کے باس چلی کی صبورایے کرے میں لیٹارہ کیا۔ وہ اب تک بے بیٹی کی کیفیت سے بیس لکلاتھا۔
اندھیرا پھیلنے میں پچھ ہی دیرتھی کہ سلطاند روتی کے ۔
کرے سے آئی۔ '' اب تک وہ جذبا تیت سے با ہر بیس لکل ہے۔'' سلطانہ نے ٹھنڈی سانس لے کرکہا۔
ہے۔'' سلطانہ نے ٹھنڈی سانس لے کرکہا۔
'' کیا مطلب؟''

''میں نے اسے بڑے چاؤ سے دلین بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں دلین بننے کی حسرت رہ جائے کیکن اس نے سب فتم کردیا۔ عروی جوڑا بھی اتار پھینگا۔'' ''عروی جوڑا کہاں ہے آگیا تھا؟''صبورنے جیرت

''میرارکھا ہوا تھا نا! وہی پہنا دیا تھا میں نے اے۔ کرے کی آرائش بھی ختم کردی جو میں نے ہی کی تھی۔'' ''اس کی جذبا تیت ختم ہونے میں پچے دن توکیس مے۔''

مبور نے سنجیدگی ہے کہا۔ میں مجدد برے کے اس کے پاس موآؤں؟ میں اس سے چند ہاتھ س کرتا چاہتا ہوں۔''

"" تہمیں اس کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔" سلطانہ نے مسکرا کرکہا۔" وہ بھی تہماری بوی ہے۔ اس کے بیشرط مان لی ہے کہ تم بحیثیت شوہر اس کے قریب بھی نہیں جاؤ کے لیکن آہتہ آہتہ ستہ مسیک ہوجائے گا۔ انسان کی جذباتی کیفیت بھیشہ قائم نہیں رہتی۔ بھی شکایت تم سے مرف اس وقت ہوگی جبتم ہم دونوں میں مساوات نہیں برتو کے!"

" توقم نے مجھ سے میہ کیوں تبیں ہو چھا کہ میں اس وقت اس کے پاس کیوں جانا چاہتا ہوں؟"

رے بی سے پی سیوں جو پی ہیں ہوں ۔ "سلطانہ "کہا۔" میں نے اس سے زیادہ کھی نہیں سوچا۔ مبور اتم شایدخودکوا تنامیس جانے جتنا میں تم کوجان چکی ہوں۔" بیٹے۔ میں نے بڑی مشکل ہے تواہے سنجالا ہے۔ اب کل اس گھر میں چندا فراد کی موجود کی میں اس کا اور تمہارا نکاح موجائے گا۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

صبورا پئن بیوی کا مند تکتارہ کمیا۔اے اب بھی سلطانہ کا بیدانداز غیرفطری سالگ رہا تھا۔اپنے او پرسوکن لانے کے لیے کسی عورت کا خوداس طرح سرگرم ہونا کوئی غیر معمولی بات نبیں تھی۔

"اچھااب میں روتی کے پاس جارہی ہوں۔" سلطانہ نے کہا۔"میرے دیاغ پر ابھی خاصا بوجھ ہے۔ روقی کو جذباتیت سے دور رکھناہے۔ بابا آجا کیں گے تو ان سے بھی میں ہی بات کروں گی ہم اس وقت سامنے نہیں رہنا۔" میں جی بات کروں گی ہم اس وقت سامنے نہیں رہنا۔"

'' میں بابا کو سے تھوڑی بتاؤں کی کدروتی ماں بننے والی ہے۔ ان سے تو سے ہات چھپانا ہی ہوگی۔ ان کو میں بس سے بتاؤں کی کدروتی ماں بنے والی بتاؤں کی کدروتی کانے کے ذیائے ہی میں تم سے محبت کرنے گئی تھی لیکن تم نے اسے نظرانداز کیا اور اب اس حادثے کی تحب اسی حالت میں اگرتم اسے لی جائے ہوگئی ہے۔ اسی حالت میں اگرتم اسے لی جاؤ تو اس کی حالت تھیک ہوگئی ہے۔''

''وہ بھی جیران رہ جائیں کے کہتم اپنے شوہر کی دوسری شادی کرانے کے لیے اتن بے تاب ہو۔'' ''جیران تو میرے کھر والے بھی ہوں گے۔ میں ڈیڈی سے بات کرنے رات کو جاؤں گی۔ پہلے تو جھے بابا سے بات کرنا ہے۔''

صبور خاموش رہا۔سلطانہ رومی کے پاس چکی گئے۔ تین ہجے تنصے جب صابر شاہ کراچی پہنچا۔ تھر پر سلطانہ نے اس کااستقبال کیا۔

'' کہاں ہے وہ؟'' صابرشاہ نے غصے سے بوچھا۔ ''کون یا یا؟'' ''صبور……''

"بات تو مجھے کرنا ہے آپ ہے۔" "ضیما ہی کی بات ہوگی تا؟" "کی تہیں بابا! بات پکھ اور ہے۔ آپ بلا وجہ غصے

میں آرہے ہیں۔'' ''اور کیابات ہے؟'' صابرشا و نے جیرت سے کہا۔ سلطانہ نے قدرے تذبذب سے وہ سب کچھ بتانا شروع کیا جو اس نے سوچا تھا۔ صابر شاہ کے چیرے پر جیرت کے تاثرات کہرے ہوتے چلے گئے۔ یہ خیال اس کے سان گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ اس کی بہواس سے

سپنس دانجست (286) ستعبر 2014ء

¥ P

باک روما کی فائے کام کی ویکئل Elite Stable = Willed of G

پیرای نبک گاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کایرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نے کے

> 🧇 مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج 💠 ہر کتاب کا الگ سیکشن 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی تھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ بِإِنَّى كُوالَّتَّى فِي ذِي ايفِ فا تَلز ہرای کک آن لائن پڑھنے سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپرييدُ كوالثي ♦ عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی تکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

Ш

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

Ų

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

t

C

Facebook fb.com/poksociety



جائے گی۔ وہ محسوس کرے گی ..... میں اپنی بات وہرار ہا موں ..... كماس كى قربانى كى صد تك رائگان بى كى \_'' روى كي يون سيوركامنه ين روكي-''بس! مجھے یہی کہنا تھا۔'' صبور نے کہااورم کرتیزی ے چا ہوا کرنے سے نکل آیا۔ "كيابات كرآئي؟" سلطاند في مكراكريو جها-مبورنے سب کھ بتادیا۔ "اچھاكياتم نے!" سلطانہ يولى-" تمہاري يه بات اس كردماغ يس مليل مواتي ركى - جھے خوش ديلھنے كے کے شاید وہ معنوی طور پرمسکرانے کے یا خود کوخوش ظاہر کرے لیکن دھیرہے دھیرے بیاضنع ختم ہوجائے گا۔ وہ حقیقا خوش رہے گھے کی اور وقت آنے پرتم شوہر کی حیثیت ہے جی اس کے پاس جاسکو کے۔" "تم بہت غیر معمولی لڑکی ہوسلطانہ!" صبور نے ایک طویل سائس لے کر کہا۔" یہ سب کھ کہنے کے لیے بہت بڑے کلیج کی ضرورت ہوتی ہے۔" "اوروہ بہت برا کلیجا میرے یاس ہے۔" سلطانہ اس رات کا بہت بڑا حصہ انہوں نے روق کے مارے میں یا تیس کرتے ہوئے گزارا۔ دومری می ناشتے کی میز پرروی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس کے چرے پری تو کی دلبن جیسا کوئی تا ترقیس تھا۔ کل سے تم اب کا فی جانا شروع کردو۔" سلطانہ نے صبور سے کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

صبورتے اثبات میں سربلایا۔

مگر وقت میتی تیزی سے پینتر سے بدلتار ہاتھا، اس تیزی میں ابھی کی نہیں آئی تھی۔بس صبور کواس کاعلم نہیں تھا۔ وقت کی وہ تیزی اس وو پہر کے قریب سامنے آئی جب پولیس ان کے تھر پر آ دھمکی۔ پولیس آفیسر وہی تھا جو صبور کو پوچہ تھے کے لیے میڈ کوارٹر لے جا چکا تھا۔

صبور کا دل بہت زور ہے دھڑک اٹھالیکن سلطانہ نے تیز کہج میں پولیس آفیسر ہے کہا۔''اب کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا؟''

پولیس آفیسرنے اسے جواب دینے کے بجائے روق کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیدی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ''آپ کو یہاں دیکھ کر جھے چرت نہیں ہوئی ہے محتر مدا میں اس محرکی قرانی کرواتا رہا ہوگ کل شام یہاں ایک نکاح خواں آیا تھا۔ میں اس کا رجسٹر دیکھ چکا ہوں کیکن ہے ایسا صبور نے محبت سے سلطانہ کی طرف دیکھا گھر کہا۔ ''تم میر سے ساتھ چل کر کمرے کا وروازہ تو کھلوا دو۔میری آوازین کرتووہ دروازہ نہیں کھولے گی۔'' سلطانہ نے مسکرا کر کہا۔''میں خود انھی تم ہے کہتی کہ

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

سلطانہ نے سلرا کر کہا۔ ''میں خود اجی تم سے بہتی کہ ذراد پر کے لیے اس کے پاس چلے جاؤ۔ ای لیے میں اس سے دراد پر کے لیے اس لیے وہ سے کہد کر آئی ہوں کہ میں ابھی آرہی ہوں اس لیے وہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تم دستک بھی نہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تم دستک بھی نہ دینا۔ بس محصتے چلے جاتا۔''

سلطانہ نے غلط نہیں کہا تھا۔ صبور کوروجی کے کمرے میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں چیش آئی لیکن اسے و کیمنے ہی روحی جلدی سے کھڑی ہوگئی۔

''وہ کمرے میں ہے، میں اسے بتا کرآیا ہوں۔'' '' تو کیا وہ میری شرط بھول گئی؟ میں نے اس سے کہا تھا کہ .....''

'' مجھے سب معلوم ہے روحی ! سکون سے بیٹھو۔ میں تم سے بس چند ہا تمیں کر کے چلا جاؤں گا۔'' ''کیایا تمیں؟'' روحی نے یو چھا۔

'' میں تہمیں بس بیسمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی جذباتیت ختم کرنے کی کوشش کرو۔ سلطانہ نے بیرتر بانی ای لیے دی ہے کہ دو تہمیں خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اگرتم خوش نہیں رہیں تو دہ سمجھے گی کہ اس کی قربانی سمی حد تک را نگاں ہی گئی۔'' ''خوش رہنا یارنجیدہ ہونا اپنے اختیار میں تونیس ہوتا۔''

"کیا یہ احساس بھی جہیں خوش نہیں رکھ سکتا کہ میں تمہارا ہوگیا ہوں۔ میں وہی ہوں نا جے تم نے بہت شدت سے جایا۔"

''میرے کیے بہی بہت ہے کہتم میری نظروں کے سامنے رہو گے۔'' روتی کی آواز مجرا کی اور آنکھیں ڈبڈہا آئیں۔''اس سے زیادہ میں اب پرونییں چاہتی۔ یہ تو میری خود غرضی ہوگی اگر میں سلطانہ کے حقوق پرڈا کاڈالوں۔'' میری خود غرضی ہوگی اگر میں سلطانہ کے حقوق پرڈا کاڈالوں۔'' کرو۔سلطانہ نے تہاں مجمی اپنے ذہن سے لکالنے کی کوشش کرو۔سلطانہ نے تہہیں جو پرکھ دیا ہے، وہ خوشی سے دیا ہے۔ اس کوتم ڈاکا کیوں مجھنا چاہتی ہو۔''

'' بیں ولائل ہیں سنا چاہتی صبور!'' '' بیں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہتم خوش رہنے کی کوشش ضرور کرو۔انسان کوشش کرتا ہے تو کا میاب بھی ہوتا ہے۔اگرتم خوش ندر ہیں تو سلطانہ پرافسر دگی طاری ہوتی چلی

سسپنسددانجسث ح 288

دېراجرم

موقع نہیں کہ میں آپ کوشادی کی مبارک بادوے سکوں۔ میں اس دفت آپ کے شوہر کوگر فقار کرنے آیا ہوں۔'' ''کیا بکواس ہے؟''صبور نے بولنے کی جرأت کی۔ روم کر میں میں میں بیٹن سے ''

" جھے س جرم میں گرفار کیا جا سکتا ہے؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

'' ٹاقب کی موت کے ذمے دار آپ ہیں جا گیردار
زاوے صاحب!' پولیس آفیسر نے چیسے ہوئے لیجے ہیں
کہا۔'' جھے اس کا جوت ل چکا ہے۔ جب ٹاقب کا پوسٹ
مارٹم ہوا تھا تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ٹاقب کے کوٹ ک
بائیس آسین کا ایک بٹن غائب تھا۔ اس کی جگہ دھا کے الجھے
ماد کئے تھے۔ اس سے جس نے یہ تیجہ اخذ کیا کہ وہ بٹن
حادثے کے دفت ، کارسے فکراؤ کی وجہ سے ٹوٹا ہوگا۔ میں
کوشش کی لیکن وہ جیس طا۔ وہ اس کیس میں اہم کلیو تھا۔ کل
رات اچا تک میرے ذبین جس بیات آئی کہ اس میم
حادثوں میں بھی بھی ایسا ہوجا تا ہے کہ دھچکا گئے سے کارکا
دات اچا تک میرے ذبین جس بیات آئی کہ اس میم
حادثوں میں بھی بھی ایسا ہوجا تا ہے کہ دھچکا گئے سے کارکا
دات اچا تک میرے ذبین جس بیات آئی کہ اس میم
کوشش کی ایسا ہوجا تا ہے کہ دھچکا گئے ہے کارکا
دات کوئی کارکا ہون کھول کر اندرکا جائزہ لیا۔ وہ بٹن جھے
دات کوئی کارکا ہون کھول کر اندرکا جائزہ لیا۔ وہ بٹن جھے
دیاں ل جما۔

صبور کے چہرے کا رنگ اڑ کمیا۔سلطانہ بھی دم بخو د نظر آنے لگی۔روٹی کا چہرہ سیاٹ رہا۔ وہ پولیس آفیسر کا منہ تحے جار ہی تھی۔

يوليس آفيسر پر بولنے لگا۔ ايسامعلوم مور يا تھا جيے وہ صبور کے چرے کی برگتی ہوئی رنگت سے مخفوظ ہور ما ہو۔ "بوسٹ مارقم کے بعد جب ٹا قب کی لاش اس کے لواحقین کو وی کئی می تو میں نے ٹا قب کا لباس ان لو کوں کوئیس و یا تھا۔ بنن ال جانے کے بعد میں نے اس کاموازنہ ٹا قب کے کوٹ میں لکے ہوئے بنوں سے کیا۔اس کے بعد بھین کرنے میں کوئی کسر ہی تبیں رہ گئی کہ وہ بٹن ای کوٹ کا تھا۔ اس وقت میں نے یولیس بھیج کرشیما کواس کے تھرسے یولیس میڈکوارٹر بلوالیا۔ بیاس ماڈل کرل کی بدسمتی ہے کہ وہ جس مخصیت کے بل پر بہت زیادہ انچھلتی تھی، دہ چھیت کل کسی کام سے بیرون ملک چلی کئی ہے۔ان حالات میں جب میں نے شیما یر دیاؤ ڈالا اور اس سے ہوچھا کہ کار کی ربورث ورج کراتے ونت اس کے تھر میں آپ کی موجود کی کا جو ونت لكهوا يا حميا تها، كيا و اللهى واقعى فف كى وجد سے موكى تھى؟ جواب میں شیما نے تھبرا کر بتادیا کدونت کے غلط اندراج کی اصل وجد کیاتھی لہندا اب وہ آپ کے خلاف سرکاری کواہ

المحلى بن سكتى ہے۔"

"مطانه خود رقابو پالا ہوگا اس نے۔" سلطانه خود پر قابو پاکر غصے
یے بولی۔" اور بٹن کامعاملہ بھی آپ کی شرارت ہوگئی ہے۔"
پولیس آفیسر نے اس کی طرف تو جنہیں وی اور صبور
کی طرف و کی کر بولا۔" آپ کی مہلی اہلیہ جو پچھ کہہ رہی
ہیں، یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اب بیسب پچھ آپ کو
عدالت کے سامنے کہنا ہوگا۔ فی الحال تو ہیں آپ کو کرفار کر
رہا ہوں۔ یہ ہے آپ کی گرفاری کا وارنٹ جو ہیں نے آئ
تی حاصل کیا ہے۔" اس نے وارنٹ صبور کو دکھا یا اور پھر
ایک کا تشییل کو اشارہ کیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

کالٹیبل ہتھکڑیاں لے کر صبور کی طرف بڑھا۔ وارنٹ دیکھنے کے بعد صبور سکتے کی می حالت میں کھڑارہ کمیا تھا۔ یمی حالت سلطانہ کی تھی۔

''نہیں۔'' روحی اس وقت چیخ پڑی جب صبور کو ہتھکڑیاں لگائی جارہی تھیں ..... چیننے کے بعد وہ تیورا کر مرنے لگی۔

''اے سنجالوسلطانہ!''صبورجلدی سے بولا۔ سلطانہ نے روحی کوفرش پر کرنے سے بچالیا تکراس وقت خوداس کے ہاتھ دپاؤں بھی کانپ رہے تھے۔ ''محبرانے کی ضرورت نہیں۔''صبور نے سلطانہ سے

میں میں میں اسے فاصرورت ہیں۔ میبور کے سلطانہ سے کہا۔ 'روی شاید بے ہوش ہوگئ ہے۔ فون کرکے ڈاکٹر کو لیوالوا در بایا کوفون کر دو۔''

بولیں آفیر ہا۔"ابتہارے بابا بھی کھی ہیں رسیرے۔"

کیکن پہ کہتے وقت شاید ہولیس آفیسر کوبھی معلوم ہوگا کہ وہ قبل عمد کائٹیس ،ایکسیڈنٹ کا کیس تھاجس بیس بہت پچھ کرایا جاسکتا تھا۔

صبور کووہ ون اور پوری رات توحوالات میں گزار نا پڑی لیکن دوسری صبح صابر شاہ نے عدالت سے اس کی منانت کرالی۔

"اب میں اس پولیس آفیسر کو کمی نہ کمی الزام میں معطل کروا کے ہی وم لوں گا۔" صابر شاہ نے وانت پی کر کہا۔" میں یہ بھول نہیں سکتا کہ اس نے میرے بیچے کو جھکڑیاں لگا تیں جس پرایسیڈنٹ کا الزام بھی غلالگایا حمیا ہے۔ یہ میرے بیچے کا دخمن اس لیے بن حمیاتھا کہ اے میری وفل اندازی کراں گزری تھی۔"

صبورجب تممر پہنچا توعم ز دہ روحی چیخ کراس ہے لیٹ منی اور بے تحاشا رونے لگی۔ اس ونت سلطانہ کی آتکھوں

سىپىسىدانجسى (289 كستمبر 2014ء

میں فوش کے آنوا کے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

صبور کی صانت تو ہوئی تھی لیکن اس پر مقدمہ تو ہیران میں مقدمہ تو ہیران تھا۔ وہ جلد ہی زیرہا عت آگیا۔ صبور نے اپنے وکیل کی ہدایت کے مطابق اس کا اعتراف میں کیا کہ ثاقب کی موت کا ذہبے دار وہی تھا۔ چیٹی پر پیٹی ہوتی رہی۔ ہر پیٹی پر سلطانہ، روحی، صابر شاہ اور سرجن عباس عدالت میں ہوتے ہے۔ ساعت ہوتی رہی اور نہ جانے کیوں روتی کو ہوں محسوس ہوتا رہا جیے صبور کو سزا ہوجائے کی جبد صبور کے والی کا خیال تھا کہ وہ صبور کو باعزت بری کرانے میں کامیاب ہوجائے گا۔

ممکن تھا کہ وکیل کی بات درست ثابت ہوتی لیکن مجرا ہوااس محبت کا جوروتی کے دل میں تڑپ رہی تھی۔جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا، وہ ایکا یک پاگل می ہوگئی ادر اپتی حکہ سے چینی ہوئی آخی۔

''نیں بچ صاحب! اس میں غلطی صبور کی نہیں تھی۔ ٹا قب کومیں نے دھکا دے کرصبور کی کارے آگردیا تھا۔'' اس کی اس بات نے عدالت کو بری طرح چونکا دیا۔ جولوگ وہاں موجود تھے، وہ بھی جیران رہ گئے۔ ساری عدالت میں بھنبھنا ہت کی ہونے تکی صبور کا دکیل اینا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے بقین تھا کہ فیصلہ صبور کے جن میں ہوتا لیکن روتی کی اس بات کے بعد مقدے کا نقشہ بی بدل گیا۔ روتی اس جرم میں گرفقار ہوئی کہ اس نے اپنے منگیتر کو

روتی اس جرم میں گرفتار ہوئی کہ اس نے اپنے متعیتر کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ صانت تو اس کی بھی ہوگئ لیکن مقدے کی ساعت از میرنوشروع ہوئی۔

اب صبور کے وکیل کو پنیتر ابدل کر مقد مدلز نا پڑا۔اس نے مقدے کو بیدرنگ دینے کی کوشش کی کہ جس وقت فیصلہ سنایا جانے والا تھا، اس وقت روحی یہ سبجہ بیشی تھی کہ صبور کوسز ا ہوجائے گی اور کیونکہ و وصبور سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے اپنا و ماغی توازن کھوبیٹی اور صبور کو بچانے کے لیے اس نے سب کچھا ہے سم لے لیا۔

مقدمہ اتناسکی خیز ہوگیا تھا کہ مستقل طور سے اخبارات کی زینت بننے لگا۔ اخباری نمائندوں نے کی اخبارات کی زینت بننے لگا۔ اخباری نمائندوں نے کی طرح یہ بھی کھوج نکالا کہ روحی اور صبور ایک ہی کالج میں پڑھا کرتے ہے۔ اس بات کو بنیاو بنا کر اخبارات نے کہانیاں بھی بنا ناشروع کردیں۔

ٹا تب کے محروالے بھی ان حالات میں بے خبر نہیں رہ سکتے ہتھ۔ دہ غصے بین آگئے۔ انہوں نے باور کر لیا کہ روحی نے عدالت میں جو پچھ کہا تھا، دو میج تھا۔ وہ صبورے

محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنے والدین کے کہنے پر ٹاقب سے منتنی تو کرلی تھی لیکن پھر ایبامنصوبہ بنایا تھا کہ ٹاقب کی موت واقع ہوجائے۔ صبور کو وہ اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوگئی تھی چنانچ صبور نے اس دن کاراپنے دوست جادید سے لے لی اور بہانہ یہ بنایا کہ اس کی کار خراب ہوتئی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

ان لوگوں نے اخبارات کو یہ بیان دیے تو عدالت نے انہیں بھی مقدمے میں شامل کرلیا۔صبور کے کارمکینک کو بھی طلب کر کے اس کا بیان لیا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ کارمیں کوئی خرائی نہیں ہوئی تھی۔

صبوراورروقی کے وکیل بہت تجربہ کاریتھے۔انہوں نے تخالفانہ بیانات کے پرنچے اڑانے میں کوئی کسرنہیں اٹھا رکھی لیکن روقی کےاعتراف سے بیہ بات تو ٹابت ہوہی پیکی تھی کہ حاویثہ صبور بی سے ہوا تھا۔

آ فرکارعدالت نے ان دونوں ہی کومجرم قرار دے دیالیکن مقدے کے پچھ پہلوایے تنے کہ ان دونوں کوکوئی بہت بڑی سزانہیں دی گئی۔انہیں صرف دودوسال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔

فیصلہ سننے کے بعد سلطانہ پھوٹ پھوٹ کر نے گئی۔

بعد میں اگر چہ صابر شاہ اس بولیس آفیسر کوئسی طرح سسپنٹ گرانے میں کا میاب ہو کمیالیکن تینوں خاندانوں کی بیرنا می تو ہو ہی گئی۔

روحی نے جیل میں ہی بچے کوجنم دیا جواس کی خواہش پر سلطانہ کو بجوادیا گیا۔ سلطانہ نے اس بچے کی پرورش اتنی محبت سے کی جیسے وہ اس کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

دوسال بعد صرف تین تین دن کے وقفے ہے روحی ادر صبور جیل ہے باہرا گئے۔خاندان کے لوگ چونکہ یہی سجھ رہے تنے کہ ان دونوں کو غلط سزادی گئی تھی اس لیے بھی نے جیل کے دروازے پران کا استقبال کیا۔

جب ممر پرسلطانه، روحی اور مبورا کیلےرہ گئے تو روحی صبورے لیٹ کئی۔اے اپنے نیچ کا خیال نہیں آیا تھا۔

میدد سراموقع تھاجب روحی صبورے لبث کرروئی تھی اوراس موقع پر بھی سلطانہ کی آنکھوں میں خوشی آنسوؤں کی صورت میں جگمگا گئی تھی کہ روحی نے خود ہی صبور کواپے شوہر کی حیثیت سے قبول کرلیا تھا۔

سپنس دانجست حوالی استمبر 2014ء